صديول برمحيط ايك تا قابل فراموش داستان

صاليور كابيا

(تيسرا حصه)

ایم۔اے راحت

## بيش لفظ

دوستوں کی دیر پینفر مائش تھی کے "صدیوں کا بینا" کتابی شکل میں شائع ہو۔ جاسوی ڈائجسٹ میں شائع ہونے والی اس منسلے وار
کہانی کی اوئی تاریخ بھی بہت دلچہ ہے۔ اس کی زندگی میں خود بھی بہت انو کھے ادوار آئے ہیں۔ اس داستان کا بنیادی مقصد تاریخ
انسانی جیسے خشک موضوع کو دلچہ ہیرائے میں بیان کرنا تھا اور اس داستان کا دور ہماری کا میابی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آئ بھی ایم اے
راحت کا نام میں کرلاگ ہو چھتے ہیں کہ "صدیوں کا بیٹا"۔ وسیع دعریض ہندوستان کے طول وعرض میں اس کہانی کی مقبولیت کا بیما لم تھا کہ
وہاں کے ذائجسٹ نے اے کسی غیر ملکی زبان کی کتاب کی حیثیت ہے چھا بنا شروع کردیا۔ وہ لکھتے تھے تحریرا یم اے آر جمہ فور احمد۔ اب
ان فوراحمد کو کیا کہا جائے۔ خدا کے فضل ہے بیا کی حیثیت ہے جھا بنا شروع کردیا۔ وہ لکھتے تھے تحریرا یم اے آر جمہ فور احمد۔ اب
صفات کی ایک کتاب علائی کر کے دعو گا کیا کہ صدیوں کا بیٹا اس ہے ماخوذ ہے لیکن افسوس۔ تین قسطوں میں دو کتاب شائع کر کے دو بھی
مشاف کی ایک کتاب علائی کر کے دعو گا کیا کہ صدیوں کا بیٹا اس ہے ماخوذ ہے لیکن افسوس۔ تین قسطوں میں دو کتاب شائع کر کے دو بھی
بیٹھ گئے ادر اس کے بعد صدیوں کا بیٹا مزید پانچ مال تک کھی جاتی رہی ۔ ایک اور ای کا بیٹا کی پرائی قسطوں ہیں دو کتاب شائع کر کے دو بھی
ایس سے نا کر کے چیش کرنے کی کوشش کی۔ بی تبیس انہوں نے اس نعلی حیار کتابی شکل میں بھی شائع کردیا۔ میرے بہت ہے دوستوں نے
اس بے یہ محمد ہیں کا بیٹا سے خوش ہے کے میرا اس نعلی کتابی شکل میں بھی شائع کردیا۔ میرے بہت ہے دوستوں نے
اس بات پر جمعے سے استفسار کیا خوش ہے کہ میرا اس نعلی کتابی تھل میں جیش شدہ سے اس سلسلے کا سارا حساب کتاب ان حصرات کے سے۔
اس میا کی بات کے بیاد معلوم ہوگا۔ بہرحال "صدیوں کا بیٹا" کتابی شکل میں جیش شدہ سے آب سلسلے کا سارا حساب کتاب ان حصرات کے سے۔ اس سلسلے کا سارا حساب کتاب ان حصرات کے سے۔

اليم الصراحت

بزے احترام ہے وواوک جمیے اندر لے مئے۔ پھی پریم کی ماری میرے پیچیا آئی تھی۔ دوسرے لوگوں کو اندرا نے ہے روک ؛ یا ممیا تھا میکن میری ہوایت پر بزے احترام ہے پھی کو اندر لا یا ممیا۔ بڑا پجاری زبروست عقیدت کا اظہار کرر با تھا۔ ببرحال مندر میں آ کر میں ڈولی ہے اثر آیا اور میں نے مجری سائس کیکر پجاری کی طرف دیکھا۔

" آپ کا حقان عام یا تر ہوں کے ساتھ نہیں ہے مہارات ۔ مندر میں آپ کے لئے جگد موجود ہے۔ یہاں پرهاری آپ کی سیوا ہاری خوش میں ہوگی ' ۔ پجاری نے کہا۔

" ہمارے لئے ہرجگدایک جیسی ہمبارات! پرنتو آپ کہتے ہیں تو تھیک ہے لیکن ہماری جو من ہمارے ساتھ د ہے گ۔ میں نے کچمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

''و موں بی کوبھی کوئی تکلیف ند ہوگی مہارات ۔' بیجاری نے کہاا در پھرہمیں مندر کے اندر دنی جھے میں ایک نہایت پرسکون جگہ پہنچادیا میا۔ کافی کشادہ کمرہ تفاجس میں آرائش اور ضرورت کی ساری چیزیں موجود تھیں اور پھران لوگوں نے جھے آرام کے لینے چھوڑ دیا۔

تب میں نے کچھی کی طرف دیکھا۔ مجھی سہی ہوئی تھی۔میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ سپیل گئے۔'' ادے مجھی کیابات ہے۔تم اتن خاموش

کیوں ہو؟''

'' ہم کیا کہیں انو لی ؟'' ووآ ہنہ ہے بولی۔

والتعميون؟ ١٠٠

" تم تو - ، تم تو ہماری سمجھ سے او نیچے ہو۔ اس بھی تہمیں نہیں ہمسم کر سکتی۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہم تمہارے بارے میں کیا سوچیں اکا ا "اب بھی کچھ سوچنے کی ضرورت ہے جان من ۔سب پچھ ہونے کے باوجو دتمہارا مرزنہیں ہول ۔"

" ہو۔ " بھمی کی کردن شرم سے جھک گیا۔

''بس نو … …ای کے ملاوہ کچھمت سوچو۔' میں نے اسے قریب تھسیٹ لیا اور و میرے سینے میں منہ چھپا کرمسرے میں ؤ وب گئی۔اس کی بوجھل سانسیں اور چبرے کی سرخی اس کے کیف اور سرور کا پیتادے رہی تھی۔ کافی ویر تک وہ مجھ سے لیٹی رہی اور پھرعلیحدہ ہوگی۔

" ہم ببال تک تو آ بنیج ہیں کھی۔ اہمی آ کے بھی بہت کھی ہوتا ہے۔"

" نھيك ہمباران بيس جمعة رلكتاب "

" تخیے ذرکیوں لگتا ہے لیگی ۔ میں تجدے کہد چکا ہوں۔ تیرا ہال مہمی بریکا نہ ہوگا۔" میں نے جواب دیااوراس ونت دو پنڈے ہاتھوں میں بڑے بڑے تھال لئے ہمارے پاس پہنچ کئے۔انہوں نے دروازے مررک کراندرآنے کی اجازت طلب کی اور ہماری اجازت مراندرآ گئے۔ تھااوں میں کھانے چنے کی چیزیں تھیں۔وہ انہیں رکھ کر چلے گئے۔ میں نے اور کچھی نے کوئی ہکلف نہیں کیا۔ تکلف کی بات نہیں تھی۔ بہر حال ہمیں اب وہاں

كريجه وتت كزارنا تغابه

لكين جمشينے كے وقت چندخوبصورت لزكيال اندرآئي اورانبوں نے پھي كوساتھ يجانے كى اجازت مانجى ـ

''او دیم اے کہاں لے جاؤگی '''میں نے بوجھا۔

" عناهماركرين محمبارات \_ رات كى يوجايس شريك بوتى ديوى تى ـ "

"اد وتھیک ہے سندر ہو لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہم نے جیون پہاڑوں میں بتایا ہے ہمیں سنسار کی بہت کی باتین نہیں آتیں ۔ کوئی بات جو کمن نہیں ہوتی کے اس کی طرح سمجھادینا۔"

" آپ چنانہ کریں مباراج ۔ "انہوں نے کبااوروہ مجھی کو لے کر چلی گئیں۔ تنہائی میں ، میں نے ایک ممری سانس لی۔ یہارے کھیل بہر حال میرے لئے تو ولچپ تنے۔ کچے مقیدے کے ساتھ تو ہمات پہنداؤگ بہر حال مجھ ے بہت متاثر ہو جا تیں ہے۔ ابھی تو میں نے پورے کھیل نہیں وکھائے ہیں۔ بہر حال میں ان کے ذہب کی مجھ باتوں ہے متاثر ہواتھا اور اس کے بارے میں پوری طرح جان لینا چاہتا تھا۔ اس کے کھیل نہیں وکھائے ہیں۔ بہر حال میں ان کے ذہب کی مجھ باتوں ہے متاثر ہواتھا اور اس کے بارے میں پوری طرح جان لینا چاہتا تھا۔ اس کے لئے ایک قدم ہی افعایا جاسک تھا۔ بیک وقت ساری باتیں تو ہشکل ہی مجھ میں آسکتی تھیں۔

پھر چنداور پنذے آگئے۔ بڑا پچاری بھی ان کے ساتھ تھا۔ پنذوں کے ہاتھوں میں تھال تھے۔ بڑے پچاری نے وولوں ہاتھ جوڑے اور 'بولا۔'' مباران ۔اگر پو جامیں ہمارے ساتھ شریک ہوں تو۔''

" ماراشريك موه ضروري بمباران ؟"

" ہماری خوشی ہےمہارات\_اگرآپ کومنظور ہوتو۔"

'' نھیک ہے۔سنسار میں کسی کی خوشی پوری کروینا بہت بردا کا م ہے۔ان تعالوں میں کیاہے ''

'' بيادُّك آپ كے كيزے لائے ہيں مہارائ ـ بيآپ كى مدوكريں كے ـ''

" نمیک ہے۔" میں نے گردن بلادی اور پھر پنڈے اپنی کارروائی کرنے تھے یہوڑی دیرے بعد میرے بدن پرخوبصورت اور نفیس کی رحو آن تھی کے دھوٹی تھی ۔ مطابق میں پھوا چھا ہی لگ کیٹرے کی دھوٹی تھی ۔ مطلب میں جو اور ما تھے پرقشقہ ۔ ان او گوں نے خوب در گت بنائی تھی کیکن شایدان کے مقیدے کے مطابق میں پھوا چھا ہی لگ مہاتھا۔ سب نے ہاتھ دوڑ کر مقیدت کا اظہاد کیا۔

پوجا بیس زیادہ اوگ شریک نہیں تھے کیونکہ عام پوجانہیں تھی۔ صرف مندر کے بجاری وغیرہ تھے۔ بڑا بجاری ضرورت سے زیاوہ ہی مبرا عقیدت مند ہو گیا تھا۔ اس نے میرے ہاتھوں سے بچ جا کرائی۔ اس کے بعد مندر کی داسیوں نے رتص کیا۔ بڑا خوابسورت رقص تھا۔ پچھی بھی ان کے درمیان موجوزتی اس نے نہایت جسین اور مختلف رگوں کا لباس بہنا ہوا تھا اور و نہایت عقیدت سے کرشن بھگوان کی مورتی کے سامنے ہاتھ ہاند سے درمیان موجوزتی اس نے نہایت جسین اور مختلف رگوں کا لباس بہنا ہوا تھا اور و نہایت عقیدت سے کرشن بھگوان کی مورتی کے سامنے ہاتھ ہاند سے آگھیں بند کئے کھڑی تھی۔ اس وقت خود بھی و دکوئی مورتی ہی معلوم ہور ہی تھی۔ میں نے اس پیار ہجری نگا ہوں سے دیکھا اور دیکھیا ہی رہ ممیا۔ پوجا کی طرف متوجہ ہو کیا۔

کوئی مشکل کا منبیس تھا۔ میں اس کا جائزہ لیتار با۔ مجر بوجائتم ہوگی اور پجاری پرشاد کا تھال کیکرمیرے پاس آھمیا۔میرے ہاتھوں سے پچاریوں میں پرشا ڈنشیم کرائی گئی اور میختصر پروگرام ختم ہوگیا۔

پھر برا پچاری میرے پاس آیااور ہاتھ جوز کر بولا۔" میرا نام مع دری پرشاد ہے مہاراج۔ آپ کا داس ہوں۔ آپ کا مہان کمیان دیکھیکر میرامن آپ کاداس ہو کمیا ہے۔"

"سب بعكوان كى ليلا بنم ورى يرشاو "ميس في كها ـ

"میں آپ کے بارے میں جانا چاہتا ہوں مبارات۔ پرنت جب آپ بیند کریں۔ آپ نے دن مجرا کن تمپیا کی ہے۔ اگر آپ تھک کئے

ہوں تو داس مبح کو حاضری دے۔''

" بى نھىك ئىم درى " ميں نے كبا۔

'' جوآ گیامہارائ ۔''نم وری نے کہااور کھرمیں واپس اپنے تجربے میں آ گیا۔'چھی بھی تھوڑی دیر کے بعد میرے پاس پہنچ گنی تھی۔ میں نے مسکرا کراہے دیکھالور پچھی بھی مسکرادی ۔ و واہمی تک ای لباس میں تھی اور مشعنوں کی روشن میں بے صدحسین نظر آ رہی تھی ۔

میں نے بچھی کی تمریس ہاتھ ڈال کراہے نز دیک کرلیا۔ ' خوش نظر آ رہی ہو کھی ا''

" بال مباراج \_من كويوى شائق الى ب\_" اس في جواب ويا\_

"ایخ کمر بھی تم ہوجا کرتی تھیں؟"

"بال-"

"متدرمهمي جا آي تعيسا؟"

"مجمعی جمعی مبارائ \_روزانشین اور بری بوجا پرتو سب بی مندر جاتے بین ۔ دیسے ان داسیوں نے میری بری سیوا کی ہے۔سب

تمہارے بارے میں ہوچور بی تھیں انولی ۔''

" كيا يو چهره تقيس؟"

· مبی که مهارات کواتنا کمیان کبال سے ملا ماس سے میلے وہ کبان تھے وغیرہ اور بھی مجھ بوجور ہی تھیں پاپنیں کہیں گی۔ ' کچھی شر ما کر ہولی۔

''ارے،اورکیا ہو جپیر ہی تھیں؟''

'' يميى ..... يبن كد مبارات... بتم سے پر يم كرتے بي كيا؟''

''او ديونے کيا جواب ديا مجميٰ؟''

"ہاری زبان بی نبیں کھل ۔ ہم کیا کہتے ان ہے۔" کھی نے ادائے ممبوبانہ ہے کہااور میں مسکرادیا۔اس کے بعد ہمیں کی نے پریشان نبیس کیااور کچھی آرام ہے میرے بازوؤل میں سرچھپا کرسوئی۔ ہاں مب کوہم جلدی اشجے۔مندروں میں سب سوری نکلنے ہے پہلے جا منے کے عادی ہوتے ہیں اس لئے جھے بھی خیال رکھنا تھا۔ دوسرادن بھی حسب معمول تھا۔ جبح کی ہوجا ہیں، میں شریک نہیں ہوا تھاندی کچھی۔ البتہ ہم دونوں نے اشنان کیا تھا اور کچرون نے جے بجوجن آ میاجو میں نے اور کچھی نے کھا لیا۔ سارے کا موں ہے فارغ ہوکر نم وری پرشاد ہمارے پاس آ میا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڈ کر ہمیں پرنام کیا تھا۔ میں نے ہاتھ بلند کر دیا اور پجاری ادب سے بوال ۔ کل کے مہان سادھو کے بارے میں اوگوں کوزیادہ معلوم نہیں تھا لیکن اب یے خبر آگ کی طرح پھیل چکی ہے مہارات کے بلد ہوا میں ایک ایسا میانی سوجود ہے جواکن تھیا کرتا ہے۔ اوگ آپ سے ملنے کے لئے بار بار مندر آرہے ہیں مہارات۔ وہ آپ کے درش کرنا چاہتے ہیں۔ "

" پھرتم نے ان سے کیا کہا؟" میں نے ہو چھا۔

" پنڈے انبیں اندرنہیں آنے وے رہے۔ مہارات کی آئیا کے منابہ کیے مکن ہے۔"

" " تم نے نمیک کہا ہے نمو وری پر شاد۔ ہم اہمی سی ہے ہیں ملیں مے۔"

الشام كى بوجاكے بعدائيں درش دے دي مباران بيكبركرائيس الا جاسكا ہے۔"

" مبياتم پندکرد."

" كچه باتم اوركرني جا مبتا بون مبارات "

"بال نمو دري! كبو"

· ' مِس مہاراج کے بارے میں کچھ جاننا جا ہتا ہوں۔ووسرے لوگ مجھے یو چھیں محیقو کیا کہوں گا؟' '

" تم میں کرشنوکا کب سکتے ہوئم وری \_ بورا جیون پہاڑوں ٹن گزارا \_ پھر بھگوان کی امپما ہوئی تو بستیوں میں آئے \_سارا جیون ہم نے

مکیان میں ہتایا ہے۔ ہم نہیں جانتے ہمارے پاس کیا کیا ہے۔ بس جو کچھ ہے ہمگوان کا دیا: واہے۔''

'' ہے بھگوان۔ ہے کرشنوکا۔'' پجاری نے عقیدت ہے کہا۔ پھی کے بارے میں اس نے خاص طور سے سوالات نہیں کئے تھے اور بہرحال بیامچھائی تھا۔

پورا دن پرسکون کزر گیا۔ کوئی خاص بات نہیں ہوئی لیکن شام ہوتے ہی چو نچلے شروع ہو محتے۔ ویوداسیاں بچھی کو پھر لے کئیں اوراس طرف میرا بناؤ سنگھارشروع ہوگیا۔شام کی بوجا میں بھی میں شریک نہیں ہوالیکن اس کے بعد مجھے مندر کی بالائی منزل کے جھرو کے میں الایا حمیا۔ در تقیقت باہریا تریوں کا زبردست جمع تھا۔ ووسب میری ایک جھلک ویکھنے کے لئے آھئے تھے اور میں جھرو کے میں آ کھڑا ہوا۔

یاتر ہوں نے اوران میں شامل پنڈول نے کرشنو کا مباراج کی ہے کے زبردست نعرے لگائے اور ومریک نعرے لگاتے رہے۔ میں نے مسخر دن کی طرح ہاتھ ملائے تھے۔

یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے پروفیسر، کردنیائے بھے و نیاساز بناویا تھا۔ میں نے جنگلوں میں شیروں کی می زندگی بسر کہ تھی اور میں تھا بھی شیر۔ بااشبہ دوسرے انسانوں کو میں گیدڑ کی میشیت و بتا تھا جو میرے سامنے کسی طور کھیر کے تھے لیکن بسرحال بھے ان کی زندگی کے

بارے میں معلومات درکارتھیں اس لئے میں ان کاعمل بھی سیکھ کیا تھا اور اب میں وبی ساری حرکتیں کرتا تھا جوانہیں ورکارتھیں۔ میں نے ان اوگوں
کے طور طریقے اور ان کی زبان کسی صد تک جان کی تھی لیکن ابھی میں ان کے بارے میں جانے کا دل سے شوقین تھا اس لئے مجھے ان میں محلنا مانا ہی
تھا۔ یا ترک ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوگئے۔ اب وہ سب خاموش ہو گئے تھے۔ تھوڑ کی دیر کے بعد میں دباں سے چلا آیا۔ پجاری بڑے احترام سے مجھے
میرے جمرے میں جھوڑ کیا تھا۔ یہاں پھی بھی آئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ میں نے کہری سانس لیکراس کی طرف دیکھا اور دوم سرادی۔

- " تم بهت خوش هو مجهمي؟"
  - " بال مبارات -"
- ''اب تو تمبارے من میں کوئی ڈرٹبیں ہے؟''
  - " وركام جار باب مهاران -"
  - "ادواامی با"میں نے کہا۔
- " تھوز اتھوڑ اانو لی ۔" بجعی نے آ ہے بڑھ کرمیرے مکے میں بانبیں ڈال دیں۔
- "بس نه جانے من مجم مجمعی کیوں ہو لئے لگتا ہے۔ میں سوچتی ہوں مجھوان کرے بیکوئی سپنانہ ہو۔ آ کھ کھلے تو کچھونہ دسوائے چتا کے لیکتے
  - معلوں کے۔'' کچھی مجھ سے چھٹ مخی اور میں اس کی ایشت پر ہاتھ پھیر نے لگا۔
  - ''ان خیالات کواپنے ذہن ہے نکال دولچھی کیا تہہیں میرے اوپراعما زمیں ہے'؟''
    - " بمبارات التمهار او پرتواب بوراا مما د ب\_"
      - "بن تو سوی او جمهارا کوئی کچونیس بکاز سکے گا۔"
- " تی بی بھوان نے آکاش تے مہیں میری سبائنا کے لئے بھیجا تھاانولی ۔ میں تواب بھی کی بھی موں کہتم آکاش سے اتر ، ہوئے ہو۔"
- "میں بتا چکا ہوں جو پچھ میں مول ۔اس سے زیادہ مجھے پچھے نہ مجھو۔ "میں نے جواب دیا۔ اس وقت ایک پنڈے نے اندرآ کراجازت
  - ما تنی اور میں نے اے بلالیا۔ پنڈ ادونوں ہاتھ جو زکر جھکا پھر بولا۔
    - " سامی مهاران آپ سه مناطات تین -"
      - "بروے بجاری جی۔"
        - "بإل مهاران ـ"
        - " کمبان بین وه؟"
- "ر کھشالامیں ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔" پنڈے نے کہا اور میں نے گردن ہلادی۔ پھر میں نے کچھی کوآ رام کرنے کا مشور ودیا اور خود پنڈے کے ساتھ چل پڑا۔ رکھشالا ایک طرح کا نصت کا کمرہ تھا وہاں تین آ دی موجود تھے۔ پڑوتھا کم و دری پرشاد تھا۔ تینوں آ دمی شکلول سے

معزز نظراً تے تھے۔ انبول نے جنگ کرمیرے یاؤں چھونے۔

'' بینھا کرمدین داس ہیں مہاراج۔ بیتر لوک چنداور بیر کوونداس تی۔ تینوں ہی بڑے ایتھاوگ ہیں۔مندروں کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ آپ سے، ملنے کوآئے ہیں مہارات ۔''نمو درتی نے کہا۔

'' دھن ور د ۔ ' میں نے کہا۔

" آب جیسے مہال کیانی ہماری بستی میں پدھارے۔ ہمارے محاصمباران ۔ " تینوں نے کہا۔

''ہم چاہجے ہیں مہاراج ،آپ ایک ایک دن ہمارے گھروں کورونق بخشیں ، مجوجن ہمارے ساتھ کریں۔''

'' ہمگوان تہمیں مزت دے محائیو۔سادھوکوان سنسار کی ہاتوں ہے دور ہی رہنے دو۔ تمہاری کریا ہوگی۔ پچھدوز تمہاری بستی میں گزاریں

مے پھر بیباں سے چلے جاکیں ہے۔ بہازوں میں ورانوں میں بہیں سنسار کالو بود ندواور میس کونے میں پڑار ہے دو۔ میں نے کہا۔

" جواً عميامباران \_بس جارى خوشى دوتى \_ برنت جم مباران كے لئے و چھاتو بھين كتے بير؟"

"مارى چزى بارك كتے بكارين

"مباران تھيك كبدر ہے ہيں بھائيوں \_ائبيںان باتوں كى چنتا كہاں ہوتى ہے-"

مبر مال تحور أن وريك وو تنول ميرك إن بينصر باور كام علي كير

" "عمیانیون کا گیان کہاں چھپتا ہے مہاراج ۔اوگ دیوانے ہو گئے ہیں۔نہ جانے کیا کیامنوکا منا نمی کیکر آگئے ہیں ۔سسرے کس کس کومنع

کروں؟" پجاری نے کہا۔

" الل - إلى المعلوان كومبول كرمنش من ميان المسلمة بين -"

'' پروہ مجھوان کے اسے قریب بھی تونہیں ہیں مہارا ت۔ میں نے مہتوں کو نالا ہے مہارا ت ۔ مجھے شاکر میں کیکن بہت ہے ا بہے ہیں جنہیں میں بھی منع نہیں کر سکا۔''

" کیجواوراوگ بھی ہیں کیا؟" میں نے بوجھا۔

'' ہاں۔اما نندتی اوران کی دھرم چنی بھی جیٹے ہوئے ہیں۔ ووکس طورٹہیں کلے۔ابآپ ہی بتا نمیں مبارات ، میں کیا کروں؟''

"كياحات مين وه؟"

"ابس آپ کی سیوامیں ماضری جائے ہیں۔"

''ان کے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔''

''بہت سے تھے۔ بینے منوکا منا نمیں سجائے دوڑے آئے ہیں یکس کس کو ناوں۔ بری مشکل ہے ان سب کو نالا ہے مہارا جے۔'' ''انہیں بھی بھیجے دو۔'' میں نے ممہری سانس لیکر کہا۔ ہبرھال یہ بھی ایک دلچسپ تجر بہ ہوگا۔ لوگ اپنی اپنی کہانیاں سنائمیں مے، دیکھیں تو

سى ان كے سائل كيا ہيں۔

اور چندمنٹ کے بعدا کی دلچیپ جوڑا اندرداخل ہوا۔ ایک کالا اور موٹاسا نڈتھا جوسفید کرتے اور دھوتی میں خوب چک رہاتھا۔ اس کی عمر سانھ سال ہے کم نہ ہوگی۔ لمبا چوڑا تھالیکن چہرے پر تماتت نمایاں تھی۔ بس نہ جانے کیوں وہ مرد ہوتے ہوئے بھی مردنہیں لگتا تھالیکن اس کے ساتھ سال ہے کم نہ ہوگی۔ لمبا چوڑا تھالیکن چہرے پر تمات نمایاں تھی۔ بس کے اور علاج پر ہ، تیکھے نقوش، بزی بڑی سیاہ آبھیں جن ساتھ ایک دیمرے جبرہ سیاٹ ، جذبات ہے عاری ، بزامتھا وجوڑا تھا۔ کس طور ہے ایک دوسرے ہیں ماتا تھا۔

مردنے ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا۔عورت ای طرح کھڑی رہی تھی۔ 'اری، کیاد کھیر ہی ہے۔ پرنام کرمباران کو۔ '' مردنے جلدیٰ سے کیااور عورت نے بزاری سے دونوں ہاتھ جوڑ دیئے۔

میں نے ہاتھ اٹھایااور وونوں کو تشیر واو دیا۔ تب مرد نے نمو وری پرشاو کی طرف مخاطب ہوا۔'' اگر برانے منا کمیں مہاراج تو ہم اسکیلے میں مہان رش سے ہات کرلیں ۔''

'' ہاں ہاں۔ ضرور۔ بھوان تمباری منوکا منا پوری کریں۔' نمہو دوی نے کہاا ور با برنگل کمیا۔ تب مرد نے آھے بڑھ کرورواز ہ بند کردیا اور پھروانت نکا لیے ہوئے میری طرف بڑھا۔

'' ہے مبالمی، ہے مبارثی ہتم بڑے کیانی ہو۔ بھگوال نے تمہیں آ ورش دیا ہے۔ اکمن تمہیں جلانبیں سکتی۔ میری چینا دورکر دومباراج۔ میری من کی مراوجھی پوری کر دومبالجی۔' اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیتے۔

''من کی مراویں بھوان پوری کرتا ہے۔ تہمیں کیاد کھ ہے؟'' میں نے پو مجھا۔ ویسے اس سخرے کی بکوائی اوراوا کا ری پر جھے بنسی آ رائی تھی۔ '' بھگوان نے سب کچھ دیا ہے مہارات ، دھن ، دولت ، پر اولا ذہیں دی مہارات ۔ میرا نام امانند ہے۔ بہت بزا کا رو بارے ، سب کچھ موجود ہے۔ یہ میری دھر پہنچی سروت ہے۔۔۔۔ پر مہارات ۔۔۔ آ ج تک میں اس کا پی نیس بن سکا۔''

''اده۔' میں نے ممبری سانس لی۔ ''اده۔' میں نے ممبری سانس لی۔

" مجمع بالك كى يرى خوابش بمباران - يرمير ، بماك ـ"

"مم آن تک اس کے بی کیوں نہیں بن سکے؟"

"بمنہیں بن کا مہارات کو لگ اس کے سرہے۔ جب بھی میں اس کے پاس جاتا ہوں یہ مجھے مار بھگادے ہے۔" کا لے سائڈ نے بے چارگی سے کہاا ورمیں نے بڑی مشکل سے قبقبہ ہضم کیا۔

" كون ساس كرسرا" من في يوجها-

''کوئی مردار تیلیا ہے۔ بزے بزے اوگوں نے کوشش کی ہے مگر وہ ان کے ہاتھ نہیں لگا۔ بس وہ تو ای سے آوے ہے جب میں اس کے پاس جاؤں ہوں۔''موٹے آ دی کے چبرے پر بزی حسرت تھی۔ شکل سے ہی فقیر معلوم ہوتا تھا کم بخت۔ سمی طوراس حسین عورت کا جوز نہیں تھا۔ میں

اس" تیلیا" کے بارے میں غور کرر ہاتھا اور پھرمیں نے کرون باائی۔

" تمہاری شادی کو کتنے دن ہوئے امانتد؟"

· ' كِتِينِ سال مباران \_' ' اما نند جمونك ميں بولا \_

"كيا؟"مين في حيرت سيكبا-

"اد و م مرامطلب ہے میری مہل شادی کو بچیس سال بیت <u>بیکے</u> ہیں۔"

''اود\_''میں نے گرون ملائی ۔'' بیوی کا کیا ہوا ا''

" دهمیانت بوکمیا!"

'' دوسری شادی کب ہوئی تھی؟" ا

" تنيس سال يبل مباران - " المانند في دانت نكالت موت كها -

''اورتیسری؟' بین مهری سانس کیکر بولا۔

"تىسرى كومجى بىس سال ہوسئے "

' 'ان دونول متنيول کا کيا ہوا؟' '

" دھیانت ہوگیا۔" اما نندنے بے جارگی ہے کہا۔

" يتمباري كنبي بتي بيا"

'' آ تھویں مہاراج۔''الاندنے باتھ ملتے : ویے کہا۔

''بہت خوب ''میں نے بساختہ کہا۔ ' باقی ساری پتنیاں مرکنیں ا''

" کچیم مرکش می برا می منتقل است اس نے سکون سے جواب دیا۔

"سنتان سي بين بونى ؟"

" نبیں مبارات ۔ مونارود ینے والے انداز میں بولا۔

" ہوں۔ "میں نے کرون بلائی۔" مجھے کیا جا جے ہو؟"

" آ پ مهان میں مباراج \_ آپ خوا جانے میں \_ سنتان ہو جائے تو میری دلی خواہش پوری ہو جائے اور اگر بھاگ میں سنتان ہے ہی

نبيں تو بيتو محميك ہوجائے۔'' وہمظلوميت سند بولا ۔

" تم با برجاؤاما نند . " مِن كبا ـ

''اس-''اما نند چونک کر بولا۔

''تم ہاہر جاؤ۔'میں نے بھاری آواز میں کہااور اما تند نے گھبرائی ہوئی نگا ہوں سے اپنی نیوی کی طرف دیکھااور پھرمڑ مرکر ویکھا ہوا باہر

الك مميارتب ميس في مرون كى طرف ويكها وو بجيب ك نكامون سے جمعے ويكيوري تقى -

" توتم مير برت پريت الاوكين" و بيونت جفيني كر بولي \_

'' میں تیرے پریت کواچھی طرح جانتا ہون۔''

''مہان سا دھوہوتا ۔من کی منو کا منا تھیں بوری کر تے ہوگر عبرف مرد وں کے من کی یاعورتوں کی ہمی ؟' '

"ماتا يتازنده بن تيري؟"

"بال-

" كيا مجبوري تمي ان كى المجتبع تيرى مرضى كے خلاف بياوديا؟" ميس نے بوجيدااورو وايك شندى سانس لے كربيثوكى \_

" توتم نے میرے من کا دوگ جان لیا؟' '

" بال بمى صدتك \_"

" تہارا کیا خیال ہے مہارائ ، میں پاپن ہوں نا؟ تہارا یہی خیال ہونا جائے۔تم میمی تو مرد ہو، طاقور،قسمت کے مالک، بھاگ

تمہارے ہاتھوں بنتے میرتے ہیں۔ 'وہ فرت سے بولی۔

" تیرے ما تا پانے مجھاس کے ساتھ کیول بیاہ دیا؟"

"بِناتِي اس كے نوكر ثيں \_"

' اوه ا میں نے ہمدردی کے کرون ملائی۔ پھرمیرے ہوننوں پرمسکراہٹ سپیل منی ' اور جب وہ تیرے پاس آتا ہے تواہے مارتی ہے ' ا

" إل \_ من برطرح اس كاليمان كرتي بول \_"

"مندري \_ايك بات اور بتائے كى؟"

''بوجپنومباران\_ جومن ماہے بو تھاد ۔''

" توسی اورے پر میم کرتی ہے!"

" يي كول يو جور بي بو؟"

"اس لنے و یوی کہ جب تیرا پتی اپی منوکا منالیکرمیرے پاس آسکتا ہے اوراس خیال کے ماتھ کے میری کوشش سے اس کے ہاں سنتان ہو بائے گی تو سندری تیرے من میں یہ بات کیوں نہیں آئی کو تو بھی جھ سے اپنے من کی مراد ما تک یکیا میں تیری سہائنا نہیں کروں گا؟ کیا میں تیرے لئے کچونیس جوں ؟۔"

"تم میری سهانتا کرو مے مهارات ؟ مگر کیون؟ میں تمہین کیادے سکوں گی؟ میرایتی وهن وان ہے و تمہیں سونے سے لاووے گا۔

پرنت ،اممرتم نے میری سہائنا کی تو میں تہمیں د عاؤں کے سوا کچی ندد ہے سکوں گی۔میرے پاس اس کے سوا کچیز ہوگا مباران۔''

" جاراا بمان نه کرود بوی ماده رسنتول کودهن ، دولت سے کیاواسط رهن جارے گئے زمین بردیننے والے کیڑے کوژول سے زیادہ جس ۔"

" پرنت تم کس کی سبا کنا کرو مے مباران میری یا میرے تی کی؟"

" دواوس کی دیوی \_اب تو میری بات کا جواب د \_\_ '

" كيابتا دُن مباراج؟"

"توكى بريم كرتى با"

"بإل-"

المس ہے!"

"ایشوری ہے۔ وہ میرے بچپن کا پریم ہے۔ پر میرے پتانے دولت کے بو جھیں میرا جیون ناس کر دیا۔ایشوری تزیتا رہ حمیااور میں ذول میں بٹھا کر دولت کی ہمٹی میں جھونک دی گئی۔سونے کی آمک میں میرے شریکو کپیٹ کرامانند کے حوالے کر دیا حمیااورایشوری دور ہے اس آمک کود مکھتارہ کیا۔سونے کی آمک کوسونا بجھاتا ہے اورایشوری کے یاس بیسنبرامال ندھا۔"

"اليثوري كهال ربتاج؟"

''اس محلے میں جہال میں بھین سے جوانی تک پروان جزامی۔''

''وه جمھ سے ماتا ہے بھی ؟''

" بال مبارات من خوداس سے المنے جاتی ،وں ۔"

"كياتونه اپناشريرات دے دياہے؟"

' انبیس مباراج \_ بھرم نے میری سہائنا نبیس کالیکن میں دھرم سیو کھ ہوں ۔ میں دھرم کو بھشٹ نبیس کرسکتی۔ میرے من میں بھگوان ہے اور ایشوری کے من میں بھگوان ہے۔ اس نے بھی میرے شریر کو چھو کر بھی نبیس دیکھا۔ ہم دونوں کی آتما نبیس ایک جیں اور جب آتما کا رشتہ ہوجائے تو شریر تومٹی کے فیر ہوتے ہیں۔ '

مشرق بول رہاتھا پروفیسر ، اور بلاشیہ بیآ واز نسین ترکتی ۔ مشرق کی بیآ واز جھے ہمیشہ پندآئی اور میں اس آ واز کاپرستار ہوں۔ ہمرحال میں نے اس سے پھر پوچھا۔

''لکیکن تیرے دھرم میں دوسری شادی تونسیں ہوتی سندری؟''

"بال مبارات\_"

"اگراما تند سختے میموڑ دے تو کیا ایشوری تجھے ہا دی کر یکا۔"

'' دعرم نوا جازت نبیس دے کامہاران <u>۔</u>''

" پھرتو کیا کرے کی؟"

"بغاوت ـ ميں نے بمشيد دهرم كامان ركھائ، دهرم جھ سے ميراجيون كيوں چھينتا جا بتاہے ميں اس كى بيات نه مالوں كى -"

"سنساروالے بھیے جینے دیں ھے؟"

" ہم ایسے اوگوں کی نگا ہوں ہے دور علے جا ہم مے۔ جب کوئی ہما رانہیں تو ہم می سے کول ہوں۔"

'' سوچ لےسرون کہیں ایساند ہو کہ تو بعد میں پچھتائے 'ا''

' المحرين كيجتال مهاران تووه كيجتاواس دكات زياده نه موكاجو محصاما نندك كندى اور بر بوئ سانسوس بين ماناب ـ '

" توجا ... با هرجا ... اما تند كوسيج و اورس ، جو يجه مواس برجيرت مت كرنا ، بلكه جو يجه اما نند مجهم كيماس برخاموش مي لمل كرنا "

" المحرمها دان بين ... مين \_"

" جاذیوی تونے بمیں ہے کہاتھا کہ ہم مردین اور مرد کا پارٹ لیس مے۔الین بات نہیں ہے۔ہم سادھواوگ سنساد کو،اس کے ایک ایک ایک مردین جائے ہے۔ ایک بات نہیں ہے۔ہم سادھواوگ سنساد کو،اس کے ایک ایک مردین جنے دونوں ہاتھ دونوں ہوئے نے اوراس کے دائت ایک پڑ رہے تھے۔

''مہاران کی ہے۔ کرشنو کا مہاران کی ہے۔ بھگوان ہمیشت سی رکھیں۔ میرا کام کر دومہاراج۔ میرا کام کر دول مہارائ۔ جیون ٹھر وغائیں دول گا۔''

''المائند\_'' ميں نے بھاري آواز ش كبا\_' تخصية ہا نند تيراجيون كتنا ہے؟''

' ' ہے بھگوان ، ہے مہاران ، یہ بات تو کسی کو بین معلوم ہوگی ۔''

" ميل معلوم إلى الند

"رامرام برام ركيامعلوم بمبارات؟"

" تو جا ہتا ہے کہ تیری بنی تجھ سے پر یم کرے اور تینے اپنا شریر سونپ دے۔ "

"بال مال مباران - بهم يجي حاسة إن-"

" تونے بچن میں، جوانی میں یا مجانے میں کوئی ایسالی منروکیا ہےجس نے تیرے جیون کو بچالیا۔ اما نکد ہتو ہم سے اپنی موت ما تکنے آیا ہے۔"

"كيا ؟ كيا كبدر ب بو بحكوان ؟ ب بحكوان ، بيآ پ كيا كهدر ب مين مهارات ؟"

' الل اما نند، تیری اندهی آنکھیں اس مفید ناگن کونبیں دیکھے پار ہیں جو تیری پتنی کے شرمیمی چھپی بیٹھی ہے۔ اما نند ، تو نے یہ وش کہاں ہے

خريد ليا؟ كمال ت يدروك افي جان كولاكاليا بالي:"

"كيا؟ كياروك مهاداج؟"اما تندكي تكعيس حيرت ي محيل تنيس -

" يبي روگ ،جس كے لئے تو بكل مور ماہے ين المائند، تيري جن ايك انسان كي بني ہے كيكن اس كا باپ انسان نبيس تما۔"

'' كِعركون تهامهاران ؟''

" ناگ، وش ناگ جیش ناگ، جود ایوالی کی رات اس کے کھر میں آیا اور بھوان نے اے مُنش کا روپ دے دیا۔ یہ بات کی کوئیس معلوم۔ پرنتو ہم جانتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ سرون سانپ کی بیٹی ہے اس کا باپشیش ناگ تھا اس کے شریر میں وش ہی وش ہو اس لئے و دمُنش کو لیندنییں کرتی بلکہ اس کا پر بھی ہمی ایک تاگ ہے۔ ہمارے جاپ ہے اگروہ جھے سے پریم کرنے بھی گھے تو تیری جو پہلی رات اس کے ساتھ گزرے گی وہ تیرے جیون کی آخری رات ہوگی۔"

'' ہرے رام ، ہرے جنگر ، ہے بھگوان ، یہ س جنجال میں بھش کیا ہیں۔ اب کیا کروں مہاران ؟ بائے اگر آپ بلد یوا مندر میں نہ آتے تو میرا کیا بنمآ؟ کھر جھے یہ بات کون بتا تا؟''

" بمگوان جو کھ کرتا ہے اچھائی کرتا ہے۔ "میں نے آسمیس بند کر کے کہا۔ اما نندخوف کا شکار ہوگیا تھا میں اس کے او لئے کا انظار کرتار ہا۔

''اب میں کیا کروں مباراج۔؟''

''سادِ حوکی بات مانے گا۔؟''

الوش مانوس كا مبارات \_ بمباراج ميراجيون بيالو. "اما نند تفر تفركان و باتفار

" تیرے پاس دھن دولت کی کمنیس ہا اند۔ دھن دے اور جیون بچا۔"

"ميري سبائنا كرومباران\_ جمع بتاتيس ميس كياكروس-؟"

" یہاں سے اسے تھرلے بیا،اس کی بنی کر،اسے دھن دے جتنا وہ مائے اور پھراس سے تہدکہ دواس ناگ کے ساتھ چلی جائے جواس کا .

پری ہے تواہے ندرو کے گا۔ 'میں نے اے پٹی پڑھائی۔

''وه مان جائے کی مبارات۔؟''

''ہم تیرے لئے پراوتھنا کریں گے۔ اسے مان جاتا چاہیے۔ بس اب تو دیر نہ کر، جااور جیون بچا۔'' ہیں نے کہااور بردل بنیاد حوق پیزے تو یہ با برنگل گیا۔ ہیں جی کھول کر ہنا۔ میرے دنیال میں سرون کا کام بن گیا تھا۔ اس کے بعد ہیں نے کسی اور سے ما قات نہیں کی۔ دات ہمی اور پھی کی آغوش۔ مندرکا پرسکون ما حول ، کچی کی آنجوں سنسیں اور پھر سکون کی فیند۔ دوسری میں حسب معمول خوشکوارتھی۔ اس روز بھی کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ بال میری ما قاتیوں کا تا نتا بند حار ہا تھا۔ بجیب النے سید ھے لوگ آر ہے تھے۔ بجیب بجیب خواہشات تھیں ان کی اور اس شام مورت نہمیا ہی تھا کہ ایک جوز سے نہ اندرآنے کی اجازت ما تھی۔ عورت ایک چا در میں لینی ہوئی تھی ، اس کا چبرہ پھیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک خوبصورت ساد بلا تیلانو جوان تھا۔ اس کا چبرہ خواہ تھا۔ میں مورت نے درواز سے کی طرف ویکھا اور پھر چبرے پرسے جا دراتارد ک ۔ میں نے ایک

مبری سانس لی اورمیرے ہونؤں پرسکرا بٹ بھیل می۔

"باليثوري باسم فعورت يوجها-

" بال مهاران\_"

" تيرا كام بهو كميا سروج ؟"

''مہارائ۔''سروج نے ایک پوٹلی میرے قدموں میں رکھ دی اور پھرخور بھی میرے پیروں میں کر پڑی۔ وہ سسکیال لے کررور تی تھی۔ نو جوان بھی میرے پیروں کے پاس بیٹھ کیا۔اس کی آنکھوں ہے بھی آنسو بہدر ہے تھے۔ میں نے دونوں کوا ٹھایا۔

"ابتم اوگ کیا کرو کے۔؟"

" مهم يهتي تعور ب جي - هم جرو المان جار ب جي مبارات -"

"مبی بہتر ہے۔اس پوٹل میں کیا ہے"

'' وہمن ہے مہارائ ۔ پر جھوان کی سوکند جمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایک دوجے کا پر یم ل حمیا ہے، یہی تمباری سب سے بری وین ہے مہارات ۔ ہم بیدهن مندر کے لئے الائے ہیں۔ ہم تم ہے آشیرواد چاہتے ہیں۔''

اور پروفیسر بہ میں ان الغاظ میں کھو گیا۔ انو کھا جذبہ تھا۔ کتنا شدید تھا ، کتنا عظیم تھا ، کا نی ویریس ان الفاظ میں کھویار ہا۔ پھر میں نے پولمل ان دونوں کو ویتے ہوئے کہا۔

''سنو۔تم دونوں سے پری ہو۔بھگوان تمہاری سبائٹا کرےگا۔ بیددھن لیجاؤ۔ پردلیں جاؤ مے تمہیں اس کی ضرورت ہوگی۔بس اب جاؤ۔'' دونوں نے پوٹی افعائی میرے قدم چوہے اور باہر نکل محئے۔ میں نے سکون کی سانس کی۔ایک بجیب می خوش ہو کی تھی۔ بہر حال سروج اس کالے سانڈے نیج گئی تھی۔

بزی بوجائے بارے میں مجھے زیادہ معلومات نہیں تھی لیکن ووسرے دن اس کے لئے جو تیاریاں شروع ہو کمی تو انداز و ہوا کاس کا برا

ا بتمام ، وتاب سارے مندر کوتیل کے دیوں سے جایا گیا تھا، جگد جگد فانوس لؤگائے کئے تھے اور پورے مندر کو تھھے کی طرح جو کا دیا گیا تھا۔

دو پہرتک سارے پنڈت اس کام میں مشغول رہے اور اس کے بعد سب نہا وطوکر تیار ہوگئے۔ پھر پورے مندر میں فوشیو کی اہل پڑی۔
مضائیوں کی بیل کا ڈیاں مجرکر آئیں۔ پرشاہ کا بیا نظام راجہ کی طرف ہے ہوتا تھا۔ جوں جول شام جھکتی گئی ،مندر کے سامنے لوگوں کا بہوم بڑھتا گیا۔
آئ نہ صرف یا تری بلکہ بروے مان کے ووسرے لوگ بھی آئے تھے۔ کو یا پوری بستی ہی امنڈ آئی تھی ۔ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ مینے کا ساساں تھا۔
شام ڈیطے بڑا پیجاری میرے یاس آیا۔ 'مہارات ، اشنان کرلیس ، نئے کپڑے بہن لیس۔''

"مم جارے لئے بلکیفیں کیول کرتے ہونم وری ۔؟" میں نے بوجھا۔

"اس من تكيف كي كيابات بمهاران!"

" ہمارے میں کیڑے ٹھک تتے۔"

" رام رام ، بزی یو جا کے دن نے کیڑے نبیس پہنیں سے مبارات ؟"

" نشروري هوت بين؟"

" بہت ضروری ۔ آج کے سارے اخراجات داج کے اے موتے ہیں ۔ ا

''اوہ۔''میں نے گردن بلاوی۔ بہرطال جھے خوب جایا گیا۔ بھی کو حسب معمول داسیوں نے قبضے میں لے لیا تھا اور پھر سوری چہتے ہی گفت اور ناتو س بجئے گئے۔ چاروں طرف سے بی جی آوازیں سائی دے رہی تھیں۔ پھردانبہ کی سواری آئی۔ بابرشوری گی کیا تھا۔ مبادانبہ ای چند کی جے کے فعروں سے نضا گوری وی تھے۔ دوسر سے جھرو کے میں دیو جے کے فعروں سے نضا گوری وی میں اور ہمارے ووسر ساتھی جھروکوں سے دانبہ کی آمد کا منظر دیکھ رہے تھے۔ دوسر سے جھروکے میں دیو داسیاں موجود تھیں۔ راجہ کا اتفاء رہو مرخ رگ کے جتی کہنے سے داسیاں موجود تھیں۔ راجہ کارتھ سونے کے پتروں سے بڑا ہوا تھا۔ رہھ میں بختے تندرست بیلوں کا ساز بھی سونے کا تھا۔ رہھ مرخ رگ کے جتی دارہ کے رہھ کے کہنا خرص بڑی شان وشوکت تھی۔ رہے مندر کے درواز سے کے سامنے رک میا۔ دو خاوموں نے جلدی سے ایک خوبھورت چوکی دائیہ کے درتھ کے سامنے رکھی ۔ اسیاں میں ملبوس ای چند نے جاترا۔ ورمیائی تمرکا تندرست وتو انا انسان۔ مقامی او گوں کی مخصوص شکل تھی۔ پھراس کے جی جھی رائی منور ماائزی۔ دوسرے رتھوں سے کئی داسیاں اثر کررتھ کے گروج تا ہوئی تھیں۔ انہوں نے دائی کو طلتے میں لیار

کافی حسین عورت تھی۔ انہائی اعلیٰ درجے کی ساڑھی اور دوشائے میں لینی ہوئی، بال بال موتی پروئے، نازک تا زئے قدموں سے جلتی ہوئی وہ مندر میں وافل ہوگئے۔ پرستاروں کے جمرمٹ میں چاند ٹک رہی تھی۔ بہرحال یہ مناظر میرے لئے کافی وٹکش تھے اور میری اس منتظو سے تم انداز داٹا کتے ہو پروفیسر، کے مین نے زندگی کاکوئی لمحد ضا گئے نہیں کیا۔ ہر لیے کی کوئی نہ کوئی حیثیت ضرور ہے۔ کیا تہمیں اس سے اختلاف ہے؟''

" نہیں۔ پروفیسر نے چونک کرکہا۔ اس کی آجھیں صدیوں پرانے ہندوستان کود کمیر رہی تھیں۔ حسین ترین منور ہاکی تازک مزاتی دو موری طرح محسوس کررہاتھا اس لئے بیسوال اس وقت اے کر اگر رااور اس نے جلدی ہے جواب اس لئے وے دیا اور اس پرکوئی تبعر وہیں کیا کہ مفتلون تامن نہ وجائے اور اس چند کا رتھ نگا ہوں ہے غائب نہ وجائے۔

" ناقوس اور تعنیوں کی صداؤں ہے مندر کوئی رہاتھا۔ ایک جمیب ساساں بندھ کیاتھا۔ بڑے پجاری نے راجہ کا سوا کت کیااور اسے پوجا کے کمرے میں لے کیا۔ علو بل و کر یعنی ہال کو کمر و کہنا مناسب نہ ہوگائین اس وقت ہال میں ہردے مان کے معزز ترین اوگ اور داجہ کے خاص آوی اور ان کی بیجات بی تھے۔ وہ بھی مندر کے ایک مخصوص ہے میں۔ دوسرے جے میں ان سے پچھے نچلے درجے کے لوگ ، تیسرے جے میں یاتری اور اس کے بعد سے لیکر مندر کے باہر تھیلے ہوئے وسنع میدان میں ہروے مان کے جوام اور وہ یاتری شعے جواندر داخل نہ ہوسکے تھے۔

راجد کو بال میں پہنچا کرنم وری پرشادمیرے پاس آسمیااور پھراس نے جھے پر نام کر کے کہا۔

"مباران \_ميرى خوابش بكرآن كى برى عاآب كرائي \_"

"میں ۔"میں نے انجیل کر کہا۔ یہ نیز ہا سوال تھائیکن میں نے جلدی سے کہا۔" ہمیں پر بیٹان نہ کرونم و دری۔ہم تو بھگوان کے واس میں۔ یہ مرتبرتم ہا دا ہے۔ہم صرف تمہارے ساتھ ہوں گے۔"

''النيكن مباراج......

، پہیں نمو دری ہم سیحنے کی کوشش کرو۔ ہم نے پہاڑوں میں جیون گڑاراہے۔ ہمیں نہیں معلومتم او کوں کی رسمیں کیا ہوتی ہیں، ہمیں مجبور ست کرو۔''

"تبآپ ہمارے ساتھ موں محے مہارات؟"

• • کیون تبین و کیون تبین . •

"تو آینے ، بوجاشرو مل کی جائے۔" بجاری نے کہااور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ عام رائے سے تو ہال تک پنجنا نامکن تھا نمیو وری جھے نفیدرائے سے میں اور انتھی رکز کے سے کھیں جھر کرر ہے نفیدرائے سے کی اور میں ہال میں وائل ہو گیا۔ بے شار نگا ہیں ہماری طرف انتھی اور انتھی رکز کی آواز میرے کا نول تک مساف نہیں ہی تھی اور کھی ۔ منتھے۔ خاص طور پر مورتوں نے جھے بڑے انتہا ہے میں اور کھی ایس کے سیاری کا تھی ۔ مناس طور پر مورتوں نے جھے بڑے انتہا ہے کہ میں اور کھی ایس کی سینتی میں کا نول تک مساف نہیں ہی تھی اور کھی ۔

تبنم وری پرشاد نے ہاتھ اٹھائے اور بجنبھناہے ٹم ہوگی۔ اس کے بعد بڑا پہاری بواا۔ "متروا بھگوان نے آئ پھر ہمیں ویوی ویتا دُل کے سامنے الکھڑا کیا ہے۔ بڑادن ہے یہ ہمارے لئے اور نوشی کا دن ہے یہ کے مبارات اوجرائ راہبا کی چنداور مبارانی منور ماہمارے ساتھ ویوتا دُل کے سامنے اور اس سے بھی زیادہ خوش کی بات ہے کہ بہاڑ ول کے باک مبارات کرشنو کا ، جن کا ممیان آگاش میان ہے واس بوجا میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ آئ سارے ہردے مان میں مبان میانی کی دھوم ہے۔ مبارات کرشنو کا ہمارے ساتھ ہیں اور ان کے چراوں کی دھول ہردے مان کے بائ کی دھوم ہے۔ مبارات کرشنو کا ہمارے ساتھ ہیں اور ان کے چراوں کی دھول ہردے مان کے بین کی دیور کے دان کے بائ کی دھوم ہے۔ مبارات کرشنو کا ہمارے ساتھ ہیں اور ان کے جراوں کی دھول ہردے مان کے بین کی جن کی جن کی دھول کی دھو

اوگوں کی نگاہیں ہونمی جمعہ پرگڑی ہوئی تھیں۔ میں نے ویکھارابدامی چند جمعے بڑے فورے دیکھیر ہاتھااور پھرمیر پھیملتی ہوئی نگاہیں رانی منور ما پر جاپڑیں۔ تب میرے ذہن کو جھٹکا سالگا۔ میراا حساس تھایا حقیقت ، رانی منور ما مجھے دیجے کرخفیف کی سکرائی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چیک بحل کی طرح کونڈ کی تھی۔ صرف ایک کمعے کے لئے ، سبصرف ایک لمحے کے لئے اور اس سے بعد کوئی احساس نہیں تھا۔ "تومیرے متروارا بدای چندگی . . . ہے۔ 'دوسرے لوگوں نے جواب ویا۔ 'رانی منور ماکی ، . . ہے۔ ' پھرنعرولگایا تمیا۔ 'ادرمہا رائ کرشنوکا کی ، ، ، ہے۔ 'الوگ ای زورشورے ہولے۔ 'مہاراج کی آ ممیا ہے ' پوجاشروٹ کی جائے۔ '

"بال ۔"ای چند نے جواب دیا اور ہڑت پہاری نے دیوی دیوتاؤں کے چرنوں میں رہے آگ دانوں میں خوشہو تیں ڈالیس اور پھر اشکوک پڑھنے نگا۔ سب فاموش کھڑے تھے۔ بوجا کائی دیر تک جاری رہی اور پھر ختم ہوگئے۔ بڑے پہاری نے ایک تعال اٹھایا اور اس میں رکھی چندن کی پیالی میں سے ایک تلک راجہ کے نگایا ایک میرے اور ایک رائی کے۔ پھرد یوکنیاؤں کا ایک گرو و تھالیاں لے آیا اور اندرمو جو و سارے لوگوں کے باتنے پر صندل اور چندن کے تلک لگائے گئے۔ اس کے بعد باہر پرشاد بنے تی ۔ اندر بھی تھوڑی میں مٹھائی تقسیم کی تی تھی۔ کائی دیر تک ہٹھا مدر ہا۔ پھرد یوکنیاؤس کا رقص شروع ہوگیا۔ ان میں پھی بھی شامل تھی اور چھوئی موئی بی کھڑی تھی کیونکہ اسے رقعی نہیں آتا تھا۔

تی بارمیری نگاہ راجا می چند پر پڑی اور ہر بار میں نے محسوس کیا کہ وہ معنی خیز نگاہوں سے بھے و کم بے رہا ہے۔میری چھٹی حس نے بجسے اور ہر بار میں نے محسوب کیا کہ وہ معنی خیز نگاہوں سے بھے وکی ہے ہے ہوگا ہے ہے ہوگرام ختم میں دلایا کہ کوئی بات منرور ہے۔اور پھر میرے خیال کی تعمد میں جو محنے نے ہے۔ ہو مسئے نتھے۔

لیکن ای چندا ہے چندخاص اوگوں کے ساتھ رکا رہا۔ پھر جب کمرے میں جیسی تجھیں آ دمی رہ گئے تو اس نے دروازے کو بند کرنے کا اشارہ کیا۔

" ميں بھي آگياد ونمو دري ۔ " ميں نے كہا۔ ويسے ميں مجھ كيا كدكوئي ڈرامدشروع ہونے والا ہے۔

"اری نبیس نبیس میانی مہارات ۔ ابھی میں نے آپ کے درش بھی نبیس کئے۔"امی چند بول پر ااور پھروہ آہتہ آہتہ میرے قریب آ میا۔ وہ بھنے غورے دیکے دہاتھا۔" دھن ورومہارات ۔ آپ کا روپ تو واقعی انو کھا ہے۔"اس نے کہا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نبیس دیا تھا۔

"مباراج كا كيان بعي مبان بيد-"منمو درى في كبا-

الممردوب شکھ کھوا ور ہی کہتا ہے مبارات ۔ ' راجه بوالا۔

"دوب سلم " بجاري تعجب سے بولا۔

"وو بے تنگیر۔ آ مے بڑھ آؤ۔"راجہ نے کہااوراکی آ دی آ مے بڑھ آیا۔ اس کی آنکھوں میں کینے توزی کی جھلکیاں تھیں اوروو مجھے گھور مہا تھا۔"ا سے پہلے نتے ہومہاران ۔؟"امی چند نے کہا۔

''نہیں ای چند۔' میں نے سکون سے جواب دیا۔ میں نے سرسری نگاہوں سے اس تخص کودیکھا تھا جسے رامبہ نے آگے بالیا تھا۔ نہ جانے وہ کوئن تھا۔

"ووب عظمد"رالبدة آكة في واليكو كاطب كيار

"جيم مهاراج -"

"مُم كرشنوكا مهارات كوجائة بو-؟"

"جن مبارات <u>"</u>

" كيے جانتے ہو؟ كہاں ديكھاہے تم نے انہيں۔؟"

'' سادھومبارائ ،مہاران ہے بران کے بتھیارے ہیں۔انہوں نے ہی ہے راج کو ہلاک کیا تھااوران کے بہت سے ساتھیوں کو جان سے مارڈ الاتف ''وویے شکھ نے بتایا۔

"بے بات دو بے سکھ کواس کے معلوم ہے مبادات کروہ بے سکھ خودہ میں ان اوگوں میں شامل تھا جو بے راج کے ساتھ اس ناری کو لینے محتے ستھے جے تی نہیں ہونے ویا کیا تھا اور جب ہے راج مارا کیا تو یہ بھا کہ کروہ ان ویتامیرے پاس پہنچا تھا۔" داجہ امی چند نے فور سے میری شکل ویکھتے ہوئے کہا۔ پہاری نمج دری حیرت سے آئی میں بھاڑے کھڑا تھا۔

"قر كياكمنا جابتات اى چند؟"من في محار

٬ بهی مباراج که د هو نگ زیاده در نبیس چین ۴ می چند طنزیدا ندازین بولار

· ' ذهونگ \_ ' میں آ ہستہ ہے اولا \_

"بال مبارات \_تمبارا كيان البهى تمبارى كيا سبانتا كر \_ كا؟"

"نمو دری پرشاد بتمهاراراجنوبرای بے وقوف ہے۔اسے بتاؤ کیا نیول کے منہیں لگتے ،نقصان افعاتے ہیں۔اس سے کہوکہ ہے رائ مھی اپنی ملطی سے مارا کمیا۔"

''مم مہاراج مہاران ای چند! میں نے کیائی مہاران کونودجلتی ہوئی آئی میں دیکھاہے۔اس میں کوئی شک نہ کریں۔مہارات میں، کمبیں ایسانہ ہو۔''

"اود مكرج رائ كوكيون ماراكيا؟"

"وواس الماكوليني أيتماجس كاجيون بم فربهت يدراتم مصول سے بچايا تھا۔" بيس في جواب ديا۔

" أب ف اس كاجيون كيول بيايا تعامها ران ؟"

"اس لئے كر بھوان كى ميں اچھاتھى۔"

''اور بعگوان تو دهرم سے رکھوا فے جیں۔انہوں نے دهرم نشٹ کرنے کی آھیا کیوں وی؟''

"بیسوال تم بھوان سے کروہ وہی تمہیں اس کا جواب دے گا۔ جہال تک اس ابلا کے تی ہونے کا سوال ہے تو ای چند بن لوہ تی کی رہم بہت گندی ہے۔ عورت تمہیں اپنی کو کھ سے جنم دیتی ہے، وہ تمہاری نسل بر ھاتی ہے اور تم اسے زندہ آگ میں جلاو سے ہو۔ اس کی عزت کرو۔ اس کا جیون اسے دے دو۔ اسے آگ میں بھسم کرتا پاپ ہے۔ اس بات کو دھرم سے نکال دو در نہ بھوان تم سے خوش نہ ہوگا۔ سنوای چند ایسکام آگر تم ند کرو مے تو آنے والی سلیس کریں کی ہے گئی رسم بہت گندی ہے۔ بری خراب رسم ہے۔ "میں نے کہا۔

"مباران \_"امي چند چيخ پزا\_" آپ دهرم کاايمان کرر ب بيل ـ"

"تم اسے دھرم کا ایمان مجھ رہے ہوا می چند۔ اس لئے کہ ابھی تہاری آئیمیں بندیں۔ ہم ملی آٹھوں کی بات کر رہے ہیں۔ ہم آنے دالے سے کی بات کر رہے ہیں۔ ''

"مہارات کو بوری بات تو کہنے دوامی چند تم نے میں کیوں ٹوک رہے ہو۔" رانی منور مانے پہلی باریداخلت کی اور میر کی نگاہ اس کی طرف اٹھ گئا۔ میں نے ایک بار پھراس کی آنکھوں میں وہی چیک اور میونٹوں پر وہی مسکرا ہٹ دیکھی۔ ویسے اس بات میں وزن تھا۔ اس چندا یک دم خاص ش ہو کیا تھا۔ "میر مجھوان کی باتیں دیوی۔ہم پہاڑوں پر تہیا کر رہے تھے۔ہمیں وروان ما کے کہنی جاؤا وراس ابالہ کے جیون کی رکھشا کر و۔سوجم

سیب بھوان کی ہائیں ہیں دلوی۔ ہم بہازوں پر میا تررہے سے۔ میں دردان الا کے بھون کی اسطا کردے موہم استی مینچادرہم نے است آگ میں نہ جائے دیا۔ پرنت اس کے اپنے اس کے دیمن بن مجنے۔ بیرن نہیں چاہتے تھے کہ اس کی جان بچے۔ ہم نے انہیں سمجمایا ..... پرنیس مانے ادرکسی ڈھو شیے کولے آئے۔ تی کی بجائے اس کا جیون کیا۔ ڈھو کیے کا تام کرنتھ تھا۔''

الدو كرنته مباراج المي چندا بسته يولا ـ

" مرخة مهادات مجي اي ك باتحوال مار ي محيمهاداع - "دو بستكوف كبا-

" ہاں۔ تی ہونے سے بیخے والی کا جیون بچانا ضروری تھا۔ ہم اے کیکر چل پڑے کیونکہ اس کے اپنے اس کے بیری ہو گئے تھے۔ تب ہم دھم م شالہ میں آئے اور دہاں ہے ران کشکر کے ساتھ والیس لینے آیا۔ تم جانوامی چند، جب اوپر سے آورش ملتا ہے تو کون اسے تو ژسکتا ہے۔ مجبور اُہم نے جہ ران اور اس کے ساتھ آنے والوں کوان کے خون سے اشنال کرادیا۔ کچھ بھاگ میئے جن میں سے بیمی ہوگا۔ 'میں نے دو بے شکھی طرف اشار و کیا۔

"اليكن مبادان- بهادب ركلول كى رسم كييے نوٹ سكتى ہے؟"

" ٹوٹ جائے گی ای چند۔ اگر تو بھی اس تی ہونے سے فئی جانے والی کے جیون کا گا بک بن جائے گا تو ہم بھی ہمی تیری رائ دھائی سمیت نشٹ کردیں گے۔ یہ کون میں بری بات ہے۔'

اورائی چند کے چبرے پرخوف کے آٹا رانظر آنے گئے۔ وہ شاید کافی بزول تھا۔ دوسرے کمیحاس نے دونوں ہاتھ اٹھائے اورجلدی ہے بولا۔ "نہیں نہیں مبارات یہ میں پہنیس کہتا۔ میں پرکونہیں کہتا مبارات ٹھیک ہے آپ نے جو پچھ کیا ٹھیک کیا۔ جوبھگوان کی مرضی۔"

"معمى رہوا مى چندتم نے اپنا جيون بچاليا۔"

" آپ کی باتوں سے تیان برستا ہے مبادات ۔ آپ کی باتوں سے انداز ہوتا ہے کہ آپ آکاش کے دہنے والوں میں سے ہیں۔ " "امی چند۔ "منور مانے تجرمداخلت کی اورامی چندا ہے ویکھنے لگا۔" کیا ایسے مبان کیا کی بار بار ہاتھ کلتے ہیں ؟" '

" نهيس راني مبارات مبان بي -"

" تو كياتم انبيس بجور وزخل مين ركه كران كي سيوانبيس كرو محيا" منور ما بولي \_

"اوش اوش مبارانی "ای چندتو صرف باتول سے چت ہوگیاتھا۔ ویے اگر وہ ضرورت محسوں کرتا تو میں اے دوسری طرح ہی مطمئن کرنے اور کی مرت اور میں اے دوسری طرح ہی مطمئن کرنے اور مجروہ میری طرف رخ کر کے بولا۔" بجھے میری باتوں پرشا کر دو بہارات ۔ پوری بات میرے بلم میں نہیں تھی۔ اس دو ب سنگھ نے میرے کان میں کہا تھا کہ میسا دھو واوھوٹیں ، وئی ہنھیارا ہے جس نے جرائ کا کھون کیا ہے ، ای پالی نے جمیم بہکایا تھا۔" اور مجمر دلب ای چند نے تیرآ لود لگا ہوں ہے دو ب سنگھ وکی او جاتھ ۔ کیا تو بتائے گا پائی کہ ہے رائ کے ساتھ کتے منش تھے!"

وو بِسَنگُه کی حالت مِبلِے بی خراب ہوگئ تھی ، ہرلتے رنگ کود کھی کراور بھی شپٹا کیا تھااوراس کے چبرے پر ہوا ئیاں اڑنے لگی تھیں۔ '' جواب دے دو بے سنگھ۔'' راجہ دھاڑا۔

"بہت ہے منوئی تنع مہارات الس نے لرز تی آواز میں کہا۔

"اورمبارات كے ساتھ كتن بزى نوج تقى؟"

"بياكيلي نفي مباران-"

"ادرتواس کی برائی کرنے آیا تھا جس نے اسیلے سب کو ہارگرایا۔ پائی ، تو میرامتر ہے یا بیری ،اگر میں بھی تیری ہاتوں میں آ کرمہارائ کا انھان کرتا تو "" اراجہ نے کہااور دو ہے تھے انھو کرمیرے قدموں میں کرمیا۔

''شاکر دیں مہاراج ۔شاکر دیں۔ہم ہے بھول ہوئی۔ بھوان کے لئے ہمیں شاکر دیں۔'' دو بے تنکھ کو وقت کی نزاکت کا اجساس ہو گیا تھا۔ وہ مجھ گیا تھا کے اب خوداس کی زندگی خطرے میں پڑگئ ہے اوراس وقت صرف میں ہی اے بیاسکتا ہوں۔

مجھے اس کی جالا کی پرانسی آر دن تھی۔ ہمر مال میں افرادی وشنی کا تو تاکل بی نہیں ہوں پرونیسر، چنانچہ میں نے اسے معاف کرویا۔ تب ای چند آ محے برور آیا۔

'' مہاراج۔ داس کی خواہش ہے کہ آپ راج محل چل کرر ہیں۔ پچھرروز جمیں بھی اپنے چرنوں میں رہنے کا موقع ویں۔ ہم آپ کی سیوا سمریں کے مہارات۔''

"ساد عوسنتوں کے لئے پھریلے بہازا دررائ کل ایک ہی حیثیت رکھتے ہیں ای چند۔ اگرتم چاہتے ہونو ہمیں اعتراض بھی نہیں ہے۔" "مہارائ کی جے۔"ائی چند نے کہااور پھراس نے دوسرے اوگول کو ہدایات جاری کردیں اور بہت ہے آدی میرے لئے رتھ لینے دوڑ سے۔" "ہاری جو کن بھی ہارے ساتھ جائے گی مہارائ۔" میں نے کہا۔

"اوہ ۔ ضرور مبارات ۔ ضرور دیا اور ایک چند نے کہااور ایک بار پھر میں نے بھر پور اگا ہوں سے منور ما کود یکھا خوبصورت عورت کی آئکھیں خضب کی تعیس ۔ معنویت سے بھر پوراور مسکراتی ہوئی لکش آئکھیں ، جیسے وہ آئکھیں ہرراز جانتی ہوں ، ہر بھیہ بھتی ہوں لیکن بہر حال اس نے میر کی مدد کی تھی اس کے اس کی طرف سے میرے ول میں کوئی کدنہیں تھی۔ ہاں میں ان آئکھوں کی معنویت جاننا چا بتا تھا۔ اس مسکرا بٹ کا بھید معلوم کرنا چا بتا تھا۔

میرے یا س آئی۔ وہ بہت خوش تھی۔ آئ کی بو جا میں اس بہت لطف آ یا تھا۔ ای چند نے اسے پرنام کیااور کھی نے بھی دونوں

WWW.PAKSOCIETY.COM

ہاتھے جوڑو ہےئے۔

''بڑی بھا کیووان ہود ہوی کہ تہبیں کرشنو کا جیے مبان کیانی مل کئے اور تہارا جیون تکھل ہو کیا۔میری طرف ہے دھن وردسو نیکارو۔'' ای چند نے کہا۔ وہ حالات سے جلد متاثر ہو جانے والوں میں ہے معلوم ہوتا تھا۔ بہر حال مجھے ان باتوں سے کیا غرض میرے ذہان میں تواس وقت مرف منور مائن آئممیں تھیں۔ در مقیقت ان آئکھوں کا اس حسین رانی کے چیرے سے کوئی را بطنیل معلوم ہوتا تھا۔ اس کے خدو مال بے حد حسین اور سادہ تنے۔ چبرے سے ووبر ی معصوم لکی تھی لیکن آئیسیں ،ان آئیسوں کے بارے میں کو کی فیصلہ کن بات نبیس کہی جاسکی تھی۔

تموزی درے بعدرتھ آ میااور کھادگوں نے اندرآ کراس کی اطلاع دی۔

" تونمو دري پرشادسواي آمياوي-"

" جران کی مہاراج ۔ آپ ایے مبان پرش کو لئے جارہ بیجس ہے آپ کو بہت کچھ کے گا۔ان کی قدر کری مہاراج ۔ان کی سیوا كريں اور كھل يا كيں ۔ "بزے بجارى نے كہا۔

" آپ چنان کری مباراج ـ "ای چند نے کہا اور ہم اوگ باہر کل آئے ۔خوبصورت رہے ہمارا انتظار کرر باتھا۔ پھررابدای چنداور رانی منور ما تواہیے رتھے میں سوار ہوئے اور میں پھمی کے ساتھ دوسرے رتھ میں۔رتھ چل پڑے تو میں نے مسکراتے ہوئے پھمی کی طرف دیکھا۔

۱۰ کمیاسوی ربی مولیمی <sup>به ۱</sup>۰۰

" - پیخیس انو بی بهم کہاں جارہے ہیں ؟" کچھی نے زندگی ہے بحر بورآ واز میں کبا۔

" باے رام۔ہم راجہ کے حل میں رہیں گے؟ اور وہ مہارات ای چند تھے؟"

' 'ادرد دسري راني جي تحين '؟' ' چمي بچيل کي طرح سوالات کرري تھي۔

''بال، وه رانی منور ماتمی ـ''

"اور ، ، اورانو بي مباران ني جمير برنام بعي تو كيا تما-"

ووسكما بوكال

''ارے میری مزت بن کیا ہے۔ میرب کہتی تمہاری وجہ سے ملا ہے انونی مبعکوان کی سوگند! تم نے مجھے کہاں سے کہاں کہنچا دیا ہے۔ ب ساری با تیں سپنوں میں بھی نہیں ویکھی تھیں۔ راجہ اور رانیوں کے نام قصے کہانیوں میں سن لیا کرتے تھے۔ بھیوان نے مجھے بہت برای عزت دی ہے انو لی \_ بحکوان نے مجھے بہت پھردیا ہے۔'

'' يەتۇ خۇشى كى بات بىر كىچىي-''

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

" میں ایسی توش ہوں۔"

البهت زياده فوش مواا"

سامنےخو د کو ہوئیں سمجھتا۔'اس نے کہا۔

سارے دائے کچھی ایسی ہی معصوم معصوم باتیں کرتی رہیں۔ کی باراس نے بچوں کی مائندرتھ کا پرو دہنا کر باہر جھا اکا تھا اور پھرہم رائی محل پہنچ سے راہدا می چند نیچا تر آیا۔ رانی منور ما بھی رتھ سے اتر کر داسیوں کے بچوم میں بڑی ب نیازی سے چلی کی کین راہدا می چند بہت متاثر ہو گیا تھا۔ اس نے کل میں میرا سوا گھت کیا اور پھر بڑے احترام ہے ہمیں کل کے ایک نوبھورت کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ راجہ نود میرے ساتھ آیا تھا۔ امیرے اندر میں خراب بات ہے مہارات ، جس کا بیری بنآ ہوں اسے پاتال میں بھی نہیں تچھوڑ تا اور جس کی عزت کرتا دوں پھراس کے

" تیرے من میں کھوٹ نیس ہے ای چند۔ تیرامن کنکا جل کی طرح سان ہے۔ امیں نے جواب دیا۔

"میرے من نے آپ ومبنان مان لیا ہے۔ اب کو کی بھی آپ کے ہارے میں کچھ کیے ایس نیس مانوں گا۔ آپ آ رام سے یبال رہیں ایس آپ کی سیوا ہیں آ ۳ رہوں گا۔ سارے لوگ آپ کی سیوا کریں ہے۔ کسی بات میں آپ خاصوش ندر ہیں۔ ہمیں آپ کے چراوں کی دحول میا ہے مباران ۔ '' '' چنتا نذکر والی چند۔ ہم تھوڑے دن تیرے مہمان رہیں مے پھر یبال سے چلیں جا تھیں مجے۔ ''

''اہمی جانے کی بات نہ کریں مہادائے۔ آپ جیسے مہان پرش بار بار نہیں ملتے۔اب آپ آ رام کریں ارات بیت وہی ہے۔''امی چند نے مجاا ور پھردہ میرے قدم چھوکر با ہرنگل گیا۔

" بائے رام۔ میں راجاؤں کونہ جانے کیا مجمعتی تھی ،مہاراج ای چند تو ہڑے ہی ایجھے منش ہیں۔"

'' تی ہاں۔''میں نے طنز ریا نداز میں کہااور پھر چونک کر پھی ہے بو مجھا۔''تم مجوجن کرچکی ہو پھیی'؟''

"بإل مبادات، كيول؟"

"بس نميك ب، يونهي يو چيدر باقعارة و آ رام كرين."

" میں ہمی تھک کی ہول مبارات ۔" کچھی نے ایک انگر اٹی لیتے ہوئے کہا۔

" تب پھردر داز ہ بند کرد د۔ " ہیں نے کہاا در پھی کے چہرے پر آنے دالے وقت کے تکمین سائے لہرانے لکے۔اس کی آنکھوں ہیں گلال کھیل کمیا اور دوشر مائے شرمائے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ پھراس نے کا پنتے ہاتھوں سے ورواز و بند کردیا اور بہتکے بہکے قدموں سے دانیاں آخلی۔ والیاں آخلی۔

میں ولچیسی سے اس کی کیفیات و کھور ہاتھا۔ آنے والے وکش کھات کی ہوری کہانی کچھی کے چبرے پر جھری ہوئی تھی۔ جسے یہ کتاب ب صدیسند آئی اور میں نے است خود پر کھینج لیا۔ کچھی کے پورے بدن میں خوشبو کیں بسائی گئی تھیں اور وہ پھول کی طرح مہک رہی تھی اور پھر میں نے اس کے پورے بدن کی مبک خود میں جذب کر لی۔ پھی اب صرف گلاب کی ایک پتی رہ نئ تھی لیکن مطمئن وسرور۔ وہ میری آغوش میں درازتھی۔ تب اس کی آنکھیں بند ہو کئیں اور سانس ممبرے ہوتے مسئے ۔ وہ کسی مصوم بچی کی طرح میری آغوش میں سوئٹی۔

لکین میری آئی حیل کھی ہوئی تعیں اور میں پیار بھری نگا ہوں ہے سوتی ہوئی کچھی کود مکیر رہاتھا۔ اپناسب پچھ میرے حوالے کر سے کس سکون ے سوگئی۔ کتنااعتاد ہےاہے مجھ پر۔ میں نے سوچا اوراس کی بندآ تکھوں کے پوٹوس پرانگلی پھیرنے لگا۔۔

تبان آنگھوں کو دیکھتے ہوئے دواور آنگھیں میرے ذہن میں انجر آنمیں، شرارت کی چیک لئے ہوئے ایک بجیب ہی معنی خیزیت لئے ہوئے۔ دو پر اسرار آنگھیں، دو وکھی آنگھیں اوران کے نیچ مسکراتے ہوئے ہوئے، جیب مسکراہٹ تھی، واقعی جیب مسکراہٹ تھی۔ آنگھیوں کی چیک جیرت انگیز تھی۔ روثن اور دوثن تر، تیز سے تیز تر۔ بیروثن ہورے کمرے میں تھیں گئی۔ آنگھیں میرے سامنے تھیں اور یکو کی تصور نہیں تھا۔ آنگھیں در تقیقت میری آنگھوں کے سامنے تھیں اوران ہے آئی تیز دوشنی مجوٹ ری تھی کہ کمرہ منور ہو گیا تھا اور پھر مسکراتے ہوئے ہوئے، وہند، بچر تھی کی ٹھوڑی، تچر گردون اور کچر گردون اور کچر گردون اور کچر گردون اور کچر گیا تھا۔ دروازہ برستور بند تھا اور چند لحات کے بعد وہ زیر لیکمل ہو گیا۔ وہ منور ماتھی، رائی منور ما۔ اس ک

۱ اکرشنو کا مبارات<sub>-</sub>

"م ... تم راني منور ما يم يهان كبال = المحتمى؟"

'' ثم تو آکاش بای ہومباران ہم دھرتی کے کیڑے تمہارے میان کو کہاں پنٹی سکتے ہیں کیکن کیا یہ کمیان تہبیں اس ابلاک گودے ملاہے؟'' '' تم اندر کس طرح آسمئیں مندر ما؟''اس بار میں نے بخت آواز میں ہو جھا۔

"او و پر بیثان ہونے کی ضرورت نبیں ہے مہارات ۔ چینا کیوں کرتے ہو۔اب متور ماالیک کن کر ری بھی نبیں ہے کسی کاراز کھول وے گی۔"

" جھے می رازی چنتانبیں ہے منور ما۔"

" تم میرے لئے عجیب ، ومهاران ۔ بڑے ہی سندر مگر بڑے ہی اٹو کھے۔ میں تمبارے بارے میں جانا جا ہتی ہوں۔"

"'كيا جا ناحإ بتي مو؟'"

" میں کہ تم کون ہو؟ کہاں ہے آئے ہو؟"

"جو كه من في كباب اس حمهين يقين بين آيا؟"

" نہیں مباران ۔" و وسکرارٹری۔" کیا آپ اب مبی مبی کہیں مے کہ میں اس بات پریقین کرلوں؟"

"كون، ابكيا موا"

" تیا گ سنسارے کو کی واسط نبیس رکھتے ،آپ نے اس ابلا کوئتی ہونے ہے بچایا ہے اور اب اے اپی ملکیت بنالیا ہے ۔ کمیار شی کسی ایسا

ی کرتے ہیں؟''

"اود-كياايمانبين كرتي ""مين في مسكرات بوي إوجها-

"جمہیں تو ہندومت کے بارے میں بھی معلومات نہیں ہیں مہاران اور تم نووکو کمیانی کہتے ہو۔"

"بإل رانى منور ما - تيرا خيال تحيك بيم مريبانو محصايك بات بنا-"

" يوجهومهاران -"

" توای بند کمرے میں کیے آخی ا"

"بيمراميان بمباراخ - بيمرى على ب-"منور ان كبا-

" تبة برى بى بوقوف ہے۔ اپنے گیان الی شکق سے میرے بارے میں کیون بیں معلوم کر لیتی ؟ "میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

'' میکام بھی مشکل نبیس ہوگامہاران ۔ پرنت میں پچھاور جا ہتی ہوں ۔''

" ومجمى بتادے \_" میں تے لا پروابی ہے کہا۔

" بتادوں کی مہارائ۔ایسی جندی بھی کیا ہے۔"منور مانے کہااوراس کی آنکھوں سے پھر تیز روشن پھوٹے گئی۔میری نگاہ اس کی آنکھوں پر جم کرروگی۔ورحقیقت مجھا نداز ونبیں ہو۔کا کہاس کا بقیہ جسم کب حلیل ہو گیا۔ پھروہ آنکھیں چھوٹی بونے آئیس۔ چھوٹی اور پھروو ننھے ننھے نقطے رومنے اور ساس کے بعد پچربھی ندر ہا۔

یس جیرت زوہ نگا ہوں سے مپاروں طرف دیکھنے لگا۔ ذبن میں ابھی تک منور مائی آ داز کوئی ربی تھی۔ پھر میں نے چونک کراردگرد کے ماحول کودیکھا۔ کین بیسب وہم تھا، تصورتھا۔ دروازہ بالکل بند تھا اور کمرے میں کوئی دجو دمیں تھا۔ منور ماکبال سے آئی اور کہال چلی کئی۔ پچھا ندازہ مہیں ہوسکتا تھا۔

بہرحال یہ عجیب وغریب توت تھی جس کا افلہار دومری بارمیرے سامنے ہوا تھا۔ یہ اوگ اے جاد و منتر کہتے تھے لیکن جو پجھ بھی تھا ،ملم دلچسپ تھاا ور میں اس سے کافی متناثر تھا۔ میں چا ہتا تھا کہ کی ایسے فعس کودوست بناؤں جو جھے بیٹم سکمادے اور و ومنور ما بھی ہو کتی تھی۔

کافی ویرتک میں اس کے بارے میں سو چہار ہااور پھر کہری نیندسو کیا۔ دوسری صبح دیرے جاگا تھا۔ پھمی جاگ چکی تھی اوراس کا مسلا ہوا الباس اب اس کے بدن پر تھا محل کی داسیوں اور داسوں نے ہمیں عسل کرنے کی جگہیں ہتا کیں۔ پچھی اور میرے لباس ہمی نے آئے تھے اور پھر داسوں نے اطلاع دی کے مہارات نے بھوجن کے لئے بلایا ہے۔

" چلو۔" میں نے کہااور میں اور کچھی نوکروں کے ساتھ چل پڑے یکن درحقیقت بے حدخوبصورت تھا۔ ہر چیز سے شان پکتی تھی۔ ایک بہت بزے اور خوبصورت کمرے میں راجہ ای چند، رائی منور مااور دوسرے کچھاوگ موجود تھے۔ انہوں نے کھڑے ہوکر ہمارا مواکمت کیا۔

منور ماین سے احترام سے چیش آئی تھی۔ میں اس کی آنکھوں میں جھانکالیکن اس وقت مجتھاس کی آنکھوں میں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ '' رات کیسی گزری مہارات ؟''امی چند نے دوستان انداز میں بع حجھا۔

''اس پرآج تک غور نبیں کیاای چند جیسی بھی گزرجائے۔''

" ميري منوكا مناب مهاراج كه آب بيبال كوئي الكيف شاشما مي ."

" معی کوئی کلیف نہیں ہای چند۔"

''تم بھی دیوی… ،مہان گیانی کے سنگ کی دجہ سے تمہارار تبہ بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ ہمیں تمہاری سواکر کے بہت خوشی ہوگ۔'راجہ ای چند، مچھی سے بولا۔ کچمی کوئی جواب نہ دیس کی تقی میں نے بار ہارمنور ما کی طرف دیکھالیکن و وخاموشی سے سر جھکائے بھوجن کرر ہی تھی اور اس وقت اس کی آنکھوں میں کوئی خاص ہائے نہیں تھی۔

نا شتے کے بعد ہم کمرے سے نکل آئے۔راہ نے میرے قدم چیو ئے اور دربار جانے کی اجازت طلب کی۔ پھر چلا گیا۔ یس اور پھی اپنی آرام گاہ کی طرف چل پڑے تھے۔رانی منور ما بھی ہمارے چیچے آرای تھی۔تب میں نے پھی کو داسیوں کے حوالے کیا اور رانی کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔منور مامیرے قریب آکر دک می تھی۔

"ميرے لئے كوئى الديش مبارات \_ إن منور مانے ادب سے بوجھا۔

"بال راني يم ع جو بالم كرني بين "مين في كها-

''مہاراج اگر پیند کریں تو میرے دوار چلیں ، یا پھر جہاں جا ہئیں۔؟''

" ية تيراكل براني اورجم تيرب مبمان، جهال توكير-"

"" تب میرے ساتھ آینے مہاران ۔ "منور مانے کہااور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ واسیاں پیھے ہٹ میں اور ہم و ولوں آھے پیھے چلتے ہوئے اور ہوئے ایک نوبھورت دروازے کے پاس بی میں میں میں میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ واسیاں پیھے ہٹ میں ۔ تب ہم دونوں اندر واظل ہو مسکے اور مرانی کے اشادے پر واسیوں نے درواز و بندکر دیا۔

" پدهاریئے مہارائ میرے بھاگ کہ آپ یہاں تک آئے۔ 'رانی ایک نشست گاہ کی طرف اشارہ کر کے ہولی اور میں اطمینان سے بیٹے ممیا ۔ رانی میرے سامنہ بیٹے کئی ۔ بیٹی میں ۔ بیٹی میں ۔ بیٹی میں بیٹی میں ۔ رانی میرے سامنہ بیٹے کئی ساوہ تھا۔ آنکھوں میں چیک بیٹی میں ۔ رانی میرے سامنہ بیٹی کی کھیت ہی کچواور تھی۔ اس بھی تھی لیکن اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی ۔ میں سنہول آلیا۔ یہ معالمہ بی کچوا ورنظر آر م اتھا۔ رات کے وقت رانی کی کیفیت ہی کچوا ورنھی۔

" كياا پدلش ب مباران - ؟" اس في كبا-

'' کچھ باتیں پوچسنی ہیں۔''

۱۰ میں موجود ہول ۔<sup>۱۱</sup>

"كيااى چندى ايك بن رانى بى ياكونى اور محى ب- "

''مسرف میں بن بوں مہاران ۔ چاررانیاں مرچک ہیں۔ ویسے بھی راجاؤں کورانیوں سے زیادوداسیوں کے ساتھ سے بتا نا ہوتا ہے۔

مانی ایک: و یادی اس سے کوئی فرق نہیں بڑتا۔"

"او د\_"میں نے گرون بلاقی۔"ای چند بھی داسیوں میں دلچیں لیتا ہے۔؟"

" پیراجاؤں کی شان ہے مہاران \_" منور مااواس ہے بولی \_

· بتمهیں برانہیں گلتا۔؟''

"عادت بر جاتی ہے مہاران ۔"اس نے جواب دیا اوراس جواب میں بزے بے بی تھی۔رات کی منور ما بے بس نہیں تھی۔ پھر یہ کیاراز

ب- كيادر حقيقت و دصرف ايك تصور تما ، يا كاركوني اور بستي \_ إن

" تم اگر جا ہومنور ما . تو میں تمہاری سبانتا کر سکتا ہوں ۔"

" مس بارے میں مبارات ۔ 'ا'

اای چندصرف تمبارادم بحرے۔

" بنہیں مبادان مجمی بیمیری منوکا مناتعی اب بیں ہے۔"

""<sup>م</sup>يولن ـ 'ا"

''بس میں عادی ہوچکی ہوں اور پھرمیرایتی جس بات میں خوش ہے میں اس میں تا تنگ کیوں اڑ اوَں نہیں مبارات میں نہیں جاہتی۔''

" تیری مرضی ہے رانی ۔ میں جا ہتا ہوں تیری کو کی سبالتا کروں ۔ اگر مھی تھے اس کی ضرورت پڑے تو مجھے ضروریا دکر لینا۔"

" ویا ہے میادائ کی اور میں اس کے لئے بہت شکر کر ار ہوں ۔ "منور مانے کہااور میں اٹھ کھڑا ہوا۔

"بن اب مجهة أحميادي."

" بدهاري مباران مين كياسيواكرون ميرے ايم محي تو كي كمبيل ٢٠٠٠

''ضرور کہیں مے منور ہا۔ پر ابھی نہیں۔' میں نے کہااور پھراس کے کمرے سے نگل آیالیکن افجھا : بن لنے مچی بات ہے میں کوئی انداز و نہیں لگا سکا تھا۔منور ماتو میرے خیال کے برتنس نگل۔وو ویالاک تکتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی ٹیکٹی تھی کیکن اپنی تفقیو سے دوایی نہیں معلوم ہوئی تھی۔ اس نے نہایت احترام سے مجھ سے بات کی تھی اور میں کہیں ہمی انداز دنہیں لگا۔ کا کہ وہ مجھ سے کوئی فریب کر رہی ہے۔

پجرود اتصور کیسا تھا... کیا درحقیقت و وکوئی اقصور تھا... بھراس تبل تو بھی ایسانہیں ہوا تھا،اس سے پہلے تو جس نے کملی آتھے ہوں سے کوئی خواب نیس دیکھا تھا۔ یہاں ایسافریب کیوں ہوا۔ درحقیقت میں تھوڑی دیر تک البھار ہاادراس کے بعد میں نے یہ خیال ہی ذبین ہے آگالی دیا۔ منور ما سے دن میں تین بار ملا قات ہوئی۔ ایک بارشام کی ہو جا پر اور پھر رات کے کھانے پرلیکن اس کے اور را جاائی چند کے انداز میں احترام کے سوا کے خوابیس تھا۔

اور پھررات آئی۔میرے ذبن میں کس تم کا تر دونہیں تھا۔ کچھی کا ذرک اورمیرا جانا پہچانا بدن تھااور میں ۔ کچھی کی لذت انگیز سانسیں

تنصیںاور رات کا سناٹالیکن اس سنانے میں ایک کھنکتی ہنسی شامل ہوگئی اوریہ بنسی کچھی کی نبیس تقی۔ کچھی تو نیم غنودہ ہوگئی تھی۔ پھرمیرے کا نوب میں معاف آواز امجری۔

"كيا جور بالم مهاراج - اور من في جارول طرف ويكها- قوازمنور ما كي تحى واس مين كو في شبهين تعا-

'' پہمیں '' میں نے کیچی کوآ واز دی۔

"اے سونے دومبارات، مجھے باتیں کروں وہ میری آ واز نیس سے گی۔"

۱۰ کون ہوتم ۔ ؟ ۲۰

"ادے کیے کیانی ہواتن ی بات نہیں معلوم کر کتے ۔"

"منور ما المين في ايك مجرى سانس كركبا ـ

"رای ی ہے۔"

"كيابات ٢٠٠٠ ت تم كمل كرسام خبيس آرجي - ٢٠٠

" آ جاؤں۔ ؟' 'منور ماکی چیکتی ہوئی آ وازا بھری۔

" ہاں آؤ۔ دیکھوں تو سمی کیاطلسم ہے۔ ' میں نے کہااورا جا تک ایک جگدروشی جوگی۔ یس نے چو تک کراس طرف دیکھا۔ منور ماہی تھی کیکن جرت کی بات تھی۔ میں اس کے چمک داروجود کے نزد کی پہنچاوہ میری نگاہوں سے اوجول جو کی بات تھی۔ میں اس کے چمک داروجود کے نزد کی پہنچاوہ میری نگاہوں سے اوجول جو تی۔

"فاصلے ٹھیک ہوتے ہیں مہارائ۔ میں قریب ہے بھی وی بی بی نظرة وَل گ جیسی دور ہے۔ "بیآ واز میری پشت ہے آئی۔ میں نے تھوم کرد یکھا منور ما کرے کے دوسرے کونے میں کمڑی ہوئی تھی اور بھی ای طرق سور بی تھی۔ بہرجال جیرت انکیز بات تھی لیکن جھے کرنقہ ناتھ یاد آ میا۔ اس کاعلم میں دکھیے چکاتھا۔

' فعیک ہے منور ما۔ دور ہے بی سی مکر کیاتم جھے یا تیں کر دگی ۔؟'

'' مان ہاں مباران کیوں نبیں۔''

" تب پهرآ وُ بينهوه با تين كرين " 'اورمنور مامسكراتي بهو كي بينه يني " كل روت بهي تم بي تقي نا -؟' '

'' ہاں مہارات ۔سنسار میں صرف ایک ہی منور ما ہے اور وومیں ہوں۔میر گ جیسی و دسری نہ ہوگی ۔ آپ نے دیکمی ہوتو بتا کیں ۔''

" نہیں دیکھی۔ 'میں نے سکراتے ہوئے کہا۔ الیکن تم دن کی روشتی میں برل کیوں جاتی ہو۔ ؟ "

"اس كى بات تيمور وكرشنوكا ون كى بات ون كے ساتھ ، ہم بتاؤ تمبارا كيان ميرے بارے ميں كيا كہتا ہے ۔؟ "منور مانے كہا۔

''تم جادوگرنی بو۔''

" ہوں ، مرتم میرا جادونشت بھشٹ کیوں نہیں کرویتے . ... تم نے تو پوراجیون پہاڑوں میں بتایا ہے ، تیپیا کرتے ہوئے ، کیان حاصل

كرتے ہوئے \_كياتمباراكيان ميرا كچونبيں بكا زسكتا \_؟"

" شاید بیں۔ "میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

''ارے کیوں۔'ک

"اس لئے منور ماک میری اور تہاری حیثیت مختلف ہے۔ تہارا پیلم جےتم جادو کا نام ویتی ہو،میرے لئے اجنبی ہے میں تمبارے اس ملم

ے بہت متاثر ہوں ہم مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارا جاوہ تمہارا یا نو کھا علم جمہیں میرے بارے میں کیا بتا تا ہے۔ ؟''

'' سنو محے مبہارا ن ۔ '''

"بإل-"

''اور یخ اداو هم یا ا

· الله من جموث نبين بواول كا- "

" تو پھرمباران تبارانام كرشنوكانبيں ہے۔تم نے جمعى ببازوں ميں كيان نبيس كيا۔ بال ميرے بير جھے تبارے بارے ميں كيونبيس بتا

سكتے ۔ وہتمباری پہلی زندگی كاپتے نيس لكا سكے اور بيتمبارى ذات كاانوكھا بن ب كيا بس غاط كبدر بى مول كرشنوكا مبارات \_؟'

"بالكل الميك ب\_من في كولى حميان تبين كيا يوام في المالية

"تو پر میانی کیوں بن محے ۔ اس از کی کے لئے ۔؟"

" انہیں منور ما۔ باز کی میرے لئے کوئی بوی حیثیت نہیں کھتی ... بس مرنے سے ڈور بی تھی ، آم میں نہیں کود نا جا ہی تھی۔ میں نے اس

كاجيون بجاليات

"اور پرایناس احسان کابدلهاس کے شریرے لیا۔؟"

' ' نہیں منور ما۔ میں نے اس کاشریر بدلے میں نہیں لیا تھا۔ وولو جوان تھی ،خوبصورت تھی اور میں ایک مجر بور مرد ۔ میں نے اس کی خوش مدر بد

تا صوامل كيا۔"

"اور پرمباران كرشنوكات كربلد يواص آبينے -؟"منور ماطير بياندازين بولى -

" آیائیس لایا تھا۔ابتم سے کیا کہوں جمہارے بال حما تقول کی ہاتوں پر بزی توجہ دمی جاتی ہے۔ میں نے خودتو مندر میں وافل ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔"

"اليك اور بات بتاؤ مح مهاراج - ؟"

"بإل يوتيو."

"كيا بندو وهرم عيتمباراكوكي ناطنبين ب-؟"منور ما غيسوال كميااوريس في چندمنت اس كيسوال پرغوركيا-

''اس كا جواب دينے تے پہلے ميں تم ہے كچھ ہو جمنا جا ہتا ہوں منور ما۔؟''

" چلویو جھالو۔"منور مانے شاباندانداز میں کہا۔

"ابتماس بات سے انکارٹیس کروگی کے اس دنت کی منور مااور دانی منور مامیں کوئی فرق ہے۔!"

" چلونحیک ب میں نے مان لیا کہ میں منور ماہی ہون اب ...

'' تو منور ما پھر میں تم ہے کہوں گا کہ جھے ہے دوئی کرلو۔ہم دونوں ایک دومرے کواپنے بارے میں بچ بچ بتا کمیں مے اورایک دوسرے پر وشواش کریں ہے۔'

" وچن دیتے ہومبارات کے جھوٹ نبیں بولو کے۔ ؟"

'' پال وچن دینا ہول''

'' نھیک ہے تواہتم بھے ہتاؤ کہ کمیاتمہاراتعلق ہندودھرم سے نہیں ہے۔''

و اختیل د یوی . ۲

" كيم كيا وهرم ٢ تمبارا-؟"

''کوئی دھرم نہیں ہے۔بس دھرتی پر بسنے والا ایک جاندار ہوں۔دھرتی پر بسنے والوں سے پریم کرتا ہوں اورا کر بھی ہانوتو پریم ہی میرا دھرم ہے۔ بے بس کیڑے جب اپنے جسے دوسرے کیڑوں کو نگلنے لکیس تو ان سے طاقتور کیڑوں کا فرض ہے کہ وہ انہیں نگل جائیں اور کروروں کی رکھشا کریں۔ میں میرے دھرم کا وجارہے''

"كمان تة ع مو-ا"

"سنساد کے ہرکونے سے ۔دھرتی کے بہت سے کلاے میرے پیروں تلے دوندے گئے۔ بات بچ کی ہور ہی ہے اس لئے تم اس میں مثل نے کرنا۔"

" ہمارے دھرم کاروپ کیون اپتالیا۔ ؟"

" صدیوں کے انسانوں کا تجزیہ کرتا آیا ہول۔ ہردھرم سے دلہی ہے، برملم کو پسند کرتا ہوں۔ تمہارے دھرم کے بارے میں جائے ک

لْيُرَتَّم حِيبًا بن كيا\_ يبال ت كبيل اور جاؤى كا توان حِيبارتك جاؤل كا-''

''الو كھے: و\_بھگوان كى سوگند \_اتنے سندر كيوں ہو\_'ا''

"بس اس بارے میں کھینیں کہے۔ سکتا۔ کام کی یا تیں کریں۔ ؟"

" چلوکریں۔"منور مانے عجیب سے انداز میں کہا۔

WWW.PAI(SOCIETY.COM

"اب من تبارك بارك من مجد بوجيمول-"

" او جداو- حالانک میں ابھی تمہارے بارے میں کونہیں جان کی۔ امنور مانے کہا۔

''اس سے زیاد واکر میں تنہیں ہتاؤں کا تو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گااورتم اسے جھوٹ مجھوگ ، ثبوت مانکوگی اور مجھے میشوت دینے میں

فاصى المجمنين بيش أحيراً كا-"

" عربهی میں تبهارے بارے میں بہت کچھ جا ننا جا ہتی ہوں کرشنو کا تی ۔ "

" آہتہ آہتہ جان لوگی ۔ابتم اینے بارے میں بتاؤ۔"

" تم يوجيهومها دان \_"منور مامسكراكر بولى \_

''تم جاد و چانتی ہو۔؟''

"بإل"

"به بات سب كومعلوم ب-؟"

ا دوخهیر میلاس

''اس طرح توتم ای چند پر بھی قابور کھتی ہوگی ۔؟''

''اتنا بزاراجه ای چند کتوں کی طرح میرے پیر جا تتا ہے۔اس کی جاررانیاں تھیں۔جنہیں میں نے ایک ایک کر مےموت کے کھاٹ

ا اوراب مروے مان كراجد برصرف ميرى حكومت ہے۔"

"بهت خوب دانی منور ما اب دوی کی بات کرو "

"ضرورمهاماج"

'' كمياتم مجھيم مجي اپنائم سکھاسکق ہو۔؟''

"بيبهت بزى بات بوگ مباراخ - مين ايدا كرسكتي موليكن جب ورتى كى بات على ايتو مين بحل آپ سے يحو مانگول كى ـ"

" بال مشرور"

" کہل بات ہم مجھا بی شکتی کے بارے میں بتاؤ کے۔"

''او د بات و بی آ<sup>م</sup>یٰ ۔''

" إل مهارات مين جاننا حابتي بول ـ"

"توسنومنور ما۔ پھی جہیں بتا چکاہوں، پھھاورت او میراخیال ہے تہاماطلسم میرے او پرنیس چل سکے گا۔ میں ہے اثر انسان ہوں۔ آگ پانی یا کوئی اور چیز میرے بدن پر باثر ہے اور میصد یوں کی ختیاں ہیں جنہوں نے جمعے نہ جانے کیا بنادیا ہے۔ میں تم مبیام وشت پوست کا انسان نہیں ہوں۔ ہردور میں، میں ہرند ہب اور ہر خیال کے انسانوں کے ساتھ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ہردور کے انسانوں میں ضم ہونے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ان سے مختلف نہ رہوں میں نے خود کو تمہارے دھم کے مطابق بنا کر پیش کیا ، کو جھے اس کی ضرورت نہتی۔ وہ ایک لڑکی کی جان لینا جائے تھے۔ اگر میں اس کو بچانا جا بتا تو ان سب کو تل کر دیتا اور وہ آئ ہمی میرے پاس اس طرح محفوظ ہوتی جس طرح ہے۔ اسے کون جھے سے انہیں سکتا تھا۔ تہیں سکتا تھا۔ منور مالیکن اس طرح جور شمنی کی فضا پیدا ہوتی وہ جھے سکون سے نہ رہنے دیتی نہیں اپنا تحقیقاتی کام جاری رکھ سکتا تھا۔

تمبارے دھم میں شامل ہوکر میں زیادہ سکون ہے اپنا کام کرسکتا ہوں اور اس میں میرا کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ میں نے اپ آپ کو آگے کے درمیان رکھ کرتمبارے ہاں کے اوگوں کی دلچسپیال حاصل کرلیں۔انہوں نے مجھے اوٹار سمجھا، میں نے انکار نہ کیا۔وہ مجھے عام آ دمی مجھیل گئے تب بھی مجھے اوٹار سمجھا، میں نے انکار نہ کیا۔وہ مجھے عام آ دمی مجھیل گئے تب بھی مجھے اوٹار سمجھا میں نے انکار نہ کیا۔وہ مجھے عام آ دمی مجھیل گئے تب بھی مجھے اوٹار سمبرا کا م جاری رہے۔''

" محرصد يون ت تمباراكيا مطلب ب مبادات؟"

"مديال اصديال اوقى مين "مين في شندى سائس كركبات

"وه تو ٹھیک ہے کیکن تم جوصد یوں کی بات کرتے ہووہ کیا حیثیت رکھتی ہے؟ تم نے کہا کہتم ہردور کے انسانوں کے ساتھ شامل رہے ہو، اس کا کیا مطلب؟"

'' میں صدمیوں سے زندہ ہوں رانی منور ما۔میری عمر بزرار وں سال ہے۔ مان سکتی ہوتو مان لو، ورندا ہیۓ علم کوآ واز دواس سے پوتھو میں نے جموعے نہیں کہنا۔'

" بائے رام ۔ تو کیائم فے امرت جل پیامواہے؟"

'' میں نے کہ نہیں پیا۔ میرے بارے میں روجتی رہی تو میرے ہی بارے میں پوٹیستی رہوگی۔ اس لئے اس مفتکو کو سیس فتم کردوادر میری بات کا جواب دو۔''

" مجھے بڑی حیرت ہے مباران۔"

" برددر كانسان مجرد رجران رب بين بم فكول في بات نيس كي-"

"توتمبارانام بمي كرشنوكات؟"

' انہیں دیوی <u>-</u> '

" كيمرتمباراكيانام بمبارات؟"

"مديول كاجيات اوريس-"

''انوكمانام بـ-احيماليك بات بتاؤ؟''

''وہ بھی بوج پولو۔' میں نے ایک مبری سائس لے ترکبا۔

" بازگ تمباری پر بمرکا ہے؟ میرامطلب ہمباران تم اس سے پر یم کرتے مواورو ، بھی تم سے ... "

''ز مین کی بے شارعورتوں نے اووار کے مطابق میراقرب حاصل کیا ہے۔انبوں نے جمید میں کشش جمسوس کی ، جمیع ہیں ان کی ضرورت تھی چتا نچہ میں نے ان کا قرب اپنالیا۔ کچھی بھی انبی میں سے ایک ٹرکن ہے۔ جبال تک تم پریم کی بات کرتی ہوتو یہ میرے لئے نائمکن ہے کیو تنہاری عمریں ایک حد تک جاکر فتم جو جاتی ہیں اور اس کے بعد میں تنہارہ جاتا ہوں چنا نچہ بدلتے اووار کے مطابق میری عورت بھی بدلتی رہتی ہے۔''

" تو کیائم مہارا ن ایک دور میں ایک ہی استری کے ساتھ رہتے ہو؟"

نبیں۔ 'میں نے مسکراتے ہوئے کہااور منور ماکسی حد تک جعینے کی۔

"ميرامطلب بمباران تم اس عدواه كريية بو؟"

' ' نہیں۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ بیساری ہاتمی دھرموں ہے تعلق رکھتی ہیںاورمیرا کو کی دھرم نہیں ہے۔ ہاں میریعورت اپنے طور پر جو ریکر سید''

''ہول۔تمباری ساری باتیں انوکھی ہیں۔ بعگوان کی سوگندتم جتنے سندر ہوائے بی حیرت انگیز بھی۔ میں تمہیں پہند کرنے گی ہول مہاراج۔میرامن تم میں الجھ کیا ہے۔ ابھی تو نے کہوں گی لیکن ہیں تم ہے ایک بات ضرور کہوں گی۔''منور مانے کہا۔

البهی کیوں نه کبوگی منور ما ؟''

الان آوے ہے۔ اوہ شرما کر بولی۔

" امپها ـ ایک بات اور بتا دو ـ "

" إلى ، بال يوجيهو-"

'' کیاای چندکوبھی نہیں معلوم کرتم ایسےعلوم جانتی ہوا''

'اے معلوم ہے مہارائ مراس کا د ماغ میری مٹی میں ہے۔وومرف وہی سوچتا ہے جومیں جا ہتی ہوں۔ امنور مانے جواب دیا۔

" تب تو يون مجما جائے كه برد ب مان پراصل حكومت تمبارى بـ"

" بال مهارات ، يبى مجدلو المنور مان بزے فخرے مهااور تيمر بول الاسمرمهاراج جو پکوين تم ے كبول كى اس كا پهلا بارث يہ ہے كه كيا تم ميرے كہنے سے نيمي كوچموڑ سكتے ہو؟"

"او و۔" میں نے گہری نگا ہوں ہے اسے دیکھا۔ میں مجھ کیا کہ وہ کیا کہنا جا ہتی ہے لیکن بیا بھین کی بات تھی۔ وہ خوبصورت تھی ،سب سے بڑی بات ہے ، اسلم کی مالک جے میں حاصل کرنا چا ہتا تھا لیکن و و معصوم لڑکی ،جس کی زندگی کے گا بک چاروں طرف جھرے ہوئے تھے ، بے قصورتھی اور میرے ملاو واس کا کوئی سہارانہ تھا۔ اپنی خوثی کے لئے اوراس علم کے حصول کے لئے میں اپنے اصول کوئیس تو رسکتا تھا۔ میں نے اس کی زندگی کی حفاظت کا وعد و کمیا تھا سواس کے لئے میں بڑی ہے بزی قربانی دے سکتا تھا حالاتکہ منور مامیرے لئے بہت وککش تھی ، جوالن اور حسین

عورت کی حیثیت ہے بھی اور ایک جادوگرنی کی حیثیت ہے بھی، ... لیکن معموم کچھی کو ہر باوکر نامیرے بس کی بات نہیں تھی۔

ااے جھوڑ نابہت ضروری ہوگا منور ما؟'

" ہاں مہاران ۔ اب کہلوانا چاہتے ہوتو س بی لو۔ تمہاری سندرتا نے میرامن موہ لیا ہے۔ میں تمہارا جیون بھرکا ساتھ چاہتی ہوں اور میں کسے بر داشت کروں گی کے میرے پریم میں کوئی دوسری بھی شامل ہو۔ میں تنہیں اپناسب پچووے دوں گی مہارات ہم میرا پریم سوئیکار کرلواور صرف میرے ہوجاؤ۔ 'منور ماکی آئکھوں ہے پیار ٹیکنے لگا تھا۔

میں وج میں ذوب کیا موج بیانتھی کے منور ماکی پیشکش قبول کراوں بلکہ بیٹی کداممر میں نے است اٹکارکردیا تو اس سے بعد کیار دمل ہوگا؟

" موج مين ووب محية مباراج ؟"

"بال منور ما"

" پر کیا سوی رہے ہوا؟"

"م جیون مجرمیرے ساتھ کیے روسکوگی؟"

"كون اس من كيابرج بيا"

"مباراج ای چند کا کیا ہوگا؟"

''وہ صرف ایک کتے کی طرح ہمارے تمہارے سامنے دم ہلا تارہ گا۔ میں اسے بے نقیقت کر کے رکھ دوں گا۔ میرانام منور ماہے۔'' '' مجھے سوچنے کا موقع دو. سرانی سیم تنہیں جلدی جواب دول گا۔''

'' نھیک ہے مہارا ن ، ۔۔۔لیکن عورت جب کسی کومن کا میت مان لیتی ہے تو پھراس کے بعد کسی دومری عورت کو برداشت نہیں کرسکتی ۔ تم میرے ہو چکے بوسوا می ۔اب میں متہمیں ،اس عورت کے ساتھ نہ و کمچے سکول گی ۔''منور مانے نفرت سے مچھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

المحمراتهمي تويشكل بمنور اين

" میں ساری مشکلیں نھیک کراول گی مہارات ہے جانا نہ کرو۔" منور مانے ہاتھ اٹھایا اور دسرے کمنے و ومیری نگا ہوں ہے او جھل ہوگئ۔ بالکل ای طرح جیسے جانا ہوا چراغ اچا تک بجھ جائے اور میں آئی تھیں کھاڑتارہ گیا۔ ایک خطری کیسی دلچسپ الجھین میرے ذہن پر سوار ہوگئ۔ با چاری کچھی خطرے جس پڑمئی تھی خطرے جس پڑمئی تھے۔ جسمانی طور چاری کچھی کی جان کے گا بک تنے کھل کر میرے ساننے آ بچکے تنے۔ جسمانی طور پران سے نمٹن میرے لئے مشکل نہ تھا کیکن ایک پر امرار قوت جو شیلے کی طرح زندہ ہوتی ہا اور چرائی کی طرح بچھ جاتی ہے، میری سجھ سے ہا ہم سے نمٹن میرے لئے میں مناسب بندو بست نہیں کر سکتا تھا۔

میں نے بچمی کی طرف دیکھا۔ چبرے پرسکون جائے آرام ہے سور ہی تھی۔ ساری فلریں ساری پر ایٹانیاں میرے پر دکر کے۔ ظاہر ہے معنبوط سبارے انسان کوسکون ہی دیتے ہیں اور میں اس کے لئے ایک مضبوط سبارا تھا۔ ساری رات آئکھوں میں کر رمنی ۔ پھر پچھی کے خوابسورت

ہونٹ مسکرائے اور منج ہوگئی۔

وہ باکل مطمئن بھی۔اس کے چبرے پرکوئی ہریشانی نہیں تھی اور ہوتی بھی کیوں۔اس کوتو مکمل سکون تھا۔ون بیس کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔راہبوئی چند مجھے سے سلنے آیا اورا ہے دکھڑے روتا رہا۔نہ جانے اس نے مجھے کیا کیا تو تعات لگار کمی تھیں لیکن اس وقت میری نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ کی دیشیت سے آگاہ کر چکی تھی۔ میں نے سرسری انداز میں اس سے بات چیت کی میراؤ بمن الجھا ہی رہاتھا۔ آئے رات وہ مجھے سے میرافیصلہ ماسلے گی۔اسے فریب وین بھی آسان کام نہ ہوگا، بچھی کے لئے کیا کروں ؟

رات ہوگئے۔ بدل ہوئی منور ما دوبارہ میرے سامنے آئی۔ ہمول کرہمی نہ کہد سکتا تھا کہ یہ دبی رات کی جادوگر نی ہے۔ ہرطور بدلا ہوا تھا۔ پھر سارے کا موں سے فارغ ہوکر میں اپنی خوابگاہ میں آیا تو دروازے سے اندر قدم رکھتے ہی میرے کا نوں میں ایک باریک ی آواز انجری۔

" كرشنوكا مبارات \_ يبال كيول آئے ہو؟"

" كيالا" من آسته سے بولا۔

" بین تم سے کہ چکی ہوں کہ اب تم میرے ہو گئے ہو۔ میں تنہیں کسی اوراز کی کے ساتھ اکیلے نیس و کھیسکتی۔ اس سے پہلے تم اس کے شریر سے بھیلتے رہے ہولیکن اب پر نصیک نہ ہوگا مہا دائے۔"

''لیکن منور ما۔''

" میں اس بارے میں کچھندسنوں گی۔ میں تمہاری باہث تک رہی ہوں۔ میرے من میں ادر مک منوکا منا تمیں ہیں۔ آجاؤ۔" " لیکن میں اس سے کیا کہوں؟"

''اس کی اور دیکیسو، و دہم ہے کچھ نہ کہے گی۔''متور ماگی آ واڑا مجمری اور میں نے چونک کر مجمعی کی طرف ویکسا۔ مجمعی جیپ جاپ کھٹر نی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کھڑی کھڑی سوئی ہو۔

" کیمی۔ " میں نے اسے آواز وی لیکن کیمی نے کوئی جواب نہ ویا۔ تب میں اس کے قریب کی حمیا۔ میں نے اس کے شانے کو کر راسے مجتبی میں کرم اہریں ووڑ کئیں۔ کیمی کا بدن .... بیان فی بدن نو نہ تھا۔ میں نے کسی پھر کے جسے پر دونوں ہاتھ در کھ دیئے تھے۔ پاگلوں کی طرح میں نے اس کے بورے بدن کوٹولا، چبرے کا جائز دلیا۔ آسمیس دیکھیں ویکھیں، سب کے سب پھرائے ہوئے تھے اور میرے بدن میں شعلے بحزک المجھے۔ منود مانے چکر چلاد یا تھا۔

''منور ما ہے میں نے غراتی ہوئی آواز میں کہا۔

'' آجاؤ ، ..مهاران. - باقی ہاتیں یبال ہوں گی۔''

"لکیکن به کمیا نرویا؟"

" بین آ کر یو چه لیناسوای یا منور ما کی آواز مین خمار تھا۔

میں جھلائے ہوئے انداز میں کمرے سے باہرانکل آیا۔منور ما حدسے بڑھ کنی تھی۔ جسے اس پر بخت طیش آر ہا تھالیکن باہر آ کر میں تھنگ ممیا۔ و آئم بخت عورت نہ جانے کہاں ہے۔ میں اس سے یاس کہاں جاؤں میمی دوخاد یا نمی سی طرف سے کل کرمیرے نزو کی بین میں۔ " آیئے مباراج -ہم آپ کورانی تی کے پاس لے چلتے ہیں۔"اور میں ان سے ساتھ چل پڑا محل کے ایک دور دراز جھے میں پہنچ کر باندیاں ایک در دازے پررک تنمیں۔ ویران می جگتھی۔شایڈل کا پرانا حصہ جہاں نہ چوب دار تھے نہ پہرے دار نے موثی اور ویرانی ءاس کے سوا پھونہ تھا۔ باندیوں نے درواز و کھوایا اور وہ ایک چھوٹے ہے کمرے میں داخل ہو تمئیں لیکن اس کمرے میں فرش نہ تھا بلکہ میر هیاں تعمیں جو نیجے نہ جانے كبال نك جل كي تحيي .

'' آپ ان میرهیوں سے بیچا تر جا کی مبارات ۔''عورتیں و ہیں رک حکیں اور میں میرهیاں طے کرنے لگا۔ میں نے خود کو پر سکون کر لیا تھا۔ بیشک منور مانے جو پھھ کیا تھاوہ تا قابل معافی تھا۔ میں کسی قیت پر کچھی کے ساتھ کوئی ایسا سلوک برداشت نہیں کرسکتا تھالیکن یہ پراسرار ملم، یہ طلسم میرے پاس نہ تھا۔ میں اس ملم سے اجنبی تھا۔ چتا نچہ میں نے بہتر یہی سمجھا کہ: ماٹی مختدار کھ کر کم بخت منور ماسے بات کروں اور کچھی کواس عذاب يخات والادول \_

بِ شارسٹر هیاں اتر کر میں ایک بہت بزے ہال میں بہنچ عمیا جہاں دیواروں میں روشنیاں نصب تمیں ۔ فانوسوں میں رتکمین شمعیں رتک تجميرري تمي -سائے ي ايك برده برا بواتھا۔ ظاہرے آئے برجنے كى وي جكتھ - ميں نے برده اٹھا يا اوراك وم جونك برا۔ بردے كى دوسرى جانب آ ک کا سمندر موجر ن تھا۔ یہیے ، تارنجی شعلے زین سے بلند ہور ہے تھے اور اوپر جہاں تک نگاہ جاتی نظر آ رہے تھے کیکن حیرانی کی بات تھی کہ انہوں نے کپڑے کے اس بردے کومتا ٹرنبیس کیا تھااور نہ ہی ان میں حدت تھی۔ بال عام آ دمی ان شعلوں کود کیچ کر ہی وحشت اردہ ہوجا تالیکن آگ ميرى صديول عدمونس تقى ميساس عقوفز ده كون بوتا -

میں نے اندرقدم رکھااور آگ کے اس جھونے ہے گزرے ہے گزر کیا۔ ماتعینا بیآ ک زشمی کوئی نظری دھوکا ہمو کی انو کھاطلسم، جومیر ہی سمجھ میں نہیں آ سکا تھالیکن شندی آگ کے دوسری جانب یاؤں رکھا تی تھاک کی ایک آواز ہوئی اور میں بانی ہے بھرے کی گزھے میں جا پڑا۔ روشُ آگ کانکس یا نی پر پر رہا تھا۔ بجیب سا حوض تھا جس میں رنگین مجھلیاں تیرر ہی تھیں۔ بہرحال اس مجھوٹے ہے گڑھے کو ھے کرتا میرے لئے مشكل نه بوااوريين دوسري طرف نكل كيا-ايك جيونا ساختك ككزا طي كر كي مين رك كيا-

'' اندرآ جاؤ، کرشنو کامباراج '' منور ما کی آ دازا بھری اور بین آ مے بیٹھتا چلا کیا۔سامنے نظرآنے والی دیوار، دیوار نہیں تھی بلکہ ایک پر دو تھا۔ میں نے اے بٹایا اورا 'در پہنچ کمیالیکن ساسنے جوشکل نظرآ تی اے دکیچر کرمیری آلکھیں تعجب ہے پھیل کئیں۔ وہ مجمعی تھی۔

ا کیے لیے درک کرمیں نے جرت سے اسے دیکھا۔ مجمی نے دونوں ہاتھ بھیلائے اور مخصوص انداز میں مسکرائی۔

" تم۔ بیتم ہو کچھی۔"اس نے کوئی جواب ندریا اور ہاتھ پھیلائے میری جانب بڑھ آئی اور میرے سینے ہے لگ می ۔ میں تعجب ورخیس ے اس کے بدن کوشول کرد کھیر ہاتھائیکن حیرانی کی کوئی بات نتھی۔منور ماکی پراسرارتو توں کے بہت ہے مظاہرے دکھیے چکا تھا۔ ' بهمبیر بھی اس نے سپیں بالیاتمہاری وہ مہلی کیفیت . . . کیاتمہیں اس کا احساس ہے؟' ' میں نے کہائیکن کھی خاموش رہی۔اس نے میری بات کا کوئی جواب نبیں و یا تھا۔

''کیابات ہے مجھی؟ خاموش کیوں ہو؟''

''بولوں۔'' کچھی کی آواز ابجری اور ایک بار پھر میں حیران رو گیا۔ یہ آ واز اس کی نیتھی۔ بیس نے منور ما کی آ واز صاف بہجان لی تھی۔ دوسرے کیجے میں نے اسے خود سے انگ کر دیا۔

''کیول کرشنوکا! کیا صرف بدلی ہوئی آواز ہے مجھ میں اور پیھی میں فرق پیدا ہوجاتا ہے۔ دیکھ نومیں بالکل اس جیسی ہوں اب تو مجھے سوئیکار کراو سے۔''

" توبيتم : ومنور ما "

" بال مهاراج ميسي لگ دي موس؟"

" کھی کہاں ہے؟"'

"تم لے اے اپنے کمرے میں نہیں ویکھا تھا۔"

"وواب بحی ای حالت میں ہے۔"

" بال اور بمیشدر ہے گی۔"

" كيون؟"ميري آوازيس غراب مقى\_

''اس لئے کرشنوکا کواب تو میری پسند ہےاہ رہے میں پسند کرتی ہوں اس پر کسی دوسرے کا سابیۃ تک نہیں پڑسکتا۔ کچھی اب بھی انسان نہ بن سکے گی اور تو اس پرصرف افسوس کر سکے گا۔'

"كيا كواس بمنور ما - تيراخيال ب تواس طرح ميرامن جيت سكي ك؟"

"تو" "نو كيا كرشنوكا مكياتواس ك لئے " ؟"منور ماحيرت سے يول ـ

"تو بھی عورت ہے منور ما۔ و بھی عورت ہے ، تیراعلم میرے لئے دکش ضرور ہے لیکن اس سے زیادہ تیری کوئی هیٹیت نہیں ہے۔میری

مان مجهی و محیک کروے ورند میں

" تم مجھے اور اے یکسال جھتے ہو؟" منور ماغرا لی۔

"بال اس مي كوئي شك نبيس ب-"

" تب میں نے اسے پھر بنادیا ہے۔اس سے کبود ، ٹھیک جو جائے۔"منور مانے کہا۔

"میں نے تیری شکتی کو مان لیا ہے۔"

''میری ذات کوبیس مانا؟''منور مانے طنزیہ کہج میں کہا۔

''و کی منورہا۔ حالات خراب نکر۔ میں وستوں کی طرح یہاں آیا ہوں۔ اگر دشمن بن گیا تو تیرے تی میں اچھانہیں رہے گا۔ '' تو نے اپنے بارے میں بھیب بھیب باتیں کی جیں کرشنو کا۔ مکن ہے وہ تج بول کیکن دیوانے ٹومنور ماکی شکتی ہے واقف نہیں ہے۔ میں چاہوں تو تھے کتوں کی طرح بھو نکنے پر مجبور کر عمق ہوں۔ میرے چرنوں میں ہزاروں جیون قربان کیے جاتے ہیں اور تواکیہ معمولی لڑکی کے لئے میرا ایجان کرر باہے۔''

" آخرى بات منور ما " اللي في كبا

" وه مجلی کبرد ہے۔"

''کچھی وایک انسان کی حیثیت سے یمبال لے آ۔''

۱۰ نامکن ۱۰

" ابس میں اس کے بعد کوئی بات ندکروں گا۔ "میں نے کہا۔

''اے دہائی سے نکال دومہارا ن ، ہاں اگر اس جسے کوتم یہاں و یکھنا جاتے ہوتو میں چیش کر دوں ۔'' منور ہانے کہا اور مچراس نے ایک طرف ہاتھ کیا۔

کچھی میرے سامنے آگھڑی ہو کی لیکن وہی پھرایا ہوا انداز ۔ میری آگھموں میں خون اتر آیا اور میں نے کہا۔'' منور ما۔ میں تختیے پیند کرنے لگا تھا لیکن اب میں تجھے سے اغرت کرتا ہوں، بے پناہ نفرت ،اب میں تیرا دشمن ہوں منور ما بہنجھی؟اب تو میری ڈات سے سی محبت کی امید نہ رکھ'' '' تو اچھا نہ کرے کا کرشنو کا! کیا تو یہ پیند کرے گا کہ میں بہتھے کموں کی طرح دم ہاا نے پرمجبور کردوں؟''

" إلى \_ مين يمي يهند كرون كا \_ "مين في زبر في ليج مين كبا \_

" تب نھیک ہے۔ "منور ما کا چبرہ آئک کی طرح و کئے لگا تھا۔

\$\$.....\$\$......

میرے بدن میں پڑگار میاں و فرری تھیں۔ ٹھیک ہے بیٹورت ایسے انو تھے ملم کی مالک تھی ، جونی الحال میری بجھ ہے باہر ہے کین وہ میرا کہتر ہیں ۔ کہتر ہیں اور نظام رہوں کوشش کر سکتا تھا جوائے ہم کر دے۔ ہاں پر و فیسر، ہندو دُن کا بیجاد و ہمی خوب چرتھی۔ اس کا کوئی تو رہیں بھی جہد میں اس کے خلاف ہر و وکوشش کر سکتا تھا جوائے ہم کر دے۔ ہاں پر و فیسر ہندو دُن کا بیجاد و ہمی خوب چرتھی۔ اس کا کوئی تو رمیری بجھ ہے باہر تھا۔ لیکن اس واقت بات چونکہ ایسی ہوگئ تھی کہ میں کی صلحت ہے بھی کا منہیں لے سکتا تھا۔ جھے اس جادو گرمورت پر خور ہے تھا اور اب میں کسی طور اس کی بات نہیں مان سکتا تھا نواہ اس کا انجام پہر بھی ہو۔ روگئ پجھی ک بات نہیں مان سکتا تھا نواہ اس کا انجام پر بھی ہو۔ روگئ پجھی ک بات میں اس کی دور میں کوششیں اس کی دور کی ہوگئی ہے۔ ہاں و ہاں آگ کی اذبت ناک موت ہے نیج گئی تھی۔ اب اگر میری کوششیں اس کی دندگی واپس لے آئیں تو نھیک تھا۔ ورنہ سیس اس سے زیادہ اس کے ساتھ پر نہیں کرسک تھا کہ اس کی زندگی کے لئے آخری کوشش بھی کروں۔

میں خونخو ار نگاہوں ہے منور ما کود کمچیر ہاتھا اورمنور ما کا چبرہ اعتدال پرآت جار ہاتھا۔ کافی دیر بعد ہم دونوں خاموثی ہے ایک دوسرے کو منحورتے رہاور پھرمنور مامسکرانے لگ ۔

"مديول كے ملے -اب بول كيا جا بتا ہے -ا

" تونے مجھے يوں كاطرت دم بلانے كوكباتھا ، " يس في زبر يلے ليج ميں كبار

'' ہاں۔ وہ تو اب تیرامتعدر ہے سن جب تک نو میرے تکوئے میں میانے کا میرے چنکل سے نبیں نکل سکے کا تو بیہاں ہے جامجی نبیس سے گا۔ دیوانے راجد هانی کے بزے بڑے سندر، بڑے بڑے کڑیل جوان، جوائی مونچھ کے ایک بات کی بہت بڑی قیت تجھے ہیں، منور ماکی آگھ کے ایک اشارے پر اپنا جیون وارنے کو تیار ہوجاتے ہیں۔تو سندر ضرور ہے لیکن ایساانو کھا بھی نبیں ہے کہ کو کی تیرے مقالے کا نہ ہو۔''

" میں جانتاہوں منور ما۔ اورتو سن لے، میں مجھے کتیا کی موت مارووزگا۔ "میں واپسی کے لئے پلٹا۔

" تو جار إ ب- " منور مام شكد خيز لهج مين بول-

" بال من جاربا ، ول -"

''واپس میں ای چند ہے بھی تیرے بارے میں بات کروں گا۔''

" جا کتے ہوتو ضرور جاؤں ویشو۔ بیر جانے کے لئے کہدر ہا ہے۔" منور مانے بنتے ہوئے کہا اور اس کی آواز کے جواب میں ایک بھيا يک قبقهد سائل ديا۔

"جائے کا کہال منور ماد بوی ،اگر اس نے بیبال سے جانیکی کوشش کی تو میں اس کی ٹائلیں تو زدوں کا۔" ایک بھدی اور چنی کوش کی آواز ا مجری اوراس کے ساتھ ہی کسی نے میری گردن پکڑل منور ما کا خیال تھا کہ اس نظرنہ آئے والے گرفت سے میں خوف سے سرد ہو جاؤں گا لیکن میرے زویک خوف کا کیا گزر۔ میں نے نہایت سکون سے اس کے بورے بدن کو ننوااجس کی گرفت میری گرون پر کافی سخت تھی مکمل جسم تھالیکن میں تکا ہوں سے ما مب تھااوراس سے فرق بھی کیا پڑتا تھا پروفیسر ، ... فطرآنے یا ندآئے۔

اس کی گرفت میری گردن براتی تخت تھی کہ بلاشبکو کی جیتا جا حملاء میرا مطلب ہے ایساانسان موتا جوایک طاقنورترین آدی ہے بھی نمنے ک مملاحیت اور قوت رکھتا ہوتا تو اس گرفت سے مایوس ہو جاتا ،کیکن میرے بدن پرتیز دھاراوروزنی قوت والے ہتھیار بھی ہے اگر ہوتے تھے ،اس ک مرضت مجھے کیا پریشان کرتی۔ ہاں میں نے سکون ہے اس سے بدن کوشول کر بالآخراس کی کمردونوں ہاتھوں سے پکڑلی اور پھر میں نے اسے قوت مرف کرے اویرا نمالیا۔

> "اباب كياكرتاب وبعضور" او ، او ، "كونى تعنى آواز مين بوكهلا مثنى \_ ''ویشر۔ دہادے ترون۔ ماردے جان ہے،اس نے میراائیان کیا ہے۔ 'منور ما فرائی۔

''اب بہتو چوں اے اید ایٹی بچا ہیں اس کے ہاتھوں ہے۔ ہا۔ ، بائے کلا، کلا، ، کریبہ آواز کھٹی جار بی تھی۔ میرے گردن ہے کرفت تو پہلے بی ٹتم ہو گئ تھی۔ اب ووخود میری گرفت سے نکلنے کی کوشش کرر ہاتھا۔ پھر میں نے اجا تک ہاتھ نیچ کرائے اور اس کی دونوں ناتھیں پکڑلیس۔

''اب ، اب بیکیا کرد ہا ہے ، اب ، ''آواز نے پھرکہا، لیکن اب ٹائٹیں میری گرفت سے کہاں نکل عتی تھیں، میں نے ان پراپی گرفت قائم کی اور پھرمیرے ہاتھ پھیلنے گئے۔

''دیوئ۔ دیوئ اے روکوں میں کیا کررہا ہے، میں نشف ہو جاؤں گا۔ آوں آوں بائے۔ '' آواز بھیا تک ہو تی گی اور میرے ہاتھ ذیادہ ہے نا وہ بھیا دُا افتیار کرنے گئے اور بھرا جا تک میں نے زمین پرایک سیاہ رنگ کا سیال کرتے و یکھا چینی شدید ہے شدید ہوتی میں ہے زمین پرایک سیاہ رنگ کا سیال کرتے و یکھا چینی شدید ہے شدید ہوتی جاری تھیں ۔اور پھراس کی آخری بھیا تک چیخ امجری ،اور میری ہاتھ پوری طرح میں گئے۔ سیاہ سیال کائی مقدار میں کررہا تھا اور رانی منور ماغور سے میری شکل دیکھ دری تھی۔

اور پھروہ، جونظر نہیں آر ہا تھ زندگی کو کراب حقیق شکل میں آسمیا۔ بری ہمیا تک شے تھی پروفیسر۔ میں نے اس وقت کی واستان لکھتے ہوئے اس کی خیالی تصویر بھی بنائی تھی میری کتاب میں محفوظ ہے، کسی وقت وکھاؤں گا۔ سیاہ جسم ، انتہائی لمبا چوڑ الباس سے بے نیاز۔ اس کی سرن زبان تقریباً گزلمی باہر کل آئی تھی۔ والوں سفید دیدے کرب سے بھٹ سے تھے۔ بالکل کو کے کے ایک جسمے کی طرن سیاہ عفریت مرچکا تھا۔
میں نے دونوں ہا تھ جماڑے اور منور ماکی طرف دیکھنے لگا۔

" خوب۔ " وہ سکرائی ، " تیرے شریر کی شختی تو واقعی مانے کے قابل ہے۔ ہائے تیرے ہازوؤں کی محرفت کتی مضبوط ہوگی۔ ترسی ہوں میں ایسے مرد کے لئے جومیرے بدن کی ساری ہڈیاں اپنے ہازوؤں میں دبا کرچور چور کردے میر پالی تو تو ایسا کھور بن میا ہے، پگا کہیں کا۔"
" میں تیری بینواہش ضرور پوری کروں گامنور ما۔ " میں نے غراتے ہوئے کہا۔

"نانا.... اليه نبيس السيم المراتنا خوش مت ہو۔ تيراسادا جيون اليے راكشتوں سے نزتے نزتے بيت مائے گا، تب بھي يائم نه موں مے۔ چل ايسا كريں، ميں تجھے يہبي چيوزے جاتى :وں توسوچ لےكل تك كوئى فيعله كرلينا۔ اگر تواسے من سے ذكال كرصرف ميرا بن جائے تو ميں تجھے آزادى دے دول كى ، درند...!

''ورنه کیا-۱''میں نے ہو جھا۔

''تھوڑے ون تجھے زند ورکھ کر ماردول کی۔' منور مانے لا پروائی ہے کہا۔ اور میں نے اس کی لا پروائی ہے ذرا فاکدہ المحایا۔ میرے خیال میں اے میرے کنیال میں اے میرے کمی اچا تک دکا دک اور سید حامنور ما پر جا پڑا۔ میری مماقت میں اے میں اس کندے ملم کے بادے میں کچونیس جانی تھا۔ منور ماکا بدن میری نظینی کرفت میں آیا تھا کیو کہ منور ماکو کہ منور ماکا بدن میری نظینی کرفت میں آیا تھا کیو کہ منور ماکا بدن میری کھینان ہے میری کرفت ہے گل کرا لگ جا کھڑی ہو گی تھی اس کا تو کوئی وجود بی نہیں تھا۔

''میراشریرتمبارے پکڑ میں نہیں آسے گامہاران ۔ آؤ۔میرے قریب آؤ۔ آؤ بھی۔''اس نے بھے پلنے کیااور میں اس کے نز دیک آسمیا۔ ''او مجھے پکڑاو۔' وہ بولی اور میں نے اس کے بدن کوچھوا۔لیکن میرے ہاتھ اس کے بدن سے نکل مجئے تھے کوئی نفوس وجود بی نہیں تھا۔

"کیا خیال ہے۔ "اوہ مسکرانی اور میں نے اپن پوزیشن پرفور کیا۔ میں بلا وجہ غصہ کرر ہاتھا۔ بیانو کھی مخلوق در حقیقت ابھی تک نا کاہل کلکست تھی۔ یوں مجھیں پروفیسر سندو دمیرا کی واکھی اور نہ میں اس کا الیکن بہر حال اس وقت و دمیرے اوپر حاوی تھی اور میرے ذائن میں اس کا حکمت تھی۔ یوں مجھیں پروفیسر سندو دمیرا کی واکم کی ترکیب نہیں آری تھی۔ چنانچ سب سے پہلے جھے اپنے غصے پر قابو پا تا تعااور اس کے بعد بی کوئی ترکیب سوچی جاتی ہے۔ اپنے غصے پر قابو پا تعااور اس کے بعد بی کوئی ترکیب سوچی جاتی ہے۔

میں نے ایک مبری سانس لی اور منور ماکی سترا بٹ مبری ہوگئ ۔

"كياخيال ب- إ"اس نے الحركبا۔

"منور مان بیکی نبیس : وسکتا که تو گهمی کونه میک کرد به اسے اصلی حالت میں لے آبیس وعدہ کرتا ہوں کہ بینچیم اپنا قرب دے دوں کا ہتم دونوں کو برابر کا درجہ دوں گا۔"

" ہونہ۔ ، برابر کا درجہ ..... میری اوراس کی کیابرابری اور پھراب تو وہ بے چاری سی تم کی برابری کرئے کے قابل ہی نہیں روگئے۔"

"كميامطاب\_"

" پقر کی مور تول میں مجمی مجلی جان پڑی ہے۔"

"توكياساب. الاسمير، بدن مين چنگاريان ورد خاكيس ـ

'' پھر کا پہنو بھورت مجسمہ اب یونمی رہے گا مہارات ، بلکہ کرشنو کا مبارات کو کی شکتی اب اسے زندہ نہیں کرسکتی ، میں چا ہوں تو میں بھی نہیں۔'' ''اوو ، ذکیل عورت ۔ تو نے اس کی جان لے بی لی۔' میں غرایا اور میں نے بھراس پر جعپنا مارا … کیکن پر وفیسر ، ۔۔سماری زندگی میں پہل

بار جھے بب کا حساس مواقعا، میں پکڑتا تو سے، غصر فکا تما تو کس پر۔ ان

'' تم ابھی نھیک ند ہو کے مہارا ن ۔ ہیں اب چنتی ہوں۔ بس تم پھر سے اپنا سر پھوڑ تے رہو۔ تم اب یبال سے جامجی نہ سکو مے۔'منور ما نے کہا اور پھراس نے دونوں ہاتھ اوپر کیے اور میری نگا ہوں سے نائب ہوگئ۔

بیں احمقوں کی طرح محوم محموم کراہے تا اُس کرنے لگائیکن اب اس اسنے بڑے طلسم فانے بیں اس کا کوئی وجود نبیس تھا، میں نے تنہری سانس لی اور کرون جیسکنے لگا۔ مجمعی کا بے جان بت دیکھ دیکھ کر مجھے اور غصہ آر ہا تھا بالا آخر میں زمین پر بینو گیا۔ اب یہاں کوئی آ واز نہیں تھی ، کوئی سرسرا نہت بھی نہیں تھی۔ میں کائی دمر تنگ زمین پر بیٹھار ہااور پھرانچہ کر مجھی ہے جسے کے نز دیکے بنٹی حمیا۔

'' پچھی۔' میں نے اس کے پھر لیے بدن پر ہاتھ پھیرا۔'' مجھے افسوس ہے پچھی۔ میں تبھ سے کیا ہواوعدہ بورانہیں کر کا، ہاں پچھی۔ میں امتر اف کرتا ہوں کے کا ننات بے صدوسیتے ہے میری طویل ترین زندگی بھی ابھی اس کا نئات کے سادے راز معلوم کرنے میں نا کا مرت ہے ، ابھی اس کا تئات کے بے شارداز پھیے ہوئے ہیں۔ بھی انسوس ہے بھی ۔ لیکن تیری زندگی کی کبانی سیمی تک تھی۔ ہردور کے انسان کا خیال رہا ہے کہ زندگی کی ایک حد ہوتی ہے ادراس کے بعد موت بھی ہے۔ مرنے کے بے شار طریقے ہوتے ہیں۔ تم سمجہ لینا تمباری موت کا بھی وقت تھا۔ بھی انداز تھا،
تمباری زندگی کی حدیم بہیں آ کرفتم ہو جاتی ہیں۔ بہر حال اس کے باوجود مجھے افسوس ہے۔ ' میں نے اس کا پھر یا شانہ تھ کیا اور پھر اس کے باوجود مجھے افسوس ہے۔ ' میں نے اس کا پھر یا شانہ تھ کیا اور پھر اس کے باوجود مجھے افسوس ہے۔ ' میں نے اس کا پھر یا شانہ تھ کیا اور پھر اس کے باوجود مجھے افسوس ہے۔ ' میں نے اس کا پھر یا شانہ تھ کیا اور پھر اس کے باوجود مجھے افسوس ہے۔ ' میں نے اس کا پھر یا شانہ تھ کیا اور پھر اس کے باوجود میں کرسکن تھا۔ بھی کرسکن تھا۔ ' موت کی طرف دھکیلا میا ہے اور وکھیلنے والے کو ہیں کس طرح معاف میرکسکن تھا۔ ''

منور ما جھے اپنے طلسم خانے میں چھوڑ کئی تھی۔ کیا ایک قیدی کی میٹیت ہے۔ ویسے اگر اس نے مجھے یہاں قید بھی کرلیا ہوتو تعجب کی کوئی ہات نہیں تھی۔ پراسرار ملوم کی ماہراس عودت کے پاس مہر حال ایک برتر قوت تھی جوجسما نی طاقت ہے۔ ٹتم نہیں کی جاسکتی تھی۔

لیکن میرا کوئی تصور نہیں تھا۔اس علم کے بارے میں پہلے کوئی آواز ہی میرے کا نوں میں نہیں پڑی تھی۔ میں نے اس خطے میں آ کرا ہے ویکھا تھا ،اور ہبر حال یہال بھی بیام نہیں تھا۔ کیونکہ لوگ اس علم والوں سے خوفز وہ تھے۔اس کی عزت کرتے تنے۔

لیکن منور یا بھے تید کر کے کہاں گئی اور کیا ہیں بہاں قید ہوگیا ہوں بیقو مشکل ہے، اگر ہیں قید ہوگیا ہوں قوصد یوں کی تمہائی بہیں ہتم ہو جانی جانچہ ہے ۔ ہیں نے چاروں طرف و یکھا اور پھر میں ایک طرف چل پڑا الیکن مرف چند قدم ۔ اس کے بعد ہیں کسی شوس چیز ہے گرا یا لیکن جس چیز ہے میں کرایا تھا وہ انظر نہیں آر بی تھی۔ بلا شہر وہ نظر نہ آنے والی دیوار تھی لیکن شاید تھنے کی دیوار ، کیونکہ اس کے دوسری طرف کا منظر بھی صاف نظر آر ہا تھی۔ شی نے درخ بدل لیا ۔ لیکن چند من کے بعد ہیں معلوم ہو گیا کہ چاروں طرف و بواری ہیں میں مور ما بھے تھئے کے قید خانے میں بند کر کے گئی تھی جہاں کچھی کے بت اور میرے علاوہ کو گئیس تھا۔ لیکن اس نے کوئی منبوط کا منہیں کیا تھا۔ میں ایک و بوار کا انتخاب کر کے اس کے قریب پہنچ میا اور چھر میرے دونوں ہاتھ و بوار پر جانچ اور و بواروں پر دباؤ پڑنے لگا۔ میں نے اپنی قوت آ ہت آ ہت آ ہت ہر محانی شروع کر دی اور کوئی خاص مشکل نہیں ہوئی۔ ہاں ۔ شوشے کوئو ڈویا تھا اور پھر میں ایک میر میں نے قید خانے کوئو ڈویا تھا اور پھر میں ایک میر میں ایک کیری مانس کے کرآ میر بو ھی۔ ہوئی۔ ہاں ۔ شوشے کوئو ڈویا تھا اور پھر میں ایک میر میں ایک کیری میں نے قید خانے کوئو ڈویا تھا اور پھر میں ایک میر میں ایک کیر کرا ہوگیا۔

منور ما کوشاید اپنے اس طلسم خانے کے نوٹے کی خبر نہیں ہوئی تھی در نہ وہ ضرور آتی ، بہر حال میں اطمینان ہے آگے بر حتار ہا۔ جمجھے ہا ہر نگلنے کے رائے کی تلاش تھی لیکن کم بخت قیدتھی۔ عمارت در تلات ۔ ان میں درواز ہے ضرور ننے لیکن ایک درواز سے نکل کردوسرے کمرے میں آو جایا جا سکتا تھا۔ کمروں سے باہز نہیں اور باہ مبالغہ میں نے درجنوں کمرے طے کیے۔

پھر کافی دیر کے بعدا حساس ہوا کہ پھر گڑ بڑے۔ باہر کے رائے کانہ ملنا بھی اس کم بخت منور ماکی حرکت ہے۔ رائے بھی جا سکتے ہیں منور ما۔ ہیں ہونٹ بھینی کر بولا اور ایک لیے کے لئے مہرے ول میں آیا کہ اس بورے طلسم خانے کومٹی کا ڈھیر بڑ دول لیکن اپنی جنہا ہٹ کا یہ انداز خود مجھے پہندنییں آیا۔ اس طرح منور ماکوا ہے ہے۔ ہر سمجھتا ہوں۔ اس طلسم کو بوری طرح جانے کی کوشش توکی جانے۔ ہیں نے اپنے ذبن کو

پرسکون کیااوران درواز دن ہے ہوکر میں جس کمرے میں جاتا تھاو دنیا ہوتا تھا۔ ایک بھی کمرے میں ،میں دوبارہ نبیں ممیا تھا۔ دل ہی ول میں ،میں اس انو کھیلم ہے بے حدمتاثر ہوا تھا۔ جوانسان کواس حد تک جکڑ سکتا تھا۔

'' سنو… ''جوننی میں ایک کمرے میں داخل ہوا۔ میرے کا نول میں ایک آواز گونجی اور میں انجھل پڑا۔ اس طویل وعریف طلسم خانے میں یہ بہلی آواز تھی۔

ش نے جارول طرف نکامیں دوڑا کیں۔

''ادھر… اس دیوار پر ۔ ۔۔۔'' ووآ واز پھرآئی اوراس بار میں نے اس کی ست کا نداز ولگالیا۔ بٹن نے اپٹی پشت کی دیوار پر دیکھا ایک انسانی چپرہ دیوار میں نصب تھا۔ایک نو جوان کا چپرہ تھا جس کی آئنسیں کھلی ہوئی تھیں ، اس چبرے پر تاثر ات بھی تھے۔نوبسورت آئنسیں یاس بھری نگا ہوں سے مجھے و کمیے دہی تھیں۔

میں اپنی جگہ کمر ااحتمان انداز میں اے دیکھار ہا۔

المرے قریب آؤ الاس کے ہونٹ بلے اور میرے ہونوں پر مسکرامث آخل۔ آستہ آست میں اس کے قریب بینی عمیا اور اے فور سے و من کھنے اگا۔

' اِلَّ كَبَالِ كَ بِمَانَى - ؟ ' مِن فِي مِعْكَد خِير لَهِ مِن لِو حِما ـ

" بنادول كاله يهليتم النيخ إراء مين بناؤر"

" یارد بواریس الک کرجمی ضد کرو مے ۔" میں نے بنس کرکہا۔

" تبتم كوني معييت زده نبيس بوسكة \_"اس كي آواز ميس ما يوي تعي \_

"كيامطلب-؟"

"بير;واس كے ـ"

" بيركيا بوتاب " من نے يو چھااور ياس مجرى آلكھيں ميراجائز ولين كليس، برزى مجرائى تنى ان آئموں ميں، جيسے وہ مجھاندر سے نول

ر بى بول\_

" فودے بہال آئینے ہوں۔؟" چندلمات کے بعداس نے سوال کیا۔

''بوشی میراو ''

"بدنصیب ہو۔"اس نے افسوس مجرے کیج میں کہا۔

'''کیوں۔'ا''

''شایداب بھی بہال ہے نہ لکل سکو، چونکہ خوبصورت انسان ہواس کی نگاوتم پر پڑگی آتو پھرو متہبیں مہین نبیس کھوڑ ہےگی۔''

المنور ماكى بات كرد بي بو يا"

'' ہاں۔ات جانتے ہو جھتے بھی یہاں آھئے۔'' دیوار کے چہرے نے کہا۔

'' میں پاگل ہوں ۔ محرابتم اینے بارے میں مجمی کچھ ہتاؤ کے پامیرے ہی کان کھاتے رہو گے۔''

"میں ستم رسیدہ ہوں ، بھنا کون کا ماراہموں ، اس سے زیادہ کیا بتاؤں۔ "اس نے در دمجری آواز میں کہا۔

" توجس جاؤل \_ ؟" بيس ن يوجهااوراس كى المحسن وبذيا آئي . آنسوۇس كے قطرے اس كے كالول براز حك آئے اور پھر آست

ہے بولا۔

'' جاؤ ... کب تک یہال رہو مے، بھوان کرےتم جاسکو ... '' حسرت دیاس میں ذوبی اس آواز نے میرے دل پراثر کیا۔ اس سے قبل میں یہی سوچتار ہاتھا کرمکن ہے میہ مور ما کا کوئی غداق : ولیکن دیوار میں لیکے ،وئے اس سرکی آواز نے جھے متاثر کیااور میں نے گبری نگا ہوں سے اس کا جائز ولیا۔

" تم خود مجھ سكتے مودوست \_جس حالت ميں تم ہوا ہے د كيوكركيا ميں تمبيل كمل انسان مجھ سكتا مول \_"

'' میں کمل انسان ہوں الیکن میرا بقیہ جم ، وہ سامنے صندوق و کمچەرہے ہو۔ میرا باتی جسم اس میں ہے۔ ' میں نے گھوم کراس کے

اشارے کی ست دیکھا۔ پھر کا ایک ابوت نماصندوق رکھا ہوا تھا۔

"اورسرو بوار مل التكابوات\_"

''بإل-''

ا ااس کے باوجودتم زندہ موا'

''بال \_ كيونكه و وشكتى مان بـ ـ ''اس نے كہااور ميں نے سبجيدگ سنداس كى با توں پرغوركيا ـ بيتو درست ب، وہ جادوگر نی جب مچھى كو چھر بنا علق ہے تو يہ بھى كر علق ہے ـ

" كياتمهارابدن جوز أنبيل جاسكنا\_؟" ميس في يوحها\_

" وه جوز ليتي ہے۔"

"كيامطلب-؟"مين في يوجيا-

"جباس یا پن کوشرورت ہوتی ہے تو جوز لیتی ہے۔ کیاتم میری بوری کہانی سنو مے۔؟"

"بال ابال ضرور مناؤ المسي في كها-

"میرانا ممریندر کمارے ، جمو جابستی کار ہے والا ہوں۔ بموجابستی بیبال سے کافی دور ہے۔ بھین ہی سے بجھے دیوی دیوتاؤں سے بزی علامت سے مدرک تھیدت ہے۔ میرے پہائی دوسرے بمائی بھی شھاس کئے مین آزاد تھاا ورسارے ہندوستان میں دیوی دیوتاؤں کے مندرک

لكين ، رات كے سے ميں اپنے خيم ميں سور باتھا كركى نے مجھے جگايا، ادر ميں چونك پارا۔

" كون ب- الم من في الكهيس ملته موت يو جها-

' وای ہوں مہاراج ۔' ایک عورت میرے سامنے کھزی تھی۔

"كيابات إرات كي سيم كون آئى مو-ا"

"بڑے کھور: ومیارائ۔ وہ تمہاری یاد میں جاگ رہی ہے کروٹیں بدل رہی ہے اور تم سکھ کی نیندسور ہے ہو کیسی بری بات ہے۔" عورت نے جواب دیا۔

"كون جاكرين ب-"مين في تجب ي وجها-

" تو تم ات بھول بھی مجے۔مرد ہوتے ہی خراب ہیں۔"عورت نے نخرے سے کہااور میں نے اسے فورے دیکھا۔ کی نیندے جاگ عمیا تھااس لئے چڑ چڑا ہور ہا تھا۔لیکن اسے دیکھ کر میں ٹھیک ہو کیا۔اتھی خاصی جوان اورخوبصورت عورت تھی۔لیکن میں دیوی دایوتاؤں کا پجاری تھا۔ دھرم کی اتھی باتوں کا قائل تھااس لئے میرے ذہن میں کوئی کھوٹ نہیں آئی اور میں نے اس کے چہرے سے نگا ہیں ہنالیس۔

"مين نبيس مجماد يوى بتم كس كى بات كررى بوء" ميس في صاف لهج مين كبار

" إے رام اليي باتيں مت كرو، وه ناراض بوجائے كى \_"

"مكركون -؟" ميس في جعنهما خ موت انداز ميس كبا-

"ويوى ، ويوى ، توكيون آئى ہے الاسس فے بتابى سے بوجھا۔

" اختهبیں و دیا وآخنی ای عورت نے بو تھا۔

" إلى بمر ...وه ورانى ب "ميس في واى س بوجها ـ

" پریم میں کیارانی. . بکیامہترانی۔"

" تو كيا.. .. تو كيا دوميمي. ... ووجي "

" بكل ب تير الئي برو بي ب-"

"ميس . . . ميس كيا كرون ديوى م جيه بنا ، هيس كيا كرون \_"

" تواس کے پاس جانا جاہتا ہے۔"

'' إل ۔'' مِس نے باتھتار کہا۔ عورت سنساری سب سے بری تا گن ہے بھائی۔ اس کی کالی تھتی کے آ محے سنسار کی ساری تنتی ہے۔ میں نے ساری عمر دیوی، دیو تاؤں ہے من لگا یا تھا۔ پر نواب کا یا جال میں پھنس کیا تھا اور سب پچھے میرے من سے نکل کیا تھا۔ بے شک بید یو تاؤں کا ایمان تھا۔ میں نے ایک بل میں سب کو بھا اویا تھا اور اس بات کی سزا تو جھے انی ہی جائے تھی اس لئے دیکھ اور آت کس حال میں بیوں۔

" كحركيا مواد وست\_" من في يوحيها\_

وه مجرشروع بموكمياً۔

'' نو پھرآ ؤ۔'' عورت بولی اور میںسب کچھ بھول کراس کے ساتھ چل پڑا۔عورت جھے لئے ہوئے سنسان راستوں ہے گز رکڑکل میں جا رہی تھی اور میرے من میں پٹانے پھوٹ رہے تھے۔اس سے مجھے بس وہ حسین آتھمیس یا تھیں ،ان کے سوا کچھ بھی یا زئیس تھا۔

تھوڑی دیرے بعدہم دونوں محل کے چیھے کے جھے میں پہنچ مئے۔ دانی منور ماکمل طور پر دانی تھی۔ سب سے سب اس کے داز دار تھے۔ کسی کی مجال نہیں تھی کے ہمیں روکتا اور میں منور ماکی خواب گاہ میں پہنچ میا جہاں وہ میری راہ تک رہی تھی۔اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف ویکھا۔خواب گاہ میں اس کے ادر میرے سواکوئی نہ تھا۔وہ جھ سے پریم کی باتیں کرنے گئی اور میں دل بی دل میں خوش ہوتا رہا۔

پیر جباس نے مجھے گناہ پر آ ماہ وکیا تو نہ جانے کہاں ہے میرے کن میں پاپاور پن کا خیال آ حمیا۔ میری بچن ہے اب تک کی تپیا ابھر آئی اور میں سنجل حمیا۔

الراني منور ما الهيم في اسد مخاطب كيار

" ، ول ـ ' او مخمور لهج میں بول ـ و ومسیری پرمیر سے نزد کیے لیٹن انگرا کیال لے رہی تھی ـ

'' کیا ہو گیا مہیں؟'' ·

'' میں پاپٹییں کروں گا رانی ہتم دوسرے کی استری ہوادرتم رانی ہو نہیں تو میں تم ہے دیواد کر لیتا ۔مبھگوان کی سوگند میں تم سے پر بم سمر نے لگا ہوں تکر ، ، میں پاپٹییں کروں گا۔'

"كيا بكواس كرر ب،و كياريتمبار ، بها كنيس بي كه بم فيتمبيل اتتابر ادرجه ديا ب بيكي باتول سه بهارامن ميلانه كرو"

" بنبیں رانی میں پاپنیس کروں گا۔ میں نے نیصلہ کن کہتے میں کہا۔

التم ميراايمان كرربيمو الوه غرالي \_

" ننبيل بمريس باب مي طورنبيل كرول كا-"

" تبتم جہنم میں جاؤ۔ رکھی ہم نے اپنے لئے کا نئے ہوئے ہیں۔"

" كيم يهي جو، مجھے جو كہنا تھاميں نے كہدويا۔ تم اتن سندر ہوكراندر ت اتن ميلى جو، مجھے معلوم نبيس تھا۔ پريم تو سنسارك سب سے انمول

چز ہے۔ ہم دیویوؤں دیوتاؤں سے پیار کرتے ہیں۔اس میں شرمیک کھوٹ تھیک نہیں ہے۔''

''ویشو۔''اس نے عضبناک کیج میں آواز دی اور ایک خوفناک شکل کا آدمی میرے پاس آھیا۔اس کی شکل دیکھتے ہی میرے حواس خراب ہونے گئے تھے۔

'اے لے جاذا تھا کراور جادومنڈل میں قید کردو۔''کالے رنگ کے مجنوت نے میری گردن اس زور سے پکڑی کے میں ہے ہوتی ہوگیا ادر ہوتی آیا تو میبال قید تھا۔ ون ہجرمیں بھوکا پیاسا ہندر ہا۔ یہ میں نے من میں سوچ کیا تھا کدا کروہ مجھے جان سے بھی مارد ہے تب بھی میں اس کی بات نہیں مانوں گا۔

د وسری دات وہ بح بن کریباں آئی اوراس نے وہی یا تیں شروع کرویں۔"اب کبومہارات۔اب تمہاریمن میں کیا ہے؟" "میں پاپٹیس کروں گا دیوی۔ میں نے تھوے پریم کافیصلہ ہی غلط کیا تھا۔تواوپر سے اجلی گرا ندر سے کالی ہے۔ تیرامن میاا ہے۔" "اورتو پاگل ہے۔"وودا نت چیں کر بولی۔

" میں اب تجھ سے فرت کرتا ہول ویوی۔" میں نے کہا۔

یے شار چیز می تھیں کس کس پر جیرت کرتا۔ کافی د سر تک میں خاموش کھڑاا ہے ویکتار بااور پھرا یک گہری سانس لے کر بولا۔

- "مین تمباری کیا دو کرسکتا بون دوست؟"
- " دو .. . ميري ... تم كياكر سكته بو؟ " وه مايوي ت بولا ـ " محرتم خودكون بو؟ "
  - "بس، يسوال مت كرو-" من في جواب ديا-

"اس کے شکارہو ہے اس کے عادہ کون ہو سکتے ہو کرایک بات بتاذ کمیاان کے ساتھ وہ کوئی ٹراسلوک نبیں کرتی جواس کی بات مان لیتے ہیں؟"

"میں اس کا شکارہیں ہوں دوست کیکن انجی اس ہے جنگ کی کوئی ترکیب نبیں تلاش کر سکا ہوں ۔ بہر حال شکست اس کی ہوگی ۔ اسے بھی اہمی تک میرا جیسا کوئی نبیس ملا ہوگا۔" میں نے پُر خیال انداز میں ہاتھ ملتے ہوئے کہا اور پھرمیر نے ذہن میں ایک خیال آیا۔" تم اس کی بات کیوں نہیں مان لیتے ؟"

'''کون کی بات ۔''

''صورت شکل کی پُری نہیں ہے۔اس کے ملاو وعورت ہے۔اس کی بات مان اواور یبال سے نکل جاؤ۔ پھرزندگی بھراس پاپ کا پرانتیت کرتے رہنا۔''

" توتم كمان حاصل كرنے كے چكر ميں الكے بوئے ہو؟"

" بال مبارات اورائحی بمت نبین بارامول\_"

"كميامطلب"

"جب من دو جرجائے کا تو اس کی بات مان اوں گا اور بیر وج اول کا کہ گیان حاصل کرتا میرے بھا گھیں ہی نہیں تھا۔ ابھی تو یس اس طرخ مبت سے دن گز ارسکتا ہوں مبارات ۔"اس نے مسکرا کر کہا اور میں نے گردن بلا دی۔ جھے اس نو جوان سے جمدردی : وکئ تھی جونیکیوں کی طرف جانے کے لئے بدی کاظلم برداشت کر دہا تھا۔

" میں تمباراجسم تو دیکھوں واس کی کیا کیفیت ہے۔" میں نے پھر کے صندوق کی طرف بردھتے ہوئے کہا اور دیوار میں لؤکا ہواسر ہنے لگا۔ " کیوں بنس کیول رہے ہو!" میں نے اسے کھورتے ہوئے کہا۔

" تمہارا نداق نہیں ازار ہادوست، بلکہ تمہاری نامجھی پر ہنس رہا ہوں۔ یہ جادو کا صندوق ہے۔ اگر بچاس آ وی ٹل کر بھی اے کھو لئے گ کوشش کریں تو نہیں کھول کتے۔ میں نے سریندر کی بات پر ٹردن ہلائی اور پھر میں نے صندوق کوشول کو دیکھا۔منبوط صندوق تھا جس کا ڈھکنا بھی بہت مونا تھا۔ میں نے الکیوں کی قوت سے ڈھکنے کوتھوڑ اساا ٹھایا اور جب میری الکلیاں اس میں مچھنس تنگیں تو میں نے بچود کی قوت مرف کر کے ڈھکنے

کواشا کروور کھینک ویا۔

و بوار میں لنکے ہوئے سریندر کا چبر وایک وم سکز گیا۔اس پر جیب سے اضطرائی جذبات نظراً نے ۔''ارے ۔ارے بیاتو کھل گیا۔''اس کے منہ سے نکالیکن میں اس کی طرف متوجہ ہواا ورود بارہ اس بغیرسر کے انسانی جسم کود کیسے لگا جو بالکل خراب نہیں ہوا تھا۔ تب میں نے اے احتیاط سے مندوق ہے نکال کیا۔

''مہاراج ،مباراج ہےمباراج جلدی کرو۔ جمعے دیوار سے نیچا تاراو۔ جمعے اس کےساتھ جوڑو و ممکن ہے بھگوان نے تہمیں ای لئے

بمعتجا بويه

سریندر کے جسم کوزیٹن پررکھ کریٹس نے اس کے سرکی طرف دیکھا۔سرد بوارے چیکا ہوا تھا۔میں نے اس پر تھوڑی کی تو ت صرف کی اور ات دیوارے جدا کر دیالیکن دیوارے جدا ہوتے ہی سریندر کی آئلھیں بند ہوگئیں۔اس کے چبرے سے زندگی کی چہک چھنتی جاری تھی اور پھراس کی زبان بھی بند ہوگئ۔

''مریندر… مریندر' میں نے اسے کئی آوازیں دیں لیکن اب وہ خاموش ہو گیا تھا۔اب اس کے علادہ کوئی جارہ کارنبیس تھا کہ میں اس سرکو کئے ہوئے بدان سے جوڑوول اور میں نے نہایت احتیاط سے سرکوکی ہوئی مردن پررکھ دیالیکن اسے جوڑوں کس چیز ہے؟۔

کیکن میں نے محسوں کیا کہائں کی گردن کی رکیس خود بخو دووسری رکوں ہے مل گئیں اور میں نے سکون کی سانس لی اوراس کا روکمل و سکھنے رگا۔ وفت محرّ رتار با۔ مجھے خطرہ تھا کہیں کم بخت منور ما کو اس بارے میں معلوم نہ ہو جائے۔ کے بات تو یہ ہے پروفیسر بتم نے انداز ولگایا ہو گا کہ طویل ترین زندگی بیساس ونت میں جن حالات ہے دوجا رہوا تھا ،ایسے حالات ہے بھی واسط نہیں پڑا تھااور میں اس بے ایمان عورت ہے کی قدرخوفز دو ہوکیا تھا۔ بسمانی قوت سے تومیں ہر چندمت سکتا تھا۔خواوکسی ہی ہولیکن بیسب کھھمیری مجھ سے باہرتھا۔

پھر جب میں نے سریندر کے بدن میں سائس دوڑتی محسوس کی تو میرے بدن میں خوشی کی لہریں دوڑ تکئیں اور میں نے زمین پر بینے کراس کا سراینے زانویرر کھ لیا۔ سریندر کومیری آغوش میں ہی ہوش آیا تھا۔ وہ تھوڑی ویرتک بھنگی انگا کرمیری شکل دیکھنار بااور پھراس سے ہونوں پرمسکرا ہٹ مچيل من کيكن پوروه چونک پڙا۔

"ارے کیا۔ کیا ہے بھلوان "اس نے نگاہیں نیچی کیس اورا ہے بدن کودیکھنے لگا۔ پھراس نے ہاتھ بلانے کی کوشش کی اوراس کا بإتمه المحاميا \_' بي بعثوان \_' اس نے كبااوروو بار والحكميس بند كرليس \_ وه مبرى ممرى سانسيس لينے لگا تھا۔

"سریندر" میں نے اسے چینجموڑ ااوراس نے دوبار واسلمیں کھول ویں۔

" مِن تُحيك موكيا - مِن تُعيك موكيا مر مين قوبدن كوتركت دينا بي بمول كيا - مجصسب كيدياد دلاؤ، من كمراكيت مول مين قوبدن ک ساری حرکتیں جول گیا۔ ' خوشی ہے اس کی کیفیت بھیب ہوئی تھی۔ میں نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا اور پھر سہارا دے کر کی قدم جا ایا بھی۔ وہ خوثی ہے پھولائیں سار ہاتھااوراس کے چبرے ہے۔ مسرتیں بھوٹ رہی تھیں یتعوڑی دیر کے بعدوہ نھیک ہو کمیااور پھراس نے احسان مندانیا تداز

میںمیری طرف ویکھا۔

'' میں کس منہ ہے تمہاراشکریدا وا کروں ۔'' وہ آ ہت ہے بولا اور میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ کاش ای طرح کچھی کی زندگی بھی بیج عمِّق ليكن اس ميں اور اس نو جوان كے معالم ميں بہت فرق تھا۔ پھمى كو پھر سے انسان بنانے كى كوئى تركيب مجهو ميں نبيں آئى۔

'' کیاا ب بھی تم اپنے ہارے میں نہیں بتاؤ کے میرے حسن ؟ '' سریندرنے کہا۔

'' میں تنہیں کیا بتا وَل سریندر ۔ میری اور تمہاری کہانی میں تھوڑ اسا فرق ہے۔ میں بھی بلدیوا مندرآیا تھائیکن میری استری میرے ساتھ تھی۔منور مانے مجھے دیکھاا ورہم ووٹو ل کو بہال بالیا۔ پھراس نے مجھ سے کہا کہ میں ایل عورت کوچھوڑ دول اور اسے اپنالول۔ میں نے انکار کردیا تو ال نے میری فورت کو پھر بنادیا۔

'' پتھر ہنا؛ یا؟'' سریندر چونک پڑا۔

ا او الجمع میں بدل می اورای حکد موجود ہے۔ ا

" ب بھکوان۔"سر بندر نے افسوں ناک کہیے میں کہا۔ چند کمیے خاموش کھڑا مہا بھر بولا۔" مراب تم کیا کروا مے بھائی۔اب کیا کر کتے ہو!"

"بس بہاں سے تکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ان کے بعد جو ہوگا و یکھا جائے گا۔"

" او و! باں ۔اس ہے پہلے کہ وہ یبال وہ بار دوالیس آئے جمیں یبال سے آگل چلنا جا ہے ہے ۔"

"كياتمبين بابرجاني كاراستدمعلوم بي "مين في ديك كريو تجار

"انہیں ہم د ونوں مل کر تلاش کرلیں ہے۔"

" آؤ كوشش كرت ميں ـ "ميں نے كہا۔ حالا تكه شيطان صفت منور ما كے بارے ميں انداز ولكانے كے بعديد بات كهي جاسكي تقى كدرات

الله كرناة سان كامنيس تعاادر بجربم جل يزيداتم في توجمي ببان عفرار بون كي كوشش نبيس كي تحيى المن من في بيال مين يوجيها

"میں کیے کرتا؟" سریندر بواہاور مجھے اپنے سوال پرخودہلی آگئی۔

"بال مين في موجا شايداس في مهين ويسيمي قيدر كما مو"

" نبیں ۔ بس اس نے تو میر ہے ساتھ ببی سلوک کیا تھا محرتمباری استری کی بات پر جھے بہت و کھے ہوا ہے۔ "

"اوه- بال- ب جارى ازى - امس بے خيالى بيس بولا - درامس ميرى زكا بيس اس ست كا جائز د لے ربى تھيں - جباب ايك خواصور ت

ميروه يزاموا تفايه

المريندر مامين في مريندروا وازدي .

"مہارات -"مریندرملدی سے بولا۔

" آؤ۔ دیکھیں۔اس پردے کے دوسری طرف کیاہے؟"

''اد و۔ میں یہاں دردازہ متاکر مانوں گا۔''میں نے کہا اور میں نے اس طلسمی دیوارے پشت لگا دی اور پھرا ہے صدیوں کے لیے بدن كي توت مرف كرف لكا مريندركي نكانول يس عجيب كيفيت الجرآ أل - اس من بلك عضوف كاعضر بهي شامل تما جيده وموجى رما موكدا حا كك میراد ماغ خراب بوگیاہے۔

کیکن سیدها سادانو جوان، بے جارہ میرے بارے میں مجھنیں جانتا تھا۔ اس دیوار کی حیثیت ہی کیاتھی۔ پھرا پی جگہ چھوز نے ملکے۔ چوکورسلوں سے دیوار میں تقبیری من تھیں،ان کے جوڑ کھل مے اور بوری و بوار دوسری طرف جایزن ۔ خاصاز ور دار دھا کہ:وا تھا اوراس کے ساتھ ہی سریندرا تھل کر چھے ہٹ میاتھا۔اس کی آئیسیں حرت ہے جیل می تھیں۔

'' آؤ۔' میں نے اس کا ہاتھ کیز لیا اور پھر ہم پھر ول کو پھلا تکتے ہوئے ووسری طرف نکل آئے۔ بیا یک لبی ک را ہداری تھی جو تا حدنگا و پل من تھی۔اس طلسم خانے کی تقمیر عجیب تھی کوئی طرز ،کوئی تک ہی تبیس تھی۔بس جہاں جودل حاما ، ہنالیا کمیا تھا۔ بسرحال ہم را ہواری میں آمے بڑھتے م ہاور پھراس کا مرافظر آیا۔ایک چوکورخنا متھاجس سے دوسری طرف کا حصر نظر آر ہاتھا۔ ہوا کے جو نے بھی اندر آر ہے تھے جس سے انداز و ہوتا تھا كدواتى بم بابر نكلنے والے رائے تك يكن محكے بيں اور ہمارى رفقارتيز ہوگئى تھوڑى وير كے بعد بم اس مرتك نمارا بدارى كے د باف سے نكل آئے اور ووسرى طرف كطلآ سان اوردر دنت وكمجدكرسريدر فوش ساحيل برار

"مباراج مباراج بم بابرنكل آئے"

"شايد" من في جارون طرف و كيميت بوع كبا- حيدر ب جيدر ورخت جارون طرف كيلي بوع متے عيب برونق سا جنگل تھا۔ بہرحال ممارت پیچھے روگئ۔ ہم نہایت تیز رفقاری ہے آ مے بزھ رہے تھے۔مریندرمیری بنبعت زیادہ خوش تھا۔ اس کے چبرے ہے مسرت کی کرنیں محبوث ری تھیں۔

در نتوں کا سلسلہ طے ہوتار ہا۔ہم نے سیدھارا ستانقیا رکیا تھااور پھرتھوڑی دیر کے بعد در بنت پینے رد مجئے ۔اب سرخ زمین کا ایک صحرا تفاجبان ية بوكياه سرخ چنانوال كيسوا كهي ظرنيس آر باقعا-

"مريندر "ميل في سريندر وخاطب كيا-

" جي مهارات - "سريندرجلدي س بواا ـ

" بہلیتم اس علاقے میں آئے ہو؟"

الس طرف نبيس آيامبارات - "

'' کلا ہرہے۔ بیعلاقہ ہردے مان ہے زیادہ دورنہیں ہوگا؟''

"بال مباران \_ابھی ہم جلے بی کتنا ہیں۔"

"كيا خيال إسيد ه علة رهي، يأكوني اورست اختيار كري اا"

''سید ھے ہی چلتے رمیں مہارات۔ ہروے مان ہے بنتنی دورانکا جاسکتا ہے لکل چلیں ، کمنوں رانی کو ہماری خوشبو بھی نیل سکے۔''

" تم اس سے بہت ڈرتے ہوسر بندر!" میں نے مسکراتے ہوئے یو چھا۔

" ہال مہارائے۔ میں دوبار واس کا سامنانہیں کرنا چاہتا۔ بھٹوان نے ہماری سہائنا کی ہم نگل آئے۔ انگراس کمینی کومعلوم ہو جائے تو دو ہمارا پیچھا کرے گی۔"

" تمہارے خیال میں بیرات کہاں جاتا ہوگا؟" میں نے یو جھا۔

" میں اس کے بارے میں جانبیں جانتا مبارات '

"تمبارى الى كياكيفيت بيا"

" بالكل نميك بول -"

"ا ہے جسم میں تہدیں کوئی تبدیلی محسوس ہوری ہے!"

" بالكان بين مبارات مين في خود مهى غور كيا ہے ."

۱ مهوک وغیره مجی نبیس لگ رینی ؟ ۱ ا

"ا بھی تک نہیں گی۔" سریندر نے جواب دیا اور میں گردن ہلانے لگا۔ چندلمحات میں سوچنار ہا اور پھر میں نے سریندر سے اتفاق کیا۔
ہرد سے مان سے جتنی دور بھل جایا جائے ٹھیک ہے۔ روگئی کھی کی بات تو آس کے لئے میں نے پہلے ہی مہر کرلیا تھا۔ اس بے چاری کی زندگی میں تک تھی۔ اس سے بعد میں اس کے لئے پچھنیں کرسکتا تھا۔ ہاں منور ماسے انتقام کی بات تھی۔ اس نے جو پچھ کیا تھا اس کا جواب میں اسے دیتا چاہتا تھا میں ابھی ۔ اس سے بعد میں اس کے لئے پچھنیں کرسکتا تھا۔ ہاں منور ماسے انتقام کی بات تھی۔ اس نے جو پچھ کیا تھا اس کا جونبیں بھاڑ سکتا تھا۔
میں ابھی یہ میں اس کے لئے پچھنیں بھاڑ میں جو ہوا جی تھی۔ وہ میرا پچھ بھاڑ نہیں سکتی تھی لیکن میں بھی ابھی اس کا پچھنیں بھاڑ سکتا تھا۔

اور پھر برد باری میرے ذہن پر دیاؤ ڈالنے تکی۔ انتقام کی خواہش کود بادیائی ٹھیک ہے۔ ابھی اس علم کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہئے۔ یہ علم اگر حاصل بھی ہو سکے تو کیابات ہے ، لطف آ جائے گاء دیسے میں نے ایک بات محسوس کی تھی۔ ابھی تک اس علم کے دو ہیرہ میری نگا ہوں میں آئے تھے۔ ایک تو وہ بوڑ ہما گر نہتے اور دوسری منور مالیکن دونوں شیطان صفت تھے۔ وہ اپنا علم سے اجھے کا م بھی کر سکتے تھے لیکن جو پھرانہوں نے میر دکھایا تھا وہ شیطانی جربی تھا۔

میں خیالات میں! و باہوا تھا کہ مریندر کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔

"مهاران ـ"اس نے جھے واز دی اور میں اس کی طرف متوجہو کیا۔

"كيابات بمريندر؟"

"كى سوچ مىن ۋوبىيوكى بو؟"

المرولَ خاص بات نبين سريندر ـ "

· · تم ہمیں اپنانا م بھی نہیں بتاؤ مے مہارات ؟ · ·

"اود- بوتهاراول حاب كبهاوسريندر- ويسيم مجدالولي كبه كت مو" مجد كتيم يادة منى بينام الى معسوم لزك في مجدد ياتها-

''انوپ کمار؟' مریندر نے کہا۔

" إل - اى ت انولى بنآب - " من في مرد ليج مين كبا-

' ابرد اسندرنام ب مباران تم خود بھی براے سندر مو کبال کے رہے والے ہو؟''

" بیساری باتیں ہم اس وقت کریں محے سریندر۔ جب ہمیں یقین ہوجائے گا کہ ہم اس کے چھل ہے نکل میکے ہیں۔ " میں نے کسی قدر

البحية وي كها\_مريندركى باتون كاجواب ديناس وقت محص بهندنبيس تفا\_

سریندرخاموش ہو کیااور سفر جاری رہا۔ طویل میدان پارٹر نے میں کافی وقت لگ ممیا تھااور پھر جھے محسوس ہوا کہ سریندر غیر معمولی طور پر خاموش ہے۔ شایدا سے میری جعلا ہٹ کا احساس ہو کیا تھا۔ بیتو کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں نے اس بے چار سے پرائی ہی جعلا ہٹ کا اظہار کیا تھا۔ ووتو خووز ندگی ادر موت کی شمکش سے بچاتھا۔ چنا نچے میں خود ہی اسے مخاطب کیا۔

''ابتم خاموش :و محيِّسريندر'!''

" نبيس مباراج - ہم توصرف اس لئے خاموش ہیں کہم سوی میں ڈو بے ہوئ

"اده. مِن کونی خاص بات نبیس سوی ر با"

النبيس انوني جي ميس معلوم ب كتبهادامن وكمي ب\_ا

الدير كيول إلى من في تعجب سي يومها .

''استرى جيون بمركى سائقى بموتى ہے۔''

''استری۔اوہ۔تم اس کی ہات کرر ہے ہو جسے پھر ہناویا کیا؟''

"بال مبارات-"

" الل - محصاس كاافسوس بسريندر - بزى محصوم ازكتى -"

'' بھگوان ناس کرے اس عورت کا یم و کیولیزا مبارا نن ، دہ کتیا کی موت ماری جانے گی ۔''

" تھک تونبیس مجے سریندر؟"

"اب کچتمکن لگ رہی ہے مباراج ۔"مریندر نے کبا۔

''اوو۔وہ سامنے دیکھو۔ درخت نظرآ رہے ہیں۔مکن ہے وہ کوئی انھی جگہ ہو۔ہمیں وہاں تک چلنا چاہنے ۔اس کے بعد رات ای جگہ زاری کے ۔''

'' ٹھیک ہے مہاراج ۔'' سریندر نے کہااور ہم نے رفتار تیز کر دی تھوڑی دیر کے بعد ہم ورفتوں کے بھنڈ کے پاس پہنچ گئے ۔ پھل دار در خت تصاور در فتوں کے دوسری طرف ایک چوٹی می ندی ہمی نظر آ ربی تھی۔

"اود عمره حكد ب-"مين في مسكرات بوت كها-

" ہم اس طرف جمی نہیں آئے مباراج ۔"

"بہر مال تیام کے لئے بیعمرہ جگدہے۔" میں نے ندلی کے تنادے کے چنددر فتوں کے نزدیک کی جگد کا انتخاب کیااور بالآخر ہم نے ایک درخت کے نیچ ڈیرہ ڈال دیا۔

"ابتو ہماس جادو مری سے کافی دور نکل آئے میں مہاران \_"

"بال-كافي فاصله في كرلياب- ومحكماؤ عي؟"

'' درختول میں کھل تو بہت ہیں مہاراج۔''

" پانی بھی ہے۔ یظمرہ ، میں پھل تو رُتا ہوں۔ امیں نے کہا درا تھ کھڑا ، وااور پھر میں ایک درخت کا انتخاب کر کے اس کے قریب آئی گیا۔
تب میں نے درخت پر دونوں ہاتھ در کھے ادرا ہے : درزور سے بلانے لگا۔ مولے تنے کے درخت کو ہلتا دیکھ کرایک بار پھر سریندر حیرت کا شکار ہو
عمیا۔ زمین پر بے شار پھل کر پڑے تھے کیکن سریندران کی طرف لیکنے کے بجائے مجھد کھی رہا تھا۔ جب کافی ٹھل ہو سے تو میں نے اس کی طرف ویکھا۔
"انہیں جمع کر دسریندر۔" میں نے کہا۔

''اد و ۔ ہاں ۔'' و پھلوں کی طرف لرکا ادر پھرو و ضاموثی ہے پھل جن کرنے لگا یتھوڑی دمرے بعد ہم ندی کے کنارے بیشھے تھے اور عمر و اور خوش ذا نقبہ پھل کھارہے تھے ۔

' ایک بات کبون انونی جی ۔ ' کھل کھاتے ہوئے سریندر نے کہا۔

"منروركبوي"

'' آپ جھے عام انسانوں سے الگ تکتے ہیں۔ آپ نے وہ دیوار آسانی سے تو ز دی تھی اوراب آپ نے استے موئے ور دست کو جنجھوز کر رکھ دیا۔ اس کے علاوہ آپ نے پھر کا ووصندوق بھی آسانی سے کھول لیا تھا جس کے بار سے میں منور مانے کہا تھا کہ پچاس آ دی بھی ل کراہے نہیں کھول کتے ۔'' "اود\_بال مريندر\_ من عام اوكون كزياده طاقتور ول-"

· نەمىرن طاتتور، بلكە بېت زيادە طاتتور<sup>4</sup>

'' بہی سمجھاو۔' میں نے کہا۔ انجمی میں سریندرکوا پنے بارے میں تنصیل نہیں بتانا چا بتا تھا۔ چھوٹی سی تقل کامعموم ساانسان تھا۔ اس کا ذہن میری باتوں کو نہتو سمجھ سکے گااور نہ قبول کر سکے گااور پھر ہرجگہ پبلٹی سے فائد ہ بھی کیا۔ اس لئے میں نے ٹال جانا ہی مناسب سمجھا۔ پھل کھانے کے بعد ہم نے ندی سے بانی پیااور سیر ہو گئے۔

رات ہو گئی تھی۔ آ رام کرنے کے لئے ہمی پی جگہ برئ نہیں تھی۔ چنا نچہ در دفت کے پنچ ہی ہم دونوں لیٹ مجے۔اب میں نے ذہن سے سارے تظکرات جھنگ دیئے تتے اور پھر ہوں بھی جھے فکر ہی کون می تھی۔ پچھی کا صبر آ چکا تھا اوراب میں پھرا کیک آ زادانسان تھا۔ بس دل میں ایک خواہش بار ہارسرا بھارنے تکی تھی۔منور ماکواس کے غرور کی سرزادی جائے لیکن عقل مطمئن کرد چی تھی۔ابھی اس کا دفت نہیں ہے۔

السريندر المين في خاموثي ہے اكتاكرا ہے آواز دي \_

"انوني مهارات."

"كياسوى رہے بو\_؟"

' ' کھروالے یادآ رہے ہیں مہاراج۔' 'مریندر نے بھاری آ واز میں کہا۔

· · كياتمهين اس كي تيدين طويل عرصه كزر كيا تعا ـ ؟ · ·

"بال مهادان \_ بهت دن مو م الله الله

" نھيك إب تم كمر يطيح جانا ۔"

'' آپ ہمارے ساتھ نبیں چلیں محرمہارا ت۔؟''

''میں ہے''

'' ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ آپ کا تھر کہاں ہے مہارات ؟ کیا آپ کے ما تا پتاا ور بہن بھائی نہیں ہیں۔؟''معصوم سریندر نے بو چھا۔

" نبیں مریندر تمہارے اس بورے سنسار میں میرا کوئی نبیں ہے۔؟'

"ارے ۔" سریندر نے افسوی مجرے کہتے میں کہا۔" کہاں چلے مجنے سب کے سب۔ ا"

" بية بين - " بين في مسكرات بوع كبا-

"كمامطك-؟"

"بس میں نے محمی کی کودیکھا ہی نہیں ہے۔ اسمیلا ہوں۔"

" تب چر چننا ندکری مباراج - ہم آپ کے میں ۔ ہمگوان کی سوکند ہم آپ کو اکیلا ہونے کا حساس ند ہونے دیں گے۔ "سریندرک لہج میں بیودخلوص تھا۔ مجھے ہمی آئی۔

'' ٹھیک ہے سریندر۔ مجھے کوئی چینانبیں ہے لیکن میرے دوست میں ایک ادابالی انسان ہوں۔ آوار وگرد ہوں۔ بس یون مجھو میں تو تمہارے دلیش کا ہوں بھی نہیں۔ نہ جانے کہاں کہاں کی میر کرتا ہوا یہاں تک آیا ہوں۔''

'' یہ تو اچھی بات ہے۔ہم یہاں ہے تھر چلیں کے اور پھر یا تر ا کوچلیں ہے۔ جھے بھی پورے ہند دستان میں تھوم کریا تر ا کرنے کا شوق ہے ہم ساری جنہیں دیکھیں گے۔''

''ہوں۔ ٹھیک ہے سریندر مگر میل تمہیں بتا چکا ہوں کے میں ہندوستان کار ہنے والانہیں ہوں۔ مجھے یبان کی باتر اوس کے بارے میں پھھ بھی نہیں معلوم \_''

" مجمع معلوم ہے آپ چینا نہ کریں انو ہی جی۔" سریندر نے کہا۔اس بے چارے کے ذبن میں بیروال بی نہیں آیا کہ چیر میں کہاں کار ہنا والا ہوا۔۔

"اس کے علاوہ میں تمبارے دلیش کے اس علم کے بارے میں جاننا جا ہتا ہوں جسے جادو کہتے ہیں۔"

"او و ۔ جاد وگر جگہ جگہ لیس سے ۔ مید پانی بزے بزے جاپ کر سے بیر پریت قبضے میں کر لیتے ہیں اور پھران ہے کام لیتے ہیں۔"

"اوريه بيراور پريت كيابوت ميل-؟"

"کندی روشن ہوتی ہیں جوجگہ جگئی گھرتی ہیں۔ مرنے کے بعدیہ بھوت بن جاتے ہیں اور پھرسارے کام کر سکتے ہیں۔"
"اا و۔" میں نے گرون بلائی۔ حالانک ہات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد میں خاموش ہو گیا اور پھرہم سونے کی کوشش کرنے گئے رات کے نہ جانے کون سے جھے میں مجھے میں تر یندر بھی کروٹ لیے خاموش لیٹا تھا۔ نہ جانے سوگیا تھا باا ہے گھروالوں کے بارے میں سوج ربا تھا۔ بہرحال میں نے اسے خاطب نہیں کیا تھا۔

د وسری منج سورج بھی نہیں لکلاتھا کہ آ تھر کھل گئی۔ایک سریلی آ داز آ ربی تھی جس نے جگایا تھا میں نے چونک کرا دھرادھردیکھا گھر بہت ی گڑکیول کی آ دازیں سنائی دیں اوراس باران کی ست کا انداز ہ ہوگیا۔سریندر بے خبر پڑا سور ہاتھا۔میں نے آ داز کی طرف دیکھا۔۔

ندی کے کنارے تھین لباسوں میں ملبوس لڑکیوں کا پورا گرو وموجود تھا۔ان کے ہاتھوں میں تا ہے اور پیتل کے کلیے ہے جن میں وو پانی مجرر بی تھیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ شاید کوئی بستی قریب تھی اور لڑکیاں پانی مجرنے آئی تھیں۔ان سے ان کی بستی کے بارے میں معلوم کروں۔ میں نے سوحیا اوران کی طرف چل پڑا۔

لڑکیاں آپس میں ہمی تا ہی کہ ان کرر ہی تھیں۔ پھران میں ہے کسی نے جھے دیکھ لیاا دراس نے دوسری لڑکیوں کومیری طرف متوجہ کیا۔سب ک سب شرارت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے کیس۔ تاز وہوا وُں اور سرسز کھیتوں کی بیکلوق کافی دکش تھی۔ ہندوستان کاروایتی حسن ان کے چبروں سے بھلک رہاتھا۔ ایک سے ایک بڑھ کر حسین تھی۔ انہوں نے کافی خوشکوار کیفیت محسوس کی اور میں حسین تھی۔ انہوں نے کافی خوشکوار کیفیت محسوس کی اور میں ان کے بالکل قریب پہنچ حمیا۔ ان سے گفتگو کرنے کے لئے میں نے ان کی زبان کے مناسب الفاظ تلاثی کیے اور پھر میں نے انہیں مخاطب کیا۔ ان سے انسان کی دبائل تر یب پہنچ حمیا۔ ان سے گفتگو کرنے کے لئے میں نے ان کی زبان کے مناسب الفاظ تلاثی کیے اور پھر میں نے انہیں مخاطب کیا۔ ان سے انسان کے دبائل کی دبائل کے مناسب الفاظ تلاثی کیے اور پھر میں نے انہیں مخاطب کیا۔ ان سان کے دبائل کی دبائل کی دبائل کی دبائل کے مناسب الفاظ تلاثی کے اور پھر میں کے انہیں مخاطب کیا۔ ان سان کی دبائل کے مناسب الفاظ تلاثی کے اور پھر میں انسان کی دبائل کے مناسب الفاظ تلاثی کے اور پھر میں کے انہیں مناسب کا مناسب کی دبائل کی دبائل کی دبائل کے مناسب کی دبائل کی دبائل کی دبائل کے مناسب کی دبائل کے دبائل کی د

"مسافر ہو۔ یانی پومے کیوں۔ ا"الیک شوخ می لاک نے طنزیہ کہج میں کہا۔

" محریت ایس تهبیل پیاس کیول لگ انتی - ان دوسری نے کہا۔

"كميارات كيم سفركرت رب مو-ا" تيسرى بول-

"ارے تو شرجانے ، ندی کے تنارے ناریوں ود کھے کران سارے مرد وں کوایک وم بیاس لکنے لگے ہے۔"

" ممزيه ميكون - ؟"

"ايكا مكوكيها بيلايه بهون كى طرح"

"م كون بومهاراج الكياة ان عدارت بود؟"

" ااس ندى من سے أكلے مو-"

"كياكيتون ش اح بور" ايكارى نے كباا ورسب كلكما اكربس بريس

'' نی نی جوان ہوئی تھیں۔امنگ بھرے ول تھے۔انگ انگ میں شرارت تھی سب کی سب تیز تھیں اورا پی دانست میں انہوں نے میرا ندا تی از اکر مجھے یدحوان کر دیا تھا۔

لیکن میں خاموثی ہےان کی ستمار بااوران کے خاموش ہونے کا انتظار کرنے لگا۔

الدے کچھتو بوادمنی کے مادھو۔ ان میں سالک جھے خاموش پاکر چندقدم آھے برا ہوآئی۔

١٠ تم اوك شاموش مواز كيجه بواول. ١٠

" جلوہم فاموش میں۔"اس نے سینتان کر کہا۔

" شكريه يتبارى بيتى يبال كتنى دور ب-؟"ميل في سوال كيا-

'اتن دورکه اگرتم کوئی حرکت کرواور بم جیخ کر جا جا کوآ واز دی تو پوری بستی ذیذے لے کرآئے گی اور تمہاری چننی بناوے گے۔'ایک

" مكريه جب وكاناجب مين كوئى حركت كرول كايا كارتم ويسيبهى جيني وكى - إ"

"اب جلدی سے مطلب بتاؤاورداست نابع لا کیوں کود یکھاتو کھڑے ہو گئے ان سے باتیں بنانے۔"

"مم نے میر قابات کا جواب بیس و یا۔"

' ابس تھوڑی دورہے۔ہم یانی مجرنے یہاں آتے ہیں۔'

"كيانام بتهارى بتنكاء؟"

الكني-الركاف في جواب ديا-

" ہم مسافر ہیں۔ ویکمومیراد دسراسائقی وہ درنت کے نیج سور ہاہے۔ ہم نے رات یبال بتاتی ہے۔ سیستی کی تلاش میں تھے۔ابتم

اوك نظراً في موتو جان من جان آ في ب-"

" آئے ہائے آئی نا جان میں جان۔ ویکھا میں نہتی تھی۔ "لڑکی شرارت سے بولی۔

" بس كرو مالتى \_اب اورزياد ه يريشان نه كروب جارب كو-" ايك لزكى في جدروى سركبا\_

" چلونمیک ہے مراہے بتا دو مدحو، کرستی میں قدم ندر کھے ورندیہ جو جان میں جان آئی ہے، پھر چلی جائے می ۔" ہالتی نے بیچے بیتے

ہوئے کہا۔

"بال مسافريم مهاري بين مين قدم مت ركهنا-"

" كيون - إ"من في حيراني سے يو محا۔

"بس بیتمہارے بھلے کے لئے ہے۔ تمہاری کوئی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ درختوں سے پیل کھاؤاور ندی سے پانی ہو۔ "از کیوں نے اینے اسپنے کلسے اٹھائے۔تقریباسب نے بانی مجرایا تھا۔

'' مرحو ہ'' میں نے ای ہمدردلز کی کومخاطب کیا اور وہ تیکھی نکا ہول ہے جھے دیکھنے لگی۔'' کیا ریم می نہیں بناؤ گی کرتم نے ہمیں اپنی ہیں

آنے سے کیوں منع کیاہے۔؟"

' ہمارے ہاں سے مروسمی مسافر کواچی بستی میں نہیں آئے ویے ۔وومسافروں نے نفرت کرتے ہیں اور اگر کوئی مسافر بستی میں داخل ہو

جاتا ہے تواہے مارکوٹ کر بھینک دیتے ہیں۔"

· بمحراس کی دجه۔ ۲۰۰

" بس بس - اس سے زیادہ سے نہیں ہے میرے پاس - "اس نے خوت سے کہااور پھروہ سب مزکروالیں چل پڑیں ۔ میں آنہیں جاتے و ویکتار با - ان کے راستہ سے بیل نے بستی کی سمت کا انداز ولگا یا اور جب وہ ڈکا ہول سے اوجھل ہو تنگیں تدمیں بلٹ آیا ۔ بے چارہ سریندراب بھی اس طرح سور ہاتھا۔ نہ جانے کب کا تھکا ہوا تھا۔ میں اس کے قریب بیٹے گیا اور اس کے جا کئے کا انتظار کرنے لگا ۔ کافی دیراتی طرح گزرگی ۔ پھرسریندر نے کروٹ بدلی اور پھروہ جاگ گیا ۔ اس کی آنکھول میں ویرانی تھی ۔ چندلیحوں تک وہ بیراچ پرود کیتار با۔ میں اس کی کیفیت بجور ہاتھا۔

پھراجا تک اس سے چبرے کی رونق اوٹ آئی۔ وواٹھل کر بیٹو کیا۔" ارے۔ارے ۔آبا۔ بیس تو ٹھیک ہوں۔ارے بال میں تو جمول ہی

كياتهاانو في مباران - 'اس فنوشى عرزت ليج من كبا-

" بال - بال - انفو - جاگ كيسريندر " ميل فينرم اور پيار بحرے ليج ميں كبا -

" الل مبارات فينربهي كما چيز بوتى ب- يول لكتاب جيم من صديون كے بعد سويا بول ـ"

''ال يتم بهت ون كے بعد سكون كى نيندسو بي بو مح \_ اان

"بڑے سے کے بعدمہاران ہے"

''احیمااب اٹھو، چلوندی پرمند ہاتھ دھولیں۔'' میں نے کہااور ووسعادت مندی سے میرے ساتھے چل پڑا۔ ندی پر جا کرہم نے مند دھویا

اور پھرشام کے بچے ہوئے مجاول کا ناشتہ کیا۔ وہ اب بالکل پرسکون تھا۔

''مریندر یا میں نے ایک کمری سالس لے کرا ہے آ واز دی۔

" بی مہارات۔"

"ابهی تفوزی در پہلے جبتم سورے تنے یہال ندی پر پھھاڑکیاں پانی مجرف آ کی تھیں۔"

" يبان - ؟" مريندرا حميل يزا ـ

"بال-اس مى ير- مى فان سے تفلومى كى تى -"

" مكروه كبال = آ في تعين انو في مباراج \_ " "

" فلا برہا پی ستی ہے۔"

"اه و اوه و تواس کا مطلب بان کی بستی زیاد و دور تبیس ب ان

"بال ميراخيال بدرخوں كاس بعند كدومرى طرف "

" تب تو پھر میں وہاں چننا جا بنیے مہارات۔ وہاں ہے ہمیں معلوم بھی ہوجائے گا کہ ہم کبال ہیں اور ہمیں مس طرف جانا جا بیے اور پھر

وبان نے ہمیں کھانے پینے کی چیزیں جھی ال جاتھیں گی۔''

"اليكن الناركول في كهداوري كمان يمريندر"

''کیا۔؟''

"میں تہیں بتا چکا ہوں میری ان سے بات چیت ہوئی تھی۔ بڑی شوخ لڑکیاں تھیں۔ اپنی دانست میں انہوں نے مجھ سے خوب مذاق کیا۔ پھر میں نے ان کی بستی کے بارے میں بوج بھا تو انہوں نے کہا کی بستی درختوں کے اس پار ہے لیکن ہم وہاں آنے کی کوشش ندکر میں ان سے مرد مسافروں کو زند دنہیں تیسوڑتے۔"

'''حيول۔'ا''

"بس اس سے زیاد وانہوں نے چھیس بتایا۔"

'' بھشمول کیا ہوگا مہارات۔ بورے ہندوستان میں ایسے اوگ کہیں نہیں پائے جاتے جومسافروں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہوں۔ ضرور ان شریز کیوں نے بھٹمول کیا ہوگا۔ چلیس مہاراج بستی والے ہماری سہائی ضرور کریں گے۔''

''تم مناسب سیحتے ہوتو ضرور جلو۔' بیس نے شانے ہلاتے ہوئے کہااور ہم دونوں بستی کی طرف چل پڑے۔ درختوں کا جمنڈ زیاد دوور نہیں تھا۔ بیس سریندر کے ساتھ ای راستے پرچل رہا تھا جدھر میں نے ان لڑکیوں کو جاتے دیکھا تھا۔ تھوڑی دریے بعد ہم نزدیک بینی منتے ۔ جمنڈ بہت گھنانہیں تھا۔ ہم اس کے دوسر کی طرف نکل آئے کیکن اس کے بعد پچینیس تھا۔ دوسر کی طرف کھاس کا ایک میدان پڑا تھا۔

'' يبان تو كو كي بستي نبين انو يي جي -؟''

"اليكن لركيال العطرف آلي هيس "ميس في متحيرانداز ميس كبار

"سامنے بھی دوردور تک کی بستی کے آٹار نبیں ہیں۔"

'' ہوں۔' ہیں پر خیال انداز میں بول۔ درحقیقت بڑی تجب خیز بات تھی۔ در نتوں کے ادھرادھر کا ماحول بھی صاف تھا۔ یہ بھی نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ ستی کمی اورطرف ہوگی اورجتنی دورتک ہم و کمیے سختے تھے تنی دورتک کو ٹی بستی نہیں تھی۔ سے زیاد ودور سے از کیاں پانی بھرنے نہیں آسکتی تھیں۔ سریندر پریشان بھی ہول سے چاروں طرف دیکھیا جار ہاتھا… '' اوھر تو کوئی بستی نہیں ہے مہادات نے' اس نے کر دن ہلاتے ہوئے کہا۔ '' ہاں سریندر الیکن از کیاں ای طرف آئی تھیں۔ طا ہرہے میں ناط بھی نہیں کہدر ہا۔''

النبيل مبارات بمر، بيهٔ واكيا-؟"

'' میں نہیں کرسکتا۔ سہر حال ہم ان از کیوں کو ااش کریں ہے۔ "میں نے فیصل کن لیج میں کہا۔

" محركهال مباراج - إن مريندر في وجيا -

" بس چلتے رہو۔ دیکھیں مے وہ از کمیاں کبال ہے آئی تھیں۔ "اور سرپندر نے کردن بادوی اور ہم نے سامنے کی ست سفر شروع کرویالیکن میدان دوسیدان کے جرائی کی اور بھی کمیان کی گائی نشان کی بیٹ کا احساس نہیں ہور ہاتھا۔ بھر میں بی رک می اور بھی نے مسکراتے ہوئے سرپندر کی طرف دیکھا۔ سرپندر بھی مسکرادیا۔

''کیاخیال ہے سریندر۔''

"جومبارات كا"

''اس سے زیاد دوور ہے تو کوئی پانی مجرنے نبیس آتا۔ ؟'' ''نبیس مبادائ ۔ ہم تو بہت دورائل آئے۔''

"ابكياخيال ٢-؟"

''مباران جوکبیں۔''

''واپس چلنا بھی بیکار ہے لیکن میں بخت حیران ہوں۔ آخرائر کیاں کہاں حمیمیں۔ 'میں نے پر خیال انداز میں کہا۔ ' بہر حال اب واپس چلنا بیکار ہے۔ ہمیں آ محے بڑھتے رہنا چاہیے کے ہیں نہ کہیں او پہنچ ہی جا نمیں مے۔ ''

سریندر نے میری بات سے اتفاق کیا تھا اور ہم دونوں آ کے بر سے رہے ، سورٹ اپنا آخری سفر مطے کرر باتھا اور تھوزی دیر کے بعداس نے مند چھپالیا۔ تاریکی پھیل گئتی ہم نے میدان میں ایک مناسب جگہ قیام کا بندویست کیا تھا اور پھر ہم آ رام کرنے لیٹ مجے۔ اس چیٹیل میدان میں کھاتے چینے کا کوئی بندویست مکن ہی نہیں تھا اس لئے اس گفتالو کا آغازی نہیں کیا حمیا۔

سریندرخاموش تھا۔ہم دونوں صاف ستقری جگہ لینے ہوئے تتے۔کانی دیرِخاموشی ہے گزرگی تو میں نے خاموثی نوڑنے کے لئے سریندر کونخاطب کیااوراس نے طویل سانس لے کرمیری طرف دیکھا۔

"ال بارے میں کوئی تبعر ہنیں کرو تے سریندر۔ ا"

"مين كياكيون مباران\_"

'' بہر حال \_اس میں کسی دھو ہے کا توام کان بی نیس ہے \_''

'' پھر ، بستی کہاں گئے۔'''

''ایک بات بتاؤ سریندر۔؟''

"جي مهارات-"

"منور ما کو ہمارے فرار کاعلم تو ہو بی ممیا ہوگا۔؟"

"اوش مهارات ووبرى طالك \_\_"

'' تووهاس کی حرکت تونتبیش تقل \_ '؟°'

'' ہوہمی عتی ہے۔''

"اكريه بات مان لى جائے تواس كامطلب بكرمنور ما مارے چھپے كى ہوئى ہے۔"

" مبحکوان بچائے مہارات۔ وہ بہت بڑی جادو کرنی ہے۔"

'' تب پھرخیال رکھنا پڑے گا۔' میں نے پر خیال انداز میں کہااور ہم اچا نک چونک پڑے۔کہیں دور سے ساز بجنے کی آ واز سائی وی تھی۔ {مول اور جیروں کی آ واز تھی۔

ہم دونوں اٹھ کر بیٹھ گئے۔ سریندرغورے آوازس رہاتھا۔ کانی صاف تھی اور پھراس بیں گانے کی آواز بھی شامل ہوگئے۔

" أَوْسِ بِيدِر - دِيكِينِ - "

" ضرورکوئی گڑیز ہوگی مہارات ۔؟"

''وه تو ہوگی ہی۔ویکسیں توسمی۔''

'' چلیس مباران ۔' سریندر کی آواز سبی ہوئی تھی لیکن اگر میں اسے یہاں جیوڑ بھی دیتا تو کوئی فائد ونہیں تھا۔ ہمارا تعاقب یبال تک کیا گیا تھا۔ سریندر کواس جگہ بھی پکڑا جاسک تھااس لئے میں نے اس کےخوف کی پرواونہیں کی اور وومیرے ساتھ چل پڑا۔ آواز صاف آر رہی تھی اور پھر ایک جگہ روشنی دیکا کہ کم ہم نے اس سبت کا تعین کیا اور چل پڑے۔

فاصلہ بہت زیاد ونہیں تھا۔تھوڑی دیر کے بعد ہم مثعلوں کے نزویک پُنٹی مجے اورید دیکے کر مجھے بخت حیرت ہو لُی کہ وہاں بہت ی جمور تریاں پڑی ہوئی تھیں۔ کویا کوئی ہتی تھی۔لیکن دن کی روشنی میں بیستی کہاں عائب ہوگئاتھی۔ہم نے دن میں اسے نہیں دیکھا تھا۔ حالانکدالیمی پوشیدہ مجلہ بھی نہیں تھی کے نظری ندآ سکے۔

بہرحال ہم اس انسانی مروہ کے پاس پہنچ مئے جومشعلوں کی روشی میں گا بجار ہاتھا۔ سادہ اور یہ بیباتی تھے جودن بحر کے مشات کے بعد گا بجا کرول بہلار ہے تھے۔ درمیان میں دو تین ٹرکیاں رقص کررہی تھی دولڑ کیاں ایک دیمہاتی گانا گار ہی تھی اور بہت سے اوگ تھے لیے چار پائیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔

رات ہونے کے باوجود بہر صال ہم ان سے پوشیدہ ندرہ سکے۔ہاری موجودگی کا احساس ہوتے ہی ناج گا نابند ہو گیا اورسب کرونیں الف اش کرہمیں دیکھنے گئے۔ بہت سے اوک جار پائیوں سے بیچے اتر کر کھڑے ہو گئے تھے۔سادہ اوح انسانوں کے چبروں پرخوف کے آثار نظر آر ہے تھے۔ پھرا یک بوڑھا آدی ایک نوجوان دیباتی کے ساتھ آگے بڑھا۔ہمارے قریب آکراس نے دونوں باتھ جوڑ دیئے۔

" بالأك مبارات " بوزهة دى في كبا\_

" پالاگ ــ " مريندر محى اى كاندازي باتحد جوز كربواا ـ

" تم كون بومبارات \_؟" اوز هے نے ہو جھا۔

"مسافر بین بابایه"

"اتن رات كي كهال سة ربي بو-؟"

"ابس سفر كررب تھے۔شام بوگئا۔" ميں نے آھے ہن ھ كركبا۔

"كهال جاري بتع\_"

"راست بحظے ہوئے میں مہارات ۔ بیکون کابستی ہے۔ ؟"میں نے بع جیا۔

'' نرسنگھی بہتی کہلاتی ہے۔اب رات کہاں جاؤ مے۔آؤ بیٹھو ہمارے مہمان رہو۔''

"بني كريامبادان مامين في عاجزي سے كبااور بوز حصف ميرے كند سے يرباته وكاد يا۔ وه مجمع وستاندا نداز ميس آئے لئے جاربا تھا۔مریندرجھی میرے چینے پیھے تھا۔

'' بیٹھو بینا۔ارے چلورے۔مہمانوں کے لئے جل پانی لاؤ۔کھانے کا بندوبست کرو۔' بوڑھے نے برا خلاق کیجہ میں کہااور دونو جوان اٹھ کرایک طرف علے گئے۔

ہم اوگوں کوایک میاریائی پر جیٹمادیا میا۔ رقص کرنے والی لڑ کیاں خاموش کمڑی تھیں۔ ساز بجانے والے بھی جیب جیٹھے تھے۔سب ک نكايين جارى المرف تعين اور ماحول مين ايك عيب ي حمن بيدا بوكن تني \_

"ابس بونمی کا بجارے تھے دن محرکی تفکن کے بعد ماہوکر لینے سے طبیعت خوش ہوجادے ہے۔" بوڑ ھے نے کہا۔

"بہت الچی بات ہے۔ ہمیں انسوس ہے کدآپ کو ہماری وجہ ہے رکمنا پڑا۔"

'ارے-اس من افسوں کی کیا بات ہے تم بھی سنو 'ابوڑ حے نے کہا۔

" بال بال كيون نبيس \_باكل - اميس في كباا وربور هي في الركيول كي طرف د كيدكركباف" ناچوري تجور يو \_مسافر بين بيسي نوش و واس مي -" اورا جا تك ساز پھرے بحظ كے اور ديباتي الحز دوشيزاؤں نے قص شروع كرديا۔ ذبن ميں جتني البحث تقى دور ہوكى اور ہم دونوں ان و یہاتی انسانوں کی خوشی میں شریک ہو گئے۔ان کے ساوہ رقص میں کھو گئے۔ میں تو میں سریندر بھی ساری باتیں مجبول کمیا تھا۔

اور پھر ہمارے لئے کھانا آ عمیا۔ باجرے کی روٹیاں ، مکہمن ، دود ھاورسامک کی تر کاری۔ بہت ہزی احمت تھی ،سیر بوکر کھائی ،ساتھ ہی قبص كالطف بحى انهات رب ـ بوزها كبدر باتها ـ

" بیں اس کا وَل کا تھیا ہوں۔ بس چھوٹی کیستی ہے اپنے۔"

''بہت خوبصورت بستی ہے۔ بڑے اچھے اوگ ہیں۔' میں نے کہااور اوز حاہنے نگاتیمی کسی لمرف ہے ایک لڑ کی چھن چھن کر تی آئی اور پینل کے کنورے میں یانی ہارے سامنے رکھ دیا۔

"كيابرتاء؟" بوزه في في حجماء

'' جل لا ئی ہوں مہمانوں کے لئے ۔'' خوبصورت آواز انجری اور نہ مبانے کیوں میآواز مجسے جانی بہجانی محسوس ہوئی۔ میں نے چونک کر مردن انھائی۔

کورات کا وقت تھالیکن میں نے اس اور کی کو بہیان لیا۔ میمی ندی پر یانی مجرنے والی از کیوں میں شامل تھی اور میں جو تک بڑالیکن میں نے سریندر وغیرہ سے کہنیس کہا۔ لڑک نے پانی ہمارے سماسنے رکھا۔ اس کی مسکراتی آئیمیس میرے اوپر جمی ہو کی تھیں اور پھراس نے آ بستہ سے ناک چڑھائی۔ بڑی پیاری ادائقی۔ میں اے دیکھتارہ کیا۔اس نے ایک بار پھر کبری نگاہوں سے جھے دیکھااور ایک طرف جلی گئے۔

''میری بنی ہے۔''بوز ھے نے کہا۔

"او د-" میں سنجل کیا۔ بہر حال تعوزے ہے اواب ضروری تھے۔اس طرح لاکی کو گھور کھور کردیکھنا بھی مناسب نہیں تھاا کہ بہتی ہی کہ میں ہیں۔ میرے ذبن میں پیدا ہوگئی۔ بیسب کچھ مجھے پر اسرارلگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس ماحول کو ذبن قبول نہیں کر رہا تھاا ور پھر حالات بھی جمیب تھے۔ اتنا طویل فاصلہ جس میں اچرا دن صرف ہوگیا تھا، مطے کر کے بیلڑ کیاں پائی لینے کئی تھیں۔ بیکیا تک ہے کیکن اس بات کا جواب کس سے متا۔ فاموثی کے سواچا رہ نہیں تھا۔ ہاں میں نے فیصلہ کر ایل تھا کہ دوسرے دن میں معلویات حاصل کروں گا۔ بیرات فاموثی سے کر ارکینی جائے۔

خاصی رات مجے تک ہنگامہ جاری رہاور پھرسب تھک گئے۔'' بس بھئ۔اب فتم کرو، نیند آ رہی ہے اور پھرمسافر بھی تھکے ہوئے ہول مجے۔''اور ہنگامہ فتم ہوگیا۔

''ارےمنوہ ۔''بوڑھے نے کسی کوآ واز دی۔

"جي مکياجا جا۔"

"مهمالون کے لئے بندوبست کرویا۔؟"

'' کرد یا ج**ا جا۔**''

"كبال كياب-؟"

الركهاك كثيان فالي كرالي بـ ال

" تب چرم مهانوں کو و ہاں پہنچادے ۔"

" جوآ ميا جا جا \_ آ وُ بھيا \_" نو جوان نے کہاا ورہم دونوں اس کے ساتھ چل پڑے \_

کہتی چیموٹی ئی تھی۔جس جیمونپڑی میں ہمارے لئے بندوبست کیا گیا تھاوہ زیاوہ دور نہتنی مجھوفی می مفبوط اور مساف ستفری جیمونپڑی ، مغرب میت

جس میں ایک مشعل روش تھی۔ دوصاف ستمرے بستر لیکے ہوئے تتھے۔

" آرام کرو بھیا۔ پالاگ۔" ہمارے راہبرنے کہااور والیس پلٹ کیا ....مریندر بھی فاموثی سے بستر پر بیٹھ کیااس کے چبرے پر بھی غور لکر سے آثار تنھے۔

"كياسوى رب بوسريدر؟"

"بس انو في مباراج \_ومات مكرايا بواب\_"

" ''حکیوں۔'ا''

" بيت دن من بميل كيون بين نظراً ني حمى -!"

"بال يتعبك بات بي"

"اب ہم ایسے اند ھے ہمی نہیں ہیں کہا ہے دن میں دیکھ نہیں۔"

"تمباراكياخيال ٢-؟"

"میرا تو کوئی خیال نہیں ہے انو بی جی بہتگوان ہی جانے ۔" سریندرایک ممبری سانس لے کر اولا۔

"میں ایک بات متافل سریندر۔؟"

"بى مبارات\_"

۱، کعیا کازی یانی لا نی شی ۲۰۰۰

.. الإل-

'' پیلا کی بھی ان لا کیوں میں شریک تھی جو مجھے ندی پر کی تھیں۔' میں نے کہاا ورسریندرا تھل میزا۔

"ارے۔ 'وہ منہ بیماز کر بولا۔

'' ہاں۔میری آنکھول کو دھوکانبیں ہوا۔ میں نے اے اچھی طرح پہچانا ہے۔کیا میکن ہے کہ دواتی ووریانی مجرنے کئی ہوں۔''

" ناممکن ہے مہاراج۔"

" پھريب كيا چكر ہے۔؟"

''میری مانومباران ۔ توبیسب بھی منور ماہی کا چکر ہے۔ خاموثی سے یہاں سے نکل جلو۔ ندجانے کیا طالات بیش آئیں۔' سریندر نے ارز تی آواز میں کہااور میں بنس بڑا۔

"میں سے کہدر ہاموں مباراج ۔ میری بات مان او۔"

''لیکن سریندر، پرکہال چلیں ہتم فورتو کرو۔وہ یہاں تک ہمارے پیچے کلی ہوئی ۔ہم یباں سے چلیں بھی تو وہ ہمارا پیچیانہیں چھوڑے گ اور ہمارے ساتھ کلی رہے گی اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم کہال جارہے ہیں ۔۔ باقا عدوآ بادی کتنی دور ہے۔ایک صورت میں اگر ہم - فرکر تے ہیں تو اس سے فائمہ ہے۔؟''

" تو مجرمها داخ -؟" مريندرنے بوجها۔

"جو مور باہے اس میں خاموش تماشانی بے رموسر بندر۔"

''اور۔ اورا کرمباری ہم ...، ہم دو بار واس کے چنگل میں مچینس کئے۔؟''

"اتودیکها جائے گا۔ چنگل میں تواب بھی ہیں۔" میں نے کہااور سریندر خاموش ہوگیا۔وہ سم کیا تھائیکن اس حقیقت سے انکار بھی نہیں کیا جاسک تھا۔ یہ جو پچھتھا بے حدیر اسرارتھا۔ سریندراگراس کی طرف سے آنکھیں بند کرتا تو حماقت تھی۔اگریمسرن اتفاق ہے تو ٹھیک ہے اوراگر سامنور ماہی کا چلایا ہواکوئی چکر ہے تو پھراس سے باخبرر بنا ضروری ہے۔ سریندر خاموش ہوگیا تھا۔ سونے کا تو خیرسوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا اسے تو خوف کی وجہ سے نیندی نہیں آئے تی تھی۔ بہر حال وہ اسی انداز میں لینا تھا جیسے سوچکا ہو۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

میں نے بھی کروٹ برل لی اور ان حالات کے بارے میں سوچنے لگا۔ پی بات توبیہ کہ جھے ان معاملات ہے کوئی خوف نہیں تھا۔

پھی تو ہاتھ سے جا پھی تھی۔ اب کس بات کی فکر تھی۔ روگی آئی منور ما، تو وہ بھکنڈے استعمال کرتی رہ میرا کیا بھاؤ کھی تھی۔ ہاں بے وتو ف سریندر

پریشان کررہا تھا۔ اس کی زندگی کا ہو جھ خواہ گئو او کندھوں پر آپڑ اتھا۔ بہرحال اب تو اس ہو جھ کوسنجالنا ہی تھا۔ فلاہر ہے میں کسی زندہ انسان کو، مجبور

انسان کوموت کے جوالے تو نہیں کرسکتا تھا۔ بال آگر موت کس ست سے آگرات د ہوئی لیے وورسری بات ہے۔ اس بارے میں، میں بے بس تھا
میکن کم از کم اس وفت تک سسردات گزرتی رہی اور پھرآ تھوں میں غنودگی آئے گئی تھی کہ اچا تک ایک بلکی میں آواز سانی وی۔ یول کا جیسے کسی نے کسی کو نا طب کیا ہو۔

میں نے گردن افعا کردیکھا جھونپڑے کے دروازے میں کوئی کھڑا تھا۔ میں چو تک کرسیدھا ہو گیا۔ کو یا اندر ہی اشارہ کیا جارہا تھا۔ ٹی شی کی آوازوو بارہ سنائی دی اور میں نے سریندر کی طرف دیکھا۔اس بے جارے کوشا بیزنیز آگئی تھی۔

بہر حال بیں اٹھ میٹھااور پھر میں جمونیزے کے دروازے پر پہنچ کیا۔ باہر جا ندنی پھیلی ہوئی تنی۔ میں نے رتنا کو پہچان لیا۔ یہ بوز ھے کھمیا کی بیٹی رتنا تھی۔

"مہاراج-"وہ آہتدے بولی۔

" بول-"

" مجمع بيجانة بو-'؟"

"بال يتم رتنا و"

"ادے مکرمیں نے تمہیں ابنا تام تونہیں بتایا تھا۔"

" كميائة تمبارانام رتبالياتها، اس وتت جبتم ميرك لي باني لا في تعيس "

"اوديم ناس ت ملي بهي توجيد يكما تها-"

"بال ـ ندى پر ـ " من في جواب ويا ـ

" نھيك يتهاراكيانام بمهاراج-؟"

"انوبي"

"كياتمهاراساتشى سوميا ہے۔؟"

"إل-"

"ميري ايك بات مانو ك\_\_!"

'- Jy

" باہر جا ندنی چنگ ہوئی ہے۔ شندی ہوا چل رہی ہے۔ بڑاہی سندرلگ رہا ہے باہرکاموہم یتموڑ کا دیر جھے ہے ہا تین کرو ہے۔؟"

" ضرور۔" ہیں نے مسکراتے ہوئے کہااوراس کے ساتھ باہراگل آیا۔اس نے اپنے نازک ہاتھ میں میرا ہاتھ لے لیااورایک طرف بڑھنے گئی۔ پہر وہ جھے ہتی ہے کافی دور لے گئی۔ بیبال کچھ کھنڈ رات نظر آ رہے تھے۔ چاند نی میں کاھوری اینوں کا بیڈھیر بڑا بجیب سالگ رہا تھالیکن بید کھروہ جھے ہتی ہے کافی دور لے گئی۔ بیبال کچھ کھنڈ رات نظر آ رہے تھے۔ چاند نی میں کاھوری اینوں کا بیڈھیر بڑا بجیب سالگ رہا تھالیکن بید کھنڈ رات بھی نیس نظر آ ہے تھے۔ کھنڈ رات بھی نیس نظر آ ہے تھے۔ کھنڈ رات بھی نیس نظر آ ہے تھے۔ ایس وقت جھے بیکھنڈ رات بھی نیس نظر آ ہے تھے۔ اس وقت جھے بیکھنڈ رات بھی نیس نظر آ ہے تھے۔ اس میں ایس وقت جھے بیکھنڈ رات بھی نیس نظر آ ہے تھے۔ اس وقت جھے بیکھنڈ رات بھی نیس نظر آ ہے تھے۔ اس وقت جھے بیکھنڈ رات بھی نیس نظر آ ہے تھے۔ اس وقت جھے بیکھنڈ رات بھی نیس نظر آ ہے تھے۔ اس میں میں ہے۔ " بی تھا ہے دی کہ کہا۔

" ہوں مرستی سے کانی دور ہے۔"

"اس کی چننا ندکرو و میں یہاں اس لئے آئی ہوں کہ ستی کے دوسرے اوگ جمیں پریشان ندکریں۔ یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ بیٹھ جاؤ۔ 'اور میں ایک پھٹر پر جیٹو گیا میں غورے رتنا کود کیجر ہاتھا۔ چاندنی رات میں وہ بے حد خواہسورے لگ رہی تھی ۔ وہ بھی میرے سامنے ایک پھر پر بیٹو گی۔

" کیابات ہے رتا۔ ؟ "میں نے بچ جھا۔

"انوبي "اس في مخوراً دازيس كبا\_

" بول۔"

"م اس سے بھی جھے بھے سے جب میں نے تہ ہیں ندی کے پاس دیکھا تھا اوراس سے تو تم بہت ہی سندر کے جب جا جا کے پاس جار پائی پر نیٹے ہاج دی کے در سے دیکھنے لگا۔اس سے زیادہ وہ کیا جار پائی پر نیٹے ہاج دیکھر سے دیکھنے لگا۔اس سے زیادہ وہ کیا کہ مہتی۔ میں نے ایک لیے سوچا اور پھر میں اٹھ کراس کے قریب پہنچہ کیا۔

' خوابسورت توتم بهجی مورتنا۔''

" بچے۔"اس نے میری گردن میں بانبیں ڈال دیں۔

"بال رتنائم كافى خويصورت بودوراس وتت بھى بہت المبھى لگ رى ہو۔" ميں نے جواب ديا اور رتنانے ميرے سينے سے سرتكاليا۔ "ليكن أيك بات مجھے پريثان كرد بى ہے۔"

"كيا-؟"اس في محاري لهج مين يو حيما-

"و ہندی تباری بستی سے کانی دور ہے۔ تم اتن دور پانی بھرنے کیے گئی تھیں۔؟"

' 'تم نے دیکھا ہوگا یہاں سے کانی دورد در تک پانی نہیں ہے۔ بستی کے دوسرے ست سے ایک مجھوٹا راستہ ہے ندی کی طرف جانے کا۔ ہم سب ای کھنڈر سے ہوتے دوسری طرف جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی می سرنگ ہے جو پھروں کے اس طرف نکلتی ہے۔ '

"او د!اس کھنڈر میں راستہ ہے؟"

''بإل انو بي۔''

' الميكن سيسب كچھ بزا جميب ہے۔ خير ہوگا۔ ہميں ان با توں ميں وقت نہيں صائع كرنا جائئے۔ ' ميں نے اے باز وؤل بيں جمينج ليااوروہ سمسانے تكی۔

''مہارائے۔''

. أول-

" بياندني تيميلي هوئي ہے۔ آؤاندر چليس "

'' آؤ۔' میں نے جواب دیااور ہم دونوں کھنڈریں داخل ہوسئے۔کھنڈرات میں تاریکی پھیٹی ہوئی تھی۔وہ بڑے پراسرارلگ رہے تھے میکن میں دلچیں سے آئیس دیکور ہاتھا۔ پھرر نتاایک دروازے سے اندرداخل ہوگئی۔

" يبان توبرا اندهيراب رتنا "مين في كبا\_

"میں ابھی روشیٰ کرتی ہوں مہارائے۔" رتنا کی آواز ابھری اور پھر یکھی گڑر کی آواز سنائی دی اور پھر روشی ہوگئے۔ میں نے دیکھا دیوار میں گئی ایک مشعل روشن ہوگئی تھی کی کی ایک مشعل روشن ہوگئی تھی کی ایک مشعل کی طرف دیکھا اور ای وقت ہجھے سے بے شار قبقہ ابھر ساور میں لیٹ پڑا۔

" ہائے رام ۔ یہ چنڈ الیں کہاں ہے آگئیں۔" رتا تھبراکر ہوئی۔ ہیں ہمی لڑکیوں کے اس گروہ کو دکھیے رہا تھا۔ یہ سب وہ کالڑکیاں تھیں جنہیں میں نے ندی کے کنارے دیکھا تھا۔ میں ایک طویل سائس لے کررہ گیا لیکن مشعل کی سفیدرو شی میرے لئے اب ہمی جیرت انگیز تھی ۔ میں نے ایک مفیدرو شی میرے لئے اب ہمی جیرت انگیز تھی ۔ میں سے ایک مفیدرو شی مارن کر میں کے کہ انگر کیوں کے گروہ کی طرف دیکھا۔ فائل سوری کی ماندر سفید سے بیزروشی دالی مشعل تھی ۔ بھر میں نے پلٹ کران ٹریزئر کیوں کے گروہ کی طرف دیکھا۔ اور سب کی بات یہ ہم پر وفیسر سب کہ ایک میں شیا گیا تھا۔ ابھی چندلھات قبل میں نے انہیں دیکھا تھا تو وہ سب کی سب کی سنوری تھی اور خوب او جو لباسوں میں تھیں لیکن ۔ اب ان کی شکلیس اس قدر ہمیا تک ہوگی تھیں کہ ان پر نگا ہیں جمانا مشکل تھا ۔ بھرے ہوئے بال ، پھی پیٹی سفیدا کھیں ، لبے لیے وانت ، زبائیں بابرنگی ہوئی تھیں اور پھروہ سب بھیا تک انداز ہیں بشنے تیس ۔

میں وحشت زوہ انداز میں پانااور میں نے ان کی طرف دیکھا۔ میرا خیال تھا کہ وہنوف سے بے ہوش ہونے والی ہوگی کیکن رتنا ،اس ک شکل توان سب سے زیاد و بھیز کمٹنی ۔ میں اسے کھور نے لگا۔ تب رتنا نے دونوں ہاتھ انھائے اور منمناتے ہوئے بولی ۔

''بردی ہی چند الیس ہیں بیسب کی سب انو پی۔ آؤ ہم دوسرے کمرے میں چلیں۔ آؤ تا میری جان۔' اس نے بڑے ہمیا تک انداز میں مسکراتے ہوئے کہااور میں اچا تک ہی سنجل کیا۔

ميس في ال ميسوچا بمكيك بوديكهوا عالم اوك كتف ياني ميس بواورد وسرت لمح مي بمي مسكرايزا-

" ہاں آؤ۔" میں نے بھی کہااوراس کی کمرین ہاتھ وال کراس طرف بز ہو کیا جدھراس نے اشارہ کیا تھا۔اس طویل وعریفن ہال میں ایک اور درواز ہ تھا۔ رتنا مجھے لئے اس درواز ے سے اندر داخل ہوگئی۔ دوسری طرف بھی ولیں ہی روشن تھی کیکن اس روشن میں جھے ایک اور دجو دنظر آر ہا تھا۔اے دیکوکرمیں نے ایک گہری سانس لی۔منور ماکو پہچانتا مشکل کا مہیں تھا۔

" نوب يا مسمرايا ارمنور ما بمي تحسين آميزانداز مي مسكراني \_

" بھگوان کی سوکند۔ بزے ہی دل کردے والے ہو۔"

· 'کیسی بورانی منور ما۔ ۲° '

"التي بول مرتم ہے خوش نبیں ہوں۔"

"اد بو ، كيول - "ا" ميل في جيكت بوغ كبا-

''اے۔ابتم کیا کررن ہو۔جاؤ۔''منور ماکر خت کیج میں رتاہے ہولی۔

"اس نے مجھاس شکل میں ہمی مان لیا تھارانی ۔"ارتا مسکتے ہوئے بولی۔

"اجھا۔تو ،تواے جائی ہے۔؟"

" آن کی رات، مرف آن کی رات دے دو۔" رتانے کہا اور منور مانے اچا تک ہاتھ لہرایا۔ مرت د ہمتا ہوا ایک کوڑار تنا کی طرف

بر حااوراس کے بدن تالیت میا۔

" البت ميں مرى الله الله على الله ورجينيں مارتی ہوئی باہر بھا گئی اور پھر سناٹا جما گيا۔منور ما پھر منطی نگاہوں سے جھے و کھنے تک ۔

، جمہیں ان سامی یا توں سے ڈرئیس لگا۔ ؟ ' منور مانے ہو جہا۔

" ڈرکیا ہوتا ہے۔؟"

''ای کئے کہاتھا کہ بوے دل کروے کے مالک ہو تمبارا کیا خیال ہے،ایک بل کے لئے بھی میں تمباری طرف ہے انجان رہی ہوں۔

میں تهباری ایک ایک حرکت دیمعتی مربی ہوں انو پی ۔''

" مجھے یقین ہے۔"

" تم و يوار من لنكي، بولنة سركود كي كرممي خوفر دونبيس بوئ ، بلكة م نه اس كي سبائنا بهي كي -"

" تم نے اس وفت مجھے رو کئے کی کوشش کیون نبیس کی منور ما۔ اا" میں نے بوجھا۔

" مجھےاس پالی سے اب کوئی لگاؤ نبیس رہاانو لی تم نے اسے نمیک کرویا، میں نے کوئی پر داونبیس کی۔"

"اادريسب كياتفا-؟"

'''کس کی بات کررے ہو۔'ا''

· ' میں اندی الزکیاں بستی وغیرد۔ '' <sup>• '</sup>

" كحيل - پيندنبين آيا- ؟" منور مامسكرا كر بولي -

" پندتو بہت آیا ہے منور مالیکن تم ہے خوش نہیں ہوں۔"

" كيول مبارات - ١٦"

'' کچھی کے ساتھ تم نے بہت براسلوک کیا ہے۔''

''اد ہ۔ میں جسے پہند کرتی ہوں اسے کسی دوسری عورت کے ساتھ نہیں دیکھ عتی اور پھرتم تو بہت بی انو کھے ہو۔ میں نے جیون اجمر میں تم جیسا جوان نہیں دیکھااور دشواش کر د اگرتم میر ہے ہو جا ؤتو پھر میں کسی اور کی طرف آ کھواٹھا کرنہیں دیکھوں گی۔''

"مِن أيك شرط يرتمباري بات مان سكتا مول منور ما-"

"کیا۔؟"

''تم بچی کوئمیک کردو۔ بیں اے خود ہا لگ کردوں گا۔ اس کے لئے کوئی معقول بندویست کردیں کے تاکدہ ہاتی زندگی آرام ہے بسر کرے اور پھر میں تمہارے ساتھ ربول گا۔ دوسری شرط میہ کے تم مجھے اپنا یہ چیرت انگیز ملم سکھاؤگ۔ بیس تمہاری اس انو کھے تلم سے بہت متاثر ہوا ہوں جسے تم جادو کہتی ہو۔''

'' پہلی بات تواب میرے بس میں بھی نہیں ہے۔ ہاں میں تہمیں اپناعلم ضرور سکھادوں گی۔ وچن دیتی ہوں تمریعی کواب میں بھی ٹھیک نہیں کرسکتی۔وہ بہدا کے لئے پتھر بن گئی ہے۔''

''اوه ـ ذليل عورت ـ كياتوني بياح ها كام كياب ـ ؟'' مجهي غصراً حميا ـ

" تم اس کے لئے مجھے گالیاں وے رہے ہو۔ میں تنہیں جلا کرخاک کردوں کی۔ "منور ماغرالی۔

"انبیل منور ما۔ میں پھی کے ساتھ ہونے والے سلوک کؤیس بھول سکتا۔ ہیں بھے سے انقام اوں گا، میں کتھے موت کے کھا نے اتا دکر ہی وہ اول گا۔" میں نے نوٹو ار لہجے میں کہا اور در حقیقت پروفیسر ... میں نے اس ہے جو کچھ کہا تھا۔ ٹھے اس علم ہے ولچی تھی ۔ میں اسے سیکھنا چھی کہ باتھا۔ ٹھے اس علم ہے ولچی تھی ۔ میں اسے سیکھنا و پھی کے بارے میں ، میں نے سوچا تھا کہ اگروہ کچر ہے انسان بن گئی تو اس کے لئے کوئی بند و بست کرویا جائے گالیکن کچھی کی وشمن کو واس کے لئے کوئی بند و بست کرویا جائے گالیکن کچھی کی وشمن کو واس کی قاتل کو صرف اس لئے معاف کرنا میر سے ضمیر کے خلاف تھا کہ میں اس سے علم سیکھتا۔ بیٹو و غرضی تھی اور جس بات کومیرا ول نہ میند کر سے میں کی قاتل کومرف اس کے معاف کرنا میر سے ضمیر کے خلاف تھا کہ میں اس سے علم سیکھتا۔ بیٹو و غرضی تھی اور جس بات کومیرا ول نہ میند کر سے میں کی قیت یرا ہے ٹیس کرتا تھا۔

" تم ميرا کچينه بگاژسکو ڪانو لي \_"

"يرتو آف والاوقت بتائے گا۔"

" بتنا ونت گزرتا جائے گا ،تمبارے لئے برا ہوگا۔ابھی تمہارے لئے میرے من میں نفرت نبیں جاگی یتم اتنے بہادر ہو کہ میں تمباری ساری با تیں درگزر کردیتی ہوں۔ بچ انو پی ۔ میں بہادراورطاقتور مردوں کی داوانی ہوں ادر پھرتمہاراتو کوئی جواب بی نبیں ہے۔" منور ما کالبجہ پھرزم ہوگیا۔ " اکیکن میں تجھ ہے عبت نبیں کرسکتا منور ہا۔ تو نے پچھی کے ساتھ بہت براسلوک کیا ہے۔" " توسناوانو پی جی۔ میں تمبیاراد وحشر کروں گی کہتم کچھی کو ہیول کراٹی خیر مناؤ ہے۔ سنویتم ساراجیون ان جنگلوں میں بینکتے رہو۔ اگر بھی کوئی گھر ،کوئی عمارت نظر آئے تو بے کھنگے اس کے اندر آ جانا۔ بیراستہ میرے گھر کا ہوگا اورا ندر صرف میں مفول گی ہم ساراجیون میرے چنگل سے نہ اکل سکو گے۔ "منور مانے دانت چیتے ہوئے کہا اور میں سیاٹ نگا ہول ہے اسے کھور نے لگا اور کچر میں نے سرد کیجے ہیں کہا۔

" ہے وتوف رانی ۔ کیوں پتمرے سے سرپھوڑ رہی ہے۔ جس زندگی کے بارے میں تو کبدہ ہی ہے۔ ،خود کتھے اس کے بارے میں پکھڑمیں معلوم ۔ اگر تیراعلم بنا سکتا ہے تو اس سے میرے بارے میں یو چھے۔ نبیں تنا سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کمل نبین ہے اور اگر بتادے گا تو خود ہی شرمندہ ہوجاسوی کہتو مجھے کیا نقصان پہنچاسکتی ہے۔''

"كيول يم ديوتا جونا -؟" اس في طنز بحرت ليج مين كهذاور مين منف لكال "تو ديوتا بى - اپن شكى كو كيول آواز نبيل ديتے - جاؤا - آواز دواور يهال سے نكل جاؤ \_"

' ابڑی پاکل ہے تو منور مانھیک ہے میں یبال سے نکل جاؤں کا مگرتو میری بات من۔ ' میں نے مسکراتے ہوئے کہااور وہزو کی آئی۔ میرے اس انداز پروہ جیران رہ می تھی۔ لیکن جونمی و میرے قریب آئی تھی پر فیسر اسلیرے ہاتھ پہلے کی طرح اس کے بدن ہے کم بخت تو انسانی وجود میں ممسی تھی۔ میں نے اس باراس کے بالوں پر ہاتھ ڈوالالیکن چھیمی نہیں تھا۔

منور مانے میری کیفیت دیکھی اور پھراس نے ایک زبردست قبقبہ لگایا۔ ''اوہ چالاک کررہے ہوانو پی۔ جھے تل کرنا چاہتے ہو۔ مار ڈالنا چاہتے ہو جھے کیکن اظمینان رکھو۔ بیتبارے بس کی بات نیس ہے۔ بھتنے رہوان ویرانوں میں اور سناواس بات کو کہ ان کا کوئی وجود تیس ہے۔ بی سے میری تیار کی ہوئی۔ سماری عمراس میں ہونئے رہوگے۔ بال جب تمہارے من میں احساس جاگ اشھ کے تم بار کئے تو اپن فکست کا اعتراف کرنے کسی جمی وروازے میں تھس تا جو تمہیں نظر آ جائے ، کیونکہ اس طلسم خانے کے سارے وروازے میری طرف آتے ہیں۔ ''منور مائے کہااور بچھ کی جائے۔ بیاں۔ بیس اس بجھنائی کموں گا۔ وہ اس طرت فائب ہو جائی تھی جیسے کی جائے ہوئے چرائے کا شعلہ بچھ کیا۔ میں اس کی تلاش میں آئیسیس پھاڑ تا مہاں سال کوئی نشان نہ ملا۔ تب میں حمری سانس لے کرواپس اس دروازے کی طرف چل چراجس سے اندرآیا تھا۔ باہر کا ماحول و سے بی خاموش مات ہر چیز جوں کی تو ان تھی۔ کسی ذی دوح کا احساس نبیس ہونا تھا۔ میں کھنڈ دات سے بی نگل آیا۔

چاندنی میلی برگئتی۔ چاند پر روشن کا پار و چڑھنے لگا تھااور وہ بنور بروتا جار ہاتھا۔ اپنی پیلا ہے کھوتا جار ہاتھا۔ کو یا صح بونے والی تھی۔ میں اس ستی کی طرف چل پڑا۔ میرے ذبین میں سینئٹزوں خیالات تھے لیکن میں پر میثان نہیں تھا۔ پر بیٹان کیوں بوتا۔ میری زندگی کا کون سامشن تھا ، جس میں رکاوٹ پڑر ہی تھی ۔ تجھے وقت میبان بھی سی ۔ منور مایوڑھی : و جائے گی اور پھرا ہے اپنی با احساس ہوگا۔ میں جوں کا تو ل رہوں گا۔ ہال میں جول کا تو ل رہوں گا۔

کانی وور نُفل آیا۔ انداز ہے کے مطابق میں ابستی کے قریب تھا۔ لیکن بستی ... ابستی کبال می ... بیبال نو پرکونہیں تھا۔ جمونیزی کیا، ور دخت کیا اس کی تااش میں چاروں طرف نگامیں دوڑا کیں ور دخت کیا اس کی تااش میں چاروں طرف نگامیں دوڑا کیں

اورتعور ی دور پر ایک پھر لی جگه پروه زمین پر کرون لئے نظر آیا۔

''او و۔' میرے مند نے افسوس کی آواز نگی اور میں دوڑتا ہوااس کے پاس پہنچ گیا۔ جسک کرویکھا تو وہ کروٹ لئے مزے ہے سور ہاتھا۔ تب میں نے سکون کی ممبری سانس ل۔ا ہے کوئی حادثینیں چیش آیا تھا۔ بس غائب ہونے والی چیزیں غائب ہوئی تھیں اور سریندر کوان کااحساس بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے جگا دینا مناسب سمجھا اور اس کے قریب بینے کراہے آوازیں دیں۔دوسری تیسری آواز میں وہ جامے میاوہ آنکھیں متنا ہوااٹھ کھڑا ہوا۔

" بيضو بيضو يريشاني كي كوئي بات نبيس ب-"

''صبح ہوگئے۔''سریندر نے آسان کی طرف دیکھتے ہوئے کہااور پھراس نے چاروں طرف نگا ہیں دوڑا کمیں۔اس پر وہی ر ڈیل ہوا جو ہوتا چاہئیے تھا۔وہ بری طرح امپھل پڑا۔

"ارے ، ارے ۔ "اس نے تحیران انداز میں جاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

"كيابوا\_" من في مكراتي بوت يوجها\_

" وه ولستى . ... بهم تورات كو . . رات كوستى مين تصاور ... اورا يك جمونيز يه مين سوخ تهديا

"وواتهي جلنبين تقي بم وبال عنظل آئے " ميس في كبا-

" كك. ..كيامطلب يا"

البس علية عوبال عـ

"عركس طرح-؟"

"ارے تو کیا میں تہبیں اٹھا کرٹبیں چل سکتا۔"

"اورميري آنکونيد سکلي-؟"

"م بہت ممری نیندسوتے ہو۔"

"اد د ـ کیا کروں ۔ نہ مانے کب کا جا گا ہوا ہوں مگر کیا بات تھی اس کی منر درت کیوں پیش آئی ۔؟"

"بس آمنی " میں نے کہا۔ سریندر جاروں طرف دیکیرر ہاتھا۔ پھروہ پریشان کہج میں بولا۔

''لیکن انونی مبارات <u>'</u>'

'' تول ۔'

"بيجكة واى ب\_مرامطلب ب بالكل واى حكد"

''واقعی۔'ا

" بال مبارات ميں دعوت ع كبيسكا بول "

"اكريدوي مبك بتوورنت كبال كئے -؟" ميں نے يو ميما۔

"ایں ۔ ہاں در بحت نہ جانے کہاں محنے ۔"

· ، جيونېزيال بھي نبيس ميں اور ندان ميں رہنے والے جورات كوگا بجارہ ستھے۔''

" بھگوان ہی جانے مہاراج ۔"

''ہوگا سریندر یم اس کے لئے پر بیثان کیول ہوتے ہو ممکن ہے جمونیر یاں بی بیبال سے کبیں چلی کی ہوں۔ان کر ہے والول نے سے ملاقہ بھی چیوڑ دیا ہو۔''

"اور دو در دنت بھی اٹھا کر لے گئے ۔؟" مریندر نے ایسے لیجے میں کہا کہ مجھے بلسی آھئی۔

'ان کی چیر تھی لے مے۔ ہم کیا کر محتے تھے۔ 'میں نے ہتتے ہوئے کہا۔

" ہمگوان کے لئے انوبی مہارات میں پاکل ہوجاؤں کا میری مجھ میں تو کچھ می نہیں آر ہا۔"

" ذراذرای بات پر پاگل ہونے کی ہاتیں مت کیا کروسریندر۔ مجھے یہ بزولی بالکل پسترنیس ہے۔ تم حالات سے اس قد رخوفزدہ کیوں ہو جائے ہو۔ سنو۔ ہم ابھی تک منور ما کے چنگل میں ہیں۔ ووبستی جادو کی بستی تھی۔ یہ زمین جادو کی زمین ہے۔ اب خوف سے مرجا دُ۔ ' میں نے جبلا ئے ، و ئے لیجے میں کہا اور سریندر پھٹی پھٹی آنکھوں ہے جمھے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر جیب سے تاثر استے کائی دیر تک وہ خاموثی سے مجھے دیکھنار یا۔ پھرا کے کہری سائس لے کر بولا۔

" شاكرد ومهارات \_"

"كونى بات نبيل بيمريندرليكن تم سوچوبم موت كے خوف سے بى مرجا ميں -"

"میں ابنیس ڈروں کا مہاراج ۔"اس نے عاجزی سے کہااور مجھے اس پہلس آئی ۔

'' ڈرنا برکار ہے سریندر۔ ہم کوشش کرتے رہیں مے۔ ویسے میں تنہیں ایک بات بتادوں۔ '

" کیامباران\_؟"

" تمہاری زندگی کواب کوئی خطرہ نبیں ہے۔"

۱۰میون۔ ۲۰۰

"متور ما كواب تمهاري ذات ہے كوئی دلچين تبيس روكئ ہے۔"

"او د شهبین کسے معلوم - ؟"

"البھی تمور ک در پہلے وہ میرے پاس سے گل ہے۔"

"تمہارے پاس ہے۔؟"مریندرامیل بڑا۔

ہاں۔رات مجراس نے بزے کھیل کھیلے ہیں۔"

''اوہ۔''سریندرنے کہااور میں نے اسیختھ تفصیل سنائی ۔سریندرغورے پوری کہانی سن رہاتھا۔ پھراس نے گردن ملاتے ہوئے کہا۔ ''ٹھیک ہے مہاراج ۔محراب کیا کریں۔'؟''

" فكركرن كى ضرورت نبيس بيسريندر - بهم كوشش كرت ربيس مع ـ"

''اب بچھے کوئی چنانہیں ہے مہاران ۔ تم نھیک ہی کہتے ہو۔ بھا گوں میں اگر اس کے چنگل سے اکلنا لکھا ہے تو اُکل جا نہیں سے اور اگر ہاری جاد وتھری میں موت کھی ہے تو چھرکون روک سکتا ہے۔''

'' یہ ہوئی بہاوری کی بات \_ آؤ ۔ اب اس جگہ کو چھوڑ ویں \_' میں نے کہااور سریندر تیار ہو کیا ۔ تب ہم و بال ہے آ مے ہو حصلیکن اس طرف جہاں کھنڈرات بھی بہال نہ ہول لیکن یہ خیال ملط طرف جہاں کھنڈرات بھی بہال نہ ہول لیکن یہ خیال ملط نہیں تھا۔ جارول طرف پھر لی زمین کے ملاوہ اور کوئی چیز بیس تھی ۔ ایک کمیس نشان ٹیس تھا۔

سوچوں میں گم میں کافی دیرتک نیلے پر بیٹھار ہااور پھرلیٹ کمیا۔میری نگامیں آسان کی طرف اٹھ کئیں۔او پرستارے مسکرار ہے تھے۔ بھی ے نگاہ ملتے بی بنس بڑے اور میں چونک بڑا۔

او وانسانی ذہن جھی بعض او قات کس انداز میں سوچتاہے۔ میں اپنے دوستوں کو بھول کمیا تھا۔میرے وہ دوست، جو ہردور میں ، ہر ماحول

یں، ہر جگہ میرے ساتھ رہتے تھے۔ میں نے ان ہے معذرت کی اپلی بھول کا اعتراف کیا اور انھوں نے خوشی سے جھے معاف کر دیا۔ بڑے فرا ن ول تھے وہ۔ سومیں نے ان سے وقت کی بات کہی اور انہوں نے میرے اوپر طنز ہے بھر بورز کا ہیں ذالیں۔

''بوں لگتاہے جیے تم نے صدیاں محنوائی ہیں۔ وقت کی ایک ب مایتلوق تمہیں ب بس کررہی ہے جبکہ ہم تمہارے میں ہنمہارے رہبر موجود ہیں۔' ستارے بولے۔

" ہاں۔ میں بھول گیا تھا میر سے ازل شناساؤں کیکن تم اس بات کو درگز رکر داور مجھے بتاؤ کیا اس مشکل کا بھی کو ئی حل ہے۔؟"

سوکہا ستاروں نے کہ یہ بھی کوئی مشکل ہے۔ زمین کے بسنے دالے ایسے بی علوم آشنا ہوں ،ان کی حیثیت کچھ بھی ٹیم اور نہایت ہی معمولی

بات ہے لیکن سو پی نہیں تو نے کہ وہ تیرے توجہ کی طالب ہے اور تیرا تجربہ واقع تر بوتو کیا یم کس نہیں کہ تو اسے بدن کے جال میں بھائس لے

اور اس وقت تو وہ دوشن کے لباوے میں نہ وگی جب تیری آغوش میں ہوگی اور عورت ہردور کی کیساں ہے اور اپنی فیطرت بدلنے پر قاد رنہیں اور تیری

آتش بدان اس کے احساسات کوسلادے گی اور سوتی ہوئی عورت کو کم بری فیندسلادینا کوئی مشکل کا م تو نہ وگا کیسی آسان بات ہے۔" کہال ستاروں

فرامیں چو کے بڑا۔

ہاں سیدھی می ہات ہے واقعی۔انو ہ بعض اوقات تل کی اوٹ پہاڑ آ جاتا ہے۔ میں کون سے اقد ارکا قائل تھا۔اگر ایک ایس ہت وعوکا دے دیتا ، جوجسم دھوکاتھی تو کون می شکل پیش آئی اور بہت پہلے بھی ایسا ہوا تھا۔اب ہوجا تا تو کیا حرج تھا۔

لیکن وقت کی بات بھی ہوتی ہے اور ستارے میرے دہنما ہیں۔ تو اس وقت کی صبح میرے لئے کافی روش تھی۔ بچ بات ہے ذہن پر یکسا نیت کی گروتھی جوستار دں کی دوتی سے صاف ہوگئ تھی اور سریندر نے بھی میری بد لی ہوئی حالت محسوس کی لیکن اس سے کوئی ذکر فضول تھا۔ بان مجھے تو اس در دازے کی تلاش تھی جس کے بارے میں منور مانے کہا تھا اور ضرور بات سے فارغ ہوکر ہم دروازے کی تلاش میں چل پڑے۔

دائرے کا سفرجاری دہائیں ایٹ کل بدل کی تھی۔اب مجھان وروازوں میں ہے کسی ایک کی تلاش تھی جن کے بارے میں منور مانے کہا تھا۔ مریندرکو میں نے اس بارے میں بہتو ہوتا تھا کہ وہ مستقبل تھا۔ مریندرکو میں نے اس بارے میں بہتو ہوتا تھا کہ وہ مستقبل سے مایوں ہا اس کے چہرے سے انداز و ہوتا تھا کہ وہ مستقبل سے مایوں ہا اس کے حوامری نگاو سے مایوں ہا اس کے حوامری نگاو سے مایوں ہے اور استقبل سے کہ وہ منور ماکے جال ہے نکل سے گا۔ بہرحال ہم جلتے رہاور پھرایک شام ایس جگہ ہوتی گئے جو گہری نگاو سے ویکسے پرقدرتی معلوم نیس ہوتی تھی۔

ببت چھوٹے سے دائرے کی چھونی کی جمیل جس کے کنارے دوروخت سرجوزے کھڑے تھے۔

"مبادان-اب كب تك چلتاد ميل معين" مريندر في مايون لهج مين كبار

" تھک مئے سریندر؟" میں نے مسکرا کر ہے چھا۔

"بال مبارات منزل كاكوئى بية بوتو آوى اس كوتلاش كرنے كے لئے جيون مجر جل سكتا ہے، پھراس جادومنڈل ميں محمو متے رہنے سے كيا

فائدہ؟ كتنے بى علتے ربواس سے ناكل سكو مے ـ "

" لكنا جاتج :وسريندر؟" ميس في سرد ليج ميس يو جها-

" تواب تك كياكرت ربيل بي مهارات كيام ني يها فكن كالشش نبيل كالا مريندر في جيب سي لهج من كها-

'' نھیک ہے سریندر۔اب ہم بہت جلداس جال ہے نکل جائیں کے۔ فی الحال قیام کے لئے میں جکے مناسب ہے۔وات میہی گزاری جائے گی۔' میں نے کہااورسریندر نے کردن بلادی۔

سرگوشیال کرتے ہم نے درختوں کے بیچے ذیرہ وال دیا۔ سریندریقین طور پر بھوکا تعا۔ بلکی ی خواہش جھے ہمی تھی لیکن تم جانتے ہو پر و فیسر ،
کے انسانی زندگی کی ہر ضرورت میرے لئے معمولی دیشیت رکھتی ہے۔ جی خوراک کے لئے بہ پھین نہیں تھالیکن جھے ہم یندر کا خیال تعا۔ بیکز ارفخف خوراک کے بغیر زیادہ ویر زندہ نہ رہ سکے گالیکن اس جاوہ کے جنگل میں شکار بھی تو مشکل تھااور پھر بیا حمق اوگ کوشت کھاتے بھی تو نہیں تھا اور میں اس کے بغیر زیادہ ویر زندہ نہ رہ سکے گالیکن اس جاوہ کے جنگل میں شکار بھی تو مشکل تھااور پھر بیا حمق جارہی تھی ہے ہوں تو نہیں تھا اور میں اس کے لئے کیا کرتا۔ چنا نچ میں نے بھی خاموثی افتیار کی ۔ سورج حجب چکا تھا۔ تاریکی تیزی سے پھیلتی جارہی تھی ۔ ہم دولوں آ رام کرنے لیٹ کئے۔ درختوں کی جزیں تھیکا کام دے رہی تھیں ۔ سریندر بالکل خاموش تھا۔ میں بھی میں ڈوبا : واتھا کہ اچا بھی سریندر کی آ واز سائی دی۔ میں اس کی آ واز میں ایک بجیب تی کرزش تھی۔

"كيابات بمريندر-!"

لکین پرمر بندرکو پڑتو بولنے گی ضرورت نہیں پڑی۔میری نگاہ بھی چھوٹی کٹیمیل کے پانی کی سطی پر جاپڑی۔ آسان پر جا ندنہ تھا۔ جا روال طرف کا ماحول تاریکی ٹیں چھپا ہوا تھالیکن پانی کی سطی پر جبک داردائرے ابجررے تھے۔روشن کے بالے ایک جگہ سے بھوٹے اورایک دائرے ک طرح پھیلتے جلے جانے۔ تب ال دائزول نے جاندہ چہرے اگل دیئے۔

ا پسراؤں نے پانی سے سرنکالا اور پھر بلند ہوتی ملی تمنیں۔ہم دونوں جیرانی سے اس بھیل کی تلوق کود کیور ہے تھے جو با قاعدہ لباس میں ملبوئ تھی۔ ان سب کے باتھوں میں چھوٹے جھوٹے تھال تھے اور ان تھا اول میں مختلف چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ پانی سے نکل کروہ ہمار نے زویک آ منئیں اور انہوں نے تھال ہمارے سامنے رکھ دیئے۔

سريندر كنوحواسهم تضليكن بحصابك دروازه فظرا ممياتها به

"المفومريندر بموجن كراو "مين في مسكرات بوت كبار

"مم مبارات " مريندر بكلاتي مولى آواز من بولا \_

'' تم بھوے ہونا۔ابا گر چاہوتوان کڑکیوں کو بھی کھا سکتے ہو۔' میں نے کہااورسریندر اوکھلائے ہوئے انداز میں ان کی طرف دیکھنے لگا۔ دوم سے محد سے مصروب میں مصروبات

· ، مكرية كي كبال = مباران - ١٠ ' وه مرسراتي آوازيس بواا -

" تمبارے سامنے ہی پانی سے نکل ہیں۔ ویسے اگرتم چا ہوتو ان سے بع چیر کتے ہو۔ بیسب کی سب منور ماکی واسیاں ہیں۔ "

"مم منور ما۔ بیسب منور ما کی واسیاں ہیں۔ تنہیں ان کے بارے میں کیے معلوم مہارات ؟" سریندرا حقاق انداز میں تفظو کرر ہاتی میکن میں نے ان میں سے ایک لڑک کواشارہ کیااوروہ بااتعرض میرے نزویک آھی۔

"تمبارانام كياب"

، مربیتی ۔ الزک نے جواب دیا۔

" کیاتم رانی منور ماکی دائ تبیس ہو؟"

" الل مباران -" اس في دونوق ما تمد جور كرعقيدت سي الكهيس بندكرليس-" بم سب مبان رانى كى داسيال عى بين-" اور بس في

سریندری طرف دیکھا۔ وواب ہمی منہ مجاڑے جیٹھا تھا۔ تب میں نے تھال اپی طرف سرکائے اور پھرسریندر کا انتظار کئے بغیر کھانا شروٹ کرویا۔

" آ جاؤ سریندر۔ ورند گھائے میں رہو گے۔ ' میں نے اس سے کہاا ورسریندر کے حواس بھی کی حد تک بحال ہو گئے۔ وہ میرے ساتھ

کھانے میں شریک ہو تمیااورتھوڑی دیر کے بعد ہم کھانے ہے فارغ ہو گئے جھیل سے نکلنے دالیاں قطار بنائے کھڑی تھیں اور بڑی دلجیپ زگا ہوں ہے جمیں دکھور بی تھیں۔

"رانی منور مات جهاراشکریدادا کردینا"

"جسيس آ عياملي بمهاراح كمام برطرح آپ كامن بهلائي -"ايك خوبصورت لرى بولى -

'' کیوں بھتی ۔ کیا خیال ہے؟'' میں نے سریندر سے کہا اور سریندر بخلیں جما کلنے نگا۔' پیند ہےان میں ہے کوئی؟''

النبيس مبارات - اس في بو كلات ويتا ندازيس كبار

' انسوس لڑ کیوں ۔میراد وست تو تم میں ہے کی کو اپندنہیں کرتا۔ رہی میری بات تو میں منور ماسے ملنا جا ہتا ہوں ۔میرا بیسندیس منور ما کو

دے دو۔

لركيان چونك براي و وايك دوسرك شكل و كيف لكس \_

"كياآپ في كهدرب مين مباران \_؟"

" إل ما أكل يج ـ"

"تباق ، تباق آپ نے ہمیں نیاجیون دے دیا۔ ہم یہ بازی خبررانی منور ما کودیں کے اور وہ ، آؤری سکھیے۔ آؤ۔ او وسب کھے جھوڑ جھاڑ کر بھاگ پڑیں اور فراپ نو اپ کر کے واپس جیل میں کوڈنئیں۔ سریندر متجب نکا ہون سے انہیں دیکھ دہاتھا اور جب لڑکیوں کا کوئی نشان ندر ہاتواس نے میری طرف دیکھا۔

"بيآپ نے كيا كبامباران اكاكيا آپ. ١٠٠٠

" بال سريندر . من فقم عدوندوكيا تفاكراب بهم ال جال عد كل جائمي مع ـ " بين في آسته عكها .

' 'کمر ... محرمها داج ،کیا آپ دانی منور ما کی بات مان لیس محر ۲۰٬۰

"اس كے علاوہ كيا كيا جاسكتا ہے سريندر يتمبارے ذہن ميں اوركوئى تركيب ہے۔ جب ہم اپنے طور پر چونبيں كر كے تو ہميں اس كى بات مان لينى چاہئے۔"

'' مگر میں تونہیں مانوں کا مباران ۔ میں نے تو برطر ن کے شٹ بھو سے کا فیسلہ کرلیا تھا۔ میں پھر سر نے کو تیار ہوں ، پر بھگوان کی سو کند میں اس کی بات نہیں مانوں گا۔''

"میراخیال ہےاب وہ تہمیں پریشان نہیں کرے گسریندر۔ وہ پوری طرح میری طرف متوجہ ہےاہ رتمباری جان بی حتی ہے۔ رہی میری بات توسریندر، میرا تو کوئی دھرم تی نہیں ہے۔ تمہارادھرم تہمیں برے کا مول سے روکتا ہے تکر میں نے کسی دھرم کی بات نہیں مانی ہے۔ میں تو صرف وقت کا دوست ادروقت کا بیروکار ہول۔"

مریندر بجیب ی نکابوں سے مجھے دکیور ہاتھالیکن اس کے بعد پہتہ ہو لئے کی مخبائش ہی ندر ہی۔ا جا تک جمیل روشن ہوگئ۔ پانی جاند ک ک طرح چکنے لگا۔ چاروں طرف روشن پھیل منی۔ پھر پانی پرایک تخت امجرا۔ تخت پر جاروں حسین داسیاں ہاتھ یا تد ھے کھڑی تھیں۔ درمیان میں ایک حسین ادرمرصع سنتھائن پرمئور ماجیٹی تھی ۔

سوالا سنتمار کئے، جیکتے زیودات ہے لدی ہوئی، چبرے پر ستارے چیکے ہوئے تنے اور سرپر ایک سین تائ رکھا ہوا تھا۔ ہیروں کے زیودات کی شعاعیں اس کے چبرے پر بڑ رہی تھیں اور انہوں نے اے سینکٹروں رنگ دے رکھے تنے۔ بلا شبہ اس تاریک رات میں اگر کو گی ذی روح اے اس عالم میں دیکھے لیٹا تو حواس قائم ندر کھ سکتا۔

جس بھی دلی ہے اے ویکھنار ہااور معامیرے ذہن میں خیال آیا۔ آخر منور ما میں کیا برائی ہے، سوائے اس کے کہوہ جادوگرنی ہے مگر مجھے اس سے کیا۔ مورت ہے اور ایک خواصورت مورت ہے۔ اگر اس مورت سے مجھے اس کا پراسرار ملم بھی اللہ جانے تو کیا حرج ہے۔ بحثیت مورت بھی دور کی نہیں ہے۔ مھی دور کی نہیں ہے۔

لیکن انو کھے حالات کا شکار ہونے کے باہ جود پرہ فیسر، میرے اندر بھی ایک ضدموجودتھی۔ ایک ایک ضد جسے تم کوئی بھی نام ہے ہیں۔
اے کوئی نام ہ ہے احتراز کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرے لیے بیں نے سوچا کہ بیمنور ماکی فتح ہوگی اور میری شکت۔ ووسوچے ٹی کہ بالآ خرمیرے حواس درست ہوگئے اور ۔۔ بھرصدیاں مجھے ملامت کریں گی۔ میرے سامے ناوم جھے ہے جنفر ہوجا تیں شے۔ وہ جھے ملامت کریں گے اور کہیں میں اور کہیں سے اور کی جھرصدیاں بی تو میری ہدم سے کے کے بالآ خرصدیوں کا تجربہ ایک مورت کی سوچا کہ میں اور کو فلست دے دی اور پروفیسر، بیصدیاں بی تو میری ہدم سوچی کے اور ارکز رجاتے ہیں بردار گر رجاتے ہیں کی صدیاں میری معاون رہتی ہیں۔ میرے راز وں کی ایمن ، میرے راستوں کی معاون ۔

منور ما کا تخت آ ہت۔ آنارے کی طرف آ رہا تھا۔ یہاں تک وہ کنارے سے آلگا۔ تب وہ کھزی ہوگئی۔اس کی چکندارنگا ہیں میرے او پرجمی ہوئی تغییں۔ ''انو پی مہا رائے۔''اس کی آواز گونجی اور میں آ مے بڑھ گیا۔'' میری داسیوں نے مجھے آپ کا سندیس دیا تھا ہ کیاو ہ سندیس ٹھیک ہے۔؟'' ''ہاں منور ما۔''میں نے پروقارا نداز میں جواب دیا۔

"لكن مبادان \_آپ تياد كيي بوشخ ؟" وهمسكراتي بوني بولي اورميري آنكهول ميس فصي كيفيت انجرآئي \_ مي ات كهور في لكا\_

"كياتوميرى زبان ئى كىلىت كااعتراف جائى با"مى فرايا-

"ار بنيس نبيس مباران ما حاجا بتي مول بس يوني يوجه ليا تعام بهرعال آب متربين و آيئداس تخت برآ جائي "اس في مجت

جُلدد نے وہ نے کہااور میں نے اپنے چھے کھڑے مریندر وو یکھا۔

التي يبيل رہنے ويں مباراج - امنور مامير ااراد ممجوكر بولى -

"اس كاكيا بوكامنور ما؟" ميس في يو حجمار

''اس پالی تاب بھے کوئی سرو کارنہیں ہے۔ تم اس کے لئے کیا جا ہے ہوا تو ہی مباراج ؟''

''اے اس جادومنڈل سے نکال دیا جائے۔'' میں لے کہااورمنور مانے اس کی طرف ہاتھ اٹھالیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مریندرمیری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہوگیا۔

میں نے حیرت سے جاروں طرف دیکھااور پھرمنور ماک طرف دیکھنے لگا۔

''اس کے بارے بیں چینا ندکریں مہاراج ۔اب دہ اپنے کھروالوں میں پینی جائے گا۔ میں نے آپ سے پریم کا پہلا ثبوت بہی ویا ہے۔ میں آپ سے کوئی دھوکہ ندکروں گی ۔''

" ہوں۔ "میں نے مرون ہلائی۔

'' آئیں مہاران'۔' وہ پھر بولی اور میں آ مے ہو ھکراس کے تخت پر بیٹھ گیا۔منور مانے محبت بھرے انداز میں میرا ہاتھ پکڑلیا تھا اور پھروو پیار بھری نگا ہوں ہے جھے دیکھتی ہوئی اپنے سنگھائن کی طرف چل پزی اوراس کا بجروآ ہت۔آ ہتہ کنار و چھوڑنے وگا۔ میں خاموش اس کے ساتھ اس کے نز دیک بیٹھ گیا۔

حبیل کے درمیان پینی کر بجرہ آ ہت آ ہت نیچ بیٹنے لگا۔ میرا خیال تھا اب وہ پانی میں خراب ہو جائے گالمیکن پائی تھا کہاں۔ ہم تو کسی ممارت میں اتر رہے تھے اور جس جگہ ہم اتر ہے وہ ایک بہت بڑا ہال تھا۔ اس کی سجاوٹ کا ذکر طویل ہو جائے گا، بس یوں بجھ لیس پروفیسر، وہ بے صد حسین جگہتی۔

منور ماای طرح بینی رہی۔ وہ بے حد خوش انظرآ رہی تھی۔ پھراس نے میری طرف دیکھا۔

" نائ رنگ ہوگا مبارات \_"

"جوتم چاہو۔" میں نے آ ہتہ ہے کہااور دان کنول نے ہاتھ بلند کرویا۔اس کے بعدرتص شروع ہو کیا۔وہ جادو کرنی جو پھی ہی نے کر لیتی

وہ کم تھا۔ ایسےایسے سین رقص پیش کئے بھے جومیں نے بھی نہ دیکھے تھے۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ رقص تو ان او کوں کے وحرم کا ایک خیر و تھا۔ ہندو گڑکیاں درحقیقت دنیا کے متخب حسن کی مالک تھیں۔

خاصی رات گئے تک رقص وسرود جاری رہا۔ گھرمٹور مانے ہاتھ اٹھادیا۔ 'اب ہم آ رام کریں مے۔ آؤمہارا نے۔ 'اس نے میراہاتھ کھڑا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔

چند سا عت کے بعد ہم ایک در داڑے سے اندر داخل ہو گئے۔ سنور ما کے ہونٹوں پر کامیابی کی سکراہٹ تھی۔ سرخ رنگ کے ایک چھپر کھٹ پراس نے بھے بٹھادیااور خودمیرے سامنے ایک جگہ بیٹھ گئی۔ اب و عجیب تا نگا ہوں سے بجسے دیکے دری تھی۔ پھردہ آہستہ سے ہولی۔ '' مہاراج۔''

" مول - " میں نے بھی یونمی بے خیالی کے سے انداز میں کہا۔

''اس سے میں اس لئے خاموش ہوئی تھی کے داسیوں کے سامنے تم میرے سوااوں کوا پمان مجھتے ۔''

"كيامطلب؟"

"مِن مِن م سن كه و بالمن كرنا جا بتى مول مهاران \_"

" بول \_ كبو \_ كياكبنا جائت مو؟ " هن پوري طرح اس كي طرف متوجه موكيا ..

" تم ہزے بی سندر ہوا نو لی ، ہزے ہی من موہن ہمباری صورت و کچھکر من پر قابو پانا ہزا ہی مشکل ہوتا ہے۔ پھر میری بات اور ہے۔ میں عام عور توں سے انگ ہول۔ میں اندر باہردونوں طرف دیکھتی ہول اور یہ میرے لئے بہت ضروری ہے مبارائ تم تو ہزے بی مندی تنے، ہزے بی کشور تنے ہم رام کیسے ہوگئے ؟"

"واتعى توببت جالاك بمنورما بليكن خود تيراكيا خيال ب:"

''تمبارے بارے میں، میں کونبیں کہ کئی مہارات ۔ جس طرح میں عام عورتوں سے الگ ہوں ای طرح سنسار میں تہارے جیسے ہمی کم ہوں مے یہ میگوان کی سوگند، میں جے چاہوں میراواس بن کرجیون بتانے پر تیار ہوجائے گا کمر ۔۔۔ بجھے وشواش ہے کہ م مہند نہیں کیا ہے۔''

" تيرابيخيال غلط بموراء" بيس في كبا

"كيامطلب مباراج؟"منور ماعجيب س البجد من يولى -

" بحثیت عورت بواتی سندر ہے کوئی بھی ایک نگاہ مجھے دکھ کے کرھاکل ہوسکتا ہے۔"

" رہتم نہیں ہوئے تھے۔" منور مانے میری آتھوں میں ویکھتے ہوئے کہا۔

" بال - مِن كَلِما كُل بَيْن مِوا تَفَا لَيكِن مِين فِي ول بي دل مِن تَجْمِح بِهند منروركيا تَفَاء "

'' پورمحکراتے کیوں رہے مہارات ؟''

" بہلے تو میں فے سوچا کے تو میرے ہاتھ آنے والی نہیں ہے۔ میں فے تھے پیند ضرور کیا مگر تھے ماصل کرنے کے سپنے بیں ویکھے کیونکہ تو

رانی تقی اور می*ن ایک معمو*لی انسان .'

" كرجب مين في تحديكها أن منور ما بولي \_

" تب تونے شرط ایک رکھ دی جومیرے لئے قابل قبول نہیں ہتی۔"

"كيون، مجھى تمہارے لئے مجھے نے زیادہ تھی ا"

" یہ بات نہیں منور ما۔ بلکہ تخیے معلوم ہے وہ کتنی بدنھیں بازی تھی۔ میں تواس ہے پریم بھی نہیں کرتا تھا۔ بس مجھے اس ہے ہمدردی تھی اور

گھرچونکہ ہم دونوں تنہارے ،ای لئے وہ میرےاتے قریب آگئی۔''

" كرجى تم نے ميرے ساتھ براسلوك كيا ."

" مجھے آج بھی پچھی کا افسول ہے اور تو نے مجھے ضدوا ادی تھی جس کی مجہ ہے۔"

" محر پهرتمبارامن رام کيون: وامباران؟"

الصاف إت بمنور ما مين تير كالمس منبين كل كاوريبال محى ايك انسان عددوى في محص تيرى طرف جعكا إب المين

نے جواب دیا۔

الكون سانسان سے بمدردي في ال

المريندر و وغريب زندگي سے ماييس موكيا تمالا

" توميرا پريم اب مجى تمهارے من ميں نبيس پيدا توا ؟"

' ' پیند میں تجھے اب بھی کرتا ہوں ، پریم نہیں کرتا۔ ' میں نے کہااور منور ماسوج میں ڈوب گئی۔ پھراس نے مجری سالس کیکر کہا۔

"بيمى برى بات بمبارات كم يح بول دب بوليكن اس بات كاكيا ثبوت بكرتم اس مدتك يح بول رب بوا"

٬٬میراایمان کرنا ما بتی بومنور ما؟٬٬

" نبيل مبارات مرف وشواش جا ہتی ہوں۔"

''کیساوشواش؟''

" يبي كدابتم من عيرك إلى آئ مو؟"

"بے تیری ہے وقوفی ہے منور ما۔ میں مجھے ہتا چکا ہوں کہ میں جمبوری میں تیرے پاس آیا ہوں ۔ تو نے کہا تھا کہ جب تہیں میرے پاس آنا ہوتو کوئی درواز و تلاش کر کے میرے پاس آ جانا۔ کیا تو نے یہ بات اس لئے کہی تھی کہ اس کے بعد تو میری ہے بسی کا خدات اڑا ہے؟'' · 'مبیں مباران ، شاچاہتی ،وں۔ اگرتم عام انسان ہوتے تو جھے کوئی چنتا نہ ہوتی ۔ میں قوا پے قر ار کے لئے ہوچھا چاہتی ہوں۔''

"مطلب كياب تيرا؟"

'' میرے ساتھ دعوکا تونہیں کرو تے مہارات ''

''کیسادهوکا؟''

اس کے ساتھ گزاد نا بیند کروں۔

"اب جہیں کیا بتاؤں۔" منور ماکس حد تک اداس ہوگئی۔ کانی ویر تک سوچتی رہی گھر ہوئی۔" بجھے عورت ہی جہنا مہاراج۔ سنوہ تمہارا ان مندوب جا چکا ہے۔ اب وہ میرے قبضے میں تہیں ہے مہارات ۔ اب کی بول دو۔ من سے میرے ساتھ رہو گیا ہے۔ اس وھوکا کرو گے! بی بتاوو۔ "

اور جھے بنی آئی۔ میں کس دل ہے اس کا ساتھ و سے سکن تھا۔ طو بل تر زندگی میں پہلی بار میں کسی کے سامنے ہے ابس ہوا تھا۔ صدیوں کا غرور خاک میں ل چکا تھا۔ میں اے معاف کر سکتا تھا کہ اس انو کھے علم کے خرور خاک میں ل چکا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ اس انو کھے علم کے سامنے میں کافی ہے بس ہوں اور اس عورت کوکی ووسرے طریقے سے ذریم کرنا خاصا مشکل کام ہے چنا نچ میں یہاں بھی اپنی فیطری اسے ک کے میں خود کچھ وقت نہیں ہے ساتھ ہے۔ اس جوٹ بولنائی مناسب تھا۔ بیاور بات ہے کہ میں خود کچھ وقت نہیں ہے سے نود کچھ وقت

"میں مجھے دسوکاکس طرح دے سکتا ہوں منور ماا!"میں نے کہا۔

'' میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ میں تمہیں من سے جا ہے تکی ہوں۔ اگرتم میرے ہو مکتے اور پھر مجھ سے دور مبانے سکے تو س بن موت مرجاؤں گی۔ پھر میں تمہیں نہ بھول سکوں گی مہاراج۔''

' ان خيالات كوز بن سے نكال دے منور ما۔ '

" تمهاريمن ي لهمي كاخيال أكل ممياب مبارات ا"

" مجھے اس کے ساتھ ہونے والے سلوک کا و کھ ہے لیکن میں اس کا عاشق نہیں تھا۔ میرے لئے وہ ایک عام اڑکی سے زیادہ نہیں تھی۔ "میں نے جواب دیا۔

"اب جمی و کارے مہاران 'ا'

"بال-اگرتوات نعیک کردے تو ہم اے کہیں دور بھتے دیں مے جبال وہ اپنی مرضی ہے زندگی گزارے کی۔ پھر بھیے تیرے اوپر کوئی نامسہ ں :وگا۔ ''

" انہیں مبارات ۔ میں سوگند کھا کر کہتی ہوں اب میں خود ہمی اے ٹھیک نہیں کر علتی ۔ " منور ما ہولی ۔

"جوں۔" میں نے ایک گبری سانس لی۔" تمیک ہے منور ما اتو نے ایک ایک زندگی ہر بادی ہے جو جھنے کی آرز ومندھی۔ جھے اس بات کا ہمیشہ دکھ رہے گا۔" '' بیند کہومباراج ۔ میں آج بھی بھتی مان ہوں ۔ س کی مجال ہے جواس چیز کو حاصل کرلے جے میں چاہتی ہوں ۔ تم کچھی کا خیال د ماغ سے تکال دو، میں اس سے تم پروشواش کر سکتی ہوں۔' 'منور ما کے بولنے کا انداز بدل شمیا۔وہ پھرفرعون بن ٹی تھی ۔ا ہے پھرے اپن تو تیس یاد آگئی تھیں ۔

اور پروفیسر، اس کا بیا تداز کیا جھے اس کی عبت پر مائل کرسکتا تھا۔ بلکہ کہنا تو یہ چاہئے کہ میرے دل میں جواکی خیال آیا تھا کہ میں اس حسین عورت ہے دو مرافا کہ واٹھاؤں، بینی بحیثیت عورت بلکہ بحیثیت ایک دکشی عورت، و دمیری آغوش کی زینت بنتی رہاور میں اس سے اس کا علم بھی لے اول کیکن بیدخیال ابھی کوئی ٹھوس شکل بھی افتیار نہیں کر سکا تھا کہ منور ما کے ان الفاظ نے اسے ذبن سے بالکل سنا دیا اور میں جوصد یوں سے فاتح رہا تھا اور چی اور گیا ہوں گیا ہوں گیا ہوں تھی ہوں کی بار ارسلوم، اور پھراس علاقے کے جادوئی ماحول پراور میں جو بہ بس ہو گیا تھا تو میری بہ بس ایک عام بات نہیں۔ میں جا بتا تھا کہ صدیوں کی تما ہے ایک ایسے باب کو منادوں جس میں، میں نے ایک بہ بس انسان کی زندگی تحریری تھی۔ مومی سنور ما کو، اس جادوگر نی کوالی موت مارنا جا بتا تھا جس سے میری عظمت کے حروف جیکتے رہیں اور انتقام کی سنبری روشن جس پر دھند چھا گئ سویں سنور ما کو، اس جادوگر نی کوالی موت مارنا جا بتا تھا جس سے میری عظمت کے حروف جیکتے رہیں اور انتقام کی سنبری روشن جس پر دھند چھا گئ سے ۔ حصول علم کی دھند، پھر سے چیک ہو تھیں نے سوچا کہ اے عورت اپنی حیثیت نہیول جمید لے گی، بہت جلد سمجھ لے گی کہ تو اور تیراعلم ایک سندی کے کہ اور ایسی ان کے ما صنع آبرہ اے جو پیکر ہے عظمت و طاقت کا اور بالآخر تو منہ کے بل نے گئر ہے گیا درائی گر ہے گئر انھیا نبیب نہ ہوگا۔

رانی منور ما کی آئیسیں، جیسے میرے : بن کوتو زکراندرواطل ہونے کی خواہش مند ہوں، کو یا وہ میرے چہرے کی کتاب پڑھ رہی تھی لیکن ان آئیموں کی روشن تیز نے تھی ۔ سوچا کہ اس بارجس دیمن ہوں ہوا ہے وہ علم کی ایک بخوس گیند میں چھپا ہوا ہے ۔ اس کی جسمانی ساخت کمزور ہے لیکن گیند مضبوط ، سواس گیند کوتو ڑ نے کے لئے مثل کے مضبوط ہتھیا رور کا رہوں گے اور میبال بھی لومزی کی چال نھیک رہے گی۔ ساخت کمزور ہے لیکن گیند مضبوط ، سواس گیند کوتو ڑ نے کے لئے مثل کے مضبوط ہتھیا رور کا رہوں گے اور میبال بھی لومزی کی چال نھیک رہے گی۔ شیر کی دھاڑی اس ضوئ و بوار سے پارند ہو سکی اور کوئی حرب نہیں ہے ۔ وہمن کو زیر کرنے کے لئے تھوڑی کی گرون جھک جائے ۔ کو یاوشن پہت قد ہوا رکا کا ری دوارا ہی وفت کا دگر ہوسکتا ہے جب تھوڑا سا جھ کا جائے ۔ سوچی نے تسلی و سے ان اپنے دل کو ، کہ یونمی ٹھیک ہے اور اپنے چہرے پر اسے آثار طاری کر گئے کہ جیسے میں اس سے مرحوب ہوگیا ہوں ۔

" تم نے کیا سوچا مبارات ؟"

'' کچھی تھے سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی منور ما ،تو جانتی ہے کیکن مرد ہمیشہ عورت پر حاوی رہا ،تو اگر ججسے اپنا غلام بنا کرر کھے گیاتو میں خوش نہ روسکوں کا کیکن اگر تو یہی چاہتی ہے تو ٹھیک ہے۔'

"من نيبين چائتي مبارات مين بس بيدوشواش چائتي جون كدميرا پري صرف ميرا ب-"

" تو پرو بروسه کر لے۔"

"ایسینیں مبارات ؟"

" كيركيا جا متى ٢٠٠٠

' فبوت . ' منور مانے کہا'۔

"" کیا؟"میں نے کہا۔

'' آؤمیرے ساتھے۔'' کمینی مورت نے کہااور میں ایک گہری سانس کے کراس کے میجھے جل پڑا۔ دیکھیں کم بخت عورت اب کیا گل کھلاتی ہے۔ ویسے اس انو کے ماحول نے میرے حواس کم کرر کھے تھے۔ یہ کیے حکمتن تھا کہ ساری قرمین بکسال ہوگئی ہو یعنی منور ما جھے لیکر ایک دروازے ہے اندر کئی تو جس نے دیکھا یہ وہی سرتگ تھی جہاں جس پہلی بارآیا تھا۔ بچھی کا پھر یا جسمہ اس جگہ موجود تھا۔

میں جیران رہ کمیالیکن اب جیرانی کی کون ی بات تھی ، کون ی چیز فطری تھی۔ میتو ساراماحول ہی غیر فطری تھا۔منور ماجسے کے قریب بیٹی گئی اور مجروہ در کی ۱۰س نے تیکھی تکا جیں اٹھا تھیں اور مسکروکر ہولی۔

''یتمہاری مجھی ہے۔''

کچھی کود کیزکر میرے ذاک پر بکلی می دھند جھاگئ۔مندر کی وہ رات یاد آئی جب دو سہم کر جھ سے لیٹ گئی تھی۔ بارش میں بھی ہوئی جوالی۔ ایک ایسی لڑکی جس کا بدن چتا کے شعلوں میں سلگ رہا تھا،میرے ہاتھوں نے اسے زندگ دے دی اوراس نے بچھے اپناسپ پھی بجھلیا۔

لکین خیالات کے بیسائے آسان کے اس بادل کی طرح ذہن ہے گر دھتے جوسوری کے بیچے سے گزر نے ہوئے اپنا ہکا ساتکس چھوڑی ہوا آھے بڑھ جاتا ہے۔

بیں ایک ہوشیار ناگن کے سامنے تھا اور اس کی تیز آجھیں دماغ میں چبھ کرجیے ہر خیال کو جاننے کی خوا ہاں تھیں ،سومیری معد یوں کا تجربہ اس عورت کے ہاتھ تو ندلگ سکتا تھا، میں نے مسکرا کراہے دیکھا۔

'' یتمباری کچمی ہےمہارات ۔''منور مانے دو بار وطنزیہ انداز میں کہا۔

"متنی ابنیں ہے۔"

'' مگرییں تواب بھی اے راہتے کا پیتر بھتی ہوں۔ میں تہارے ساتھ یبان تنبار ہنا جا ہتی ہوں بھی اور کا خیال بھی تہارے من میں آیا تو جھے سے برداشت نہ ہوگا۔''

"كيامطلب ٢٠١٠مين نے ول بي ول ميں كھولتے ہوئے يو جھا۔

'' میں بتادیتی بول مباراج ۔'' منور مانے کہا۔ پھروہ ایک طرف بڑھی اور پھر کا ایک وزنی گرزا تھا کرمیرے نزدیک پینچ ملی ۔ اس نے گرز میرے ہاتھ دہیں دیتے ہوئے کہا۔

''اپٹے ہاتھول سے مجھی کے اس بت کوتو ز دو۔''

تزپ کیا تھا پروفیسر ، کو جانتا تھا کہ اب وہ ایک پھر کے موا پہریمنیں ہے، بے جان پھر، سالم رہے یا نوٹ جائے کیکن پھی کے پھر لیے نقوش اب بھی مسکرار ہے تھے،اس امید میں کہ میں اسے پہلے کی مانند بچااوں کا ای طرق جس طرح اس کے اوگ اسے اس کے نادیدہ شوہر کے ساتھ آگ میں جلاکری کردینا چاہیے تھے اور میں نے اس کا جیون بچالیا تھا۔ آئ اس کی آٹھوں میں امید کی ود پھک نہھی کیکن سکون کی کیفیت

منرورتھی جو کسی اپنے کود کھے کر پیدا ہوجاتی ہے۔

لکین بیصرف میرے جذبات تھے، میری سوچ تھی۔ کتنی ہی داستانیں ان چھرک آنکھوں ہے منسوب کردو، صرف میری اختر اع تھی۔ حقیقتا پھر، پھرتھا۔

"كياسوى رب بومهارون-!"

منور ما ک آ داز نے جمعے چوزگادیا۔

· ' من نبدن منور ما۔' میں نے کبری سانس لے کر کہا۔

" کچھی کا پریم من میں جا گ رہا ہے کیا؟" منور ما طنزیدا نداز میں بولی۔

، منہیں منور ما۔ ' میں نے ول بی ول میں چے و تا ب کھاتے ہوئے کہا۔ تیرے شخوس و جود کوریز ہ ریز وکرنے کے لئے کچھی کا بت تو تو زتا

بى بوكامى فى دل مىسومام

'' تو پھرتوڑتے کیوں نبیں؟''منور مابل کھا کر ہولی۔

اور میں نے پھر کا گرزا ٹھا کر کچھی کے مر پر مارااور پھی کی گردن شالوں سے الگ جا پڑئی۔ پھر میں نے اس کے جسم کوئی مکڑوں میں تقسیم کردیا۔ول تو جاہد باتھا کہائی گرز سے منور ما کے وجود کو بھی فاک میں ملادوں لیکن مقل رو کے بوئے تھی۔ جادو کرتی اس طرح تو نہ مرسکتی تھی۔منور ما کے ہونٹوں پر کا میا بی کی مسکرا نہت تھی اور میں خود کو ایک حقیر چو ہا مجھ رہا تھا، جو ایک خونخو اربلی کے سامنے بہس تھا اور بلی اسے اپنے نو سکیے پنجوں سے چھیز چھیز کرخوش ہور بی تھی۔

" وَ وَمِباراج ـ امنور مانے میراباز و پکڑ اورا یک طرف لے کئی۔ بیں اس کے ساتھ چلتار ہاتھا، یہاں تک کہ ہم دونوں ایک ایسے کمرے میں پہنچ سے جے میں نے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا۔

وهات کے خوبسورت جسموں سے آرات جیب وغریب چیزوں سے بجابوا۔ "بیمیرے سونے کا کمرہ ہے۔ "منور مانے ایک خوبسورت مسمری پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے جیمے بھی بازو سے کمر کرا ہے ساتھ بٹھالیا تھا۔

کچھی کا بت نو ڈکر مجھے جنی صدمہ ہوا تھا لیکن اب تو جو پچھر ہونا تھا وہ جو چکا تھا۔ مجھے سب پچھ بھول کر اس مغرور کورت کے وجود کومٹانے ک کوشش میں مشغول ہو جانا تھاا در میں نے خود میں تبدیلی پیدا کر لی۔

" بيندآيامهاران ميرا كرد-؟"

''بہت خوبصورت ہے۔' میں نے مصنوعی مسکرا ہٹ ہے کہااور پھرجیسے میں نے چونک کر پوچھا۔'' لیکن منور ماایک ہات تو میری سمجومیں نہیں آئی ؟''

''کیامباران''

' اراجها می چند کوتمهارے بارے میں کچھنیں معلوم؟' ا

''میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ وہ میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھٹا۔ میں جب تک جاہوں وہ راجہ ہےاور جس سے میں اس نے فطریں سر مصل

کھیرلوں اس کی حیثیت گل میں آوارہ نھرنے والے کتے سے زیادہ نہیں ہے۔''

"اس کا مطلب براجدا می چند صرف تبهاری دجه سراجه ب

" الله الموار مسينة ال كربولي .

' ' وہتم ہے کسی بارے میں بو چیتا بھی نہ وگا ' ' '

"اس کی کیا مجال ہے۔ ویسے میری فنکق اسے پچھ وینے بھی ندوے گی۔"

"كيامطلب؟"

''امنور ما۔''منور مانے خو داپنے آپ کوآ واز دمی۔ درواز ہ کھلا اورا یک خوبصورت عورت اندرآ تنی کیکن میں اے دیکھ کردنگ رہ کیا کیونکہ دو منا

ہو بہومنور ماتنی ۔ ' منور ما۔منور ما کو بااؤ۔ ' رانی منور مانے آئے والی کو عظم دیااور آئے والی منور ما دروازے کی طرف مزی۔

" تم سب اندر جاؤ۔" اس نے کہا اور میراول چاہا کر سرے علی کھڑا ہوکر قبضے لگاؤں ۔ کمرے میں تقریباً میں لڑکیاں اندرآ ممکنیں اوران میں سے کوئی ایک دوسرے سے مختلف بھی ۔ رائی منور ماا کرخود مختلف لباس میں نہوتی اوران میں شامل ہو جاتی تو کوئی و کیھنے والی آتھ یہ فیصلنہیں کر سمی تھی کہ اصلی منور ماکون ی ہے۔

''اورو کیھو مے مہاران ؟''منور ماسکراتی ہوئی ہولی۔''آگرتم جا ہوتواس بوریستی کی ہرعورت سرف منور ما کاروپ دھار لے؛'' ''نہیں منور ما۔بس کانی ہے۔' میں نے پیٹانی مسلتے ہوئے کہا۔

" جاؤتم سب " رانی ہاتھ انعا کر ابولی اور آنے والیاں مسکر اتی ہوئی باہر اکل کئیں۔ اس کم بخت عورت کی ہر حرکت میرے ذہان میں بجیب سے خیالات پیدا کردی تی تھی۔ کاش بیبر کی اور ناپ ندیدہ ندہوتی ، کاش میں اس کے بارے میں استھا نداز ہے موج سکتا تو اس کا بیا لو کھا علم کیسا دکش، کیسا حیرت انگیز تھا لیکن نہیں ۔۔۔ وہ میرے لیے محبوب نہیں ہو سکتی تھی۔ اس حد تک بے بس کر ویا تھا کہ وہ لڑکی جس کی زندگی بچانے کے کیسا حیرت انگیز تھالیکن نہیں فتح کیس خود میرے ہی ہاتھوں ریزہ ریزہ ریزہ وہوئی۔

" تو سچیر بھی ہومنور ما، میں سختیے زند ونہیں چیوڑوں کا ۔ " میں نے ول ہی دل میں سوچا۔

"نه جانے تم كہال كحو جاتے ہو؟" منور ماك ليج من جذبات كى لرزش تقى ـ

" تمہاری اس بے پناوقوت کے بارے میں سوچنے لگتا ہوں منور ما۔اب تک تو میں خود کود نیا کا سب سے انو کھامنش سمجھتا تھا پرتم تو ہزی

انونکی ہو۔''

" کیجیمی ہو پر کی جمہیں تو جاہتی ہوں ۔"منور ما آ کے کھسک کر بولی اور میں نے محسوس کیا کہ اب عورت مقل سے خالی ہوتی جارہی ہے

ادراس پرضرب لگانے کا بہترین موقعہ یبی تو ہے لیکن ذرا ہوشیاری ہے ،عورتوں کی بھی مختلف تشمیس ،وتی ہیں۔ بعض عورتیں ان اوقات میں مرد کو گدھا سمجھنے گلتی ہیں ، اب صرف بیا پی اپن سمجھ ہے کہون جذبات کے دیلے ہیں بہہ کر گدھا ہن جاتا ہے۔

سوپر فیسر ۱۰۰ ابتہبیں یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ تورت بحثیت عورت میرے لئے کیاتھی ۱۰۰ معدیال گواوتھیں۔ میں نے عورت کا کون ساروپ نہیں دیکھا۔ سوبیاتمتل جادوگر نی اپنے حسن ہے جمعے کیا متاثر کرسکتی تھی۔ ہاں لیکن اس وقت میری ذیا نت کواور جلا کی ضرورت تھی ، چتانچے میں نے باافتیار ہونے کے سے انداز میں اسے اپنے باز دؤں میں سمیٹ لیا۔

" إل - مجيما بن اس خوش بختى برماز ہے كەسنسارى اتن طاقتور عورت مجھے يريم كرتى ہے۔"

''انولی مباران،انولی مباراج می تمباری دای مون اس نے سکتے ہوئے کہی می کبا۔

" جلد بازی نه کرومنور ماغور کراویتم کیا کهدری جو ۔ امجی تم ہوش مین ہیں ہو۔ جوش میں آؤاور سوچوکہ میری کیا حیثیت ہے۔ "

"ابتو سنسار مين صرفتم موانو بي \_ بي موان مين تو ماري كن \_ "وود ونون طرف مرون يخفية ، وأن بولي اور مين الصغور سي و كيف

لگا۔ انو بی ۔ انو بی ۔ بھگوان کے لئے اپنے من سے سارے کرودھ نکال دو ہم ہم مہان ہوتم ۔ انو بی تم ... ، ا

میں نے اس کے بیٹے پر ہاتھ رکھ دیا۔'' ہوش میں آؤ منور مائم بہت جذباتی ہوگئی ہو۔''میں نے کہااوروہ بجیب ک نگا ہوں ہے جمعے دیکھنے گئی۔ پھراکیہ ممبری سانس لے کر خشک ہونوں پر زبان پھیرتے گئی۔

'' ہوش میں آؤمنور ما۔انھو۔' میں نے کہناورو ومیراسہارالے کرانچوٹی۔وہ اب بھی ممبری مہری سانسیں لے رہی تھی۔

' ' میں اب تمہارے بارے میں کچونبیں کبول گی ۔ بھوان کے لئے مجھ ٹا کردو۔ میں تم سے بے پناد پیار کرنے تکی ہول مہارا نے ۔ بھوان

کی سوئند وابتمهارے بناایک بل بھی میرے جیون پر بھاری ہوگا۔"

۱۰ منور مايتم خودا پنامان تو ژر بن جو ۴

" كسى ايسے كے سامنے بين جواس قابل نه بو ـ "منور مانے جواب ديا۔

"لكين مين خودكوتم ئ كمتر مجمتا مول "

" نبيل انولي -ابتم جُن ت ممنين بو- پريم ميرب جواورسدامير برو مح-"

"اس سے پہلے میں کسی کے سامنے بے بس نہیں بوا تھا منور ما۔"

" بیں شرمند وہوں انوبی ۔ جو پھوییں نے کیاس کے لئے معاف کروو۔"

" چاونھیک ہے۔" میں نے ممری سائس لی۔ شکار جال میں میس میا تھائین بہتو میری کوشش تھی۔اباس سے مصالحت کا تو سوال ہی

نہیں پیدا ہوتا تھا۔ ویسے نوری طور میں نے اس سے پچھ بع چیسا مناسب ہی نہ سجھا اور اس کے بعد پر وفیسر،منور ما بھی میرے لئے ایک عام مورت

ے زیادہ نبیں ربی۔ وہ مرف تنہائی کے ان لمحات کے لئے جینے لگی جب دو میری آغوش میں ہو۔ بیقر ب اے جھے ہاورز و یک لار ہاتھا۔

و یسے مجھا می چند پر حمرت تھی۔اس بے وتوف کو جیسے منور ماکی ضرورت ہی نہیں تھی۔ایک رات میں نے منور ما سے اس بارے میں ابو جھ

**-الله** 

"منور ما کیا ای چند کومعلوم ہے کہ میں تمہار نے پاس ہول؟"

" البيس انولي -ا سے كياكس كۈنيس معلوم -"

۱۰ کیکن و دهمهاری میشیم محسوس کرتا!<sup>۱۰</sup>

ا بتمهیں تومعلوم ہی ہے مبارات '

''کمیا؟''میں نے یو میھا۔

" میں نے تہمیں دکھایا ہے۔میرے کتنے روپ میں۔امی چند کے سامنے سینکز ول منور مائیں جاسکتی ہیں۔اس پاگل کوتو تمیز بی نہیں کہ ان

هي امل کون ٢٠٠٠

'' کچریھی ہو نور ہاہمہارے اس انو کھے علم کا میں دل ہے قائل ہوں۔''

" پرمیرایلم بھی تو جھے تمباراد بواند بنانے سے ندروک سکا۔"

"ووروسرى مات ہے۔"

"نبيس انوني \_ بعثوان كي سوكنده جميع بتاذ - كياتم سنسار كسب سے مجيب منش نبيس : و؟ كياتمبار بي جيسا كوئى دوسرا بهي جوكا؟"

''ایخ<sup>نک</sup>م سے بوتیمو۔''

''میرے سارے ملم اس بارے میں خاموش ہیں۔''

" تب پھر ... شايدتمباراخيال مُعيك ،و "

''میں تو ایک بات مجھتی ہوں مہاراج۔''

"'کها؟"

" تمبارے شریر میں آگ بی آگ بھری ہے اور آگ ... آگ میری ساری تبیابسم کرستی ہے۔ تمبارے شریر کی آگ بی میرے من کو

موم کردیتی ہے اور اس سے میراعلم میراساتھ نہیں دیا۔''

میرے پورے بدن میں سننی و وژگئ تھی۔ شاید و ومقصد علی ہو گیا تھا جس کے لئے میں کسی مناسب موقعے کا انتظار کر رہا تھا۔ ہاں شاید منور ماو ہ بات خود بخو د کہتے ٹاتھی جس کا میں انتظار کر رہا تھا۔ میں نے یہ بات کر ہ میں باندھ کی جواس نے بےافقیار کہددی تھی ۔ میں نے نو ری طور پر اس کی توجہ اس طرف سے بٹادی۔

"كياسويخ لكيس منور ما؟"

'' سرنبیں مہاران ۔ بس تمہارے بارے میں سوی ربی ہوں۔''

"کیاسوی ربی ہوا"

" پیتابیں تم نے من سے مجھے معاف کر بھی دیا ہے یانبیں؟"

"معانى كس بات كم منور ما مبس تم في شروع مي مير ب ساته وام يعاسلوك بيس كياته اليكن خير -اب و ديراني بات بيتم بمح است بعول جاؤ-"

" تمہارے بارے میں میرانلم کیوں خاموش رہتاہے مہارات؟"

"كيامطاب؟"

'' سیج میں بڑی حیران روجاتی ہوں۔''

"كن بات ير؟"

''انو پی مہاران ۔سنسار میں عبینے منش ہیں ان کی ریکھا کمیں ہوتی ہیں۔ دھاک پیچمی میں ان ریکھا دُن کا پیة چل جاتا ہے۔ پرنتو دھاک

موتقی تمبادے بارے میں خاموش کیوں رہتی ہے؟''

''میں اس چیز کے بارے میں جا شاہی نبیں تنہیں کیے بتاؤں۔''

"اود۔ وھاک پہتی منٹر منڈل کا ایک شید ہے۔ ہم اس میں منٹی کی ریکھا کیں تلاش کرتے ہیں۔ جیسے تم ہو۔ میں وھاک پہتی پرمنٹر برحتی ہوں اور پھر اس منٹی کا نام لیتی ہوں جس کے بارے میں جسے معلوم کرتا ہوتا ہے۔ منٹی کا چتر اس پرآ جا تا اور پھر من کے سارے ہمیداگل دیت ہے۔ اس پہتی پر صرف وہ منٹی نہیں آتا جو مر چکا ہو، یا پیدا ہی نہ ہوا ہوئیکن مرنے والی کی آتما کو بھی دوسرے طریقے سے بایا جا سکتا ہے۔ بال وہ جو پیدا ہی نہیں ہوا اور جس کا کو تی وجو دئییں ہے والی پہتی پر جس نہیں ہواوں گی میں نے کی بار پہتی پر تمہارے من کا ہمید جانے کی کوشش کی ہے گرد سہتم اس پہتی پر تہیں آتے۔ 'وہ الجھے ہوئے لیچ میں ہولی۔

اور میں نے دل بی دل میں اس بوتھی کاشکر میادا کیا جس نے مجمعے جمیاد یا تھا۔

"كياتم بجيے نيس بناؤ محے مهارات كراييا كيوں ہوتا ہے۔ ووكون ى طاقت ہے جس نے تمبارى ريكھا كيں آ كائى بيس چھپاركى بيں ؟"" "محرتم ميرے بارے بيس كيوں جاننا جا ہتى ہوں منور ما؟" '' جا ہتی تو پہلے بھی تھی ، پراب ہات دوسری ہے۔اب تو میراتمباراساتھ جیون بھرکا ہے ادرا ہے جیون ساتھی کے بارے میں کون نہیں جاننا جا ہےگا۔'' منور مانے جالاکی سے کہا۔

" تھوزابہت توتمہیں معلوم ہے منور ہا۔"

'' ہاں مباران کے سیکن وہ باتیں دوسروں کے لئے تھیں ۔ لوگ تو بیا بھی نہیں جانتے تھے کے مبان مباران کے ساتھ جوجو کن ہے وہ اصل میں کون ہے۔''

" نھيك بے كيكن تمبارا اپنا خيال ميرے بارے ميں كيا ہے؟"

میں نے دلچیسی ہے بوجھا۔

"مرن ایک بات جانتی دول ۔"

"'کیا'ڈ"

''کوئی جنتر ہے ضرور کیاں چھپارکھا ہے؟ دوسرا جنتر ہے کیونکہ میرامنتر بھی اس کا کھوٹ شیس لگا سکا کہ' منور مامسکراتے ہوئے بولی اور میں بنس پڑا۔ جنتر منتر کی بات کر دی تھی ام تی کہیں کی ۔ ہبر صال چند اسے اس طرح گز رسمتے ۔ مجرمیں نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔

'' کیوں ندمنور ما۔ ہم اپنی اپنی تکتی کے بارے میں ایک دوسرے کو بتا کمیں یتم جھے بتاؤ ہتم کہاں تک اواور میں تنہیں بتاؤں۔''

" میں تو اب کھلی کتاب ہوں مہارات تمہارے سامنے۔ جو پچھے: وال تم دیکھ ملکے ہو۔میرے منتز میرا جیون میں اور انبیں کے بل پر میں

جیون کاف رہی ہول اورائی مرمنی سے کاٹ رہی مول ۔"

" ہول میری بات دومری ہے منور ما۔"

"كيا؟"

"شايديس تخفي بتا چكابون كدميزادهم و نبيس ب جوتيراب."

"بال يم بنا ڪِ بومبارا ٿا۔"

"نەمىرى شكتى دە بجوتىرى ب-"

" میں نہیں مجمی مہارات \_" منور مائے حیرانی ہے کہا۔

"میرے پاس کوئی منتر نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس کوئی فتی ہے۔ سوائے اس کے کہ میں تہباری ما نفرندیں ہوں۔ دھرم کے بارے میں ، میں کہد چکا ہوں ، میرا کوئی دھرم نہیں ہے۔ میں میں ہوں ، جوصد یوں سے بد لتے ادوار دیکی آر باہوں ۔ میں نے دھرم بھی دیکھے ہیں۔ پچھا ایسے جن کے دھرم توا یہ میں ہوتے ہے میں ان کے مانے والے برے۔ وہیں تو یکھا ایسے جن کے دھرم توا یہ میں ہوتے ہے کہوں ان کے مانے والے برے۔ وہیں تو ویکھنے والوں میں سے ہوں ۔ بال میری ماہیت تم سے عدا ہے۔ سنومنور ما۔ بات جب سیائی کی ہوتے جسنواسے مانت نہ مانتا تمبارا کام ہے کیونکد

آنے والا وقت سب سے بڑا کواہ ہوتا ہے اور بیھے اس کواہ کی ست رفقاری سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ سومیں نے پہلے بھی ایسے بی زندگی گزاری ہے۔ باشہ ہم اسے طلسم کے ساتھ دوسروں سے پہر مختلف ہولیکن مختصر صد کے اندر۔ میں تمبارے بدن کے جال میں ایک طویل عرصہ گزار سکتا ہوں گئین وہ عرصہ تمبارے لئے طویل ہوگا ، میرے لئے بیم تم بوز عمی ہوجاؤگی ، تمبارے اندر تبدیلیاں آجا تمیں کی لیکن میں یو نبی رہوں گا۔ پھرتم زمین میں واپس چلی جاؤگی اور میں کی اور میں کی اور جبان کی تلاش میں سو بھی فرق ہے میری اور تمباری شکتی میں۔ اگرتم جھے اپنے شکتی کے جال میں بھائستی رہوتو میں۔ لئے وکی فرق نبیں۔ اگرتم جھے اپنے شکتی کے جال میں بھائستی رہوتو میں۔ لئے وکی فرق نبیں۔ اگرتم جھے اپنے شکتی کے جال میں بھائستی رہوتو میں۔ لئے وکی فرق نبیں۔ ہاں فرق اس کے لئے تھا جو چلا گیا۔'

منور ما بجیب من نگاہوں سے مجھے دکیور بی تھی۔ میں خاموش ہوا تب ہمی ووا کیھے انداز میں خاموش رہی۔ میں نے ہمی چپ ساوھ لی۔ تب مجروبی جاگی۔

" "مباران ! مبگوان کی سوگند، میری مجھ میں کچھیس آیا۔"

'' میں میری فتنتی ہے منور ما۔''

"محر، ميتم نے كيا كہا ہے!"

"ده جولقيقت ہے۔"

" مجر مجمع مجهادٌ تو . "

"اس میں نہ مجھے والی بات کی ہے؟"

"ايك مجينين \_ من سجو يينين يا كي-"

' يتمبارے كمزورة بن كى دليل ب\_بس طرح تمباراعلم مجھے تلاش كرنے ميں ناكام باك طرح تمبارى على ميرى باتيس سجھنے سے

معذور ب\_

المعمر مين جانتا حابتي مون مبارات -"

" تم نے آ ککر کھولی تو ہرد ہے مان کے سوا کہرا ورجعی دیکھا؟"

" كيون بين مير عكايا جال مين بزاسنسار ايا بواج ـ"

"بہت مختصر۔ کیاتمہاری ستاروں ہے دوئی ہے؟"

"او متارے کیے داز دارہو کتے ہیں؟"متور ما پھیکی ی بلس ہے بول ۔

''لکین میصد یوں سے میرے ساتھی ہیں اور میرے دوست ۔ مجھے جہاں جہاں کی کہا نیاں سناتے ہیں۔ یہ مجھے بھی دعو کانبیں دیتے۔ کیا

تم ستاروں کی باتمیں سننا چاہتی ہوا''

" ضرور می تمباری پیطاقت ضرورو کیمول گی۔"

"طاتت نبیس، میں نے دوتی کی بات کی ہے۔"

''ون کن-'

" جبتم آگ کے بارے میں کیا کہتی ہو؟"

"امن دیوی مایامنڈل ک سب سے بزی اجھنگ ہے۔ وہ بڑی شکتی رکھتی ہے۔"

''کویاوه تمہارے اوپر حاوی ہے؟''

" وهسنسار پراده کاررکھتی ہے۔ میں کیا چیز ہول۔"

' 'سوآگ میری دوست ہے منور ما۔وہ مجھے بھی نہیں جلاتی۔ ہلکہ اس کے شعلے زندگی بخشتے ہیں۔ ہال اس کے اطیف شعلوں کا جو ہرمیرے بدن کے مسامات کوزندگی کی حرادت بخشاہے۔ کیا تہاری دوتی گہرے سمندروں ہے بھی نہیں ہے۔ 'ا''

المندرا المنور ماجيرت عابولي-

" الل يركم المنذ على مندر الرف س جي مندر - برار بارازول كا بين يركيا و فهمار و وست مين ؟ "

" پانی بھی کسی کا دوست ہواہے !"

" الل- من أكر كمرت ياني من سكون كي فيندسو جاؤن تو ياني ميرب بدن كي حفاظت كرتاب اور مجيم بهي أنتسان نبيس بهجياتا

"نه جانے تم کیا کہ در ہے ہوانو پی؟"منور ماالجھے ہوئے انداز میں یولی۔

''اونچے اونچے پہاڑوں کی بلندیاں ، ہوا کی آغوش ، سب جھے پرمہریان ہیں۔ بیمیری زندگی کی حفاعت کرتی ہیں۔ یوں میں ان سب

چنروں سے دوی رکھتا ہوں ہم اعتراف کرتی ہوکہ و جمہیں پہندہیں کرتیں۔"

"بال -ان ميس يكوئى ميرامترنبيس ب-"

"اليكن ميس في جو كركم كباءاس كاليك الك حرف درست ب-"

" تو كيايل تبهار يدوستوں كوو كميسكتي ہول \_"

" د کینا ما متی بو!"

"بإل-"

"جبتهادادل عاب-"

" أكاش پر جلتے ديب ميم كسى كمتر موت بيل الميرى مجه مين أال-"

'' آ جائے گا ، رات ہونے وو ، میں تمہاری ملاقات ان ستاروں سے کراؤں گا۔''

"مم براتو نه مانو کے انو کی؟"

"كس بات كا؟"

٬٬ مِن تمباري المِنتَق و كِمِنا جامتي مول ـ ً<sup>١</sup>

"بال میں پُر انہیں مانوں گا۔" میں نے کہا۔ سورات ہوگی اور ست منور ما بھے کھی جگہ لے آئی جہاں ستارے انظر آ رہے تھے۔ ہنے مسلمراتے سنارے ، میری چالا کی پر آپی میں ہر کوشیاں کررہے تھے۔ میں نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور منور ما ایک اور نجی چٹان پر میرے ساتھ ایٹ گئی۔ اس کا حسین بدن میرے بدن ہے مس ہور ہاتھ۔ اس کے انداز میں کوئی ججک نہیں تھی۔ ایسا ہی سکون اس کے بورے بدن پر طاری تھا جیسے ایٹ گئی۔ اس کا حسین بدن میرے ہاتھوں اس کے میرے ہاتھوں اس کے بورے بدن پر طاری تھا جیسے کہی پر اختاد دوست کے ساتھ ہو ۔ لیکن میں اے معانے نہیں کرسکنا تھا۔ اس نے اپ وقت میں دیوائی کی انتہائی کی تھی۔ اس نے میرے ہاتھوں کہی کا بت ریز ہوکرایا تھا۔ کچھی جوزندگی ہے موت کی طرف اوٹ می تھی ۔ ہاں وہ کچھی کی قاتل تھی۔ اس نے صدیوں کا غرورتو ز دیا تھا۔ میں ، میں اس عورت ہے انتخام لینا چاہتا تھا۔ اس وقت بھی ۔ اس وقت بھی اگر میں اس پر جارہا شرکر کرتا تو و دا ہے بدن کو مجان کر دوئتی میں تبدیل کر کھی تھی ۔ اس وقت بھی اگر میں اس پر جارہا شرکر کرتا تو و دا ہے بدن کو مجان کر دوئتی میں تبدیل کر کھی تھی۔ اور کھر میں اس روشی کا کہونیس بگا زسک تھا کیواس نے نادائتی میں افتا کر دیا تھا۔

"انولي "اس نے مجھے وازوی۔

"ہول۔"

"ايك بات كهوس؟"

'' منسرور ـ''

" تمبارے اندراورکو کی شکق ہونہ ہولیکن ایک شکق ضرور ہے۔"

''وه کون ی؟''

" نارى كامن موولينے ميں تم اپنا ثانی نبيس ركھتے ۔"

' او د ـ بيكو كى طاقت نبيس بمنور ما ـ '

"ميرے لئے تو ہے۔ ج مانو جمہارے ماس جتنا آندملتا ہے جیون میں مجمع نہیں ملا۔"

" تومیری دوسری تو تول سے بھی ا تکارکرتی ہے۔"

" توبتاؤنا۔ تمبارے مترتمبارے سر پر تھلے ہوئے ہیں۔"

" بال ديكهو مير عدوست بحصر كيوكرنس رب بين وه كلاث ب- وه بآث اورده أسكو ليكن بين في ان بيشا بي بالتين

ك فين - كيون شرق ترى إلى من كاجا كين - "

"ميري باتين!"منور ماښس يژي-

''بال تيري بالتمن- يو چو،ان سي كيابو چينا جا بتن ٢٠٠٠

WWW.PAKSOCIETY.COM

' میں پوچھوں مباراج ؟ ' اس نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔

" بال - جو جومن حاب يو جيد-"

'' تو پو چیدا پنے دوستوں سے ،میرے ما تا پتاکون تھے اکیا یہ کتھے میری کہانی بتا کیں گے ایپ تو بہت پرانے ہوتے ہیں۔انہوں نے سب پچھود یکھا ہوگا ؟''

''کیوں نبیں۔'میں نے کہااور میں نے ستاروں پر نکا تیں ہماویں۔'' کلاٹ میرے دوست یتم نے سنایی عورت کیا کہـ رہی ہے۔ یہ ہماری دوستی کا امتحان لے رہی ہے۔''

" ہم تھے ہے الگ تونبیں ہیں۔" ستارے نے کہا۔

"سناتونے منور المرس ورست مجھے مایوس بی کریں مے "

'' میں ندتو کچیسنا ہی نہیں مہاراج۔'' منور ما ہنس پڑی اور مجھے اس پر فصدآ نے لگا۔ ذلیل عورت میرانداق از ارہی تنی ۔ ستاروں پرطنز کر ربی تنی ۔ کو یا میں جھوٹ بول رہا تھا۔

" تومیرے کاٹ۔ مجھے اسعورت کا ماضی بتا، جس کے کان تیری سوگند نہیں کتے ۔ "میں نے کہا اور کلاٹ نے کہ ا زامتی ایک سار کی ہوی کے پیٹ سے پیدا ہوئی لیکن سناراس کا باپ نہیں تھا۔ سو بازمتی چونکہ اپنے باپ کی بین نہیں تھی اس لئے وہ اپنی مال سے تقش قدم پر کیوں نہاتی۔ اور ریہ بات اس کاباب بھی جانتا تھا اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھالیکن وہ خاموش رہا۔ اور جب بازشتی تیرہ سال کی ہوگئی تو اس کے باپ نے اس ک مال سے انتقام لیا اور بازمتی اینے نام نباد باپ یعنی اس سار کی ہوس کا نشانہ بنی اور اس کا متیجہ منور ماہے ۔ کویا و واپنی مال کے باپ کی اولا و ہے لیکن بازئتی کی ماں نے منجابت سے فریاد کی جس کے نتیج میں شارکوآ مگ میں زندہ جلا ویا منااور بازمتی اوراس کی مال کوستی سے نکال دیا ممیا کیونکہ اب وو موری بستی کے لئے تحوست بن کی تھیں لیکن ان کوراہ بھاتی بھر میں کوئی ٹھکاندند ما اور انہوں نے کشتو مہارات کی کٹیا میں بناولی۔ جو بزے کیانی تھے کیکن حرام کی جنی بازمتی مرد آشنا ہو چکی تھی۔ اس نے کمٹنو مہارات کا حمیان بھٹ کردیا اوران کے ساتھ ل کراپی ماں کوٹتم کردیا۔ مثنو مہارات اب ایک عام انسان تھے اور وہ میں سمجھے کہ ان کی کٹیا میں بازمتی کے پیٹ سے پیدا ہونے والی منور ماان کی اولاد ہے۔ سوانبوں نے منور ماکی برورش کی اورسارے کا لے ملم اسے سکھانے شروع کر و بے لیکن بازمتی کسی جوان کی تلاش میں تھی۔ بوڑ معاکشتواس کے بچپین سے حسن آ شنابدان کوسکون نہیں د ہے سکتا تھا۔ تب اے جنگلوں بیں کا لے علم تلاش کرتا ہوا بھکشو پورن مل کمیااور بازمتی نے بورن کے ساتھ مل کر کشتو مہارات کوختم کرویااورو ہ منور ماکو لے كرشېرول ميں آ محفے ليكن دلچسپ بات بيرونى كه كالے جادو كے رسام ورن كو بازمتى كى بئي پند آمنى - يوں يورن منور ما كا ببلا مرد تھا اور بيكا لے بادوکی بات ہی تھی کے متور مانے بے پناہ حسن حاصل کیا اور چونکہ اس کی شکتی پڑتے ، وگئی تھی اس لئے اس نے مورن کی بے پناہ محنت ہے حاصل کی ، وئی شکتی بھی سلب کرلی اور مبان بن گی اوراس کے بعداس نے ہرد سے مان کے راہ کو گا ٹھ لبا۔ یوں وورانی بن منی ۔ سویدرانی جو پھونہ کر لیتی کم تھا۔ '' یکهانی کااث نے مجصے سالی اور شن دیک رہ کیا۔ سوید متور مشینی مردزا دی تھی۔ اس سے کو ل بات اجمد ستھی۔

لكين ميس نے بورى كبانى منور ماكو بيتم وكاست سنادى اورمنور ما تزب كرميرى آغوش سے أكل منى -اس كے طورا كيدرم بدل سكے -اس

کی آنجھیں ممبری سفید ہو گئیں اور وہ دور کھڑی ہو کر مجھے کھور نے لکی۔

۱۰ کیاا*س ک*ہانی میں کوئی تقم رو کیامنور ما؟"

"اوريكباني بقول تمباري تهبين كس ستارے في سائي با"

'' ہال لیکنن ستاروں کے سامنے کہرے کان مبرے میں ۔''

'' مین نبیس مانتی تم بناؤ حمهیس بیسب کچیمعلیم موکیا۔''

"تونے میری طاقت کے بارے میں بوجھا تھا اور پہلی ہی بات تیرے لئے اس قدر میجان خیز کی ۔"میں نے مسراتے ہوئے کہا۔

" بہی بیں مانوں کی انو بی مبارات میمہیں بتانا پڑے گاتم کون :و؟"

" ب و توف مورت ۔ تمانت کی تفتلومت کر ۔ تو خود کو بے مقیقت کیوں نہیں محسوس کرتی ۔ یوں کیوں نہیں سوچتی کہ میں نے تیری ذات کو

مجھی آئی اہمیت نہیں دی کراس سے قبل ستار وں سے تیرے بارے میں پوچھ ہی لیتا ۔ تو میرے لئے میں ایک عورت ہے اس سے زیادہ کھینیں۔ بال

اكرستارون عداين إدب من اور كهم جانا جاب

لکین منور ما خاموثی ہے مجھے کھورتی رہی ۔اس کی آنکھوں کا رنگ اب ہلکا گلالی ہوگیا تھااور بھراس کے چبرے پرسی قدرخوف کے آثار

أظراً نے۔ آہتہ آہتہ دو پرسکون ہوگئ۔

"انوكعاب تيراعلم ـ"وه آسته يتمسكراني \_

"ااد-اب تو كروث برل رى ب-"مين في مكرات موئ كبا-

"كيامطاب؟"

"بكاربات بي يتوميري بات كاسطلب خوب جائتى ب - "ميس في كبا-

''ول ميلانه كروانو لي \_ميراجيران بونالاز ي تحا\_''

"مرف حيران بونا كم كى؟"

" میں نے تمہار بے ستاروں کا علم مان لیا ہے۔"

"اشكريه" امين نے بنتے ہوئے كہا۔

"ادرخوب ہے بھوان کی سوکندخوب ہے۔میری بیکبانی اب اتن گہری دفن ہوئی ہے کہ و کی اے بیس مانتالیکن ابتم جانے والے ہو

منے ہو۔"

"ترساوراس عكيافرق راعكاء"

· ' كوڭنېيس مباران يتم جانتے بوز بانيس ميري منحى ميں ہوتی ہيں - '

"بال، المحيى طرت "ميس في جواب ديا ـ

" پربھی مجھے چتانہیں ہے،میری کہانی جانے والا کوئی غیرنہیں ہے۔"

'' بیٹک، بیٹک۔' میں نے گردن ہلائی لیکن منور ما کے چہرے سے صاف ظاہر بور ہاتھا کہ وہ بے الممینان ہوئن ہے۔ا سے اب نہیں ریا ہے۔

'' چلومبارا نّ \_ بیبال سے چلیں۔''اس نے کہا۔'' اب میں تمہیں کبھی آسان کی حیت کے نیچے ندآ نے دوں گی۔ بیستارے تو بہت بری برنی باتیں کرتے میں۔''

"او داتوتم مجصاب طلسم خانے میں قید کرووگی؟" میں نے بوجھا۔

" تید\_ جہال میں تمباری سیوا کے لئے موجود ہوں، تم اے قیدخانہ بجعتے ہو۔"اس نے محبوباندادا کے ساتھ کہا۔

"سنو" كاك في مجهة واز دى "اورادهرد كيمو" اوريس في سان كي طرف ديموا" احتى عورت حال چل ربى ب-اس في

اہے دل پر پھرر کودیاہے۔'

"كيامطلب" "مين نے يوميما۔

"اب و اتباری موت کی خوابال ہے۔"

"اوه\_" میں بنس برا بـ" اور کیاده کامیاب بوجائے گی؟"

مير اس سوال پرستار وبنس پڙا۔ ايد كيم مكن ہے؟"

"!'\*

" تم اے اس کوشش سے باز قبو تدر کھ سکو ہے۔"

" کمیا کرے ٹی وہ؟"

" بخمہیں تہبارے داؤے مارے کی۔"

وولعيني والأ

" بتمہیں آگ میں جا اگر خاکشر کروے گی۔"

''بہت جلد۔ وہ اپنے راز دار کوزندہ نہ چیسوڑ ہے گی۔اس کی زندگی کا ہرلہداس کے لئنے خطرناک اور ذہنی بے چینی کا باعث ہے۔'' کلاٹ

نے جواب دیا۔

" تب وه خودا بي ليح موت كاوقت قريب ال ي كل ـ "مل في منت ، وي كما ـ

"كياد كيرب بوانولي؟" منور مان معنظر بإنه انداز مين كمهار

"اوہ پکونیس منور ما۔ ذراا ہے دوست سے الودائ کلمات کبدر ہاتھا۔ چلوچلیں ہم با وجد البحسن میں پڑ کئیں۔"میں نے اس کے شائے پر ہاتھ دکھتے ہوئے کہا اور منور ما چلو پڑی ہے۔ ستاروں کی بیدوئی اسے ہاتھ دکھتے ہوئے کہا اور منور ما چلو پڑی ہے۔ ستاروں کی بیدوئی اسے ہمنوں ہور ہا تھا کہ منور ما خوفز دہ ہوگئی ہے۔ ستاروں کی بیدوئی اسے بہند نہیں آئی تھی۔ آسان کے بیجیدی تو بہت سے ایسے داز کھول کتے تھے جن کا پردومنور ما کے لئے ضروری تھا اور بیاب اس نے صاف کہدو گھی کہا۔ کہا ہو وہ جھے کھلے آسان کے بیجیدی آئے وی گی۔

ب اقوف عورت ، اپی مختصری زندگی تو میرے اوپر حاوی کرنا جائتی ہے۔ ویسے اس کی محبت اختیام کو پہنچ گئی تھی۔ میں اس کے لئے کوئی حیثیت تو رکھتا تھا کی نزندگی اس کے لئے اقتصال دو ہے۔ حیثیت تو رکھتا تھا کی نزندگی اس کے لئے اقتصال دو ہے۔ جواس کے راز سے دانف : و۔

منور ہا مجھ ہے آ رام کرنے کے لئے کہ کر چلی تی کیکن میں جس خلاف اطرت بات تھی۔ تنبارات تو وہ کسی طور تبیں گز ارسکی تھی۔ خاص طور ے اس وقت ہے جب ہے میں اے ملاتھا۔

میں آرام سے اپنے بستر برافیٹ میا۔ منور ماتم جہنم میں جاؤ ، کبدکر میں نے کروٹ بدل لی اور پھر آرام سے سو کیا۔

د دسری صبح منور مانے خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کی کیکن میری تجربہ کارنگا ہیں اس کا جائزہ لے ربی تھیں۔ بیس جان رہا تھا کہ وہ پہلے مولنے کے لئے بے چین ہے۔

صبح کا بھوجمن کرتے ہوئے اس نے کہا۔'' انو بی ۔''

"ہوں۔"

" تم خاموث كيون مو؟"

" تمباری خاموثی کے بارے میں سوج رہاتھا۔"

"كيال"ان نيحنوين افعاكر يوجيماله

" يمبي كرتم اتن خاموش كيول مو؟"

''یں رات کی ہاتمی سوج رہی تھی ۔''

"كون ي الله الله المسترانداز من انجان من او ع كها-

"ستاروں دالی۔"

' او د ـ ذرا مجمع بتاؤ منور ما كه ستارول كي سنائي موئي كباني غلط تمي؟' '

، انهبد المبيل -

" تب پھراس میں تمبارا کیا قصور، حالات ہی ایسے تھے اور تہہیں تو اب اس کا خطرہ بھی کیا ہے۔ خلا ہر ہے میں کسے تمبارے بارے میں بتائے جاریا ہوں اور کسی کو بتائے سے تمبارا نقصان بھی کیا ہے۔ کوئی تمبارا بگاڑ بھی کیا سکتا ہے۔ جسے چا ہوچنکیوں میں مسل دو۔ پھر میں جانتا ہوں تمبیس اپنے انوپی پر بھردسے بھی تو ہے۔ ہے نا؟"

''کیوں نیس کیوں نیس ای مور مانے جھے نامیں مانے بغیر کہا۔' میکن انوبی کسی دوسرے کے کانوں تک بیات جانا میرے لئے اچھا بھی نیس ہے۔''

'' آخر کیوں؟'

"اوہ۔ میں بینیں ہتا گئی۔ "وہ تبطا کر بولی اور پیرسنجیل کرمسکرانے گئی۔ "لیکن جمھے پر بیٹانی تہیں ہے کیونکرتم ہبرمبورت قابل بھروسہ ہو۔"
"بال، بال منور ما اور اب تو تم جانتی ہو کہ میں تم ہے بے بناہ محبت کرنے رکا ہوں ، جس بات میں تمبارا نقصان ہو، میں وو کیوں کرنے رکا ہوں ، جس بات میں تمبارا نقصان ہو، میں وو کیوں کرنے رکا ہوں ، جس بات میں تمبارا نقصان ہو، میں اور کیون کرنے میں مور کی ذہنی کیفیت بھیب کتھی گئیں اس نے بیڑی صد تک اے سنجالے کی کوشش کی اور پھرخود کو لا پر واہ ظاہر کرنے کے لئے ادھرادھر کی ہوتی میں تم کی ہے۔ تمور کی دوبارہ اے اس موضوع پرنییں لایا تھا۔ اب اتنا بھی احمق نہیں تھا پر و نیسر ،لیکن جلد بازعورت تمور کی در بھی رک نہ کی ، کہنے تکی ۔

" ستاروں ہے تعباری دوتی بری انوکھ ہے۔"

" إل يُسكِن وه قابل اعتاده وست مين - بميشه ين كتب بين -"

"كون مان كالريات كو؟"

"تم نے ماتا"

الہاں میں تو مان گنی اور اس بات ہر تیران ہوں کہ تمہاری میصی میرے بہت سے منتروں پر بھاری ہے مگر انو کی مہارات ہم ف اکس والی جو بات کی ہے و کسی طور سے میں نگلتی۔''

"اجھا۔" میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" بال یم خود بی بناؤ و اکن تو سارے منتر بھسم کردیتی ہے۔ اس کے بعد تو منش کے پاس نہ شریر بی رہ جاتا ہے اور نہ بی شکتی۔ "

" نھیک ہے منور مالیکن میں تم ہے کہ چکا ہوں کہ میں نے بیشتی منتروں سے نہیں حاصل کی۔ ستار ہے صد ایوں سے زمین دیکیر ہے
ایس۔ ان کی نگا ہوں میں زمین پر نسے والے تے جیں اور پھر دھول میں مل جاتے ہیں۔ کو یاصد ایوں کی کہائی ان کے ساسنے کعی جاتی ہے اور زمین پر
تحریر حروف ان کی نگا ہوں کے سامنے معدوم ہو جاتے ہیں کین میں زمین کے اوپر صد یوں سے ان کا ساتھی ہوں۔ وہ جھے پیچا ہے تیں اور جھے سے
انسیت رکھتے ہیں۔ "

" تمبارى يات بھى جيب ہے م فى كى باركى مرميرى مجھين نة كى۔"

''کون کی بات؟''

" بهی کرتم امر جو\_"

"بال، سيمى جمينے كى بات ب-"

"كياتم في امرت جل پياب مهاران ؟"

"نبیں،ایی کوئی بات نبیں ہے۔"

" كيمركيا بات ٢٠٠٠

" بيه ينس خود بهي نبيس بنا سكتا\_"

''احیماایک بات ہتاؤتم نے زمین کےسارے کونے و کیمے ہیں؟''

' ' میتونهیس کهیمکتانیکن جب ہے زمین وجو دمیں آئی ہے تب ہے میں ان پر بوجھ بناہوا ہوں۔' '

" الاعترام يتم أو صديول بوز سعيمو "منور مابنس بردى \_

والميسم محلو-

" برات سندر ات جوان ، آخر کیے!"

"ابس راس بارے میں، میں کیا کبول ۔"

"ادروه آگن دالی پات؟"

'' وہ بھی ستاروں ہے مختلف نہیں ہے۔تم جانتی ہوآگ، پانی ، ہوائیں یہ بھی صدیوں سے امر ہیں اورآگ نے ہمیشہ دوست سمجھا ہے۔ پانی میرے بدن سے مانوس ہے،اک طور بوائی ، تو دوست تو دوستوں کونقصان نہیں پہنچایا کرتے۔ بیسب میرے صدیوں کے ساتھی ہیں۔''

''میںاب بھی نہیں مانوں گی؟''

"اس ئى بات مان چى مولى كىتم ستارون كى بات مان چى مولى

'' وهسب چهوتو میرے سامنے ہوا۔''

"جسجس بات پرشبه وات آز مالول"

" تی ۔ "منور مانے کہا۔

" ، ول ، ول - " ميں نے طنزيدانداز مين مسكراتے ہوئے كہا۔ جلدى كهدو ئے احمق عورت ، جودل ميں ہےا ہے كہنے كے يول محماؤ

بھراؤ کیوں کرتی ہے۔

· میں تنہیں آ زماؤں کی مباراج ۔''

WWW.PAKSOCIETY.COM

" جتنی بار جا ، د ۔ " میں نے مسکراتے ہونے کہا۔

یوں منور ما بالآخرا ہے ارادے میں کامیاب ہوہی گئی۔ لینی وہ جو کہتم کہنا جا ہتی تھی میں نے اس کے لئے آسان بناویا اور پھرا ہے بورا پورا موقع ویا که دوجو پھیکرنا جا بتی ہے سکون ہے کر لے۔ ہاں رات کو وہ میرے پاس ہوتی تھی اور پر وفیسر ،بستر پرآنے کے بعد ہرمورت معموم ہو جاتی ہے۔ ند جھی جوتو سمجھنامیں جا ہے اوروس کا ظبار بھی کرنا جا ہے کیونکہ وہ مبرحال خربوز ہے۔

سومنور ما کوایک رات مجمی بیا حساس مذہو سکا کہ میرے دل میں اس کی طرف ہے کوئی بات ہے۔ ہاں آخری رات خود منور مارپریشان تھی۔ اس رات بستر پر بھی اس کے جذبات سرور ہے۔اس کا ذہن موچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ غالبًا میرے نم البدل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یا پھڑمکن ہاں کے ذہن میں کوئی اور خیال : و، یا مجرو ومیر انقصان کرنے کوتیار نہ ہو کیونکہ بہرحال و د مجھے پیند کرتی تھی کیکن فیصلہ جو پچھے ہوااس کا اعلان اس نے اس دات کی مجھ بی کردیا۔

"اكن منذل تيارة وكميا ب مباران ـ اب بهى سوج لوجو كبيتم نے كہا ہے و دلايك ہے كہيں ايساتونييں بكرة كتم سے ناراض بهى بوجائے ؟'" ''اور جھے جلاوے ؟''میں نے مشکراتے ہوئے کہا۔

"باں،باں۔ستاروں کی بات اور ہے۔ آگاش پر جلتے جرائ زم طبیعت کے مالک ہوتے ہیں مکرامکن دیوی سے بخشتی ہے۔" '' دیکھیں سے بھئی ۔اس کی دوئت میں کوئی فرق آیا کے نبیس ۔'میں نے کہااور پھڑمیںا بینے ان جملوں کار قبل منور ماکے چبرے پر دیکھھا۔ 'یوں جانوا کیے کملی کتا ہے تھی جس کا ہرسنے صاف نظراً رہا تھا۔''احمق انسان ۔ بے شک تیرے بعد مجھے تجھ حبیبا جوان نہ ہلے گا، بال ہاں تیرے بدن ک ممرمی میرے وجودکو پھلادیتی ہے ، بال تیرامس آکاش کی سر کرادیتا ہے کیکن اس سے بھی اہم اس دحرتی کی بات ہے۔ جیون بی ندر ہاتو جیون کے دوسرے روگ کہاں رہیں مے۔من تو بہل جائے گا ،تو نہ سہی تھھ ہے کم سہی لیکن موت مجھے آ واز دے رہی ہے تو بیس بھی بھلا کیے روگول کی ۔ بیگلے ستارے تیرے بیری بھی تو ہو سکتے تھے۔انہوں نے مجھے بنیس بتایا کہ رانی منور ماکا کیا چٹماکسی کونہ جاننا جا ہے جواس کے بارے میں جان لے گا اے زندہ رہے کا کوئی ادھے کارٹبیں ۔''

سومیں نے ول میں کہا۔" و بوی منور ماہتم غلط موج رہی ہو۔ میں نے بچے ہی کہا کہ آئے۔ میری دوست ہے اور یہ بچ حمہیں ستارول کی آواز میں تااش کر لینا جا ہے تھا۔ جوتم نبیں س سکیس لیکن تم نے جن کی حقیقت سلیم کی اور جو پچھانہوں نے کہامیں نے بے کم کا ست بتادیا سکین دیوی جی رہی نه مورت کی عورت ۔ ستارے چھاور بھی تو کہدیکتے تھے۔ جب وہ تمہارا ماضی اندھے کنویں ہے اکال سکتے ہیں تو کیاوہ تمہارے من کی بات جھے نہیں ہتا کتے ، بال کاش تمبارے نمتر بتمبارے ایسے دوست : وتے جیسے کہ میرے دوست ستارے ،سوتمبیں بھی آنے والے دفت کے بارے میں کہم علوم ہوجاتا۔ پول تم وعو کا کھا گئیں ناد بوی منور ما۔''

تو پرونیسر، لے چلیں منور مادیوی مجھاس امن منڈل کی جانب جواس نے نہ جائے تشی محنت سے تیار کرایا تھا۔ اور دیکھا میں نے ود آتش کد وکہ جس کے نمو نے بار ہامیری نگاہوں میں آ چکے تھے مجمعی مصر کے ایوانوں میں جمعی یونان کے معبد دں میں اور جمعی بابل و نمینوا کے محلات یں۔ سوسب نے ایک ہی کوشش کی تھی کہ آگ آئی تیز کر ہیں ، اتنی بلند کر دیں کہ شعلوں کا پیٹ اوران کی بلندی و سی سے سی تی تر ہو جائے۔ وہ چینیں جو جلنے والوں کے حات کی بد ہوک گوشت کی بد ہوک ہی کر تی ہو جائے ہوئے دوالوں کے حات کی بد ہوک گر ہی تیز ہم ہم ناہٹ میں ہو جا تھی ، نہ دھواں اسٹھے نہ جلتے ہوئے گوشت کی بد ہوک دہمن کو پر اگندہ ہمی کر تی ہو جا دور تی جو جائے ہوئے ہوئے گوشت کی بد ہوئی بیاسا ہزا سا جا در کی خوات ہو تا کہ کی دیا تھی ہوئی ہے۔ یعنی جو ل بی جو جائے کی انسان اس میں میری روح کی بالیدگی سلک ربی تھی اور نشہ طاری ہوئے لگا میرے اعضا پر ، کہ جانور پائی کے ایک قطرے کو ۔ تو جس نے کہ جا وہ آئٹ کدہ جس میں میری روح کی بالیدگی سلک ربی تھی اور نشہ طاری ہوئے لگا میرے اعضا پر ، کہ بختر تھی امر شاید خوش بھی کہ اس کا راز چند کھا ت کے بعد شعلوں کی آغوش میں سوجانے گا۔ دوز بان کو سے جس بدل جائے گی جوا سے افتا کر سکتی ہے۔

شعلوں کی تپش دور دور تک پھیل رہی تھی گیئن و فاکی دیوی منور مااس آخری وقت میں آئی دور تک میرے ساتھ آئی جہاں تک اس کے علوم
اس کے تن کی حفاظت کر سکتے تنے لیکن تپش سے اس کا ہرا حال تھا۔ اس نے گو یا الووا می زگا ہول سے میری طرف دیکھا اور جیسے تا سف کیا کہا ہے ہم ق
انسان ، دیکھ ستاروں کی دوتی تجھے کہاں لے آئی ۔ شاید میرا دل تجھ سے بھی نہ مجر تا اور شاید ستنقبل میں ہرد سے مان کا داد ہوتی اس میری ایک مہر بان جنش بیکام جس قدر آسانی ہے کہتے اس کا انداز ہمی نہیں ہوگا لیکن افسوس اتو اس قدر جانتا ہے جس قدر کسی ذی روح کوئیس معلوم مونا جا ہاں جنٹر ہے گئے زندگی کسی طور مناسب نہیں ہے ۔ ہاں ، تیر ہے گئے زندگی کسی طور مناسب نہیں ہے ۔ ہاں ، تیر ہے گئے زندگی کسی طور مناسب نہیں ہے ۔ ہاں ، تیر ہے گئے زندگی کسی طور مناسب نہیں ہے ۔ ہاں ، تیر ہے گئے زندگی کسی طور مناسب نہیں ہے ۔ ہاں ، تیر ہے گئے زندگی کسی طور مناسب نہیں ہے ۔

ہاں، وہ دِّمَق بہی موج رہی تھی کے اب زیمرور ہتا میرے گئے ناممن ہے۔اس نے میری جانب دیکھاا ورسکرا وی۔ میں ہمی مسکرانے انگا تھا۔ ''انویل مہارائے۔''وہ کسی قدرطنز میا نداز میں بولی۔

"مبان منور ا- "من نے بار محرے کیے میں کہا۔

''انحمن تمباری متر ہمباری صدیوں کی ساتھی۔ کیوں ، یہی انگن ہے ، یاتم تسی اور آمک کی بات کررہے تھے؟ ارکے مہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم کسی اور آمک کی بات کررہے تھے؟''

منور ماک بات پریس بنس دیا۔ ایک بات اور منور ما کیا یہ بھی تیری جادہ کی آگ ہے؟ کیا یہ آش کد وہمی تو نے اپنے منتر ہے روش کیا ہے؟'' '' بالکان نہیں مبارا ن بے بلکہ اس کے لئے تین دن میں اورا جبھل ہمسم ہوگیا ہے۔ سینکڑ دن آ دمیوں نے یبال در بحت جاائے ہیں۔ اس میں میرانکم نہیں بلکہ اس ویوی کی قتلی ہے۔ باں ،اس میں اس دیوی کی پوری بوری قتلی ہے۔''

" تب تواس میں ہر چیجسم ہوسکتی ہے۔"

صديون كابينا

" إلى مكركيا بيا كمن تمهاري متربيس بالية تهبين بين جالي كم مهاراج ا"

'' ہاں ،اورتو نے شایدیہ بات مبعوث مجمیٰ ہے۔ تیرا خیال ہے میں آگ دیکھ کرخوفز دو ہو جاؤں گالیکن ، میں آگ میں جار ہا ہوں۔ ہاں جھے ایک دعد وکر نا ہوگا۔''

" بال بال كبومبارات إكبو-"

" تو میمیں میراا ترفنار کر ہے تھی ۔ بیسوچ کروا پس مت چلی جانا کہ میں جل کر کوکلہ ہو کمیا ہوں ۔' '

"ارے بیں مہارات تم جموث کب بولتے ہو۔ تاروں نے تمہیں جو پہم ہایا وہ جموث تو نیس تھا۔ میں نے مان الیا۔ اگر مجھے شبہ ہوتا کہ

ا کن تهبیں جلاد ہے گی تو میں تمہیں آف میں نہ جانے ویتی ، تو پد حارومبارات ۔ دیکھوں تو سبی یا کن تمباری کیسی متر ہے؟ کیا تمباراساتھ ویتی ہے؟'' ۱۰ تم میبی رہوگی منور ما ۲۰۰

' ' ہاں مباران ۔ میں پہیں ر ;وں گی۔'' نہ جانے کیوں منور ماک آ واز میں تھمبیرتا آئی اوراب آگ ہے جدائی جھے کوار ونبیں تھی۔ چنانچہ میں نے آگ میں جعلا تک لگادی۔

منور ما کی بلکی ہی جینے میں نے بہتی میکن اس سے بعد میں ہر ہو جہ ہے دور ہو کیا۔ ہاں مروفیسر، میں اپنے بہندید فنسل میں سرشار ہو کیاا ور اس شن کے دوران مجھے بہت کم یا در د جاتا تھا کہ میں کہاں ہوں اورکس مال میں ہوں۔ شعلے میرے بدن کو چوم رہے تھے۔میرے مسامات زندگی ے مرشار ہور ہے تھےاور میرے ملق ہے لذت انگیز سے کا ریاں نکل ربی تھیں۔ول بی نہیں جاور ہاتھا کہ آگ سے ہا ہرنکلوں لیکن نہ جانے کیسے منور ما کا خیال آ میااور میں چونک براء ارے باس میری محبوب میری انتظر ہوگی۔

لقین طور پروه مایوس : و چکی ہوگی۔ اس نے سوچا ہوگا بالآخرة ک کی دوتی جھے لے ڈوبی اور آمک میراساتھ نید ہے کی۔ یقینا وہ آگ ادر سنارول کے اختلاف برغور کررہی ہوگی۔

ذراد کھوں تو ، آٹ کہاں جاتی ہاور ، ، اور پھر ، اگر شعلوں میں میراکوئی ساتھی بھی ہوتو. ، تو ، میں واپسی کے لئے لرکااور چندساعت كے بعد بدن بن بے پناو چمك كئے بابرآ كيا۔

منور ما اب تنبانبیں تھی۔ اس کے ساتھ اس کی کی واسیاں مھی تھیں لیکن اس کے چبرے برالم سے سائے تتھے اور وہ کسی قد را داس تھی۔ سب سے پہلے اس کی ایک دای نے آگ کے قریب کسی سائے کومسوس کیااور دو چینج پڑی ۔ پھردوسرے لیےسب نے مجھے دیکھ لیااور ہے شارچینیں بلند ہوئیں۔

''نہیں نہیں سے بیائیے ممکن ہے، یہ ۔۔۔ یہ کیے ممکن ہے''' منور ما یا کلول کے سے انداز میں بولی اور میری طرف دوڑ آئی۔ وہ میرے بران کوقریب سے و کمیر ہی تھی۔ "نامکن سیمگوان کی سوکند ۔ امکن ، ، یہ کسے ہے تم ، تم واقعی ...."

" زنده و و ميس نے جمله بوراكرديا۔

" إل يتم ... تم زنده بو!"

''اد مور ماميري راني - كياحمهين مير سے كہنے برشك تما؟''

۱۰ مر ... محرآه. .. تمبارابدن تو اور حبك لكاب ... اوو ... اوه. .. انو بي ، بائي تم تو يجهوت يجهو بوك يه ا

```
" و کیماد منور ما۔ دوست دوست کوکیادیتے ہیں۔"
```

''انو لی تم مجھا ہے بارے میں سیج نہ بتاؤ مے۔ بھگوان کے لئے بتادوتم کون : و؟ اورتم... تم جاؤیباں ہے.....تم سب محمال جاؤ۔''

و دواسیون سے بولی اور داسیاں ایک ایک کر کے کھسک عشیں ۔منور مامیرے بدن پر ہاتھ پھیر پھیر کھیر کیدر جی تھی۔

" توديكهاتم في متور ما إيس في جهوت تونبيس كبا تفاء توياميري دوسري بات مجمي سيخ آكلي-"

" بإل انو يي مر . . . مين . . . مين كيب مان اون ميري سجيه يين سجينيس آنانويي "

الميرى بات مانول منور ما؟ "مين مكارى سے كہا۔

"كياانوني؟"منور مانج في ندُهال بوكن تمي

" تم بھی میرے ساتھ اکن میں چل کرد کیھو۔ دیکھوتو میری مترتمہارا کیسا سوا کت کرتی ہے۔"

' 'نہیں انو پی ،امن میری مترنبیں ہوسکتی۔ وہ ۔ ۔ وہ مجیہ سے میراسب پھی جیسن لے گی۔''

" جیسی تہاری اچھامنور ما۔ یتم نے میری بات تو مان لی ؟" میں نے اسے بازوؤں میں لے لیا اور منور مامیرے بدان کی تیش سے اور

من ثر ہوگئی۔اس نے اپنا کال میرے سینے سے وکالیا تھا۔ میں نے اس کے بدن کے گرد حلقہ تنک کرلیا۔

" مرابيسب تجهيك بوسكتا بالولي اور ... اورتمبارا جيون .... الولي تمبارا جيون ـ"

"مهارت لئے نقصان ووج؟" میں نے کہا۔

"بال-"وه بخيالي مي بولي-

" كونك مجية بهارى تجلى كبانى معلوم بو جك ب؟"

" بال انونی، اور مین نمیں جا ہتن ۔ اس نے کہاا ورا جا تک سنبھل مئی۔ اس نے ہم کرمیری شکل دیمیمی کیکن آم سے نے اس وقت جھے جوان کردیا تھا۔ میں زندگی سے بھر پور تھا۔ اس وقت ہرتم کی مکاری سے کام لے سکتا تھا چنا نچے میری آنکھوں سے بے پناو محبت مچھوٹ رہی تھی جس نے منور ماکواطمینان ولادیا۔

"بال منور الجمع بتاؤ مكن بيم تمباري سلى كرسكول."

" مرحهبین اینهیں بیسب سے معلوم ہوا؟" اس نے چینسی چینسی آواز میں کہا۔

' 'او دمنور ما،میری جان ،ستارے میرے و است ، بزے ہی چغلنو رہیں کوئی بات مجھ سے نہیں چھپاتے ، چاہے و دان کے من کی ہویا

مسی اور کے۔''

" توانہوں نے تمہیں، تمہیں؟"

" بال ـ " ميں نے اس كى آ كھے كو چومتے ہوئے كہا۔" انہوں نے مجھے وہ بتا يا جوتمہارے من نے اس وقت موجا تھا۔ ميرے ووست كاد ك

ئے کہا وانو لی جی بقہاری منور ماکویہ بات پسندنیس آئی کہتم اس کے جیون سے واقف ہو گئے اور ابتہاری پر بیریکا تمہارا جیون لینے کے بادے میں سوچ رہی ہے۔''

''او د\_پيمر'؟''

'' پھر کااٹ نے کہا کہ منور ماسوی وہی ہے کہ تمہارے جموٹ ہے ہی تمبارے جیون کا خاتمہ کیا جائے اور پھراس نے کہا کہ وہ تمہارے لئے منر ورا کن منذل تیاد کرائے کی توبیہ ہے میرے لئے انجا نانہیں تھامنور مایہ''

''او د ـ''منور ماتھوک فکل رہی تھی ۔

''لیکن میں نے سوچا کیا حرن ہے۔منور ما کو یہ بھی کر لینے دیا جائے۔حالا نکدمیرے دوست ستارے اس سے پہلے بھی مجھ سے بہت پہلچھ کہد چکے تھے۔''

" ميالا" منور مانے سرسراتی آواز ميں کہا۔

"ان دنوں، ان دنوں منور ما، جب میں تہمارے طلسم کے جنگل میں بھنک رہا تھا، ایک رات میں نے اپنے دوستوں سے ملاقات ک اور بردا ہی شریر، بردا ہی چالاک ہے بید کلاٹ بھی ، ترکیبیں تو اتن عمرہ بتا تا ہے کہ بس ۔ اس نے کہا منور ما کو فلست وینے کے لئے ضروری ہے کہ اس سے دوئی کرلی جائے ۔"

" پهر؟ پرونو يې؟"

''اور میں نے اس کی بات مان کی اوروہ پہلا دروازہ جوتم تک آئے کا ملاء میں ای سے اندرداخل ہو کیا۔''

" تو.. .. توانو لي بتم. . . بتم مجي فكست ديخ آئے تھے؟ "

"بال منور ما - اس كے علاوہ اوركوئى تركيب نبيس تقى - كلاث نے مجھے بتايا تھا كه الله متبرار منترول كا تو زے اور يس نے جہيں

تمبارے بن واؤے مارنے كافيصلة كرلياليكن ... "

"لكين كيا؟"منور ما كاسانس كيتو لنے نگا۔

''تم میرے من کو بھامنی تمیں منور مایتم بے حد سندر ہو۔ میں تمہاری سندرتا کے جال میں پیش کیا۔''

"او د\_"منور ما کے ہونٹوں پرسکون کی مسکراہٹ بھیل گئی۔

" بالاً خرتم مجھے بہاں تک لے آئیں ہم تو مجھے مرد و مجھ چک ہوگی منور ما؟"

"بإن انو في ليكن ... "

"میں نے تم ت کوئی جموث نبیس بولامنور ما، اور بالآخر ، وه وقت آحمیا جب میں نے کلاٹ کی بنائی ہوئی ترکیب برعمل کرنے کا

فيصله كرلياً."

"كون ى تركيب؟" منور مائے جمونک ميں يو جيما۔

'' یم کر مهمیں تمہارے داؤے ماردیا جائے۔'' اچا نک میں نے منور ما کو ہاز وؤل میں اٹھا لیا۔منور ماکے چبرے پرایک بار پھروحشت نمودار ہوئی میکن و مرے لیے میں نے آگ میں چھلا تک دکاوی۔

منور ماکی جینے ایس بی تھی جیسے بے شارروحوں نے مل کرچینیں ماری ہوں۔اس نے میری گرفت سے نکلنے کی زیروست جدو جبد کی اورا گروہ میری گرفت نہ ہوتی تو مجال تھی کسی کو جواے د ہو ہے رکھتا۔ اس کے بدن میں کسی طاقتور تھینے کی ای قوت تھی ۔ آگ سب کی ووست تونہیں ہوسکتی تقی۔اس نے منور ماکے برن کولپیٹ لیا اور دھا کے :و نے لگے۔ یوں لگ رہاتھا جیے آتش کیر مادہ مجت رہا :و- آگ کے شعلے بلند :ور ہے تھے اور مين مسرت ت أيقيد الأرباتها-

منور ماکی آواز بچٹ کر بھیا تک ہوگئ تھی۔ اب اس کے بدن میں کوئی سکت نہیں رہی تھی لیکن ایک بات میں نے محسوس کی تھی۔ اس کے بدن کا کوشت جلنے کی پُونہیں تھیل رہی تھی۔اس کے خدو خال سیاو ضرور ہو گئے تھے لیکن مسخ نہیں :وئے تھے۔ پھروہ بے مال جو کی اور میں نے اسے

پھر مجھے لگا جیسے باہر کی دنیامیں زلزایہ آئیا ہو۔ تیز ہوا <sup>م</sup>یں جل رہی تھیں۔ آگ بھی اس سے متاثر جور ہی تھی ۔میری توجہ ہٹ گی اور میں ہلتی ہوئی زمین برغور کرنے لگاتیجی اجا تک جمعے تھے ہمیا تک چینیں سائی دیں۔ میں نے چونک کرد کھا۔ منور ما کاسیاہ مجمسہ بی جکہ سے اٹھااور مجمراس کی آ واز سٹائی دی۔

'' پایی ،ہتھیا رے ۔ تو نے ساتونے مجھ سے میراسب کچھ چھین لیا۔ تو کا میاب ،و کمیا ۔۔۔ تو نے سالا کی ہے مجھے ماردیالیکن میں . ، میں آئی آسانی ہے مرفے والی نہیں ہوں ۔ میری آتما اس میری آتما جنم جنم تیرا پیجا کرے گی ۔ جبال بھی جائے گامین تیرے پیجید ہواں گی۔ میں 🕟 میں تہے ایسے ایسے ج کے دوں گی کہ تو۔ ، تو جیون مجر یا در کھے گا۔ کشور۔ مجھ تفلطی ہوتی۔ میں تیرے مبال میں پھٹس گئ۔ میں 

میں سر کھجا تارہ ملیا تھا۔ واہ بھٹی واو۔ بیتو مرکر بھی زندوہ بے نوب ہے بیکالا جادو بھی ۔ مردے بھی اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں۔

کٹین میرابزا نتصان ہو کیا تھا۔ وہ ہاتھ سے نکل گئی تھی اور میں اس کے اس انو کھے علم کے ہارے میں کوئی خاص بات نہیں جان سکا تھا۔ بہرحال آمک ہے اچھی طرح سیراب ہو گیا تھااس لئے باہرائل آیالیکن واوں ، باہری و نیا بھی خوب تھی۔ بس آتش کدو تھااوراس کے علاوہ پہم نہیں ، تھا۔ دور دور تک مس ملارت کا وجوز نبیس تھا۔ ہر چیز نگاہوں ہے اوجیل ہوگئ تھی۔ سب پچھ ما نمب ہو کیا تھا اور نہ جائے بیکون کی جگہ تھی۔

میں نے ایک مجری سائس لی۔ بدن پرلباس بھی نہیں رہاتھا لیکن لباس کی پرواہ سے رہی تھی۔ مجھے توبیقد رقی لباس ہی پیند تھا۔ بس دنیا والوں کی خوشی تھی جس کے لئے لباس مکن لیتا تھا محراب رخ مس طرف کا کیاجائے ، کیابردے مان کا وجود ہمی مت کیا ہے؟

کٹیکن تھوڑی وور ملنے کے بحد ہی اس خیال کی تر ، بد ہوئی۔ دور سے بلد یوا مندر انظر آر باتھ ، مندر چونک بہت بلند تھا اس لئے دور سے ہی

انظرة جاتا تھا۔ میں نے ای طرف کارخ کیالیکن بہر حال مندرتک مانے کے لئے آبادی سے مزرنا ہوتا تھا اور آبادی کا ببلا شخص ایک بوڑ ھا آدی تھا۔ میں امیا تک اس کے سامنے آیا تھا۔ بوڑھا مجھے دیکی کر ہکا بکارہ رہیا۔ پھراس نے ' ہے رام رام' کہدکر دوٹوں آتھوں پر ہاتھ رکھ لئے۔

"ار ئارے تمہاری آنکھوں کوکیا ہو گیا ہے ہوے میاں؟"

"ارئم بينية ومهاران -كيامغز پر مياب ؟"بز عميال بولي-

" الله " ميں في انتجل كر بڑے مياں كود بوج ليا اور بڑے مياں چيخ پڑے ۔

'' اپنے مرام۔ بچاؤ۔ بچاؤ۔' وہ چیخ کمیکن میں نے انہیں د ہوج لیااور پھرتھوڑی دیر کے بعد بزے میال کے بدن پر بھی کچھ نہ تھا۔

''ارے تیراستیا ہی۔ اب۔ اب۔ اب میری دھوتی۔ ''بڑے میان میرے چیچے دوڑے اور میں نے آئیس کی چکرویے۔ بالآخروو

تھک ہار کر بیٹھ کے اور میں وہاں سے چل پڑا تھوڑی دور جا کرمیں نے وھوتی اپنے بدن سے لپیٹ فی اور سبرحال کچھ نے ہوگیا۔

تب میں بد نوا مندر کی طرف چل پرااور تھوڑی درے بعد مندر میں داخل ہو گیا۔ اتفاق سے میری ما تات ہمو دری برشاد سے بی مولی تھی نم وری مجے د کھے کرامیل پڑا۔ مجراس نے دونوں ہاتھ جوڑے اور میرے سامنے جمک کیا۔ ' مہارات۔ بدھاریے مہاراج۔ ہمارے بھاگ آپ چرے ہارے درمیان آئے۔آ ہے مہاران۔آ ہے۔" اور میں خاموثی ہے اس کے ساتھ جل پڑا۔ مندر میں جھے وال کمرہ دے دیا میاجو بہلےمیرے یاس تھا۔

میں نے نمودری سے کہا کہ میں اہمی کو دریا رام کرنا جا ہتا ہوں اس لئے مندر میں میرے آنے کی شہرت ندہونے یائے اور نمو دری نے عمردن جھکا دی۔ باہر نکلتے ہوئے اس نے درواز و ہند کر دیا تھا اور میں کمرے میں پڑی جار پائی پر لیٹ کمیا۔ ہبر حال زہنی تھکن تو تھی ہی ،منور ما کے ساتھ جووفت گز را تھا بڑا ہی ہنگا مہ خیز تھا۔ بالآ خرمیں نے اے کیفر کروار تک پہنچادیا تھالیکن اس کے باوجود ووآگ ہے ڈکل کر بھاگ کئی تھی اور نہ جانے کیا کیا کہ<sup>م</sup>ئی تھی ۔میرے لنے کوئی خاص بات نبیں تھی کیکن بس میراذ ہن ان حالات میں الجھا ہوا **تع**ا۔

در تقیقت یوں تو میں نے بڑے بڑے رکھیپ مرحلوں میں زندگی گزاری تھی لیکن جیسے انو تھے واقعات مجھے اس سرز ثنن پر پیش آئے تھے وہ اور کہیں نہیں ۔ خاص طور سے ان او کول کا پیغم ، ہز اہی ؛ لمجیب علم تھا۔ ایک ظرح سے ستاروں کے علم سے بھی دلیجسپ علم نجوم ایک خاص حیثیت رکھتا تھا۔ لیکن ہم اس سے مانسی ، حال اور مستقبل کی باتیں معلوم کر سکتے تھے۔اس کے ملادہ اس کی کوئی حیثیت نبیں تھی لیکن پیلم ،اس کی تو حیثیت ہی انو تھی تھی کیکن سب سے بڑی مصیبت میتھی کداس ملم کے پیروقاعدے کے اوک نبیس تھے۔

صرف د وافراد کے تھے۔لینی ایک گرنتے آنندی اور دوسری منوریا۔ دونول جو کچھ تھے جمہیں معلوم ہی ہے پر وفیسر وان جس ہے ایک بھی ابیانہیں آگا جوخلوص دل ہے میراد وست بن سکتااور میں اس ہے اپنے ملم کا تبادلہ کرسکتایا اس ہے پھی سکت سکتا۔

ببرحال يبال توبيكم عام معلوم موتا ب، بالكل اى طرت جيسے يونان مين علم نجوم تعاركو كي توسليق كا انسان بل بي جائے كا، تلاش جاري تر تمنی جاہئے ادا کے طرح سے اب میرے لئے زیادہ آ سانیاں تعیس ۔ بچسی بے جاری قابل رحمتمی کیکن بہرصال میرے ادیراس کی ذرمیداریاں تھیں۔ اب بید فر مدداریال شم بوئی تھیں اور میں نے کان پکڑے تھے کداب ببال کی کسی عورت کو ساتھ نبیس لگاؤں گا۔ نی الحال بیر مندر مناسب جگرتھی لیکن میں نے نیصلہ کرلیا تھا کہ اب خاموثی سے ہروے مان ہے نکل جاؤں گا۔ نم وری پرشاد براانسان نبیس ہے۔ وہ مجھے بیہال روکنے کی کوشش کرے گا کیونکہ کانی عقیدت رکھتا ہے جھے سے لیکن اس بے جارے کودھو کا ویناریٹرے گا۔

جی ہجر کر آ رام کیا نے و وری نے و و پنڈت میری خدمت پر مامور کردیئے تنے۔ویسے اس نے میرے علم کی تھیں ہمی کی تھی اورا ہمی تک کسی نے مجھے پر بیثان نبیس کیا تھا۔اس دوران میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ خاموثی ہے بہال سے نکل جاؤس گاادر پھر میس نے اس پڑمل کیا۔

جونبی رات ہونی اور سارے بنگا مے سرد پڑ گئے ، میں نے اپنا کمرہ چھوڑ دیا اور خاموثی ہے باہر نکل آیا۔ میں نے مندر کی عقبی سمت کا رخ کیا تھا کیکن یاتر یوں کے فیمے چاروں طرف کے ہوئے تھے۔ میں جہال تک ممکن ہو سکا اوگوں کی نگا ہوں سے بچتا ہوا چلنے لگا کیکن بالآخر پکڑا گیا۔ مقب سے امجر نے والی ایک آواز نے میرے قدم روک لئے تھے۔

"مياراج\_انو يي مباراج\_"

''العنت ہے۔'' میں نے ول میں سوچا اور کوئی میرے قریب آسمیالیکن اے ویکھ کرمیری جھنجا اہٹ مسکراہٹ میں بدل کئے۔'' ارے سریندو۔'' میں نے سرت سے کہا۔

" توريم بل بومباراج ! " مريندر بھی خوش جو تر بولا۔

" إل بكرتم كبال سريندر؟"

الا ابھی میں ہوں مہارات ۔ "مریندر نے کہا۔

"كال كانسان موسمهين وجتني جلدى موتايهان عديماك نكفي كوشش كرنا فإبتي في

"بإل مبارات و في ميت والياتي تفاله "مريندرمكراني لكاله

·-/<del>/</del>

۱۱بس مهارات من نبیس طابال<sup>۱۰</sup>

"لمديوا كاعقيدت في جوش مارابوكا؟"

"به بات نبیں ہے۔"

" كركيا بات ہے؟" ميں نے اے د كيمنے ہوئے كبار

" آپ جا کبال رہے تھے مہاران ؟ اور ، ؟"

"میں بیبال سے ہماگ رہا تماا ورحمہیں بھی مشورہ ویتا ہوں کہ بیبال سے نکل چاو۔"

''او و ـ کوئی خاص بات ہوگئ ہے مباراج ؟' مریندر نے چونک کر ہو جھا۔

" نبيل كولى خاص بات تونبيل بيكن ... "

" آپ میرے نیے میں آئیں مے مہارات ۔ بیٹھ کر باتیں کریں ہے۔"

"ایک شرط پر۔"

۱۰,جی؟۱۱

' مِن را توں رات میہاں ہے نکل جانا جا ہتا ہوں۔' '

" مين مجى چلول كا مباراج \_ أكرآب بسندكرين ـ "

" ہاں ، ہاں ۔ کوئی حرت نبیں ہے۔ میں نے مسرورانداز میں کہا۔ بہر حال مریندرایک احجماسائتی ثابت بوسکتا تھا۔ وہ براانسان نہ تھا۔

" تو ہرآ یے تو ہیں۔" سر بندر نے کہا۔ اس کا خیمہ دہاں سے زیاد و دور نہیں تھا۔ میں فاموثی سے اس کے ساتھ اس کے خیمے میں داخل ہو کیا۔

" فحوب تم نے تو یہاں با قائدہ ڈیرہ ڈالا ہے۔"

" میں البعما ہواا نسان ہوں مہاران \_میرے فی<u>ملے کی ف</u>لتی فتم ہوگئی ہے۔"

"ار ئے کیوں!"

" به نه جانے کیوں میں ہریشان تھا۔ کی بات میں من بی نہیں لگ رہا۔"

" کہیں منور ماے پریم تونہیں ہو کیا؟" نیس نے مسکواتے ہوئے ہو جہا۔

' ' مجگوان کے لئے بھگوان کے لئے اس کا نام بھی نہ لیں ۔میراشر پر کا پینے لگتا ہے۔''

"اتے خوفزوہ ہو مجھاس ہے؟"

"اس سے بھی کہیں زیادہ" مریندر نے ممری مری سانسیں لیتے ہوئے کہا۔

"بہر مال اب اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔"

"او د\_اوو\_كيون مهارات؟"

المي كبانى بـ بنادون كالواس ف لا برواى س كبارسر بندر خاموش سدين شكل د كيدر باتفار مجراس ف ايك كبرى سائس كيكر

كبا- اس سے آپ ك لئے جل پان نه چيش كرسكوں كامبادان - "

''او د۔ سریندر اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں تو بس ایک ہات کہوں گا، یہاں ہے آئل چلیں ۔''

"منع کا تظار بھی نبیں کریں سے مبارات ان

" ننہیں مریندر میرے لئے ممکن نہیں ہے۔"

'' تو پھر جھے کون بی سامان کی تھری باندھنی ہے مہاراج ۔ چلیں ،راہتے میں ہی باتیں کریں ہے ۔'' سریندر نے کہااور میں تیار ہو کہا۔

"بال يبى نُعيك ہے۔"اور پھرہم دونول خيموں كى يہتى ہے خاموثى ہے دورنگل آئے۔ بروے مان كے آخرى سرے پر پہنچ كرہم في دم ليا اور پھر بيہ جادوكا شہر پينچے دہ كيا۔ كائى تيزى ہے سفر ہور ہاتھا۔ رات كا دوسرا پہر بھى كرز رچكا تھا۔ سر يندر خاموثى ہے ميرے ساتھ چلى رہا تھا ادراس طويل سنريس ہم نے جو خاموثى اختيار كى تھى وہ جيرت انگيزتنى ۔ نہ جانے كيول سريندر بھى چپ كچيسوجى رہا تھا۔ بالآخر ميں ہى اس طويل خاموثى ہے اكتا كيا۔ اكتا كيا۔

" تم توبالكلى عاموش بو منيسر يندرا"

"بس مباراج \_ سوچ ر باقاجب آب مناسب مجميل محتوبات كرول كا ـ"

"مرا ذیال ہے ہم ہردے مان سے کافی دور لکل آئے؟"

" بال مهارات \_ اگر به بهی منور ما کا جادو کی جنگل نه بو یا"

المنور ما ائي حيثيت كهو چكى بريندر المين في آستد كها-

"میں اس کے بارے میں جانے کے لئے بے چین ہوں مہاران ۔"

"میں نے اس کا غرور تو زویا۔"

''وه ہے کہاں انو نی مہارات'؟''

"نزکه میں۔"

" ب بعكوان - نه جائے آپ كى بات كاكيا مطلب با"

" جو كهدر با بول و بى مطلب بيمريندر"

''نو کمیاوه مرخی مهاراج '؟'"

"ية نبيس كرسكنا كيونكر مرنے كے بعد بھى اس نے مجھے دهمكياں دى تھيں "

"کک کمامطلب؟"

 منور ماکوائ آمک میں جلادیا۔ اس دیوانی نے بالآخر من کے بھید کھول ہی دیئے تھے۔ اس کے دماغ میں بھی نہ تھا کہ جس بات کواس نے یونہی رواروی میں کہردیا ہے وہی اس کے لئے موت کا پھندا بن جائے گی۔''

" کون کی بات مہاران ؟ " مریندر نے دلیس سے بو مجا۔

''اس نے کہاتھا کے مرف امن دیوی اس کے سارے منترجسم کر عتی ہے۔''

" إل مهاراج ـ يو جادوكاسب ت برااسول ب-"

''ملیا'''میں نے یو می*ھا۔* 

'' جادو یا تال میں بھی چیپیانہیں چیپوڑ تالمیکن اگرانسان آگ ہے گز ر جائے تو پھراس کے اوپرکوئی جادوا ترنہیں کرتا۔تو جس طرح وہ آ دی جادو کے زور سے نیج جاتا ہے جس پر جاد و کیا تمیا ہواسی طرح جاد وگر کے منتر بھی اتھی نہتی ہے۔' سریندر نے بتایا۔

"مميهات بلے عائے تع"

"بال مباراح -سب بى جائة بيل يتم نبيل جائة تقيا"

'' بے وقوف ہو پورے۔ میں ہتا چکا ہوں کے تمہارے دھرم کے بارے میں مجھے کی تینیں معلوم ، شدی میں ان جاد ومنتر ووں کے بارے میں سے میں میں ہیں۔ جس میں سے قرم مرس جی میں میں میں میں میں میں میں میں ان میں میں میں ان جاد ومنتر ووں کے بارے میں

جا منا ہوں۔ اس جانت ہوتا تو کب کا اس بے وقوف مورت کو چنکیوں میں مسل ویتا۔ میری آواز میں ملکی کی غرابت آھئی۔

" تب أو مم ت برى غلطى بوكى مباراج \_"مريندر في تاسف كبا \_

" بہرعال میں نے ستاروں کی بات پڑلمل کیا۔اس نے میرے لئے آئمکاالا ؤئیار کیالیکن میں اے بازوؤں میں بھینچ کراپنے ساتھ ہی آمک میں لے گیا۔ وہ جل کر کوئلہ ہوگی لیکن سریندر،اس وقت جب اس کو نلے میں جان نہتی وہ اچا تک اٹھی اور پھراس نے جھے بڑی دھمکیاں میں مترین کی کہ بھر کے تاتین میں جس میں سے کا سے ان

ویں۔اس نے کہا کہ اس کی آتمامیرا پیچھا نہ چپوڑے گی۔ بیسب کیاہے؟''

"راد هے كرش راد حے شيام -"شيام نے خوفزوہ ليج ميں كبا-

"كيامطلب؟"

"وه يا بن جزيل بن كن مباراج ـ"

"چيل کيا بوتي ہے؟"

''مندی آتما، جو بعنکتی رہتی ہے۔ جادوگرنی نے جیون مجر پاپ کئے تھے، مرنے کے بعدا ہے آیک ٹی ٹاکی اوراب ووا پی من مانی

ترے کی۔''

"كما كواس ب يتمبار بإل انسان مرنے كے بعد بھى سكون ئىلى بيضة ا"ميں نے جھائے ہوئے انداز ميں كبا۔

''وہ آتمائیں جوجیون میں ایجھے کام کرتی ہیں، مرف کے بعدشانت ہو جاتی ہیں مہاراج اور پھرو وکوئی نیا ہیون روپ وھارکر دھرتی پر آ

جاتی ہیں لیکن وہ آتمائیں جنبوں نے جیون میں اُرے کام کئے ہوتے ہیں مرنے کے بعدان کوسورگ میں جگہ نہیں ملتی اور انہیں پھرے جیون نرکھ بھو گنا ہوتا ہے۔ وہ سنسار میں اپنی ان گندی خواہشوں کو لئے کھوتی رہتی ہیں جوان کے جیون میں پوری نہیں ہوتیں اور طرح طرح سے انہیں پورا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔''

· البيكن سيتو تجيب بات ٢٠٠٠

"بإل مهاراج."

''مویاتمہارے ہاں مرنے کے بعد دوبارہ زندگ ضروری ہوتی ہے'ا'

" بال مباراج\_آوا كون تومنش كرمون يربواب-"

" مويامرن والاو باره ونيام صروراً تاب؟"

" آتابى دېتا بىمباران ـ

"اده ـ تو مجرمرتا كيوس بي " مي في مسكر اكركبا ـ

" بھکوان کے ہمید بھکوان ہی جانے بہیں توبس اتنا ی معلوم ہے۔"

" توسریندو منور ماکی تو تیں اے مرنے کے بعد پھروالیں ل جا تھی گی؟" ا

' انہیں مہارائ۔ جو جا دوجیون میں اس نے سکھا تھا، وہ تو اس کے مرنے کے ساتھ اس میں ہسم ہوگیا۔ آتما تو خودا کی شکتی رکھتی ہے۔

اب صرف اس مے پاس مرفے سے بعد جوشکتی ہوتی ہوتی ہوگ ۔ '

۱۰ کویا جاد وہیں ہوگا ؟۱۰

''نبیس مباراج \_وه توخیم ہو کمیا\_''

"اود-تب د كيدلس كي مر بون سے جنگ كامجى ايك تجربى سى "

۱ بھگوان کر پاکر می مہاراج ۔ "مریندر نے خوفز دو کہتے میں کہا۔

"ابتم بتاؤيم يهال كيول رك محينا" مي في كها-

"بى مبارات - اس زمنى ميں جب ميرى جان چيوز دى تو ميں نے خود كو ہرد نے مان كے ايك محلے ميں پايا - پہلے تو ميرامن چا ہا كہ ميں چپ چاپ يبال سے چا جا وال ۔ بچ مبارات ، جھے يقين نہيں آر ہاتھا كہ ميں اس بتھيا دى كے چنگل سے اكل ميا ہوں ليكن بھر جھے تمبارا خيال آيا ۔ ميرامن رور باتھا كہ ميں تمہيں اكيا جھوز كر آمياليكن بير ب بچر مير بير ميں نہ تھا مہارات ۔ ميں تو تمبار نے لئے بچر بھی نہ كرسك تا تھا ميں نہ سوچا اب ميں كبال جاؤں ۔ مير ساد سے لوكا نے مير ب لئے بكار تھے ۔ ميرامن سنسار سے او بھو رہا تھا تب ميں سكون عاصل كرنے كے لئے بلد يوامندرة ميں - يہاں جھے بين ك شاق ميں مهارات - ميں جانتھا كواب جھے بياں كوئى خطرونيس ہے - تم نے ميرابو جھا ہے كند موں پر لے ليا ہے بلد يوامندرة ميں ۔ يہاں جھے بين كي شاق ميں مهارات - ميں جانتھا كواب جھے بياں كوئى خطرونيس ہے - تم نے ميرابو جھا ہے كند موں پر لے ليا ہ

اس لئے میں نے سوحیا تھا کہ کچھروڈ یہاں گڑ ارکر پھر کہیں اور یا ترا کو چلا جاؤں گا۔''

" كوياتمباراات كرجان كاكوكى ارادة بين ب؟"

''گھر۔''مریندر ہنا۔'' مہارات ، یہ پوراسنسار میرا گھر بی تو ہے۔ جوگی جب اپنے ٹمحکا نے سے نگل جائے اور بھگوان کی تلاش میں چل پڑے تو تب اس کا کوئی گھرنبیں ہوتا۔''

· بتهبین این اوک یا نبیس آت ؟ ۱۰

"سندار میں کوئی اپنائیس ہوتا مہارائ۔ رہتے نا طے منش ہے من ہے ہوتے ہیں اور منش کامن ہمگوان کی امانہ ، ہمگوان کی چیزاگر ہمگوان کے لئے رہنے دی جائے تو ہوں مجھوں کہ ہمگوان سے کیا ہوا تھ د اپورا کر ناہوتا ہے اور منش آگر بیدہ عدہ پورا کر دے تواس سے بڑی بات کوان ک ہوگئ آتما کی شائق کے لئے ۔ "ہر بیندر نے مہری سائس کی کہااور میں اس کی باتوں پرغور کرنے لگا۔ ہمر حال بیاس ک سوج تھی ۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ یہ باتھی میری د نجیس کی بھی ہمیں چنانچ میں خاموش ہو گیا۔ ہم اوگ بدستور سنر کر رہے تھے۔ سریندر بھی عام حالات میں ایک جفائش انسان تھا۔ اس نے ایک بارجی تھی کا طبار نہیں کیا تھا، یباں تک کے مین کی دوشی مودار ہوگئ۔

اوراس وقت تک ہم بردے مان سے بہت دور نکل آئے تھے۔ دور دور تک کوئیستی نیس تھی لیکن ہمیں اس بات کی کوئی پرواؤنین تھی۔ مادھولوگ تھے جبال ڈیرہ ڈالی لیاو بیں آبادی ہوگئی۔ بہآب و گیاو چٹا نیس تھیں جہال کھانے کو بھی کچھنیس تھا لیکن کھانا ضروری تونییس نھا۔ ہم نے ایک سائے دار چٹان منتخب کرلی۔

"كيسي عبد بعبران ""مريندر في مسكرات مويزيوميها-

'' زبین برجکہ کیساں :وقی ہے سریندر۔' میں نے طویل سانس کیکر کہااورہم نے چٹان کے نیچ آ رام سے ذیرہ ڈال لیا۔

" مودُ مع مهاران ا"

المهمين نيندآري بيانمين في يوجها

· ' کوئی خاص تبین ۔ ' '

"ميرن وجه يتمهاري رات بمي خراب مولي ورندا رام يه ايخ فيم مين سور بموت يا

"انی باتین نه کری مباداج اسریندر نے دکھ سے کبا۔

۱۰ میرون؟"

'' آپ کی دجہ سے میرا سرمیر ہے کندھوں پر موجود ہے در نہ بین تو دیوار سے لٹکا جوا تھااور میرا شریرا یک مندوق میں بندتھا جیسے کوئی نہیں کھول سکتا تھا۔''

"اود البين بنس برا محرين في كها الالتكن مريندر بيد جادو بخوب چيز "

· مجگوان ناس کرے ان پاہوں کا۔ ' سریندروانت بھوس کر بوالا۔

"ار بے کیوں؟"

"بڑے بی ظالم ہوتے میں پیجادوگر۔"

''ایک بات ہتاؤ سریندر۔''

"جي مهاراج ـ"

" کوئی بھی علم ہو، وہ تو سینے کوسمندر بنادیتا ہے۔ کشاد واور وسیع ۔ بیلوگ تو انسانوں کے لئے بہت پچھ کر بحقے ہیں۔ اپی شکتی ہے کا م لے

كرانسان كى بهلائى كے لئے بے الكام كر كتے بيں۔ بيانوركيوں بن جاتے بي؟"

"النان كاذبن بهت كمزور بمهاراج \_ پاني ، ذراى فتكن ال جاتى بيتو آپ مين كبال د بتا به سار يسنساركوا بينه بيرول مين د كينا

عابتائ۔

' میں نے رو جاد وگر دیکھے میں ، دونوں ایک جیسے تھے۔ کیا پیشروری ہے کہ جادوسیکھ کرآ دی درند ہی بن جائے ؟' '

' انہیں مہارات ، یہ بات نہیں۔ یاسمچھورے اوگ ہوتے ہیں ورشہ سرے برے شکق مان ہوتے ہیں۔ ایسے ایسے جوآ کاش کی خبر لے

آئیں مگروہ سنسار کے لوبھی نہیں ہوتے اورا پنے ممیان کے ساتھ پہاڑوں کی تبھاؤں میں چھپے بھگوان کی تبسیا کرتے رہے ہیں۔''

"اوہ۔ ہوتے ہیںا بسے لوگ؟" میں نے دلیسی سے بوجھا۔

''کیون ٹیمن ہوتے مبارات \_ پروہ کالے جادو کے ماہز میں ہوتے ۔''

"احیما۔ جادو کی شمیں بھی ہوتی ہیں؟"

'' ہاں مہارائ ۔ کالا جاد و بموت پریت کے لئے ہوتا ہے ۔ کا لیے جادو کے ماہر کے پاس بھی بڑی شکتی ہوتی ہے مگر وہ کندی شکتی ہوتی ہے

جبر سادھوسنتوں کے پاس دیوی دیوتاؤں کی شختی ہوتی ہے۔ کالے جادوی اس شکتی کے سامنے پھینیں چلتی۔ 'سریندر نے ہتایا۔

میں نے سریندرکی بات بڑی دلیبی ہے نتمی میں بھی ایسے ہی جادوکی تلاش میں تھا۔

" سریندر یا میں نے برخیال انداز میں کہا۔

"بال مباران ـ"

' المجتمع جاد وسيكينه كابز اشوق ب\_ ـ''

" | [ [ ]

" کیا مجھے کو گ ایسا کمیانی مل سکتا ہے جو مجھے کچھ سکھا دے!"

" نامكن نبين بمباراج يمرآب كلن كي بوتو-"

''کیامطاب؟''

" میں بتا چکا ہوں ایسے اوگ سنسار کے لوجھی نہیں ہوتے۔ اگر وہ سنسار کے لوگوں کے سامنے بھی آتے ہیں تو ایسے روپ میں کہ انسان ائبیں کو کی حیثیت بی نہ دے۔ و واوگ انسانوں سے خود کو جھیاتے ہیں مہاراج ۔''

"بس ده اپنی تبییا کوسنسار باسیوں کے ساتھ رہ کر بھٹ نبیں کر ناچاہتے۔"

"اده-وه تارك الدنيا موت بين؟"

"بإل مباراج"

''مگرا ہے لوگوں کو کہاں تاش کیا جائے؟''

'' پہاڑوں میں، یاتراؤں میں۔ میں آپ کے ساتھ موں مہاران ۔ آپ بھی بہت کچھ میں۔اگر کسی سنت کی نگاو آپ پر پڑگئ تو آپ کا كام شرور ; وجائے كا۔''

" ہول تم میرا ساتھ دو مسے سریندر!"

" جيون بجرمهاراج\_مين تو آپ كاداس ول\_"

" تو سنوسر بندر ـ مين تمهار ساويركوكي بابندي بين لكار با\_ميري خوابش بكرتم جب تكتمها داول جاب مير ساتهور بوه جب تمهارا ول جھھ سے الگ ہونے کو جا ہے تو بھے بتا کر جہاں جا ہول چلے جاناکیکن اس وقت تک جب تک تم میرے ساتھ ہو مجھے ایک ساری جنہوں پر لے چلو جہاں ایسے سادمول شکیں۔ باتی کام میرا ہے۔''

' 'بری خوشی سے مبامات ۔خودمیرامن بھی میں جا ہتا ہے۔ میں نے بھی ای لئے گھر بار پیوڑا ہے مہاراج ۔ بھگوان کی سوگندمیں بڑی خوش ت تيار بول - "

"بہت بہت شکر میسر بندر رکیاتم بقین کرو مے میرے دوست کداس بات سے بھے بہت ہوئی ہوئی ہے ۔ ورنے میں الجمانوا تھا۔"

" میں دل و جان سے تیار ہول مبارا ن ۔"

" بس تھیک ہے۔" میں نے کہااور پھرہم سونے کی کوشش کرنے تکے۔ نیند کہال نہیں آتی پروفیسر....اور وہ بھی ہم جیسے آوار و گر دوں کو جن کی شام کا کوئی ٹھکا نہیں : وتارسریند بھی آ وار وطن تھااور میں۔ میں تو جو کچھ ہول تنہیں معلوم ہے۔ سبرحال ہم سو سکے اور خوب سوئے۔ چٹان مجت کی داوی تھی اس نے ہمیں سورج کی تپش ہے بچائے رکھا۔ مصندی مصندی ہوائیں ہمیں بلکورے دیتی رہیں اور جب سورج ڈ ھلاتو ایک ب وتوف، بلكه مبمان نواز بخرگوش ف بميں جكاديا۔ وه دوزت ورزت جمونك ميں بهارے سينوں پر چڑھ مي تھا۔ آئكھ كھلنے پر ہم ف اسے خود سے تھوڑی دورد یکھاتھا۔

115

" جاگ محظىمريندر؟"

" ہم سور ہے تھے مہارات؟" سریندو نے حیرانی ہے کہا۔

"كيون،كيا جاك رب تهيج"

" بنہیں محر ....ارے ، وو پہر ڈھل گئی۔"

" بال ـ" بين ايك الكر الى لے كرائھ ميشار سريندر بھي اٹھ كر بيٹھ كيا تھا۔ ہم وونوں دوروور تك ادائ وريانے كود كيستے رہے۔ پھر سريندر

'' چلیں انو بی مہاراج ؟''

" چلو " ایس نے مجری سانس لے کرکہااور وونوں چل پڑے۔ سریندر کچھزیا دو ہی اداس اور نڈ ھال نظر آر ہا تھاا ور میں اس کی وجہ جان

عمیا۔ وہ بھوکا پیاسا بھی تھا۔ بہر مال اس احمق کے لئے میں بچھ بھی نہیں کرسکتا تھا۔ وہتو کوشت بھی نہیں کھا تا تھا ورنہ میں قدیم طرز پر پتمروں سے

شکار کرنے کی کوشش کرتا۔خودائے لئے میں کچھنیں کرنا جا ہتا تھا۔ بہر حال سریندر منبط کرنے والوں میں سے تھا۔اس نے برابر میراساتھ و یا۔

سوريّ اب بانك تهب كيا تفا - دور سه ايك پيا وُنظر آكى اور سريندرا تهمل پڙا - "مهارات - "اس نے خوشی سه كبا ـ

"كيايات بسريندر"

"وه ديمو پياؤ ۽ ـ"

"اوه ... بان ... يانى بوبال؟"

'' ہاں مباران کے'' سریندر کی رفتار خود بخو د تیز ہوگئ اوز میں مسکرا پڑا۔ مبرحال مجیھے اس پررخم آ رہا تھا۔ بے جاروا نسان ہی تو تھا تقریبا

دور تے ہوئے ہم پیاؤ کر مہنے۔ وہاں پھر کے ایک بڑے برتن میں پانی موجود تھا۔ قرب وجوار میں کو کی کنوال نہیں تھا۔

سریندر نے مہلے پائی جھے پیش کیاا وران لوگوں کے مخصوص انداز میں خوب جان گیا تھا۔ چنانچہ دانوں ہاتھوں کے پیالے میں ، میں نے

پانی پیا۔ بھرسر بندرکو پایا یہ سر بندرتاز ووم ہو کمیاتھا۔ ' قریب ہی کوئی ستی ضرور ہے مبدرات یہ 'اس نے خوشی میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا۔

" كياندازه كيا؟" مين في سريندر س إو جهار

''یبال کنوال نبیں ہے۔''

'' پانی کہاں ہے آیا مہاران مشرورکوئی پانی بہاں تک پہنچا تا ہے۔''سریندر نے کہااور میں نے اس سے بعوراا تفاق کیا۔ یقینا بستی کہیں تو تریب بی تمی۔

''اگریہ بات ہے سریندرتو ٹھیک ہے۔ چلوہمیں ستی تلاش کرنی چاہئے۔'' میں نے کہااا رسریندر نے گرون بلاوی فیکن ہوک ہے اس ک

عالت غير ، و ن كلي تقى \_ وه دو جار قدم چاه اور پھر ذر كم كا كيا ادر پھراس كى ذويق آواز الجمرى \_

"مم ... مهادات من من من المركبة مون وه زين يركر في لكاور مين في الت سنبال ليا-

"كيابات بمريندر-كيابوكياتهبين"

"نہ جانے۔ نہ جانے کیا مبادائ۔ نہ۔ جانے۔ 'وہ بالکل ہی ہے سرور ہو گیااور پھراس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ میں نے اس کا پوراوزن منجال لیااور پھراس کی آنکھیں بند ہو گئی ۔ بہت بخت بھوکا تھا۔ منجال لیااور پھراسے ذھیں پر لٹاویا۔ سریندرشاید ہے ،وش ہو گیا تھا اور اس کی بیصالت میرے خیال میں بھوک ہے ہو کی تھی۔ بہت بخت بھوکا تھا۔ طویل راستہ طے کیا تھا اس نے اور پھر خالی پیٹ پر پانی اے نقصان پہنچا کیا گئین اب اس کمزور انسان کی زندگی کے لئے فوری طور پر نفذا کی ضرورت مقل سے اتر نی جائے۔ نہ جانے ہتی کتنی دورے۔

ہیں نے اے وہیں چھوڑ ااور بستی کی تلاش میں چاروں طرف نگا ہیں دوڑ اکمیں۔ اگر کمی ست چل پروں اور وہستی کی ست نہ ہوتی سریدر
کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ خطرہ لائن ہوگا اس لئے پہلے بستی کی تھے ست کا اندازہ ضروری تھا۔ اور تھوڑ کی دور پراچا تک جھے کوئی چیز متحرک نظر آئی۔
میں نے خورے ویکھا۔ ایک کمبی می گاڑی تھی جس میں دو دیو قامت نیل جے ہوئے تھے۔ اسکا جصے میں ایک مرد بیٹھا ہوا تھا۔ گاڑی کارٹ اس طرف تھا۔ میں نے زورے ایک آواز نکائی اورا۔ دوٹوں ہاتھوں سے اشار سے کرنے لگا۔

لکین دو تو آبی ای طرف رہا تھااورتھوڑی در کے بعد وہ ہمارے تریب پہنچ تمیا۔ سیاہ رنگ کا ایک دیمہاتی نوجوان تھا۔ تو ی ہیکل ، لمبے چوڑے بدن کا مالک اس نے مجیب بین نگا ہوں ہے ہم دونوں کودیکھا۔

" كيابات بعبروان ا" اس في كر كحراتي آوازيس يوجيها-

البتی بہال ہے کتنی دور ہے؟ میرا ساتھی بیار ہو گیا ہے۔' میں نے اس سے پو جھا۔وہ پر بیٹان می نگا:وں سے جھے و کیور ہا تھااور جیسے سی خیال میں کھو گیا تھالیکن کچرا سے میر ٹی ہات کا خیال آئمیااوروہ چونک پڑا۔

"البتى ـ بن يهال عن يا دودورسين ب- اس في جواب ديا\_

"كياتم بستى بى جار بجو؟"

"بإل مهادات-"

" تواس بيارة دي كي مدوكرو\_ا چي گاڙي ميں اليہ ستى لے چلو'

" بان بان مرورضرور " ویباتی گازی سے نیچاتر آیا۔ میں نے دیکھااس کا قدیمی خوب تھااورلباس سے اس کا کسا ہوا بدن معاف جھنگ رہاتھا۔ " کمیاتم بھی بیار ہومہارات؟" اس نے ہو چھا۔

" بين النبيسا مين تو نميك مول -"

'ارے ہاں ہم تو ٹھیک ہو۔'اس نے جھک کرمیرے ساتھ بے ہوٹن سریندرکوا ٹھاتے ہوئے کہااور پھرہم دونوں نے اسے گاڑی میں

ذالا ۔ میں سریندر کے باس بی بینے کیا اور اس نے بیلوں کو ہانکنا شروع کردیامیکن وہ باربار پلٹ کر مجھے دیکے در ہاتھا۔ مجھے اس دیہاتی کی بیحرکت بجيب توكلي مريس في اس اس بارے ميں كوئى سوال نبيس كميا۔

"كيانام بيتهارى بتى كا؟"

" محمل وقیا۔ اس نے جواب ویا۔

"اوو" مين في ردن بلاكي بينام بهي ميرت مجوين نبين آياتها ببرهال مجيدا حساس بوكيا كدويباتي كانداز مين كوني انوكلي بات

بے کین یہ بھی سوچا جا سکتا تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر حمران جوا دراس سے الی حرکتیں سرز د مور بی مول۔

" بي يماركي موكيا مهارات ؟" تحور أن ومرك بعداس في حيا-

''لبس جودًا تقاب حیارہ۔ہم سا دحولوگ میں۔سفر کررہے تھے کھانے کو پیونبیں ملا اور پھر پانی نظر آیا اوراس نے پہینہ مجر کر پانی پی لیا۔ اب خالى بيك يانى نقصان ندكر يو كيا بو-"

" الله اوركياية على الأك أنكه مهاراج " وهخواه مخواه بنس يزايه

التم نے یانی نہ پیا ہوگا؟"

" نبیس پیاتو تھالیکن .. " میں خاموش ہوگیا۔ دیہاتی نوجوان نے مجی اس بارے میں کوئی سوال نبیس کیا تھااس کے بعدوہ خاموش سے بیل بانکتار با اور تھوڑی ویر کے بعد ایک بستی نظر آئی می کی کیکن بیسٹی تھی ... ، بہاڑوں سے درمیان او تعداد خیرے مجلے ہوئے تھے۔ رسیوں کے ا حاطے کر کے محود ے باند ھنے کی جگہ بنائی گنی میں موریش بھی تھے۔ویسے بدلوگ کانی عرصے سے بیباں آباد معلوم ہوتے تنے کیکن ان عابقوں میں بیہ طرزر بائش کم بی نظرآ یا تھا۔ میں نے تو میابستی دیمہی تھوڑی دیر کے بعد بنل کا ڑی بستی میں پہنچ گی اور دس بارہ نو جوان گاڑی کے کر دہتع ہو گئے۔ کیکن ان میں ایک بھی شریف آ دی نہیں معلوم ہوتا تھا۔ سب کے چبرے جمیب تھے۔" کیا الائے ہور تنامہاراج؟" ایک نوجوان کا زی میں جھا تکتے ہوئے کہا۔

'' دوعد دسا دھو ہیں۔''

" وهت تيرك كي ابان كا كيام وكال و وبولا \_

الفاكرجائي."

" فعاكرتو خوب جانے كا بينا۔ تو بميشدايسے بى كام كرتا ہے۔ اب بن كے بدن پرتو بورے كيڑے نبيں ہوتے۔ ان كے پاس سے كيا لمے كا۔" ۱۰ میان دھیان ۔ ' ووسرے نے جواب دیااورسب ہس بڑے۔ میں نبور تان اوگوں کی بائیں سن رہا تھااور کسی صدتک بہو بھی رہا تھا۔ تھرو وسب مجھے و کھنے لکے اور چھران میں سے ایک نے جیرت سے کہا۔

"ابے پیتو ہوش میں ہے۔"

"بال- حالا كلماس في في إلى باتعاء"رتنا غيرت سياولا -

' 'او د - نھا کر آ رہا ہے ۔' 'کس نے کہااور وہ سب چونک کرسیدھے ہو گئے ۔ نھا کرہمی خوب تھا۔مضکہ خیز مدیک بڑی مونچھوں کا مالک ایک لمباجوزا آدی۔اس کی موٹیمیں مردون تک لنگ رہی تھیں۔وویزی شان سے سینتا نے آر ہاتھااور پھروہ نیل گاڑی سے قریب پہنچ عمیا۔

"كيالات مورتاجي "ان في رح فظكوارا ندوزيس يوجها

"مم مباران. المحاكرمباران باؤك إس يدونون بي تقيه

''اود-'' الماكرن جھے خورے ديكھا،ميرى قريب آيا در كھراس نے ميرے بدن پرانكلى كھيرى \_'' سونے كےمعلوم ہوت بومباران-ممرتم بوكون؟ ١٩

''سادهو <del>ب</del>یرا-''

" ساد هو!" فعاكر چونك ير ااور پهراس نے كازى بيس حجا نكالے مجراس طرف و يكھتے ہوئے وصارُ الـ ' رتنالـ ' اور رتنا كا جبرہ وهوال ہو كيا۔

'' يمي لے تقے مباران بے 'رتاسهي ہوئي آواز ميں مولا في اكر منس بيڑا۔ دوسرے اوگول كي جان ميں جان آئي تھي كيكن شاكر نے نجلا ہونٹ دانتوں میں د بالیا اور پھررتنا کی طرف د کھ کر بولا۔

" میں لیے نتے تو نے برای ام چھا کیار تنا۔ سادموسنتوں کے پاس کچفیش ہوتالیکن ان کی سیوا کرنے سے سورگ ضرورل جاتی ہے۔ کیوں؟" " إلى مبارات ـ "رتانے دانت نكال ويئـ

'' تب تو تنجے انعام ملنا جا بینے اس بات پر۔ ہیں؟'' نھا کرنے گردن ہلاتے ہوئے کہا ادررتنائے فخریدا نداز میں اینے ساتھیوں کی طرف دیکھا جیسے کہدرہا ہو۔ ' دیکھا گدھو ... بہونہ ... خواو کواد مذاق ازار ہے تھے۔ ' الیکن دوسرے کیے ٹھا کرنے یاؤں سے جوتا اتارلیا ادرا ہے قریب کھڑے ہوئے لوگوں کواشار و کیا۔ تب دوسرے لوگ بنس پڑے اور انہوں نے رتنا کو پکڑ کر ٹھا کر کے سامنے پیش کردیا۔

" جب بھی تیری باری آئی تو نے اٹی بی حرکت کی۔ ایک د نعداس مرتی ہوئی ہر حیا کواٹھالا یااور میں اس کا کریا کرم کرنا پڑا۔ ایک د نعدان کنگے ویہا تیوں کو جن کی جیب میں بھوٹی کوڑی بھی ٹبیں تھی اوران نکمو ل کولے آیا ہے۔اب کیوں؟'' ٹھا کرنے رتنا کے سریر جوتے برساتے ہوئے کہا۔ میں خاموشی سے بیرسب کید باتھاا در کس حد تک ان اوگول کو بھی میں باتھا۔ جب رتنا پر کافی جوتے پڑھے تواسے مجمور دیا میاا ور مجر ماکر میری طرف متوجہ جوا۔ التم بوش مين كيون بومباراج ؟ "

بعجیب سوال تھا۔ میں نے اس کا تو کوئی جواب نہیں دیالیکن دل ہی دل میں ، میں نے سوج کیا تھا۔'' میں اس بارے میں کیا کہوں نھا کر مهاران ؟ كيكن تم يهلي ميرى ايك بات تن او ـ "

" بال ، بال سنت جي مهين فضرور کهين -"

''میرا سائتی ہوک ہے نڈھال ہے وہ اس وجہ سے بے ہوٹن ہو کیا ہے۔ پہلے آپ اس کے لئے دودھ اور تعالیٰ پینے کی پکھ چیزوں کا انتظام کرویں۔''

" ہاں ہاں۔ منرور منرور۔ ہم تو پہلے تن جانے تھے۔ اب رتنا۔ اب لاسالے دودھ۔ الا مالی۔ سیوا کرسادھومہارات کی۔ چل جلدی کر۔ خود تمہارے کیا حال ہیں سادھومہارات ؟"اس نے آخری الفاظ ہمھ سے کہے۔

" میں تھیک ہوں۔ جھے کی چزکی ضرورت نبیں ہے۔" میں نے کہا۔

'' پکھنزیادہ بی ٹھیک نظر آ رہے ہومہاراج۔ آؤ۔ بیٹھ کر با تیں کریں گے۔ '' ٹھا کرنے کہااورمیرے شانے نرِ ہاتھ رکھ دیا۔ میں اس کے ساتھ آ کے بڑھ گیا۔

"ميرےسائمي كى مددكى جائے كى يائيس إا "ميں نے يو جما۔

''ارے ہاں ہاں۔ابے سانہیں تم نے۔ پانی پی لیا ہوگا سمونے کاست بلاؤ، ہوش میں آ جائے گا اور پھراسے دودھ بلاؤ اور ہاں مہارا ن کے لئے میرے ڈیرے میں کھانے پینے کی چیزیں مجموا دو۔ آؤ مہارات چتا نہ کرو۔اب ہم بھی بھگوان کے داسوں کی سواکر ہی دیتے ہیں۔ آ جاؤ۔'' اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔

الماكركا خيمه كانى كشاده تفاراندرتيتي سامان بعي ظرآر باتفراس في مجمع بين كان كالشرك.

"ممن باني نبيس بياتها؟"اس في يوميها.

"م بار بار پانی کی بات کیول کرتے ہو؟"

الدي وى تواصل بات ب مباران - الفاكر في بنت بوع كها-

"كيامطلب؟"

' 'بزے بی بعولے ہومجولے ناتھ ۔ اچھا یہ بتاؤ ہارے بارے میں کیاا نداز ولگا یاتم نے؟' '

" تمهاري باتس ميري مجد مين بين آئمين "

'' ہے۔ یبی تو بات ہے بھولے ناتھ جی۔ ہم ڈاکو ہیں ڈاکو۔ اوٹ مار کرتے ہیں اور عیش کرتے ہیں۔ آخ یبال کل وہاں اور جبال ہم وہی ہمارا تکریک استھے؟''

" فانه بروش بوتم ؟"

"بالكل بالكل"

''اوراوٹ مارکر جیون بتاتے ہو'!''

" ویکھومہاران ۔ اپدیش دینے نہ بینہ جانا۔ ہاں ہم تمہاری انھیجت نہیں سنیں مے ،صرف کام کی بات کرو۔ تمہیں سنسار تیا گ کر کیا ملا۔

و کھھو۔ جبگلول میں بھو کے پیا ہے مارے مارے بھرتے ہو۔ بابا۔ ہابا۔''

· میں تنہیں کوئی نصیحت نہیں کروں گا۔''

'' ہوئی نابات ''وہ نس پڑا۔

" تم ان كرمروارك هيثيت ركحتے موز" ميں في جمار

" إل - اوركون سے منا كالال بكول مير بوركا يبال" الماكر نے كہا-

' ' میں نے ابھی مب کودیکھا ہی کہاں ہےاور پھر جب تم سردار ہوتو یقیناان او گول نے تہبیں باا وجہ سردار نہ بنالیا ہوگا۔ ' میں نے کہا۔

" با- بوكى نايات - " و و خصوص انداز من بولا اور پر منت لكا -

" بانی ک بات کوں ہو چدر سے تھا!"

" پیتے تو پہ چلنا مبارات سردار تھا کر ہوں۔ معمولی آوی نہیں ہوں۔ ایسی ایسی با تیں سو چتا ہوں کے بس سرے سب کے سب ۔ ارے یہ پیالی کو نیا بنا تا ۔ میں نے بنائی ہے۔ مسافر آتے اور تم جانو پانی و کیوکرا ہے بھی پیاس لگ جاتی ہے جو پیاسا نہ ہو، اور پھر پانی کی کیوکرا ہے بھی پیاس لگ جاتی ہے جو پیاسا نہ ہو، اور پھر پانی ہے جی کی النا ہو جاتے ہیں سسرے تب بارے ساتھی ان کے کپڑے تک اتار لاتے ہیں۔ تقل کی بات ہے مہارات ۔ پر لگے نہ مملوی، پر مگ چو کھا آتا ہے بیورے کا اور الزائی نہ بھکڑے۔ مرتم نے پانی کیول نہیں پیا ؟"

" پیاس نبیں کی تھی۔" میں نے جواب دیا۔

"جمعی سید مے کھڑے ہو۔ درندا ہے سماتھی کے برابر لیے ہوتے۔" کھا کر ہنے لگا۔

" توميرا ساتقي ياني في كرب بوش بواب ا"

''بال كمتورك كيج بوتي بين بس به وش كروية إن انقصال نبيس بهنجات.'

"انسول- جارے باس محمد ساوی سالا"

'' جوتے بھی تو پڑے سسرے رتنا کے یکنی بارکہا ہے کے صرف کام کے آ دمیوں پر ہاتھ ڈالاکر میکرا یک بھی کام کا آ دی جولایا ہوتو۔''اس

ف كبااور پيمر چونک كر بولا محرتمبارا بوگا كيا مباران ؟''

"كيامطلب؟" من في يوحها-

' ابتم یہاں ہے کی اوربستی میں جاؤ گے اور دوسروں کو ہما رہے بارے میں بتاؤ کے ۔ ' معما کرنے تشویشناک کہج میں کہا۔

''ارے نیس ٹھاکر۔ہم جنگلول کے بای اول تومبتی میں جائمیں سے نبیں۔ جلے بھی مکے تو ہمیں کیا پڑی کہ ہم کس کے تمہارے بارے میں

ہتاتے مجرین۔''

''بس مِس\_و گونه بټاؤ ـ اتنا بحاري پهين نبيس و کاتم بيارا \_مگرييس تمبارا کرون کيا ؟ اگر مارژ الون تب بھي برا ہے ۔''

' ' تم الممینان رکھولھا کر ،ہم وہن دیتے ہیں کسی کوتمبارے بارے میں نہیں بتا کیں مے ۔ ' '

" میں نہیں ما نتا تمہارے وچن کو نہیں ہوائی۔ اہمی ہمیں مہاں ہے کی نہیں ملاتمہیں چھوڑ کر پھنسا تھوڑی ہے؟"

" پھر کہا ارادے رکھتے :وخوا کر ؟" میں نے پوچھا۔ اس وقت اس کا ساتھی دود ھ خشک پھل اور دوسری چیزیں لے آیا۔ اس نے سیساری

چزی میرے سامنے رکھویں۔

''کماؤ مباران \_کماؤہ و میں تہارے بارے میں سوج رہا ہوں۔''اس نے کہااور میں مسکرا کران چنے وں کی طم ف متوجہ ہو کیا۔

جريس في است يو تيماجو سيسب چيزي لايا تها-"ميراساتهي موش ميس آسميا؟"

" بإل مبارات بم في است اطمينان والاياب "

" نحمیک ہے تم جاؤ۔" شاکر بولا اوروہ چلا کیا۔ شاکرا بھی تک سوج میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھراس نے کردن اتھا کر کہا۔ "نبیس مباراج تہہیں

جيّا تهورُ ناخودموت كمديس جاناب -بسيس في فيملكرلياب-"

" تم اپل طاقت کے بل پران لوگوں کے سردار ہے ہوٹھا کر !" میں نے پھل کھاتے ہوئے او جھا۔

'''بال۔کیوں؟''

" مجھتم دوست بنااو، ورند کیا فائدوان لوگول میں تمہاری ساکھ بلز جائے ۔اگر میں ان کے سامنے تمہاری پٹائی کروں تو یہ کیا سوچیں

مے۔ "میں نے اطمینان سے کبااور شاکر کا چروسرخ ہو گیا۔ وہ خونی نگا ہوں سے مجھے و کیفے لگا۔ ہمیں

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

انھا کر خونی نکا ہوں سے مجھے کھورتار ہااور پھراس نے گرون بلائی۔'' یتو پہتا چل جائے گا ہینے کھالی او میں بھوکا مارنے کا عادی نہیں ہوں۔'' انتہ میں تاتہ میں ا

' میرے ساتھی کو محی تن کردو ہے۔ ' میں نے کھل کھاتے ہوئے ہو چھا۔

'' تم دونوں کو کتے کی موت ماروں گاتے ہیں معلوم نہیں میں ٹھا کر ہوں ،او نجی ڈات کا یم نے ابھی کہا تھا کیم مجھے مارو معے؟''

" بال مُعاكر مين تمباري بنريال لهليان تو رو دول كام" مين في اي اطمينان هي كهااور دود هكا برتن منه الكاكرات چر ها حميا مين

نے ہما کر کے سرخ چبرے کی طرف و کیھنے کی زحمت نہیں کہ تھی۔ تھا کرمیرے الفا ظاورمیرے اطمینان پر پیج و تاب کھا تار ہااور پھر بھٹکل تمام بولا۔

''اونجی ذات کا ہوں مبارات اس لئے کماتے میں دارنبیں کروں گا۔ جلدی کھالوتا کہ میں تمباری کردن کاٹ کر چیل کوؤں سے سامنے

ال دول ما شما كرنية ت تك كس كواتن مبلت نبيس دي -"

"میرے ساتھی کوہمی کھانے کے لئے ویا کمیا؟"

" بال بال الم على الماسة عليه معي نبيل من الماسة عليه على كروودنه المراسة والماسة فونخوار بهيزية كي ما تندغرا ربا تفاه ميل

ئے پھل رکھ دیئے اور کھڑا ہوگیا۔

· جہیں بہت جلدی ہے نما کر؟'

"بال-الى موتتم نى بى قريب لما نى ب-"

"كياتم اين آ دميول ك باتحول سے بحي قتل كراؤ كے ""ميں في يو جيما۔

"ابنبين،اب من خود عجے جان سے ماروں گا۔ بيكام اب ميرا موكيا ہے۔"

''اگرتم مجھے نہ ارتکے نعا کر؟''

" تو پھر تیری ہر بات مانوں گا۔ ہمارے بیبال بڑا وہ ہے جو طاقت میں بھی بزاہو، عقل میں بھی بڑا ہو۔ میں تھے مارڈ اادر کا ور نہ پھر تیرا

غلام دبوس كا ـ المفاكر غصے سے كانب د باتھا۔

" تب كرآ جاؤ " مين نے كہا۔

'' تو پیٹ بھر کر کھالے۔'' ٹھا کر بناوٹ سے بولا۔

" بعد میں کھالوں گا نھا کر۔ بھیے زیر کرنے میں کتنی دیر ملے گی۔"میں نے لایر وابی ہے کہا۔

" تب با ہر چلوسور ما تاکہ ..... تاکہ میرے آدی بھی دیکھیں۔"

" تیری مرضی شاکر یا میں نے کہااورہم باہر نکل آئے۔ تب نما کرنے جی چین کرایے آ دمیوں کو پکارااور ذرای در میں سباس کے کرو

جمع بو م<u>ر</u>ئے۔

اسنو بھائیوں۔ شاکرتمہارا سردار کیوں ہے؟ " شھا کرنے می تھا۔

" توہم میں سب سے براہے تھا کر۔سب سے جیالا ہے اسب سے طاقتور ہے۔"

''ادراگر و کی جھے تمہارے سامنے پچیاز دے؟''

" تب پھرتونے جورامائن اور بھکوٹ گیتا کی سوگند کھائی ہاس کی رو سے تختی سرداری چھوڑنی پڑے گی۔ "او کول نے جواب دیا۔

'' تب پھرمتر و،سنونو ،سادھومبارات کا کہناہے کہ وہ جھے ہلاک کر دیں ہے۔ وہ مجھے جنگ کر کے نیچاد کھا کیں ہے۔ نو میرے بھائیوں۔

ا كرمهاران الى بات بورى كردين توسنو، أنبيس ا پناسردار مان ليرا به ميرا كبناب-"

" سادحومهاراج بخف جان ے ماردین محفظ کر۔"ان میں ہے کی بنس پڑے۔

"ان كا يجى كہنا ہے مكن ہان كے پاس الياكوئى كيان موجود ہو۔ آزمانے ميں كياحرن ہے بھائيوں۔مبادات كا كيان بھي ويكھ ليتے

میں۔ آؤمباراج۔ ''اس نے کہااور دونوں باتحدسید ھے کرے کھڑا ہو کیا۔

' بحشى الرو من نعاكر؟ · مين في يوحيما ..

مدیوں کا بیٹا

" بہی نمیک ہے مباراج۔ درنہ جب میرے ہاتھ میں کوارآ جاتی ہے تو پھر میں سارے وچن بھول جاتا ہوں۔ میں جا ہتا ہول تمہارے من میں کوئی آرز وندر ہے۔''

''میں سلجے اجازت دیتا ہوں کے آموار لے لے ، یا پھر جیسے تیری مرضی۔اگر تو محسوس کرے کہ مجھے ہاتھوں سے مار تاممکن نہیں ہے تو بیٹک تکوار لے لیزا۔''

" آؤ ۔ آؤ مہاراج ۔ اہمی تو تیل دیکھو، تیل کی وحارد کھیو۔ "اس فیمسراتے ہوئے کہااور میں دل ہی دل میں مسترایزا۔

" تو میرے لئے نیاانسان نبیں ہے۔روئے زمین پرسب بھوڑے سے ردو بدل کے ساتھ کیساں :وتے ہیں۔سب ایک بن انداز میں سوچتے ہیں،سب ایک انداز میں سوچتے ہیں،سب ایک علی مرت ہے۔ " سوچتے ہیں،سب ایک ملائے کے کیا شرورت ہے۔ " سوچس ڈھیلا بدن مجھوڈ کر کھڑا ہو گیا اور ٹھا کر جھے لاکارنے لگا۔

" آؤمہاران کیا ہوا۔اپنے ممیان کوآ واز دو۔ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ آجاد۔موت تو آئی بی ہےا کیدون، آئ کیا بگل کیا۔''
" آؤ بی آجا ٹھا کر۔ستون اپنی جگہ سے نہیں ملتے۔ میں توستون ہول۔ ہلاسکتا ہے توہلاد کیو۔'' میں فیسکون سے سکراتے ہوئے کہا۔
" اوہ۔ آپ ستون ہیں مہارائ۔'' ٹھاکر نے ہنتے ہوئے کہا۔'' تو بھائیوں، اس کا مطلب ہے میں ہنومان ہوں۔ یقین نہیں آتا تو د کیموں میں ابھی اس بہاز کوافھا کروکا میں مجینک آتا ہوں۔''

نعا کرہ گے بڑھا۔ پہلے وہ مختاط تھا کہ شایداس کے قریب پہنچنے پر میں کوئی داؤںگا دوس لیکن میں نے دونوں ہاتھ ادر نیجے کر دیتے تھے اور نھا کرنے جھک کر پھرتی سے میری کمر پکڑئی اور پھراس نے جیسے بجرتگ بلی کا نعرہ لگا کرز ورلگا یا درلگا تار ہا۔اگر وہ اس ستون میں بلکی می لبر بھی پیدا کر ویتا تو پھرخود کوستون کہنا حمالت تھی۔

ٹھا کرسرٹے ہو کمیااور پھرسفید پڑھیا۔اس ک<sup>ہ</sup> کرفت ڈھیلی ہوگئ اوراس نے جھے تھوڑ دیا۔ جاروں طرف دیکھا، پھرز مین پر ہیٹھ کرمیراایک پاؤں او پراٹھانیا، پھرد وسراانھا کردیکھااور پھرآ ہت۔ہے ہز ہزایا۔

''اور بنیاد بھی زمین کے اندرنہیں ہے۔'' مجھے اس کی اس بات پربٹس آعمی ۔'' ایک دفعہ اور کوشش کراوں مہارات ۔''اس نے کہا۔ ''سود فعہ نما کر۔''میں نے بنس کر کہا۔

" انتیل ابس ایک دفعہ اور ۔" نھا کرنے کہاا دراس بار وہ میری ناگوں میں بھس کمیا تھا لیکن نتیجہ وہی ، واجو پہلے تھا۔ بھے اپنی جگہ ہے ہلاتا آسان کا منہیں تھا۔ وہ زمین پر ہی بیٹھ گیا یتھوڑی دیر تک بانپتار با پھرا ہے ساتھیوں کی طرف رخ کرے بولا۔" بھا تیوں میں بنو مان نہیں ہوں یتم میں ہے کوئی ہے تو کوشش کرلے۔"

"اكيك نبيس الفاكر \_ان ميس يدس باره يكبو مكن بو وكامياب موجاكي \_"

''دک باره ت مهاران؟''

"بال ابال-ميرى طرف ساجازت ب-"من في كبا-

" آؤ۔ آؤ۔ اب آؤ۔ ویکھوٹو سمی۔ میان کے روپ ویکھو۔ اٹھا کرنے بچوں کے سے انداز میں کہااور پروفیسر،میرا کچھ کہنا ہے کار ہے سوائے اس کے کہ وہ بھی ناکام رہے۔ انہوں نے ہرمکن کوشش کی لیکن ستون کہمی نہیں طبتے ، ملتے ہیں تو کر جاتے ہیں۔ سب بٹ میئے۔ تب نھا کر نے میرے یاؤں جھوٹے اور بولا۔

'' پیچربھی کہومہارائے۔ میں اے منش کی شکتی مانے کو تیار نہیں ہوں۔ ہاں اس سے پہلے میں نے کیان نہیں دیکھا تھا۔ ہم اے کیان کی شکتی کہہ کئتے ہیں۔ بس تم نے جھے کیان کا قائل کردیا اور ،، مہارائ۔ آئ سے میں سادھوؤں کی عزت کروں کا بھی ان کے منہیں آؤں گا۔'' ''اب کیا ارادہ ہے ٹھا کر؟''

''میں دچن بار کیا ہوں مہاراج \_ کوئی مجمی شکتی ہو،تم نے مجھے شکست تو دیے دی ہے ۔ابتم مالک ہو۔ ٹھا کر پنج ذات نہیں ہے کہ وچن سے پھرجائے ۔''

"اباس مروه كامرداركون ٢٠٠٠مين نوجها\_

"مم : ومباران \_ بهگوان کی موگندتم ،و \_"

"م لوگون كا كياخيال بو وستون ؟" ميس في دوسر يو كون سه يو حجا-

" تم مبان بومباران يم بمار ك مردار بو-"

'' ہوں۔'' میں نے گردن بلائی۔'' اگرتم ہے بات مان شیخ تو ٹھیک ہے گردوستوں ،سردارنو ٹھا کرہی رہے گا۔ہم سادھواوگ ہیں ہم یہ کام نہیں سنہال کتے۔ابتم ہمارے جانے کا بندوبست کرو۔''

"کہاں جاؤے مباران میں موگندہم تمہاری سیواکریں ہے۔ ہم تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہونے ویں ہے۔ بس تم بہیں رہو۔"
"نہیں ٹھا کر۔ ساوھوؤں کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ ہم تو عمیان کے دیتے پر چلتے رہتے ہیں۔ عمیان کی ملاش میں یتم جارے لئے کھوڑے مہیا کردوادر کھانے پینے کی چھوچیزیں۔ بس بہی تمہاری مہر بانی ہوگ۔"

'' جوآ ممیا مبارا ن ۔' ٹھا کر تیار ہوگیا۔ سریندرکو بھی میرے پاس پہنچا ویا میاا و راس کے بعد دو مدہ گھوڑ ہے، جن پر سامان کے تھیلے لئک رہے بتھے۔ ہم محوڑ وں پرسوار ہوکرو ہاں ہے چل پزے۔ سریندرکو چپ لگ مئی تھی۔ اس دو ران اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔

جب ہم وہاں سے کانی دور کُل آئے تو سریندر نے گہری سانس فی۔اس کا کھوڑ امیرے کھوڑے کے بالکل برابر چل رہا تھا۔'' تقدیر ہی تی تھی مباراج ، جوہم نکل آئے۔''

"كيامطلب إ" في في مكرات بوع كبا-

''لهل،ميري توسمجه ميں بی نبير، آر ہا، پرسب کميا ہوگيا، کيے ہوگيا۔ارے پیسب کےسب واکو تھے۔''مريندرنے انکشاف کيااور ميں

نے بمشکل ہنسی رو کی۔

''واتعیٰ؟''میں نے شنخراندا نداز میں کہا۔

'' بھگوان کی سوکندمہاراج۔ بزے ہی کھور ہوتے ہیں پانی منش کے جیون کی تو ان کی نگاہ میں کو کی قدر ہی نہیں ہو آ۔ نہ جانے انہوں نے ہمیں کیوں چھوڑ دیا۔'

المتمهين كييمعلوم جواكه وه واكو بين ؟"

" میں نے بات کی تھی مہارات ۔ بڑے ہی چالاک ہیں پانی ۔ بہاڑے پانی میں بے ہوتی کی دوالمار کی ہے۔ ہے رام ،لوٹنے کے کیے کر اکالے ہیں انہوں نے ۔ پر نہ جانے کیا ہوا ، انہوں نے تو ہمیں کموڑ ہے بھی وے دیئے اور ان تھیلوں میں نہ جانے کیا ہے۔ پرنت اہمی نہ ویکھو مہاراج ۔ ان سے جتنی دوراکل جا کیں اچھا ہے۔"

' چلو گھر کھوڑ دل کی رفتار تیز کر دو۔ ' میں نے کہااور سریندر نے مجھ سے اتفاق کیا۔ کھوڑ نے تیز رفتاری سے چل پڑے۔ مجھے سریندر ک سادگی پانٹی آر ہی تھی۔ اس بے چارے کو کھوٹیس معلوم تھا۔ کھوڑ سے ساراون سفر کرتے رہے، پھرشام ہوگی اور ہم نے ایک جگہ تیام کا فیصلہ کرلیا۔ سر سبز جگہ تھی۔

"كياخيال ٢٠ يندر - بيجكه بهت المهى ٢- "

" إل مهارات منعيك ب-"

" متم ممن موج میں و وہے ویتے میں سریندر؟"

"بإل مباران"

"كياسوى ربي مو؟"

"ہم کیل بھول گئے ہیں مہاراج اورجنظوں ہیں ہوست جارہ ہیں۔ندجانے ہم کدهرجارے ہیں۔کہیں ایبانہ ہوکہ ہم جنظوں ہیں ہی مادے بارے پھرتے رہیں۔"

"اس كيافرق يزاع بمريدر؟"

''ارے تو کیاسارا جیون جنگلول میں بی بتاویں محے؟'' سریندرنے پریشانی ہے کہااور میں ہننے لگا۔

"اس ميس شيخ كركيا بات ب؟"

"میں انسان کے بارے میں سوی رہا ہوں سریندر مٹی کا رخ مٹی کی طرف ہی ہوتا ہے۔تم نے وئیا چھوڑ دی ہے۔ تم خود کو تیا گی بجھتے ہو۔ اپنے بھگوان سے نور گانا جا ہتے ، وہ تو ہتے ہوگان ہے، جو کہ تمہاری سوی ہے، وہ تو یہ بات نہیں کہتی کہتم انسانوں میں رہو، بلکہ انسانوں کی مہتنی میں تو الجھنیں زیادہ ہوتی ہیں۔ انسانوں سے دوررہ کر بھگوان سے نور کھائے میں زیادہ لطف آتا ہے لیکن تم انسان ہواور انسانوں سے دور مجا کئے

کی کوشش کے باوجودان کا قرب جا ہے ہو۔ بہر حال یہ نیر فطری بات نہیں ہے۔'

سریندرسوچ میں ذوب ممیا ہے کافی دیر تک خاموش رہا۔ اس دوران وہ اپنے کاموں میں مشغول رہا مجھوڑ وں کواس نے ایک درخت سے سرید سے نہ سرید

باندهاا در پھرا كي مركى سانس كے كرميرے باس آخميا۔

" تم میرے لئے سنسار کے سب سے جیرت انگیزمنش ہومبارات ۔"

" نوب " ميل في مكرات بوع كبار

'' میں تمبارے بارے میں بی سوچتار بابوں مبارات ۔ جو کچھتم کر بھے ہو، و دمعمولی کامنیں ہے۔ نہ جانے تم نے اتنی بری جا دوگرنی کے منتز وں کوکس طرح تو ز دیا۔ میں نے تو یہ و کھا ہے مہاراج کہ جبان تم ہوتے ہو، وہاں پرکوئی پھٹیس رہتا اور پھر تمباری با توں سے کسامیان جملکتا ہے۔ بھگوان کی سوکند تمباری تو با تمریجی من میں ویپ جلاتی اتر جاتی ہیں۔''

" بہمہین کیے انداز ہ ہواسر یدر کہ ہم آباد یوں سے دوراکل آئے ہیں!"

" کوئی بستی بیس ملی مهارون ، حالانکه بستیال اتنی دوردور نبیس میں۔ جتنا راسته بم <u>ط</u>ے کر چکے میں اس میں تو بہت می بستیال ملنی چاہیے جسیں ۔"

"اده ـ سيات ہے۔"

" کال مبارات \_" سریندر نے کہا۔

'' نھیک ہے سریندر۔ ہم تو یا تری ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ انسانوں کی تیار کی ہو کی مندروں کی عمارتوں کو ہی تلاش کریں اور ان میں سمجگوان کوؤھونڈیں۔ یہ جنگل، دریا، بہاز بھی تو تمہارے کہنے کے مطابق بھگوان ہی نے بنائے ہیں۔ان میں سے ہر چنے کی یاتر اہمگوان کی یاتر اہے۔'

الراد هے شیام .. ..راو هے شیام المریندر عقیدت سے بولا۔

· 'انبیں دیکھواور بھگوان کو یا دکرو۔'

" تج كها مباراج \_ تج كها ـ "

''اطمینان ہوگیا؟''

"بال اور يقين مجمى .."

"لِقِين كيبا؟"

" ين كرتمبار الدركوني مبان كياني چها مواب تم ظاهر كرومباران يانظا بركرواه ريديج بهي به كياني خودكو چها كرر كيت جين اسوتم

بھی خودکو چمپائے ہوئے ہو۔ پرنت اب سریندرکوتمہارے بارے میں معلوم ہو چکا ہے۔ اب وہ تمباری سیوا کرکے کمیان حاصل کرے گا۔'

"سيواتوتم اب بھي كرر ب موسر يندر " بن في منت ہو ت كبا۔

' 'نہیں مہارائے۔اب تو سریندرتمہاراواس ہے۔' سریندر نے کہااور میں خاموش ہو کمیا۔اب میں اس بے حیارے کاول نہیں توڑنا جا ہتا

تھا۔ کیے ذہن کا مالک تھا، یا پھراس کی وہنی پہنچ میہاں تک تھی اس لئے اسے بھی زندہ رہنے کے لئے سہارے کی ضرورت تھی۔ رہا میرا سوال ، تو آبادیوں کی تلاش تو مجھے بھی تھی کیکن ضروری نہیں تھا کہ آبادیاں نورا مل جائیں۔اس بورے علاقے کودیکھنا بھی دلچیسی ہے خالی نہیں تعااورسب ہے بری بات تو بیتی کہ جمعے بیبال کسی ایسے عالم کی تلاش تھی جو مجھے پر امرار علوم سکھادے جسے جاد وکہا جا تا ہے۔

سریندر نے تھلے کھو لیے۔ان میں بے ثار چیزیں تھیں۔اس نے عمد وخوراک تیار کی اور ہم دونوں نے پہیٹ بھرلیا۔ کھوڑوں کے لئے بھی سريندر في جاره اكمان كرليا يانى بعى المحياجنا ني كهورون كوكهلا باكردرات سے بانده وياكيا اور بم بعى آرام كرف عكى

دوسرى من بعصور في المرات في الماري المنسين جيجهامك في جاديا - سريندر بعي انه كيا - من كاليسين منظر مم دونول كوب حديبندة يااور سریندر بھنوان کے گن کا نے نگا۔ وہ ایک بھجن گار ہا تھااوراس کے عصوم بول چڑ ہوں کی آواز ہے ہم آ ہنگ ہوکر مہت پیارے لگ رہے تھے۔ پھروو خاموش ہو کیا۔

المجوجن ت<u>با</u>ر کروں مہارات ؟''

" تمہاری مرضی ۔ امیں نے مسکر اکر جواب دیا۔

"السي بوترض ميں نے مجمعی نبيں ويمهي مبارات "اس نے مهری مرب سانسيں ليتے ہوئے كبا۔

· جمهی جنگل میں رات تبیم گزاری؟' ·

" من ارق ہے مہارات ایرنت ایساسواد مجی نہیں یایا۔"

"محسوس ندكيا موكا ؟"

" به بات نبین بهاراج ."

"ممانیوں کا ساتھ ہزی بات ہوتی ہے۔"

''اد و۔امچھابہ یات ہے۔' میں نے مسکرا کر کہا۔ میں اب اس کی ان ہاتوں کی تر دید مناسب نہیں بھتا تھا۔ اگر وہ دھو کے میں ہے تو جھے کیا۔ میں اس کا ول کیوں تو ٹروں \_

روشنی اور پھیل منی اور سریندر ناشتہ تیار کرنے میں مصروف ہوگیا۔ پھر ہم دونوں نے ناشتہ کیا اور محور وں پرسوار ہو کرچل پڑے۔ یہ بجرا دان بھی سفر میں گزر حمیااور مجھے سریندر کا خیال ہی درست محسوس ہونے لگا۔ ہم جنگلوں کے طویل سنسلے میں انگل آئے تھے۔

ليكن علاقه بهت حسين تعامه برجّله مبزه، ياني دستياب تعامه جنگلي مجلوس كي مبتبات تحي ميس في اتنا خواهمورت علاقه نبيس و يكها تعام بهت ے عااتے و کیمے بتے وہ مجمی کافی خوبصورت تھے لیکن ہندوستان کے بیعااتے بہتنفیس تھے اور میں و پہل سے انہیں و مکیدر ہاتھا۔

پھر تیسرے دن کا سفربھی حسب معمول تھا۔ ون بھر کے سفر کے بعد جب ہم نے گھوڑے رو کے تو شام کا جھٹیا ہور ہاتھا۔ قیام کے لئے

ا کیس جگہ کا انتخاب کیا حمیالیکن کھوڑوں سے اترے ہی تھے کہیں وورے ایک آواز سائی دی۔ بنگل کے سائے میں یہ آواز صاف سائی دی تھی۔ سریندر چونک بڑا۔ ووغور سے آواز سنے لگااور پھراس کے چبرے برخوشی کی لبریں نظر آئیں۔اس نے میری طرف دیکھا۔

اسن رے ہومہارای ا<sup>ی</sup>

كيسي أواز بي الممين في إوجيها ..

"عکونج رہے ہیں۔ ضرور ہم کی آبادی کے قریب ہیں مہارات۔"

"اود-" میں نے گہری سانس لی۔ در هیقت یہ واز کافی آشناتھی لیکن اس وقت مجھ میں نہیں آئی تھی۔ سریندر کے کہنے سے جھے یاد آھیا گئے۔ سریندر کے کہنے سے جھے یاد آھیا گئے۔ سریندر کی آنکھول میں خوشی کی سیدروں میں جوایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب تھا کے قریب ہی کوئی مندرموجود ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے سریندر کی آنکھول میں خوشی کی جگہری دیمی تھی۔ جگ بھی دیمی تھی۔

"ابكياخيال بمبارات؟ آواززياده دورينيس رعى مريندر بولا-

" أؤے" میں نے اس سے کہااور ہم نے گھوڑوں کوآ کے بڑھادیا۔ سنکھی آواز ہماری راہبر تھی۔ سنکھی آواز ہواؤں کے دوش پر دور تک پطی آؤن تھی۔ کافی فاصلے طے کرنے کے بعد ہمیں روشی اظرآئی۔ چہاٹے کسی اونچی جگہ پر جل رہاتھا۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد ہم اس جگہ تہنے گئے۔

پھی آئی تھی۔ کافی فاصلے طے کرنے کے بعد ہمیں روشی اظرآئی۔ چہاٹے کسی اونچی جگہ پر جل رہاتھا۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد ہم اس جگہ تہنی گئے۔

کوئی کا بنایا مجی تھا۔ جس اور سریندر تھلے دروازے کے پاس مہنچ ، پھراندرواخل ہو گئے۔ اندرسفید دھوتیوں میں ملبوس تنظی سروالے اوگ موجود تھے۔

جگہ جگہ کہ مٹی کے بتے ہوتے ہیب اخلفت بت ایستاوہ تھاور پہاری ان کے سائے دوز انول تھے۔

لیکن تاریکی اتنی ممبری نہیں تھی کہ ہم ان کی شکلیں نہ دیکھ سکتے ۔ان کے چبرے ہندوستان کیے دوسرے باشندول ہے کی قدر مختلف تھے۔ چپٹی چپٹی ٹاکیس اور کسی صد تک چیوٹی آئنھیں۔ چبرے زیادہ سفیڈ نہیں تھے بلکہ ان پر کس صد تک زردی کھنڈی ہوئی تھی۔

ا بھی تک ہماری طرف کسی نے توجیبیں دی تھی ۔ سکھاب بھی جگر ہاتھا۔ تھنٹیوں کی آوازیں بھی ابھرری تھیں۔ پھر کائی دیر کے بعد پوجائتم ہوئی اور چندلوگ مشائی اور پھنوں کے تھال لئے اوگوں کے درمیان کھو منے لگے۔ شاید ابھی تک انہوں نے ہماری شکلیں نہیں دیکمی تھیں اور ہمیں اپنول میں بی بجھ در ہے تھے لیکن تھالوں کی مشائی با نشتے ہوئے وہ ہمارے پاس بہنچے تو پھر ہماری شکلیں دکھ کر چونک پڑے۔

ان میں سے ایک نے ہم سے کچھ کہا میکن ابتداء میں اس کے الفاظ نہ میں مجھ سکااور نہ مریندر۔مریندرمیری شکل دیسے لگا۔

"كياكبدر ببين ميسريندر؟"

"مین نبین شمهه سکامباران ."

"بيعان ووسرامعلوم موتاب-"

' میں تویہ ہندو د حرم ہے ہی مبارات بگران کی تو صور تیں بھی ہم ہے الگ ہیں اوران کی بھاشا ہماری تبجہ میں تونہیں آر ہی۔'

''اس دوران و دلوگ ہم سے بہت سے سوالات کر چکے تقے اور ہماری طرف سے جواب ند پاکر آپس بیس نفتگو کررہے تھے۔ میں نے اپنی انسال وانی کو آ واز دی اوران پرغور کرنے لگا۔ صدیوں کی بخشی ہوئی قوت استعال کرنے سے مجھے ان کی تفتگو بیس ساتی ہوگی اور میں ان ک مفتگو برغور کرنے لگا۔

ووكبررب سي من الصورت سي كمياني معلوم موت بين-"

" كربيه بهارى باتمن كيون بيل مجهور يا"

'' یا تر کے باشند معلوم ہوتے ہیں۔وہاں دوسری زبان بولی جاتی ہے۔صورتیں ہمی ہم سے الگ ہیں۔''

"رراب كياكياجاع؟"

"ارے کیا کیا جائے ،ان کیخبرنے کا بندوبت کرو مہمان تو بھگوان کا اوتار ہوتا ہے۔ہم ان کی سیوا کریں ہے۔ ا

" نھیک ہے گرہمان ہے باتیں کیے کریں۔"

" میں نوشش کرتا ہوں۔" ان میں سے ایک نے کہااور پھروہ میر سے سامنے آھیا۔ اس نے اشاروں میں نیاز مندنی کا اظہار کیا اوراپی اوراپئ ساتھیوں کی خوشی کے بارے میں بتانے وگا۔ درمیان میں وہ الفاظ کا سہارا بھی لے رہا تھائین غیرا نفتیار کی طور پڑ میں البتہ اس کے الفاظ بخو لی سمجھ رہا تھا۔ جب وہ اپنا منی الضمیر بتاج کا تو میں نے سکون ہے کہا۔" تمہارا شکر بیدوستوں تہباری بستی کا نام کیا ہے ؟"

" موالا ـ " اس نے جمو یک میں کہااور پھر چونک بڑا۔

"ارئيم جماري زبان بول سكته جوا"

'' ہاں۔ میں بول سکتا ہوں ،میرا ساتھی نہیں ۔''

" كهراب تك كيون بيس بول شيحا"

"بس تمياري من ربا تعا-"

" تم كبال سے آئے ،ومبارات ؟"

" من ایک جگه کانا منبیس لے کتے۔ ہم تو بہاڑ وں اور جنگلوں میں بھنگنے والے سادھو دیں بہھی یہاں بہمی وہاں۔ میں نے جواب دیا۔

" ہم تمبارے آئے ہے بہت خوش ہیں کہ تم کھوروز ہمارے ساتھ رہو۔"

''ایک بار پھرتہاداشکر ہے۔ ہمیں تہارے ساتھ رہنا منظور ہے۔''میں نے کہا۔ دوسرے سارے اوگوں نے ہمی خوشی کا ظہار کیا تھا۔ اور پھران اوگول نے جاری خاطر مدارت میں کی نہ اٹھار کھی۔ وہ کچے مکانات کے عادی تھے۔ سادہ سادہ سے مکانات تھے۔ ایسے ہی ایک مکان میں ہم نے قیام کی جہاں جارے لئے ساری سہولتیں مہیا کروئ تی تھیں۔ بہت دن کے بعد ایک آرام دودن گزادا۔ سریندر کوائی بات پر بھی شد ید جبرت ہوئی تھی کہ شربان کی ذبان جائیا ہوں لیکن بہر حال اب وہ میرے بہت بڑے گیانی ہونے پریقین کر چکا تھا اس لئے اس نے خود کو

مطريئن كرلياتما بـ

د وسری منج آنجموں میں روشن آملی۔ ہمارے لئے دودھ، پھل ادرایک خاص قتم کا پکا ہوا کھانالیکر جولز کی آئی وہ بہت خوبصورت تھی۔ خدوخال تواس سے بھی دوسرےاوگوں کی مانند تھےلیکن چہرے کی حلاوت جان لیواتھی۔آنکہ میں چیونی لیکن بہت پرشش تھیں۔

یں نے سریندر کوموکادیااور وہ المپیل پڑا۔

" کک کیا ہوامبارات ؟" و وجلدی ہے کھڑا ہو کیا۔

"لڑی۔"میں نے کہا۔

" برام - بي سيكيا ب كيي ب م من من مم مجام اران؟"

" بینه جا بیل کردها کمیں کا ۔" میں نے اے بازوے پاڑ کر کھینچااوروہ گریزا۔ بری طرح نروس ہو کیا تھا بے وتو ف کمیں کا۔

الركى تعال الفائ ميرے ياس پنج كن اورا يى زبان ميں بولى۔

'' بحوجن لائے ہیں مہارات ۔''

" آؤ المين في كهااوروه قريب آئن في كراس في تقال ركهديا-

"كميانام بيتمهاران"

' الأكلى \_ ' اس نے جواب دیا۔

'' بڑا خوبصورت تام ہے۔ تہبارے چبرے کی طرح ۔ تمہارے پِی کا کیا نام ہے؟''

"بيانېيس بواابھى جارا۔"اس فےشرماكر جواب ويا۔

"او د کب ہوگا؟"

" كيامعلوم؟ كاكاكومعلوم ; وكا\_"

"تمبارے كاكاكاكيانام ٢٠٠٠

'' بجن چن-

"بي بھوجن كس نے بيمياہے؟"

"كاكائ

"اوركيا كبات؟"

"کہا ہے تہاری سیوا کریں۔" لڑی نے جواب دیا اور میرے دل میں عجیب کی گڑیز ہونے گئی۔ کیا وہ میری برتتم کی سیوا کر سکتی ہے عالا تک سوچنے کا یہا نداز نھیکٹییں تھا پر وفیس سولگ میرے ساتھ اچھا سلوک کررہے تھے۔ان محسنوں کودھوکا دینا بری بات تھی لیکن نہ جانے

اسے دیچے کرکیوں ذہن پرسرورسا طاری ہوئمیا تھا۔ بہت دنوں سے عورت سے دور تھا اور پھرعورت بھی جوسا سنے آگی تھی دوالی دکش تھی کے دل بے اختیار کچل گیا تھا۔

" تو كياتم يهال رجوكى الميرك إس؟"

ا اتم کہوتور میں سے۔"

" ہوں۔ ' میں نے اسے غورے دیکھتے ہوئے کہااور پھرہم دونوں نے تاشتہ کیا اور دو تھال اٹھا کر جانے لگی۔

"لاكمى-"مين ناسات كالمب كيار

الإل\_اوه مركمني

"ابكية ي كاي

"اسورج چزھے۔ دوپہر کا بھوجن کیکر۔"

'' نھیک ہے۔'' میں نے گرون بااو یااور پھر سریندر کی طرف و کھنے لگا۔'' کیا حال ہیں سریندر ناتحہ جی ؟''

" نھیک ہوں مہاراتے۔"

" يارىجىم مورت سے كو لَى دلچى يى نبيس بـ ؟"

' 'نہیں مباراج ۔ بی مانوتو میں عورت سے ڈرنے لگا ہول۔''

''ادہو۔ کیوں؟''

" بس اے منور ما کے روپ میں دکھے کر ۔"

"اده ـ بے وقوف آ دی ۔ برعورت تو منور مانبیس ہوتی ۔"

" پھرتم ج مانومباران ۔ جمعے ہر ورت کود کی کرمنور مایاد آ جاتی ہے۔"

' ' کو یاتم شادی بی نہیں کرو ھے؟' '

"كرول گاتوب كار بوگ-"

۱۰ کیون؟ ۱۰

'' ہیں اس کا پی بی نہیں بن سکتا۔عورت کودورے دیکھ کرمیرامن کا پہنے لگتا ہے۔ جب دہ میرے قریب آئے گی تو میں کسی قابل ہی نہیں

ر بول گا۔'

"أتس ب بورا يشمن ني براسامنه بنا كركباا ورسريندر بنينه لكا - مجر بولا -

'' يازِ کي کيا کبدر ،ي تقي مهاران ؟''

" کبدر ہی تھی کہ تہا واسائتی بہت خوبصورت ہے۔ میں اس سے پریم کرنے لگی ہول۔"

" نبیس مباداج -ہم ہے کہیں زیادہ سندرآپ ہیں ۔ووینبیں کہدرا کی تھی۔"

" پر تمبارے خیال میں کیا کہدر ہی ہوگیا؟"

"ضرورووة پ ت بريم كرنے كى ب\_"

" تهاراكياخيال بريندر الركيسي ب؟"

"ببت سندر بمباراج - بنتوایک بات الاری مجهد من بین آل-"

...ک<sup>ت</sup>ان..

" آب ات برے کیا لی ہوکرا ستری جال میں کیوں پیش جاتے ہیں؟"

" تم بھی جھے ایک بات بتاؤ سریندر، بیا سے بڑے بڑے برے کیانی کیا خود بخود پیدا ہوجاتے ہیں۔انبیں بھی تو کوئی عورت ہی جنم دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کے عورت بری چیز نبیس ہے۔"

"بری چیزتونبیں ہے مباران مر. -"

"بإل-محركميا؟"

" إلى -آب بيلي مادهو بين مباراج، جي مين في استرى كرتريب و يكاب-"

ا اہمی تو بہت بچھ و کھو مے سریندر المیں نے ہنتے ہوئے کہا۔

" محرمها راج - ایک بات ہے ۔ بیکنیا کنواری معلوم ہوتی ہے ۔ اگر بیاوگ نا رائل ہو کئے تو؟"

كے چرے رجيب تا أدات تھے۔

مختسریہ کہ ااکھی دو پہرکوآئی۔ پھرشام کو بھی ووآئی۔ شام ڈیطے ہم مندر میں ہوجا کرنے بھی سے اور مندر میں بھی ہاری کائی آؤ بھکت ہوئی۔ پہلے روز الاکھی ہے بس بے تکاف ہونے کی کوشش جاری رہی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے انداز میں پہر تبدیلی پیدا ہوگئی ہے۔ اس کی آئھوں میں بھی روشی بیدا ہوگئ ہے اور دوسری صنح میں نے بہاوقد مما تھالیا۔ لاکھی صبح کا بھوجن لائی تو میں نے باہرا حاطے میں ہی اس کا استقبال کیا۔ آئھوں میں بھی روشی بیدا ہوگئی ہے اور دوسری صنح میں باتھ دی ویسے ۔ لاکھی کی حالت غیر ہوگئی۔ اس کا تنفس تیز ہوگیا، آئکھیں سرخ ہوگئیں اور چرے سے بہش النصط کیا۔

"مبارات مبارات بيتم في كيا كرديا بميس بهارا توسارا بدن تُونيخ لكا بهارا تو سينه جائي كيا بوكيا بميس"

"مميسا جائت ہے ا"میں نے ہو تھا۔

" بال - "اس فمعصوميت عيكردن بلادى -

'' تب پھر۔رات کو جب میرے لئے بھوجن لائے تو دس ہے جاتا … - یا دوبارہ آ جانا ، سمرین ، مجتمے میری بیر کت بہت اچھی تکی ہے؟'' '' ہال مہاراج ۔ بس پورے بدن میں ایننھیں ہوگئی ہے۔ نہ جانے کیوں ۔''اس نے کہا۔ای وقت اندر سے سریندر ہا ہرنگل آ یا ہم دونوں

کود کمچکرو چھنمک کیا، پھراتی بدحوای ہے پانا کہ بزی زور سے بندوروازے سے نکرایااور پھرسر پکر کرو میں جیند کیا۔

" جالا کھی۔ رات کاوچن یا در کھنا۔ 'میں نے اس سے کہاا ورو اٹر کھڑاتے قدموں والیں چل کی۔

· · کیا ہو گیا سریندرمہاراج \_ کیاتم زندہ ہو؟ · '

"مرکیامهاران-بری زورے کی۔"

''عورت کااپران کرد کے توابیا بی ہوگا۔ چلو ہوجن کرلو۔' جی نے ہنے ہوئے ہونوں نے ناشتہ کیا اور پھر کھو سٹنگل آئے۔ ایک طرف سے پہاڑا در تین ست میں ہزہ زاردن سے کھری ہوئی اس ستی کی آباد ٹی بہت مختر تھی۔ سائید ستے۔ سید سے ساد سے اور کی کھیتی باڑی کرتے تھے اور اپنی آپ سائل آپ مل کرتے تھے کیونکہ دور دور تک کوئی اور آباد ٹی نہیں تھی۔ نہ جانے بیاس دور دراز خطے میں کیوں آبسے تھے اور دینیا سائل آپ مل کرتے تھے۔ ہند دوھر م کے پیرو تھے اور شاید ٹی کی جاتی تھی۔ تعور کی دیر میں ہم فی اور دانی گھوم کی اور واپس آگئے۔ نے ساری استی گھوم کی اور واپس آگئے۔

" كب تك يبال رجو مح مهاران ؟" مريندر في بو مهار

"جب تك دل نامرجائ - "من في جواب ديا-

"كب تك دل مجرجائي كا مباراج ؟"

" كيون التم يبال كتابث محسوس كردب، والماميس في جوتك كريو جها-

''ارینبیں مہارا ج۔ہاری کیا ہے کہیں بھی جیون بتا کہتے ہیں۔بس اگر کوئی مہان یا ترا ہوتی تو من خوب لگیا تمہارے ساتھ۔''سریندر ۔

نے جواب دیا۔

" كيروى إت مريندر مين كمتامول كميان مير وهيان لكاياب تواس كے لئے ميك كى كوئى قيد نيس ب\_"

"و اتو تھيك بي مبارات ، رينتو ، "

" پا پرمکن ہے تہاراول میری طرف سے بٹ میا ہو؟"

"ايساكيون سوچتے بين مباراج -"مريندر جلدي سے بولا ـ

" کوئی بری بات نہیں ہے سریندر ۔ تمہارے دھرم میں کیانی بہت ہوتا ہے۔ اے سنسار کا کوئی ہو جونہیں ہوتالیکن میرے ساتھ یہ بات نہیں ہے۔ بیس نے جمہار اور مرم بھی وہنیں ہے جوتہارا

ے۔اگرتم مجھ ہے کیان لینا جا ہے ہوتو یہ تمہاری بھول ہے۔اب میری بات مانوتوا ہے لئے تھیک رات کا انتخاب کراو۔'

" آپ ۔آپ ناراض ہو محے مبارات ؟" اسریندرافسردگی ہے بولا۔

' نہیں میرے دوست \_ یقین کرو ،البی کوئی بات نہیں ہے ۔ میں نے تو تنہیں حقیقت بنائی ہے ۔اگرتم مجھ سے جدا ہو جاؤ کے تو میں تنہیں

تمور وارنبیس تخبراؤن كا كونكه ميرااورتمبارامسلك الك الك ، "

'' پچھیھی ہومہاراج ۔اب میں آپ کونیس چھوز ناحیا ہتا۔''

" تب پھر میرے معاملات میں دخل نہیں دو مے مریندر۔جو پھی ہوات دیکھو۔ یا آنکھیں بند کرلو۔ امیں نے خنگ کہتے میں کہا۔

" میں ویجن دیتا ہوں مہاراج \_ آئندہ ایسا ہی ہوگا۔"سریندر نے کہااور میں اس احمق انسان کے احمقانہ خلوص پر بننے لگا۔ کیان کی حماش

میں بھنگر ہواایک فاط رائے پر آفکا تھا۔ بھاامیرے ساتھ اے کیا مانا سوائے فاط باتوں کے ،جن کا دھرم ہے کو کی واسطے نیمی تھا۔

وو پہر کو لاکھی چرآئی۔اس میں نمایاں تبدیلی نظرآ ربی تھی۔خود کو جانے کے لئے اس نے ملکے سے زیوراور آرائش کی دوسری چیزیں

استعال کی تھیں ۔ اس کی آگھوں میں بے پنا دیمک نظر آ ربی تھی۔

"ارے ایکھی کیابات ہے۔ أو توبرو ي خوش ہے؟" میں نے كبا۔

"كيايس مج في خوش بول مهاراج ؟"

" إل-تيراتوروپ بى بدل كياب-"

"سب يمي كبررے ميں۔ جود كيور باہ يمي كهدر باہراب ميں كوكيا بتاؤن كه مجھے كيا ہو كيا ہو كيا ہے۔ لكتو مردارتو چھے بى پڑتنے۔"

ا الكثورون ٢٠٠٠

"ميرناتهمي برين ناتيمي المخيس بتايا-"

" بإل لا كلى - ان باتوں كومن ميں چھيائے ركھنا جاہئے يسى كو پھو بتا ناٹھيك نبيس ہوتا۔ "ميں نے كبا ــ

'' تو می*ن کو*ئی یا گل تھوڑی ہوں جو کسی کو کچھ بتاد وں گی ۔اب میں جاؤں؟''

"بال ـ رات كوآئ كي تا؟"

" بائے رام ، رات ابھی کیوں نبیں ہوجاتی۔" لا تھی نے حسرت سے کہااور میں نے اس کے کال پر پیار سے تھیکی دی۔

''اتنی جلد ہازی انھی نہیں ہوتی لاکھی بس اب جا۔ رات کومیں تیراانتظار کروں گا۔''اوروہ چلی گئی۔اس کے جانے کے بعد میں نے ایک

تحبری سانس لی اورسریندر کی المرف چل پڑا۔ مجھے بھی رات کا انزظار تھا اس کے ساتھ جی میرے بدن میں خوشکوا رابریں دوڑ رہی تھیں۔

پھررات موکن۔آسان ابرآلود تھا۔ ندجانے کیوں پرات کافی سنسان ی تھی۔ ابھی تک رات کا کھا تائبیں آیا تھا۔ شاید لا تھی نے جان ہو جھ کر دیر کی تھی تا کہ پھر آ رام ہے میرے ساتھ روسکے۔ میں اس کا انظار کرر ہاتھا۔ کانی دیر ہوگئ سریندر بھی کھانے کے انتظار میں تھا۔

"كيابات بمباران الأكلى مبيس آنى ؟"

" آخ و وآئے گی تو ... ، پھرمنج کو جائے گی۔" میں نے کہا۔

"اود ـ کمه کن به کیا؟"

" نعیک ہے۔" سریندر نے ایک مری سانس لی۔

"كون كياسو بي كيمريندرا؟"

'' کچھٹیں مباران ۔ آن میں سوچ رہا تھا کہ دات کے بھوجن کے بعد باہر کی سیر کو نگلوں گا۔ دات کو چندر ماکے پنچے سیر کیے ہوئے کنی ون گز رمے ۔''

'' ہاں۔ ہاں ضروریتم ایک ایتھے دوست ، ایٹھے ساتھی ہو۔' میں نے سریندر کی بوکھلا ہٹ بھانیتے ہوئے کہا اور سریندر بغلیں جمانگنے رگا۔ ای وقت ہاہر قدموں کی چاپ سنائی وی اور پھڑ کی نے درواز وکھولا۔ لاکھی کھاٹا لے کر آمنی تھی۔ اب وہ بے دھڑک اندرآ جاتی تھی کیکن اس وقت شرمار ہی تھی شایر۔

''اندرآ جاوًا لا تھی۔'' میں نے کہااوروہ اندرآ عمیٰ کیکن پیل آئی۔ میں چونک پڑا۔'' کون ہوتم ؟الکھی کہاں گی؟'' میں نے پو چھا۔

· 'جم سنتی میں مبارا ن کھا نالائے میں۔ ''لڑ کی کی مہمی آ واز سنائی دی۔

"لا تحی کہاں گئی؟"

المركن مبارات - "اس في سكن في اور مين الحجل براء جيدا بنكانون بريقين مين التمار سريدر جيد تجب د مكور باتمار

"كيا بواا \_ - كيا كهدرى بوتم المرامين في كمر عبوكر إو جهار

الكهي مركى سركار استى في جواب إل

" كيے؟ كس نے ماداا ہے؟" ا جا تك ميرے بدن كے بال كمزے بو مكے \_

" ي يل في اوه سي بوع ليج مين بولى ـ

"كيا؟" ميل ني ات محورت موت يوجها-

الهم سے نہ ہوچھومبارا ت بہیں جاتے ہوئے ڈر ملے کا۔ استی نے جواب دیا۔

"كياتون ج كباب نتى؟كياالكى ي مرى مرى ب:"

" بال مباران -"اس في جواب ديا-

" تب چرکھانا رکھ دے، میرے ساتھ چل۔ مجھے ااکھی کے گھر لے چل۔" میں نے کہااور پھرسر بندر کے طرف رخ کر کے بواا۔

" سريندريتم كمانا كهادّ.... شي تمورٌ ي ديريس والبسآول كاي<sup>ا</sup>

"معامله كيا بمهاراج \_ مجه بهي توبتا تمي؟"

''واہس آ کر بناؤں گا۔' میں نے کہااور شق کے ساتھ باہر اُکل آیا۔ باہر رات تاریک تھی میں شق کے ساتھ چل پڑا۔' ایک بات بنا شق۔ لئین باکل سے ۴''

"جي مهارات؟"

"الاسكى واس كے باب يا بھائى نے لل كيا ہے ياس كے كى اور مزيز نے ؟"

"ارے ، وہاہے کیوں مارتے مہارات ، اے تون اسے تون

" 'بإن بان بول ـ ' "

" ہم با كے يرمباراح - بائے رام بمارابدن كيے كانب ر بائے -"

"اے س نے مارا ہے نتی ؟"

"جُرُيْ نے ۔سب يمبى كبدر بي بيں۔" سنتى نے كبا۔ بات ميرى بجي مين بيس آربى تقى۔ميرا خيال تفامعصوم لاكھى نے كى كواپنا داز بناليا، بات كل تئ اوركسى غيرت مندنے اسے ہلاك كرديا۔ اگركسى نے ايسا كيا ہے۔ اگركسى نے ايسا كيا بہت تو۔ تواسے معاف نبيس كيا جائے گا۔ ميس نے غصے ہے سوجا۔

اور پھر ہم لاکھی کے کچے مکان پر پہنچ گئے۔ مکان میں سنا نا تھا۔ بجیب منحق سا ماحول تھا۔ گھر میں داخل ہوا تو بہت سے لوگ نظر آئے۔ خاموش خاموش ، ہے ہیے۔ میں نے ایک ایک کی شکل دیکھی کسی کے چبرے پرا ہے تا اُڑا نے بیں نظر آئے جومیرے لئے برے ہوتے۔

"الا کھی کا باب کہاں ہے:" میں نے بوجھاا در کسی نے الکھی کے باپ کوآ واز دی۔ وہ میرے پاس پہنے کمیا۔ اس کی آئموں میں آنسو

بجرے ہوئے تھے۔

" مركى - بهارى لا كلى مركى مبارات - يزيل في اس كى كرون : باوى - "

"كيسى جِرْيل؟ كبال ئ أَيْتَى ؟" ميس في فراكر بوجها .

"میری آنکھوں دیکھی بات ہے۔ تمبارے لئے ہھوجن پروس ری تھی۔ بزی خوش تھی آئ فیج سے بات بات پرہنس ری تھی ، نہ جائے
کیوں ۔۔۔۔ نہ جائے کیوں ۔ پھراس نے تعال رکھا اوراس ونت، بائے ہھگوان ۔ ہی نے فوراو یکھا۔ کالی ہجنگ ، لال آنکھیں ، زبان با برنگی ، و لَی اور
میں اور سے اس نے میری لاکھی کی گرون پکڑل اور پھرلا کھی کی چیخ سنائی دی ۔ بائے رام ۔ میں تو کیجہ بھی نہ کر سکا اس کے لئے ۔ بس و ومر
مین ۔ بائے رام لاکھی مرکئ ۔ "

"اس کی ارتقی کہاں ہے!" میں نے بوجھا۔

"ارتقی بن کی ہے ۔ بن کوشم شان لے جا کمیں ہے۔"

'' جھے دکھاؤ۔' میں نے کہا اور لاکھی کا باپ جھے اس کی ارتقی کے پاس لے کیا۔ تب میں نے رنی وانسوس کے ساتھ حسین لاکھی کو دیکھا۔ لگنا تھا سوگئی ہے۔۔ چہرے پر بھیب کی مسکر اہت تھی۔ میں جھک کیا اور پھر میں نے اس کی گردن دیکھی ،نہایت بیدردی ہے و بائی گئی تھی ،کسی بہت طاقتور ہاتھ کے فینچے نے اسے بھینچا تھا۔ بات بھی میں نہیں آتی تھی۔ میں کانی دیر تک اسے ویکھنام بارزندگی کی کوئی رمتی نہیں تھی۔

میں گہری سائس نے کر بلٹ کیا اور پھر میں وہاں نہیں رکا۔ لاکھی کے گھر والوں کے چبرے میں نے بغور دیکھے تھے۔اگر میرے معالے میں لاکھی کو گھر کی گئی گئی گئی گئی ہے۔ اگر میرے معالے میں لاکھی کو آئی گئی گئی گئی گئی ہے۔ اگر میرے کے چبرے پر میرے لئے بھی افرت ہوتی لیکن ایسی کوئی یات نہیں افطرا رہی تھی اور پھر اگر ایسی بات ہوتی تو دو باروکسی لڑکی کومیرے باس نہیں بھیجا جاتا۔ تب پھر مالی اوجیز بن میں واپس اپن ربائش گاو پر کئی گیا۔

سریندر بے چینی سے میراا تنظار کرر باتھا۔ اس نے کھانا مجمی نہیں کھایا تھا۔ اسے سریندر ہے نے بھوجن نہیں کیا؟ میں نے پوچھا۔ "من بی نہیں چابامبارات یم کسی پریشانی میں گئے تھے ہم نے جھے کچھ بتایا ہی نہیں اور میں ان پا پیوں کی زبان نہیں مجمتا۔ "سریندر نے نہا۔" "ایک افسوستاک واقعہ و کمیا ہے سریندر۔ "میں نے کہا۔

- " ہوا کیا مہاراتی ؟"
  - " لا تھی مرتنی ۔"
- " بين ... الأكل بركيي مباراج؟"
  - الممسى نے اس كى كرون و با وى \_''
- " محك محرون د باوي براء مام ... محرس في كيالوكون كوية عل حيا؟"
- "میں نے بھی یہی سوچا تھا سریندر ، مگر میہ بات نہیں ہے۔ وہ اوگ کہتے ہیں کہ کسی چڑیل نے اس کی مُردن د باوی۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ اس نے اپنی آ کھوں سے چڑیل کو دیکھا تھا۔"
- '' بچے۔ چڑیل۔ ہرے دام۔ ہرے شکر۔ ہرے دام۔ صرور دبایا ہوگا مہارات۔ ہے بھگوان ، دبی مواجس کا خیال تھا۔ ہرے دام۔ ہرے رام۔''سریند دیے کا نینے لگا۔
  - " کیا بکواس ہے۔" میں نے سریند کو گھورا۔
- ''وہ ہمارا چیچا کرر بی ہے مہارات مضرورای کا کام ہے۔تم ماتو یانہ مانومبارات منور ماہمارے بیٹھے تکی ہوئی ہے۔ہمیں اکیلا پا کرضرور وارکرے گی۔''اور میں میں روگیا۔سریندر کا دماغ خوب پہنچا تھا۔ممکن ہے وہ درحقیقت منور ماہی ہواور میں خاموثی سے سریندرکی شکل و کیلتار ہا۔ '' میمکن ہے سریندر۔اس نے جلن میں لاکھی وختم کردیا ہوگا۔''
- " يهى بات بمبادات ـ بالكل يمن بات ب جمرية واجهى بات بين بمهادان ـ اب توبهارا جيون بخت خطرے ميں بـ وو ـ وو

خرورامیں مارو ہے گی۔ ایک دن وہ ہمیں ہمی فتم کروے کی۔ "مریندر کی آ واز خوف ووہ شت ہے لرز رہی تھی۔

''او د بکواس مت کرو۔ و وہمارا بچیزیں بگاڑ سکے ۔ چلوآ ؤ ۔ کھانا کھاؤ۔ ''میں نے بھنجھا؛ ئے ہوئے انداز میں کہاا ورتھال سامنے رکھالیا۔

" تم كھاؤمہاراج \_ بین نہیں كھاسكوں كا \_ مجھے ہوكئیں لگ رہی \_" مریندر نے كہا \_

" جہنم میں جاؤ۔" مجھے اس کی ہزوئی پر غصر آئی ہے جاموثی ہے کھا تا کھایا۔ ول میں تبیہ کرلیا تھا کہ اگر سریندر نے اب کوئی حماقت کی بات کی تو اسے اپنی طرح ڈائٹ ووں گا۔ میرے ذبن میں شدید جھنجانی ہے تھی ۔ منور مانے مجھے دوسری بار زبر دست چوٹ دئی تھی۔ اس نے میر کی دوسری مجوبہ کوئل کر دیا تھا۔ کاش وو کسی طرح میرے ہاتھ کی جاتی ہاتی ایسی از بیش دے کر مارتا کہ یا در کھتی ۔ لیکن بیسب پہھی تو میری عقل سے بھی ہی تا اس میں بھی تا اش میں کرسکتا تھا۔

سریندر کی خوش بختی تھی کہ اس نے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی اور پھر کھانے کے بعد میں نے بی اے مخاطب کیا۔ " مجھے نظرہ ہے کہ تم خوف سے مرحی نہ جاؤ۔''

"به بات نبیں بمبارات ، مجھ بھی اس بے جاری کے مرنے کا افسوں ہے۔"

'' کیامنور مامیں اتن قوت موجود ہے کہ ووزند وانسانوں گوتی کرتی پھرے؟''

" مندی منی ہے مبارات ۔ سب مجھ کرسکتی ہے۔ اس سے ساتھ کندی روطیں ہوں گی ہم ہم وشواش کر ومباراج ۔ وہ ہم دونوں کو بھی آ مبانی سے مارسکتی ہے اور کھر۔ "

''ایک بات ہاؤل سریندر ۔''میں نے کیبی ہے کہا۔

"جی مہارات\_"

"اےابس المرح فتم كيا جاسكتاہے؟"

''بس کیان ہے مہاران ہے اس کے لئے کس بڑے کمیافی ہے مانا ضروری ہے۔تم کسی بڑے کیانی کو تلاش کر واور اس ہے کہو کہ وہ اس کو تجسم کردے۔ دوسری کوئی ترکیب نہیں ہے۔''

''اوو\_ کمیانی کہاں ملے گا؟''میں نے فراکر کہا۔

"اس بارے میں پھوٹییں کہا جا سکتا مہادائ۔" سریندر نے کمہااور میں جعنجعا ہے ہوئے انداز میں خاموش ہو کیا۔سریندر منہ لیبٹ کر البٹ ممیا۔ پھر میں نے اسے مخاطب نہیں کیا۔ ہیں بھی آ را م کرنے لیٹ ممیا تھااور پھر بے چاری لاکھی کی موت پرافسوس کرتے کرتے سو کیا۔ میں میں میں کہا عمل میں اسلام میں اس میں انہ میں میں اسلام کا میں کیا ہے۔ کہا ہوں کہا تھا ہے۔ کہا تھا ہوں کہا

و دسری مینج آنکھ جلد کھل گئی ۔طبیعت پر گرانی تی تھی ۔ میں نے سریندر کی طرف دیکھالیکن سریندرمو جودنبیں تھا۔شاید و ہجی رات بحرسو نہیں سکا تھااور میچ ہی مبح باہر نکل کیا تھا۔ میں تھوڑی دمیر تک کا ہلوں کے سے انداز میں ایمٹار ہا۔ پھرانھ ٹریااور باہرنکل عمیا۔

سریندرنظر میں آر ہاتھا۔ نہ جانے میرے ذہن میں کیا خیال آیا کہ میں بابرنکل آیا اور پھر میں نے ایک ممبری سانس لی۔ ایک محور اغانب

تھا۔ پہلا خیال جومیرے ذہن میں آیاوہ بہی تھا کدمریندر مجھے جھوڑ کر ہواگ گیا۔اس کی وجہ بھی منور ما کا خیال ہی تھا۔سریندر عام حالات میں شاید میراساتھ نہ چیوز تالیکن منور ما کے خوف نے اسے میراساتھ جھوڑنے پرمجبور کر دیا۔اس نے سوجا : وگا کہاب منور ماک توجہ میری طرف ہی ہے اور وہ میرے چھے کی ہوئی ہے ۔میرے ساتھ وہ خودمھی ہارا جائے گااور مہر حال زندگی احقانہ عقیدت سے زیادہ کیمتی چیز ہے ۔میرے خیال میں سریند نے مناسب نیسلہ کیا تھا۔ مجیمےاس کے نیسلے ہے کو لُ دکھنیں ہوا۔ وہ میرے لئے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ بلکہ ایک طرت ہے ایک فینول ساتھی تھا۔ بمعرف ،غیردلیپ ۔اس کے ساتھ ،ونے سے محے کوئی فاص خوشی ہیں ،وتی تھی۔

کیکن اب۔ اب کیا کروں۔ میں نے سوچا اور پھر دہرِ تک سوچتا رہا۔ بوں تو ہمیٹ بدلے ہوئے ادوار کے بدلے ہوئے انداز میں نے د کھے تھے۔ان اود وار میں میری مختلف حیثیتیں رہی تھیں لیکن مجھی اس طرت بے بسی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے تھوڑی می جدو جہدے ہرطانت کو مجل دیا تفالیکن سیم بخت منور مااہمی تک میرے بس میں نبیں آئی تھی۔ اگراہے نتم نہ کیا گیاتو خاصی غیرد کچپس پیدا ہوجائے گی اوراس کے لئے ۔اس کے لئے ان کاعلم سیکونا ضروری ہے۔ پہنچی ہو، کیے بھی ہو۔

اور چرمی اس بست سے بیزار ہو تیا۔ بس اب بیال رکنا حماقت ہے۔ جانا جائے۔ بیال سے جانا جائے اور یہ خیال اس شدت سے میرے سر پرسوار ہو کیا کہ میں نے ای وقت وہاں ہے چل پڑنے کا فیصلہ کرلیا استی کے لوک شاید لاکھی کی ارتھی شمان لے جا میکے ہتے ،ای لئے دور وورتک وئی نظرنبیں آر ماتھا۔ میں نے محور استعبالا اوراس کی پشت برسوار ہوکر چل بڑا۔

ا کا دکاعورتیں اظرآئی تھیں کیون ان میں ہے کسی نے مجھ سے پہیر ہو جینے کی جراً تنہیں کی اورتھوڑی دریے بعد میں اس چیوٹی سی سے كانى دورنكل آيابس رخ كالعين قو كيانبين تها، جدهرمندا فعاتها چل پز اتها يحورُ اسبك ردى يه سفر كرر با تعاب

و و پہر تک کانی دوراکل کیا اور پھر کھوڑے کوآ رام و نینے کے لئے میں نے ایک جگہ قیام کیا ۔ کھوڑے کو چرنے تیموڑ ویا۔ خود بھی پجیم جنگلی مچھل تلاش کئے اوران سے بیٹ بھرلیا۔ تقریباً دو تھنے تک وہاں رکنے سے بعد میں اور گھوڑ ادونوں تا زودم ہو گئے اور وہاں ہے چل پڑے۔

شام ہوئی اور پھررات ہوگئ جنگل، ور بخت ان سے علاوہ پھوٹییں تھا۔ ویسے میں نے محسوس کیا تھا کہ اب در فتوں کا سلسلہ فتم ہوتا جار با ہے۔ وہ مجدرے چمدرے ہو گئے تنے۔ رات کے قیام کے لئے کبن جگہ مناسب مجمی تھی ، سورات گزری اور مبح ہوگئی۔ میں نے ووہار وسورت کے ساته پرساته پر سفرشروع کرد مااور جب سورن بلندی پر پہنچا تو در نتول کا سلسلهٔ تم ہوگیاا در پہاڑی علاقہ شروع ہوگیا۔ انسان کی شکل کوتریں گیا تعااور سوج ر باتھا کہ شایراس طرف انسانوں کا وجود ہی نہیں ہے۔

ایک بہاڑی کے دامن شرکھوڑ اردکا اوراس کی پشت پر ہاتھ مارکراہے بھٹادیا کہ وہ آرام کر لے اور مجرمزا ہی تھا کہ اسال پر انکاہ پڑی۔ایک بہت بڑی چنان کے سامنے پالتی مارے ،آئکھیں بند کیے بیٹما تھا۔تقریبا نیم بر ہند۔ بدن پرمٹی جی بولی۔ برے احوال نزد یک بی کھائے پینے کی چند چیزیں ہڑی :و کی تھیں کیکن دوہمی اہتر حالات میں۔

اورمعا میرے ذہن میں ایک خیال آیا ممکن ہے ریوئی علم والا ہو۔سریندر کے الفاظ میرے ذہن میں کو نجنے ملکے متھے۔ا میسے کیانی لوگ

سنسار کا کوئی او بھنبیں رکتے۔ دوتو جنگلوں اور ویرانوں میں اپنامسکن بناتے ہیں۔ تو ضرور شیخص پیبیں رہتا ہے۔ اگراس سے کام بن جائے تو کتنی عمد دبات ہوگی۔ میں اس کے سامنے بہنچ صمیا۔اس کی آنکھیں بندتھیں اور شاید وہ اتنا کھویا ہوا تھا کہ اسے میرے قدموں کی جاپ بھی نہیں سنائی دی اور وہ اسی طرح میٹھار با۔

کھولے گاتو سمی آئی میں اکب تک بندر کھے گا۔ بیس نے سوچا اور اس کے سامنے اس کے انداز میں پالتی مار کر بیٹھ کیا۔ میں اسٹور سے دیکھ در ہاتھا۔ اگر سالس کی آمدورفت نہ ہوتی تو سوچا جا سکتا تھا کہ بیٹھے جیٹھے سر کیا ہے لیکن تنفس جاری تھا، پکوں میں بھی لرزش :و تی تھی لیکن وو آئی میں نہیں کھول رہاتھا۔

کانی دیرای طرح گزرگنی اوراب مجھے المجھن ہونے تکی۔ تب میں آہت سے کھنکارااور وہ انتھال پڑا۔اس نے جلدی ہے آتکھیں کھول دیں اوراس کی آئکموں میں خوف امجرآیا۔

" ہری کرشن ،راد ہے کرشن ۔ ہری کرشن راد ھے کرشن ۔" وہ جلدی جلدی الاہنے نگا۔ اس کے ساتھ ہی وہ چیھے ہمی کھسکتا جار ہا تھا اور پھر چٹان سے پشت کی توجیح پڑا۔ پھرٹنول کر چٹان کو دیکھا اور سہی ہوئی تکا ہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔

جوان آ دی تھا۔ کافی دن کی شیو بڑھی ہو گی تھی اس لئے عمر کا میج انداز وہیں ہور ہاتھا۔

"ارے کیا ہو کمیا تہمیں؟ کیوں ڈررہے ہو؟"

"راد سے۔داد سے کرش بری کرش راد سے۔"وہاورزورے بوالاورمیری طرف منہ کر سے بھو کمیں ماد نے لگا۔

" ' نھيك ہوجاؤ بھائن يس بہت ہوگئ ۔ ميں تھے كھائيس جاؤں گا۔' '

''راو ھے شیام ہم یکراہمی تو چالیس دن پور ہے بھی نہیں ہونے یہ نکل منگل آئھ منگل پندر واورا کیس اور ۔ ۔۔ابھی تو کئی روز باتی ہیں۔'' '' تو پھر؟'' میں نے بوجیعا۔

" تم اہمی سے کیوں آسمے؟"اس نے سبے ہوئے انداز میں پوچھا۔

" جلدی آ میا کیا؟" میں نے دیجی سے یو جھا۔

" إل \_ البحن تويائج ون باتى ميں \_ "

" چلویار۔ پانچ وان سے کیافرق پڑتا ہے۔ میں نے تہمیں پانچ ونول کی دعایت دے وی۔ "میں نے جستے ہوئے کہا، حالا کا اس کی کوئی ا بات میری مجھ میں نہیں آئی تھی۔

" تم بمعيرو كابونا"

" بھیروکا! براغیررو مانی نام ہے۔ چلو میں سہیں۔"

''اورتم میری ساری منوکامنا کمی پوری کرو گیا''

''میں <u>۔</u> ''

" الل كياتم مير عدائ نبيل جو؟"

" داس ليعني غلام ؟"

"الل - كك - كياتم - كياتم الجمي مير - قيض من سيس آ كانا

'' کھوپڑی اپنی جکہ ہے کھسکی ہوئی ہے کیا۔ایک ہاتھ ماروں گاگردن توٹ جائے گی۔' میں نے کہااوروہ اٹھل کر کھڑا ہو گیا اوراس کا وہی

منترده باره شروع بو کیالیکن میں نے محسول کیا کہ اب و اُٹل بھا سے کی فکر میں ہاوراس انداز میں جا رول طرف د کھےر باہے۔

پھراس کی ذکا ہ گھوڑے پر پڑی اور وہ اے غورے دیکھتار ہا۔

"بينه جاؤدوست ـ نه جائے تمہارے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہے۔ بزی مشکل ہے تم لمے ہو۔ میں تم ہے باتمی کر، علی ہتا ہوں۔"

المرحرتم وكون إلااس نے يوجيا۔

' المربهيروكاتمهاراغلام بيتوبهرحال مين بهيروكانبين بول - بان دومرے حالات ميں تم مجيدا پنادوست مجھ سكتے ہو۔' ا

"ارے توتم آئے کہاں ہے ، وادرکون ، وا"اب اس کا نداز میں کی قدر جما ہے آئی۔

" ابس مسافر ہوں ۔ ادھرے گزرر ہاتھاتم پر نگاہ پڑی تو تمبارے یاس آھیا۔"

المنش ہو؟' 'اس نے آنکھیں بیمار کر ہو جھا۔

" توخهيس دالمصص نظرة ربابول "

' 'اریتمباراستیاناس تم نے میراسارا جاب بھٹک کرویا۔' اس نے کاکا آلرر ہا۔' بائے رام مجھے کیسے دھوکا ہوا۔ادے میں تو بن موت

مارا حميا - 'وه افسوس زده لهج مين بولا - مين صبروسكون ساس كى يكل ديكسار با- مجرين في ايك كبرى سانس كيكركبا -

" نھیک ہو گئے ہوتو بتاوہ یا پھر کہ پیغونک پیٹ کرسید ها کرنا پڑے گا؟"

'' كيوں ميري جان كوآ ميئے ہو بھائى۔ جاؤا پناراستە تا بويتم نے ميري مٹى پليد كردي۔ جاؤ،ميري مجمومين نبيس آ ربااب كيا كردل۔ اب تو

ف مرے سے جاپ کر تا پڑے گا، پورے جالیس دن، بائے رام میں لٹ میا۔''

ا المم كوكى جاب كررب شفى؟ الليل في بع جيار

" تو كيا جيك مارر باقعايبال پنيتيس ون ت ."

"ادر بهميروكا وقبض مين كرنا جائة تنميا"

" ال ـ "اس في جواب ديا\_

"كياكام ليناوات تصال الا"

"بہت ہے۔ بائے عمراب کیافائدہ۔اب توساری کریز ہوئی۔"

· تب پھر يہ مجھ او بتمبارا جاپ يورا ہو كيا۔ '

" كك كيامطاب؟"

" بیس بھیرد کا بی موں ہتم ہے اب تک ندال کرر باتھا۔ میں تمہاراداس ہوں۔"

۱۰ بین <sup>۱</sup> اوها حمل برای<sup>۱۱</sup> کهادٔ جمکوان کی سوکند <sup>۱۱</sup>

" به محان کی سوکند۔" میں نے کہاا دراس کی باچیس کمل کئیں۔ وہ بیجد مسر درنظر آنے لگا تھا۔خوشی سے اس کی آواز بلند ہوئی تھی۔کافی دیر

اس کی بیعالت رہی اور پھراس نے آجھیں بند کرلیں۔ میں مشخکہ خیزا نداز میں اے دیچہ رہا تھا۔ دیسے صورت مال کمی مدتک میری مجھ میں آ رہی

تقى \_ من نے جے کوئى مبان ميانى معجما تھاو و بے جار و تو خووائى آرز وكي لئے سى بھيروكا كو قبضے من كرنے كى فكر ميس سركروال تھا۔

ببرهال آوي تو تعان اورنه جانے كيوں مجھاس وقت كسى آوى كى ضرورت تقى دو كجينا جائيے بيرآ دى كن ضرورتوں ميں كھرا ہوا ہے۔

چندمن کے بعد میں نے کہا۔

" اب آئلىمىں كھول لومير ئ مالك " اوراس نے آئلىس كھول ليس \_

'' میں اینے مالک کا نام پو جیرسکتا ہوں؟''

"ميرانام پرمجوديال ہے۔"

"برای سندرنام بے تمباری منوکا مناکیا ہے مباراج؟"

"تونبيس جانتا بهيروكاء"اس نے كہا۔

''ارے بھیروکا تو پا تال میں رہتا ہے۔ات کی منش کے بارے میں کیامعلوم ۔خود بی ہتا و ومبارات ۔''

" به محوان کی سوئند بھیردکا۔ مجھے مال وروات کی وئی چستانبیں ہے۔ رکمنی کا لوجھی باپ دوالت کا مجموکا ہے ۔اے دوالت جا ہے اور مجھے کمنی ۔''

"باعــ پريم كرت مومباران ؟"

" بال جمير د كا بين اسات جيون سے زياد و جا ہتا ہول ۔"

"اتى كے لئے جاب كرد ب تفيك"

'بإل-''

" تمہاری بستی بین سے تتی دور ہے؟"

"زیاده دور شبین ہے مبارات ان بہاز وں کی دوسری طرف ہے۔"

"كيانام بتيرىستىكا؟"

'' دوات محر۔ واستی دوات رام نے بی بسائی ہے۔اس کے پاس بے انداز دوات ہے مگر پھر بھی وہ دولت کا مجو کا ہے۔''

''رکمنیاس کی از کی ہے'ا''

" بإل-"

" تواس سے دواہ کرنا حابتا ہے!"

"الل جھيردكا۔وو تمارے جيون كى سب سے برى منوكا مناہے۔"اير معوويٰ ل في جواب ديا۔

" تب چنانه کرو پر محود بال - تیری په نوکا منا نوری موجائے کی ،اور کیا جا ہتا ہے؟"

"بس بھیر اکا۔اس سے سوالے کھیس۔"

"ايك بات بتاركيا دكمن محمل مختب حيامتي ب"

"من سے مبارات ۔ ووا ہے اوجھی باپ کے خلاف ہے مگر کیا کرے بول بھی تو نہیں کتی۔" پر بجود یال نے انسوسنا کہ لیج میں کہااور میں استے اس بھی بی بہتر ہیں کہا ہور ہی ہے۔ اپنا کا م کرنے نکلا بول لیکن اس سلطے میں بہتر نہیں کر پار ہااور ووس کے مسائل سر پر سوار ہور ہے ہیں۔ بہر حال بچھ کر لینا میر سافتیار میں نہیں تھا۔ حالات جو کہیں وی ٹھیک ہے۔ اس انو کھ ملک نے جھے دوسروں کے مسائل سر پر سوار ہور ہے ہیں۔ بہر حال بچھ کر لینا میر سافتیار میں نہیں تھا۔ حالات جو کہیں وی ٹھیک ہے۔ اس انو کھ ملک نے جھے ہیں کر کے رکھ ویا تھا۔ سان خود پند ہے۔ وہ ہر حال میں اپنی برتری جا ہتا ہے۔ یہ بس کر کے رکھ ویا تھا۔ سندی پر وفیسر ول کی بات بتا ر بابوں جبوث نہیں کیا تھا۔ وقتی طور پر نہ ہی لیکن کم بھی جگہ ہبر حال حالات نے میر سے میں نہیں گئے جگہ بناوی تھی اور میری عظمت کو تسلیم کیا تھا تھا۔ وقتی طور پر نہ ہی لیکن کمی جگہ ہم مرف عورت کے نہ ملئے کی جھنجھا ہے تھی ور نہ یہ ہے بی بھی پر لطف تھی۔

پہلے اووار میں، میں نے صرف ووسرے انسانوں کو متصد سے حصول کے لئے جدو جبد کرتے ویکھا تھااور میں جس کی مدو پر آباد ہ ہو گیا تھا اس کی تقدیر بدل مخی تھی۔اس دور میں،اس ملک میں، میں،خووا پنے لئے جدو جبد کر رہاتھا۔میرامئلہ میر سائٹ تھااور میں کسی طوراس شکے کاحل نہیں تلاش کر پار ہاتھا۔ میں اپنے مسئلے میں البح کر رو کمیا تھااور جب عورت میرے ذہن پرسوار نہ ہوتی تو میں اس جدو جبدے لطف اندوز بھی ہوتا تھا۔

"اب ہم کیا ٹریں ہمیروکا ا؟" پر بھودیال نے ہو جھا۔

"بس تيريستي جلتے بيں۔"

" میک ہے۔ چلو ، گرتم کیا کرو کے ؟"

" بو چوکروں گاتیرے بھلے کے لئے ہوگا یہ ہو۔"

'' ہاں بھیردکا۔ تو میراداس نبیں ،میرامتر ہے۔ بس میرامیکا م کر دے۔اس کے بعد نو آ زاد ہوگا۔ میں تھیے جیون ہمر قبضے میں نہیں رکھوں گا۔ میں تو محنت مزدوری کر کے کھانے کا قائل ہوں۔'' ' واه امهما آوي ہے۔ول خوش كرديا۔ ميں نے تعريفي انداز ميں كبا۔

" محنت كي روني اسنتمان سے لئے بھی مُعیک ہوتی ہے۔"

"وہاں تیرا کمر بھی ہوگا۔"

"بال-سب كرسب ين -"برممون بتايا-

'' تیرے گھر دالوں کا کیا خیال ہے تیرے بارے میں؟''

" یا گل سجھتے ہیں سب سے سب اور بات بھی ٹھیک ہے بھیروکا بھیا۔ہم شن اوران شن بڑا فرق ہے۔ہم مزوور کسان، وربستی کا مالک۔

پریم بھی دیکھ بھال کے کیا جاوے ہے۔ پرہم کیا کریں ہمیں تو خود بخو و پریم ہو گیا۔''

''خوربخور؟''

" بإل بعيا۔"

"وه کیسے؟"

"او دوتو كيامن تهارے خيال من دولت كي وحير تمبارے سامنے لكادول كا\_"

"بال بهياركياتم اليانبين كركة ؟"

" كرسكتا مول . محرور ككي السيل في جواب ديا-

۱۰ کتنی ۱۰

'' زیادہ نہیں ۔'' میں نے پر خیال انداز میں کہا۔ان کے نزویک دولت سونے کے ذھیر ہوں گئے، میں نے مجھی اس پر توجہ بیس دی ورنہ

میرے پاس کیانہیں ہوتا پروفیسر، بہرحال اب مجھے ہونے کے ذخیرے کی ضرورت تھی اور دولت گھر میں یے ذخیر دوولت رام کے گھر کے سوا کبال ال سکتا تھا۔ وہیں ہے کوئی ترکیب کرنی بڑے گی ۔

"كنى بهت پريشان بوگى مهارات بهماس سے طبعى نبيس - جارامن اسد كيف كے لئے توب رائے -"

" جنگل میں وہ کہاں تم ہے ملئے آتی تھی؟"

" تندرو کے نالے کے یار۔"

' 'وہاں کو ٹی الیں جگھی جہاںتم رہتے تھے؟' '

" بال مهاراج \_ ومال بہت ی مجمعا نیں پھیلی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں وہاں سی مجمعا میں دھن رائے سجا گئی ہوئی ہے محرآ ج تک سی کووو کیھا

ما نہیں وہ گل بین۔

"بديكيا ٢٤ ميرامطلب بوهن ران سجا؟"

" پریتوں کی بہتی ہے۔ بس پر کھول سے سنتے آئے میں۔ویکھی کسی نے نہیں ہے حالانکہ بہت سے منش اسے تلاش کرنے لکلے۔"

"م نے ہمی وشش کی ہوگی ؟"

"كيون سبيس مبارات \_الى منوكامنابورى كرنے كے لئے ہم نے يدكوشش بحى كى تقى \_"

"منبيل كي

" پر کھول سے سنتے آئے ہیں اس کونیس کی جمیں کیا متی ۔"

"بيسيماكي غارمين ٢٠٠٠

"بإل، يمي سنا ہے۔"

" خیر۔اے بھی تااش کرلیں مے پر مبود یال۔"میں نے پر خیال انداز میں کہااور پھراے اپنے ساتھ چلنے کے لئے کہا۔

" رہنت کہاں چل رہے میں جھیروکا؟"

"ات جك، جبال تمهارى دكمنى تم سالمتى تقى من استقمهار سار مين خبر كردول كااورووتم سه طنية جائے كي مقم است كى د دينا

کہتم دولت کا بندوبست کرر ہے بواور بہت جلداس کے باپ کا مطالبہ پورا کردو مے۔''

"مم يه بندوبست كرود مي نا؟"

'' بالکل کردوں گا۔''میں نے جواب دیا۔

تب نمیک ہے، چلو بمر کھوڑا توایک ہی ہے ا''

'' پرواہ مت کرو۔ بیر جادو کا محور ا ہے، ہم وونوں کو آسانی ہے لیے گا۔'' میں نے اسے کھوزے پرسوار کر دیا اور پھر ہم دونوں چل

پڑے ۔سادہ لوح معصوم کے چبرے پرامیدوں کی چمک نظرآ رہی تھی اور میں اس کے کام کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اے قیام کے لئے چیموڈ کر میں بستی جاؤں گااور پھرو ہاں چکر چااؤں گا۔مکن ہے وولت رام بغیرو والت کے ہی مان جائے ۔اس طرح کسی انجھن کے بغیر ہی کام چل جائے گااور کھر پر بھودیال کی منوکا مناہمی بچری ہوجا نیٹنی۔

عمورًا ہم : ونوں کولیکرسنرکرتار ہااورتھوڑی دریے بعدہم مطلوبہ جگہ یکنی محے۔درحقیقت پہاڑ پھلنی مور ہاتھا۔ چھوٹے بڑے بہ اُر غار چار اُلے اور کھوڑا ہم : ونوں کولیکرسنرکرتار ہااورتھوڑی دریے بعدہم مطلوبہ جگہ یکنی محکم سے موسے جھے۔ پہاڑی کے دامن سے ایک تندرو نالے گزرر ہاتھا۔ جس کا پانی صاف تھا۔ ایک خصوص جگہ پہنچ کر پر بھودیال نے مرک طرف پہنچ کئے۔

" بی مجاہے۔" پر بھودیال نے ایک نارکی طرف اشارہ کیا۔

" نھیک ہے اور تمباری بستی مس طرف ہے!"

"اس نامے کے ساتھ ساتھ تھوڑی دور چلے جاؤ۔وہ جو پہاڑی دیوار نظر آ رہی ہے بس اس کے دوسری طرف۔"

'' ہوں۔'' میں نے تہری سانس لی اور پھر پر بھوویال کی قیام گاہ اندرے دیکھی۔اس کے بعد اپنا حلیہ درست کیا۔اے سکون ہے رہنے گینقین کی اور بستی کی طرف چل پڑا۔

فاصلازیادہ نہ تھا۔ ہیں ہتی ہیں داخل ہوجمیا۔ مئی کے مکانات اور جھونپڑے لیے جلے نظر آ رہے تھے۔کلیوں میں دوکا نیں کھلی ہو کی تھیں۔ اوگ اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ مجھے دیکھا حمیا اور نظر انداز کیا کیا۔ اوگ ایک دوسرے ہے کانا نھوسیاں کرنے تھے اور پھر بہت ہے اوگ ایک کردوکی شکل میں میری طرف بڑھے۔ ان کے چہروں سے نیاز مندی جھلک رہی تھی۔ میں نے گھوڑے کی رفتارست کردی اور جب وہ میرے تریب مہنچ تو میں کھوڑے سے اتر پڑا۔

"كيابات بي مرباسيوا" مين بررعب آواز مين بوجها ـ

" ہےرام جی کی مباراج ۔"

" جےرام جی کی ۔"

"کہاں سے پرھارے میں مہارات ا

'' بہازوں ہے،دریاؤں ہے۔ منوصدوریاؤں ہے جہال منش کے قدم مبیں پینچتے۔ '' میں نے اس انداز میں جواب دیا۔

ا اوالت كريس بم آپ كاسواكت كرتے بين ـ ا

" المحمر باسيول وولت مركاما لك كون ب:"

'' دولت رام راجبوت '

"كبال إود الت المارة في خبروو"

" آ پ آ ہے مباران۔ ہم پہلے آ پ کے استعان کا بندوبست کریں۔ اے بھی خبروے وی جائے گی۔ "

''نہیں بھائیوں۔اثمرا بیبتی میںاس نے ہارا سواحمت نہیں کیا تو ہم یبال نہیں کھبریں مے۔''میں نے کہااور و وایک دوسرے کی شکل

و کھنے لگے۔ پھران میں سے دوآ دمی ایک طرف دوڑ مجتوار ہاتی مجھ سے طرح طرح کے سوالات کرنے لگے۔ میں اپنے طور مرکوئی ایسی بات سوج

ر ہا تھا جس ہے انہیں مرعوب کیا جا سکے ۔ نچر میں تھوڑی دور پران اوگوں کو واپس آتے دیکھا جود ولت رام کو لینے ملئے تھے ۔

بھاری بدن کا ایک تحض ان کے ساتھ آ رہا تھا۔ مقیناً یہی وولت رام تھا تیبھی میری نگاہ ایک ایسے درخت پر پڑی جس کا تنا کا فی مونا تھا

کمیکن وہ اس طرح زمین پر جھکا ہوا تھا کہ اس نے راستہ روکا :وا تھا۔ میں آ گے بزحا، دالت رام تھوڑے فاصلے پر تھا۔ میں نے درخت کے تنے پر

باز وؤں کی محرفت قائم کی اور تبت صرف کرنے لگا۔ چینے کھڑا ہوا کروہ میری اس احتمانہ حرکت کود کھے رہا تھالیکن پھر جب درخت کی جڑمٹی کے ایک

بڑے تو دے کے ساتھ با ہرنگل آئی تو ہے شار آ وازی میرے کا نول میں کو نج اخیس ۔

وولت رام اپل جگھ تھک کررک میا تھا۔ میں نے درفت کے تنے کودونوں ہاتھوں پرسنسالا اوراہے سرے اونیا کر کے ایک طرف ؛ ال دیا۔لوگوں کی میٹی ہو گی آجمعیں اور کیلے ہوئے منہ بجیب لگ رہے تھے۔ دولت رام بھی تغیران زکا ہوں سے مجھے دیور ہاتھا۔

" آؤوولت رام مين تمهارے لئے بست كچوليكر آيا وال "

· بے مہارات ، بے مہارات ۔ ' دولت رام ہاتھ جوز کر بولا اور میرے قریب پہنچ کیا۔میرے دونوں یاؤں چھوئے اور ہاتھ ماتھے ہے لگالیا۔

''تم اس بہتی کے مالک :و؟''میں نے بو مجھا۔

"مهاران ما لک میں " وولت رام نے کہا۔

"مدود خت تمبارے رائے میں تھا ہم نے اے اکھاؤ کر بھینک ویا۔"

'' دھن وادمہارا ن دھن واد ۔' دولت رام عقیدت سے بولا۔

" ہم ای گئے تبہارے پاس آئے ہیں وولت رام ، کہ تبہارے راسنے کی ہر رکاوٹ دور کرویں ۔"

''میرے بھاگ مہاراج بمگوال کی کریا۔'' دولت رام خوشی ہے ہاتھ ملتے ہوئے بولا۔

'' ہم جانتے ہیں کے تمہارے اوپر بہت ہے کشٹ ہیں اور بہت ہے کشٹ آنے والے میں ۔ سوہمیں وردان ہوا کہ جائمیں اور تمہاری

سمانتا کریں۔"

'' ہے پر بموہ ہے بھگوان '' وولت رام خوشی ہے بولا ۔''مہارات میر ےساتھ چلیس ۔''

" چلو۔ ایس نے کہااور میں اس کے ساتھ آ کے بڑھ کیا۔ چنداو کوس نے میرے کھوڑے کی باگ تھام نی۔ بہر حال میں کافی صدتک ان وموں کے ذہن پر قبضہ جمانے میں کا میاب ہو گیا تھا۔

دولت رام مجھا پی کی حو لی میں لے میا۔ خاصا کشاد و ممارت تھی جس میں بے ثار کم ے بنے ہوئے تھے۔ ایک بردی بیٹھک میں مجھے

تفہرایا کمیا۔ بہراوگوں کا جوم تھا۔ سب میرے بارے میں باتیں کررہ بے نتے۔ ان میں ہے وہ تین آ دی اندر بھی آگئے اور بھاگہ بھاگہ کر میرے تیام کے ضروری چیزوں کا بندو بست کرنے گئے۔ وواست رام آئیس بدایات وے رہا تھا۔ بیصورت حال خاصی امیدافزائتی۔ پر بھود یال کا کام بھی بنآ انظرا آ رہا تھا۔ چیرے سے دولت رام زیاد و مکارٹیس انظرا آ ۲ تھا۔ چند بلکے پچلکے واقعات اے لائن پرلا کتے تھے جن کے لئے بھے بعد میں سوچنا تھا۔ یہاں میرے تیام کا معقول بندو بست کرویا کیا۔ بہت سے اوگ آگر جمھ سے طے اور میری فلا ہری شخصیت سے مرعوب ہوکر جمھے بہت بزااد تار مان بیٹھے۔ میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے گئے۔ بس ایک درخت بی تو اکھاڑ تا پڑا تھا۔ شام ہوئی اور وولت رام نے جمھے بھوجن کے لئے محموم کے ندرونی خصرے اندرونی خور آشر وادئی اور پھر بم چو کے پر بیٹھ کے میرے اندرونی خصر میں مرحوکیا۔ یہاں اس کی پتنی ، جنے اور بٹیاں موجود تتے۔ سب نے میرے چن چپوکر آشیر وادئی اور پھر بم چو کے پر بیٹھ گئے۔ تھا وال میں بھوجن پر وسام کیااور کھا تا شروع ہوگیا۔ کھا تا خاموثی سے کھایا گیا۔ پچروولت رام نے اپنی پتنی سے کہا۔

'' بھا کوان یبطوان نے ہمارے بھاگ کھول دیئے ہیں۔ایسے مہمان سوامی ہمارے کھر میں پدھارے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہ سکتے تھے۔ ایٹے من کی ساری ہاتیں ان سے کہدڈ ال، جو ماتگنا ہے ماتک لے۔''

"مباراج ـ بيمير ـ بيني بنيال بين ان ك كئي شائل مآئل مول ـ"

" به محکوان ان کامن شانت کرے۔ تیرے نام کیا ہے ؟" میں فے ایک خوبصورت کائر کی کونخا مب کیا۔

الممنی مہاراج ۔ الزکی نے جواب ویا۔

''میں تیرے مانتھ پر کروتھ کی لکیریں و کھی رہا ہوں۔ کیا تیرے جیون میں کوئی سمنا ہے؟'' میں نے براہ راست ہو چھا اور رکنی گھبرا کر چاروں طرف دیکھنے گئی۔

'' بیکشنا صرف تیرے من کاروگئیمیں بلکہ تیرے پائے من کاروگ بھی ہے۔ دولت رام، میںا پٹے استمان پر جار ہا ہوں اے میرے پاس جیج وینا۔''

"جوآ "ليامباران"."

"اور ہاں سنو، اپی حویلی کے پیچھے کسی تعلی جگہ میں آئین روٹن کرادو۔ ہم تین روز تمہارے ہاں رجیں سے اوتمہارے سادے کشٹ دورکر ویں گے۔ پرنتو تمہارے اوپر سے کالے ناگ بنانے کے لئے جمیس آئین کے نتیج کھڑے ، دوکر تمہیا کرنی ہوگئ۔ ہم نے جودر بست اکھاڑا ہے اس کے بڑے بڑے بڑے بڑے پر نے کمڑ بورے جلوادیتا۔"

''المن جي كھزے ہوكر مبارات ا''

" ہاں وولت رام۔ سانپ آٹس ہے بھائے ہیں۔ تو چھنا نہ کر ہم نہیں جلیں سے بلکہ تیرے کشٹ جلا دیں ہے۔ " میں اپنی جگہ سے اٹھد عمیا۔ میرا خیال تھا کہ اب دولت رام کورکنی کو ہیسینے کی ضرورت نہیں پڑے کی بلکہ وہ خود بی دوڑی چنی آئے کی اور میرا خیال نماد نہ آکا ۔ تھوڑی دیر بھی نہ عزری تھی کہ رکمنی میرے پاس پہنچ تی۔ اس سے چہرے پر جمیب سے تاثر ات تھے۔ اس نے میری شکل دیکھی اور پھرمیرے تعرموں میں آجھ کی۔

149

" بحكوان .. مباران .... كيا كما تونع ؟ تم في مير ، بعا ك مي كيام وها؟"

''اٹھوتو سی رکمنی اتنی پریشان ندہو، ایسے ہاکان نہ ہو۔ہم تیری سبائنا کرنے آئے ہیں۔ہم تیرے من کے سارے روگ دھودیں مے۔''

· میں ابھا کن بوں مباراج ، میں دکھیا ہوں۔اس بورے کھر میں سب ہے زیادہ دکھیا ہوں مباراج ،کوئی میرانہیں ، میں اکیلی ہوں ،

میری سہانیا کر د ابھگوان کے لئے میری سہائتا کرو۔' مکنی نے میرے دونوں یاؤں زورے پکڑ گئے۔

''رکمنی … پر بعبودیال این پرانی جگه موجود ہے ای تجمعامیں، جہاں تو اس ہے لئی رہی ہے۔' میں نے آ ہستہ ہے کہا اوراس کی آنجھیں کھیل گئیں۔اس کے ہاتھوں کی گرفت میرے یاؤں پرمضبوط ہوگئ۔وہ بنہ یا ن انداز میں کانپ رہی تھی۔اس سے میں نے اس کی محبت کی شدت کا انداز دلگاما

''م. مباراج.. مهاراخ - "آپاے جانتے ہیں؟''

" بهم سے ایسے سوالات مت کرورکمنی ۔"

"بال مال ، آپ مهان بین مهارات . آپ مهان بین مهاراج ، مر مر مر مر ا

" بن حركيا.. ...؟"

" محروه تو جانے کہاں چلا کیا تھا مہاراتی ، وہ تو ... ، وہ نو دولت کمانے کیا تھا۔ "

"ميا بوكا يمراب وه اس تيمام متبهاد النظار كررباب\_"

'' میں و ہاں منسرور جا وُں گی مہاراج ۔ میں و ہاں ضرور جا وُں گی ۔ تکرتم ہے۔ پچھاور بھی کہنا جا ہتی ہوں مہارا ج ۔''

" آپ جیسے مہان رشی باریار نبیں ملتے۔ آپ ہماری منوکا منابوری کرنے میں ہماری سبائنا کریں۔ آپ ایسا کر کتے ہیں مہارات ۔ آپ الياكر كيت بين ـ "اس نے مجريرے ياؤن بكڑ لئے۔

''ائھور کمنی ۔ ۔ میں خور مجمی تمہارے پریم کو پھلتے بھو لتے دیجنا جا ہتا ہوں لیکن جمیحا یک بات بتاؤ۔''

" تمہارے پتاک یاس کافی دولت ہے۔ مجروہ اور دولت کا کیا کرے گا؟"

"كياكبون مباران \_ دولت كے بوجون باجئ كونه جانے كيا ہے كيا بناديا ہے \_ ميں تو كچو بھى نبيں كرسكتى \_"

۱۰ کرنگتی ہور کمنی ۱۰

"كيا كرعتى بول مباران \_ جميع متا كيل \_"

''کروگی؟''میں نے یو عیما۔

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

" بال- يرجموك لئ ميس مب كيركر في كوتيار مول-"

'' تو پھرائے باپ کی دولت میں ہے آتی دولت پر بھودیال کو پیش کر دوجتنی تمہارا باپ طلب کرتا ہے۔'' میں نے کہااور رکمنی کے چہرے، برسنسنی سپیل گئی۔ وہ بجیب تی نکا ہول ہے میر کی شکل دیکھنے تگی۔

"كيول، يكام مشكل بيا"

" آسان بھی نبیں ہے مہارات ۔"

۱۰۰ کیوارنا؟۱۰

" پتا جی اپنی دولت کوا ہے جیون سے زیادہ جاہتے ہیں۔ کسی کوئیس معلوم کدان کی دولت کہال جیسی ہوئی ہے۔ کوئی پیتداکا نا جاہے تب بھی نہیں نگا سکتا۔ ما تا جی بھی نہیں۔ "

" ہوں۔ " میں نے پرخیال انداز میں کرون بلائی۔ " ٹھیک ہے رکنی۔ میں کچھاور سوچوں گا۔ بس تمہاری من کی شائق کے لئے مجھے فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ "

"مبارات - ارکنی نے دونوں ہاتھ جوڑ ویے اور پھر میں نے اسے جانے کی اجازت وے دی۔ یہ دوکام تو بخو بی انجام پا کئے تھے کین ابھی ہے تہ اور سائل تھے۔ ان سے بھی نمٹنا تھا اور پھرا پنا سئلہ ، میں خود بھی عورت کی پیائی محسوس کر دبا تھا۔ عورت کا حسول بھی زیادہ مشکل نہیں تھا الیکن میں سی اور نو خیز کی زندگی سے کھیلنائیس بھا بہتا تھا۔ بھے نہ جانے کیوں یقین ہو کہیا تھا کہ جب تک منور ما کوکمل طور پرختم نہیں کیا جائے گا کم از کم وہ کسی عورت کو میری خلوت میں نہیں آنے دے گی اور پروفیسر، درحقیقت بھی کہی تو بھے اس پر بہت ہی خصر آتا تھا میں نے ایک طویل وعریض زندگی میں پہلی بار بے بسی کا مزا چکھا تھا۔

تحور تى دىر كے بعددولت رام آم يا۔ دونوں ہاتھ جوز كر بولا۔ "الكمن كب سے جلائى جائے مہارات؟"

· · نكريان منكوالين؟ · ·

"بال مباران مي في آدميون كومين وياب "

''بس کل مبع ہم تمبارے لئے اگن جاپ کریں گے دولت رام ،اور آ گ جنتی تیز ہوگی اتن ہی جاپ ہیں آ سانی ہوگی اس لئے آگ تیز مناسب ایت

كرنے كے لئے تم جب سے جا بوالا و جلوادو ."

'' نھیک ہے مبارا نے۔اورجن چیزوں کی ضرورت ہو بتادیں۔'

"اباوركمي چيز كي ضرورت نبيس بوولت رام "ميل في كها- دولت رام جه سه اپني پرايشانيال كهتار با- پهراس في ركمني كه بار ي

عیں ہایا۔

"میری بی ایک مشام برخی ب مبادان -اس کے لئے بھی پچر کریں-"

"كيا كمفن بدولت رام؟"

' و واکیک کٹکال سے پریم کرنے کی ہے۔ میرے پاس اتن دوالت ہے مہارات میں کٹکال سے اپی بنی کو کیسے بیاد سکتا ہوں۔ '

" كرتم ن كياكيا دولت رام؟"

'' میں نے اس سے کہد یا کہ و وولت لے آئے میں اس کی بات مان اول گا۔''

" كراس نے كيا جواب ديا؟"

" میا ہے کہیں ، دیوانہ کہیں کا۔ اب دولت کلیوں میں پڑی ٹل نیس جاتی ۔ کہاں سے الانے کا سرا۔ ناکام رہے گا تو والی نہیں آئے گا۔ آ میا تو میں جمالا دوں گا۔ "

"اورام روه دولت لے كرآئى كىياتو؟" ميں نے بوجھا۔

الاین او ولت رام چونک پژا۔

" لا \_ اگروه کامیاب ہو کیا تو 'ا'

" تو پھر . تو پھر میں اس سے اپنی بیٹی بیاہ دوں گا۔ اگر منش کے پاس دولت ، وتو پھراس میں خرابی بی کیارہ جاتی ہے مہاراج ؟" دولت رام نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ وہ واقعی دولت رام تھا لیکن میں اسے نھیک کرنے کا سوئ چکا تھا اور جھے یفین تھا کہ وہ میرے واؤ پر چت ہو جائے گا۔

" ٹھیک ہے دولت دام۔ ہم کل کے جاپ میں تیری ساری پریشانیوں کا حل تلاش کریں گے۔ تمرایک بات س۔ تیجے ہمارے او پر وشواش کرنا ہوگا۔ جو کچھا کن منڈل ہے ہمیں ملے تہمیں دے دیں گے۔ اگر تونے ان میں سے ایک بھی بات پر کردن ہلائی تو بھرہم ہی تیرے سب سے بڑے دشمن ہوں ہے۔"
سے بڑے دشمن ہوں ہے۔"

"ارئیس نبیس مباراج میری مجال می آپ کی بات نه مانون یا

'' جو مباپ ہم کررہے ہیں تو خود دیکھ لے گا کہ کتنامشکل ہے۔اگر ہمیں کہیں اور سے تھم نہ ملتا تو ہم یوں جیون کوخطرے بیل ڈالنے پر تیار ''

نه بوت ـ "

" آپ کی بری مبربانی مباراج ـ" دولت رام نے کہا۔

بہر حال میں نے اس فخض کو کافی حد تک قائل کر لیا تھا اور جھے یقین تھا کہ میں اس سے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکوں گا۔ رات گزری اور دوسرے دان میں جب سورتی ہمی نہیں نکلا تھا میں جاگ گیا۔ آگ کی تہیں دور سے بڑی محسوس مور ہی تھی۔ کھر کے دوسرے اوگ بھی جاگ گئے تھے اور میراانظار کرر ہے تھے۔ دولت رام ،اس کی نیوی اور دوسرے اوگ آگ ہے خاصی دور کھڑ ہے ہو گئے تھے۔

میں نے مسکراتی ہوئی نگا ہوں ہے جھز کتی ہوئی زندگی کود یکھااوور پھران او کوں کے پاس پیٹجا۔

"اشلوك برهر بي مودولت رام؟"

" الاصباران \_ آگ بهت تيز موگئ ب ـ "وولت رام نے كانيتى آواز ميس كبا\_

' ' آگ جتنی تیز ہوگی دولت رام ،اتی بی تمہاری پریثانیال دور ہوں گی ۔اب میں جاپ کرنے جار ہا ہول۔' '

" آگ کے زیادہ قریب نہ جائیں مہاران۔ بہت تیز ہوگئی ہے۔ "وولت رام نے کہا۔

" پاکل ہود واست رام۔ وورر وکرتمہاری پر بیٹانیاں کیسے دور ہول گی۔ میں آئٹ کے اندر جار ہا ہول۔ اپنے شریر کوکشٹ و سے کر بی تمہارے کشٹ دور کرسکول گا۔ 'میں آمے بڑھ کیا۔

" تو کیا ، تو کیا ، " والت رام مند پیاز کرر و کمیا۔ یک نے اس کی طرف توجئیں دی اور آگ کی طرف بردھتا چاہ کیا۔ پھر یس نے پہنچ چینیں سنیں کیکن میں نے ان پرتوجئیں دی۔ میں نے پہنچ پینیں کی طرف بردھتا چاہ کیا۔ پھر یس کر آئتی ایپ پینیں کی سے بیٹ پینچ پینیں سنی کی گئی ہوگی آگ میں واقل ہو کر زند ووالی آسکتا ہے۔ آگ میں واقل ہو کر زند ووالی آسکتا ہے۔ آگ میں واقل ہو کر بہت کی ہا تیں فراموش ہو جاتی ہیں پروفیسر ہالکل ای انداز میں جیسے شراب کا سرور و آئن کو ووسری فکروں ہے آزاد کردیتا ہے۔ آگ کی شراب میرے ایک ایک میں مستی بھر رہی تھی اور میں بہنود ہو باقت انداز میں جنود ہونے گئے۔ نہ ہائے تنی ویر ہوگئی۔ دوشن بھوٹ آئی اور آگ مرجمانے گئی۔ اس نے اپنی زندگی جھے یا دندر ہوا ہی تھے سونی دری تھی۔ اپنی جوانی بھوٹ آئی اور آگ مرجمانے گئی۔ اس نے اپنی زندگی جھے بخش دئی۔ اپنی چھے سونی دری تھی۔ اپنی جوانی بھے سونی دری تھی۔ و ابوز می ہور ہی تھی۔

میں بھی خوب سیر ہوگیا تھا۔ تب میں واپس پلٹ اور تب بی میں نے باہر کے اوگول کو یادکیا۔ باہر بے حدشور ہور ہاتھا۔ بشکارآ وازیں سنائی وے رہی تھیں۔ بیآ وازیں صرف ان اوگوں کی توشیس ہوسکتی تھیں۔ اور بھی پھھاوگ آھئے ہیں شاید۔ چلوکیا فرق پڑتا ہے۔

جیں آئی کی جوانی سینے جموعتا، مست شرائی کی ماندآگ ہے باہر آسمیا اور میرے چکدار وجودکود کیے کر بے ثار حیرت ناک آواذیں
انجمریں۔ پھر ذہبی نعرے کو نجے اور سکھ بجنے گئے۔ زورزورے اوگ ذہبی جوش ہے سرشار ہو گئے تتے۔ میرے بدن کالباس جل چکا تھا۔ دولت رام نے فورا ایک ، وشالہ منکوا کرمیرے بدن پر ڈالا۔ اس کا کھر تو انسانوں ہے بھر کمیا تھا۔ شاید پوری بستی بی امنڈ آئی تھی ۔ عورتیں ،مرد ، بوڑ ہے ، نیچا اور مجھے زندہ سلامت آگ ہے تھا وکی کرمب کی آئی میں پھٹی رہ کی تھیں۔ ان کے لئے حیرت انگیز بات بھی کرآگ نے جھے جانے اور چکادیا تھا۔

" جِمباراج کی مج مباراج کی ۔ ج بھوان ۔ راو جے شیام ۔ ' بے شار آوازیں امجرر ہی تھیں۔

" كيا آپ آ رام كري مح مهاراخ ؟" دولت رام سب كو چيچ بنا تا بوابولا \_

۰، نبیس دولت رام به می*ن نعیک ب*ول <u>.</u> '

اليبات كاتشراد واعتين

''ہم آپ سے بنتی جائے ہیں مہاران۔ ہم اپن کشنا کیان لے کرآپ کے پاک آئے ہیں۔' بہت سے او کون نے کہا۔

"بيرب بهال كيدة مخ دولت رام؟" مين في وجها-

" بس مباران میں نے آپ کے بارے میں بتایا السے بی مبان اوتار ہاری بستی میں بھی نہیں آئے بستی کی تقدیر جا گئی۔ "

"ان ہے کہددودولت رام ابھی تو میں کا فی دن تک میہاں ہوں۔ بیسب ایک ایک کرئے آئیں۔ایک ساتھوتو میں ان کے دیجہیں س سکتا۔"

" إلى مبارات - "وولت رام في كبا-"سن رب مو جمائيو مبارات كيا كبدر بي بين؟"

' نحمیک ہے دولت رام مجھوان نے تہمیں ایسے او تار کا داس بنایا ہے تو ہمیں نیمول جاتا بہمیں مہارائے کے چرن مجھونے کاموقع ضرور دینا۔''

' مباران کی آخمیاہے۔ ضرور بھائیوں۔ ' وہات رام نے کہااوراؤگ رخصت ہونے گئے۔ تھوڑی دریے بعد دولت رام اوراس کے گھر

والے اور چنداوگ رو گئے۔ تب میں اپنے استفال کی طرف آرام کرنے جام کیا اور تھوڑی دمر تک تنبار با۔ دولت رام بھی اس دوران میرے پاس آنے

کی جرأت نه کرسکا۔ پھر میں نے رکمنی کوطلب کیااور رکمنی جندی سے میرے یاس پہنچ گئی۔اس کی اسمحموں میں مسکراہت مجل رہی تھی۔

"جىمهارات - "وەباتھ جوژ كربولى -

۱۰۶ کیسی ہور گئی؟<sup>۱۱</sup>

" بھیروکا مباراج کی دیا ہے۔ ''رکمنی مسکرا کر ہولی۔

"اوه ١٠ ال كا مطلب برجود بال علاقات بروتى - "مين في بحي مسكرات بوئ كها -

"مہاران کی کریا ہے۔"

"كيابات بوني ركني"

"ابس مهاران \_ وه بهت خوش ہے اوراب تو مجھے محی وشواش ہے کہ آپ ، ، ، آپ جاراملاپ منرورکرادیں مے \_ ' وه لیا کر ہو لی \_

" ہوں۔ دوات رام کا واس جو ہوں۔ " میں فے طویل سائس لے کر کہا۔

" آب جوكونى بھى بيں مبان بيں مبارائ \_آپ نے ہمارى جوسمائناكى ہے جماسے جيون بحرشين بحول كھتے \_"ركمنى نے باتھ جوڑتے

ہوئے لہا۔

" سب نمیک ہے رکمنی۔ جاؤ، دولت رام کو بھین دو۔" میں نے کہا اور دولت رام تعوزی دیر میں میرے پاس پہنچ کمیا۔ اس کی آتکھوں سے عقیدت جھا تک ربی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑ کرز مین پر بیٹھ کمیا۔

" تو تو بزای بھولا ہے دولت رام ۔ تیرے او پرکشٹ پرکشٹ آر ہے ہیں اور سیتھے پہتاہیں ہے۔"

"كيا ; والبحكوان!" دولت رام كان لا لكا

" تیرے سر پرتو کالاسور نے نانے رہا ہے۔ دولت کے اوجھی تیری دولت پرنگاہ نگائے ہوئے ہیں۔انہوں نے الیی ترکیب کی ہے کہ تیری ساری دولت پر قبضہ کرلیں۔اور دولت رام میدولت تیری جان کا روگ بن جائے گی۔"

" ہے مبارات ہے۔ یہ کیا کہدر ہے ہوا"

" سن سكتا ہے توسى لے دولت رام \_ اپنی دولت كی وجہ سے تو كتے كى موت مارا وبائے گا۔ تيرى پتن اور تيرى بين بھى مارى جائے گى \_ اس سے تيرى سب سے بڑى دشمن تيرى دولت ہے \_ "

دولت رام کی حالت بری ہوگئ تھی و و بخت پر ایٹانی کے عالم میں تھا موت کی زروی اس کے چبرے پرنظرآ نے لگی تھی۔ جمعے خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں اس کے دل کی حرکت ہی بند نہ ہو جائے اور اس کا پیڈوف بجا تھا۔ اس نے اپنی آٹھموں سے میرے دو کا رنا ہے دیکھے تھے۔ اس کے بعد میری بات کو مجموعت مجھنا مماقت ہی تھی اور اس جسیا کمزورول اور ضعیف الاعتقاد محص اس بات کو نظر انداز نہیں کرسکتا تھا۔ کی منت خاموثی رہی۔ پھروہ لرز تی ہوئی آواز میں ایولا۔

'' پرمہاران ... ،آپ نے کہاتھا ، آپ نے کہاتھا آپ میرے سارے کشٹ دور کرویں گے۔''

"الاسسلكناس كے لئے مجيم كني كرنا بوكان"

" میں مرجاؤں کا مہارات میں مرجاؤں کا ،جلدی بتا تمیں ۔کیامیری جان نی سکتی ہے!"

" نیک سکتی ہے دولت رام۔"

" كى طرح مهاداج ، كى طرح. ...؟"

"اكرتوا بى دولت سے چونكار ويا ليے"

" برام ... بيك بوسكما بي مين والي بعلى مرجاؤل كاله والت رام كي روح قبض بوكي \_

الكاورايائ بولت رام المي في كبار

'' وه بعی بتا نمیں مباران-''

" تونے پر بھودیال کے بارے میں بتایا تھا۔"

"بإل مبارات."

''اینی بنی کی شاد ق اس ہے کر کے ساری دولت اپنی بنی کودے دے۔ اس طرح بھی تیری جان نی محتی ہے۔''

"بائے ۔ اس کنظے کو ۔ وہ اے مام کراہے اگا۔

" پھرنر کھ میں جا ، ... پھرنر کھ میں جا ، . " میں نے جڑے ہوئے لیج میں کہااور دولت رام جی پڑا۔ وہ بری طرع کھ کھویا نے لگا تھا۔ " نہیں مباراج شراپ ندو۔ شراپ ندو مباراق سوچوتو، میں نے بیدولت بزی محنت سے جمع کی ہے۔ میں اسے کس طرح دوسروں کے دوالے کر سکتا ہوں مبارائے۔"

'' توسن دولت رام ۔ آج سے نمیک چو تھے دن تیری دولت جہاں بھی ہوگی اس دیوی اے تلاش کر لے گی اوراس رات تو بھی آگ میں

جل كربسم موجائ كا ـ يهاراشراب بيس آكاش كى بات بـ يه بات آكاش كاكن كي كى الم

" بمسم ہوجاؤں گا '' ' وولت رام تعوک نگل کر بولا۔

'' ہاں۔ابیاکر .... جاا پی وولت کے ڈھیر پر جا بیٹھ تا کہ لوگوں کو تیری ارتھی بنانے کی ضرورت بھی پیش ندآئے۔ تیری دولت پکیل پکھل

كرتيرے بدن ہے ليٹ جائے اورلوگ كہيں ويجھودولت رام كتنادولت مند تھا۔ وہ دولت كے و عير ميں جلا ہے۔''

'' بائے رام ..... بائے رام. ... میں کیا کروں۔'' منجوس انسان پر برا وقت پڑا تھا۔ بالآ خرکانی مشکش کے بعد وہ بولا۔''وہی کروں گا

مہارات جوتم کبوں کے وہی کروں گا۔"

' انہیں کرے گا تو کتے کی موت مارا جائے گا۔ ' میں نے کہا۔

"اد ينبين ارينبين من مرنانبين جا بتا"

' اتب پھر جتنی جلدی ممکن ہوا س موت کوخود ہے دورو حکیل دے۔'

"ابيخ دهن كو؟"اس في كراه كريو محار

"بإل-

" التي مركب - كرور كال مجى الني بيني سي شادى كرن كوتيار بوولو كافي دولت مندب ، مكر مركب كلتكني مان تبتال"

٠٠٠ ون كلكني ؟٠٠

''ارے دی اپنی رکنی ۔ ووتواس پاپی پر بعودیال ہے۔ بائے ووتواس ہے وواوکر تا جا ہتی ہے۔''

"اس كيسواكى كرنامى تبين دولت رام "

''ار يرتوا ب كياكرون مهاراج؟ بيتو بتاؤيه 'وولت رام كي حالت برمي مفتحكه خيز بهو كن تقيي -اس كارتك سفيد بهو كيا تقا-ايك طرف موت

كا خوف تحاادر دوسرى طرف دولت ميمن جانے كا جان ليواخيال ـ دونوس خيال مجمى موت كے متراد ف تھے اور بہر مال و دايك فيصله كرچكا تھا۔

" ربهود يال كبال ٢٠٠٠مس في وجها-

"نه جانے کہاں مرکبایاتی۔ مجھے کیامعلوم؟"

"مم اے تلاش کرو مے؟"

"ارك بين كها مارامارا بحرول كاردولت كمان كما تما إلى كميس مركب زكيا بو"

"اكروه مركميا ب توتمباري موت بحي يليني ب دولت رام ."

''ارے۔ دیارے دیا۔ کیول۔ آخر کیول؟''اگر وہ مرکمیا۔ تو میں نے اے ماردیا؟ اب بتاؤیس اے کہاں تلاش کروں ہم ہی بتاؤ

مبارات میں اے کہاں تلاش کروں ؟''

صديون كابيا

" میں کہد چکا ہوں تم نرکھ میں جاؤ۔ میں تمباری سہائنا کرنے آیا تھا۔ میں نے تو تمبارے لئے آگ میں کھڑے ہو کرکشٹ بعوگا لیکن تمهاری موت تمہاری سر پرمند لاری ہے۔ جو بھا گوں میں ہوتا ہے دہ موکرر ہتا ہے۔ کوئی اے نبیس روک سکتا اورمنش خودا ہے برے مرموں سے ا ہے لئے نرکھ تیار کر ج ہے۔ میں ابتمباری کوئی مدنبیں کرون گا۔ میں یہاں سے جار ہا ہوں۔''

میں انہ "لیا لیکن اس کمد ہے نے لیک کرمیرے یاؤں پکڑ لئے اور پھر کدھوں ہی کی طرت رونے لگا۔ ''نہیں جانے دوں گا مبارا نے۔ نہیں جانے دوں گا۔ بائے میں مریانہیں حیا ہتا۔"

'' مرنا جھی نہیں جا ہتااورمیری بات بھی نہیں مانتا جا ہتا۔''

' ' مان تور باہوں \_ ' ووروتے ہوئے بولا اور مجھے بنسی روکنامشکل ہوگئ \_

"روروكرمان رابي-خوشى سان"

"اب خوش ہمی ہونا پڑے گا؟ ہا ... بری مشکل ہے جمع کی تقی ۔ پرنتو اب دوسرے کی ہوگی۔ ارے سرمیں اسے کبال الش کروں تم ہی میری سهائنا کر دمهباراج ."

" ہوں۔ " میں نے آئی میں ہند کر کیں اور پھر گردن اٹھا کر بولا۔" ٹھیک ہے محور ے تیار کرا۔ میں اے تلاش کرنے کی وشش کروں گا۔" مبرحال منجوس دولت رام نے معوزے تیار کیے اور دو جارجگہ اے محما محراکر بالآخر میں اے اس غار میں لے کیا جبال پر معود مال موجود تھا۔ د دلت رام اے دیکھتے ہی چیخا۔'' کیوں بے کنگلے۔ تو اس غار میں تھساد ولت جمع کرر ہاہے؟ ایں۔ جمھے کیا وجن دیا تھا تونے۔ارے بول یبال کیا کرر باے؟''

"دولت رام ، دولت رام ميتيري بين كاي بي ب-"

'ارے اس کا ستیانای ۔ارے بیمر جائے بھوان کرے ۔ارے اب میری شکل کیاد کی رہاہے۔ چل میرے ساتھ ۔ محرا یک پیسے بھی النا سيدها خرج كياتو تيرب يران نكال اول كاي

پر بھود پال بدحواس ہو کمیا تھا۔اس نے بوکھلا کی ہوئی نگاہوں ہے میری شکل دیکھی اور میں نے اسے آ ککھ کا شارہ کر دیا۔اس نے ایک مجري سانس لي تعي .

" بربھود بال تمبارانام ب؟" ميس فياس سے إو جھا۔

"لإل مبارات ـ " پر مجود مال في جواب ويا ـ

''ادرتم اس کی بیل ہے دواہ کرنے جاہتے ہوا''

"بال مهاران ـ"

"مند پھوٹ جائے تیرائس و حنائی سے کبدر ہاہے، ہاں مبادات ،اب تونے کی بھتے کیا؟" وولت دام مندمیر ھاکر کے بولا۔

"ابھی نبیں۔" پر مجود مال نے جواب دیا۔

"المجي نبيل -" دولت رام بيمراي طرح منه جرّات موع بوال -اس سے يه بات مضم بي نبيس بور ،ي تقي -

'' میں اس سے تک تمباری بٹی ہے وواہ نہیں کروں گا جب تک تمباری منہ مانگی دولت تمہیں نہ دے ووں یہ تم بار ہار میرا اپھان کر رہے …'' پر بھودیال نے کہا۔

'' ٹھیک ہے پر بھودیال ۔ تو جو کہدر ہاہے وہی کرنا۔ جاؤ دولت رام پر بھودیال نہیں جائے گا تنہاری بٹی ہے و واور چانے اوراب میں بھی اس کے ساتھ وای غادمیں رہوں گا۔ آج ہے ٹھیک چارون بعدتم مرجاؤ کے ۔اس کے بعد پر بھودیال آ رام ہے تمباری بٹی ہے وواد کر لے گا۔'' ''ارے ارے میر کیسے ہوسکتا ہے ۔مم میں مرجاؤں گا تمہبیں چئنا پڑے گا پر بھو ۔بھگوان کی موکند تنہیں چلنا پڑے گا۔''

"مع برابراس كاليمان كي مبارب بواور و وتمبار ب ساته جائے كاتم اس برا بسلا كم جارب ،و"

"این ..... اے میری تومت ی ماری کی ہے۔ کیا کروں فیک ہے پر مجبودیال یٹا کرد معاف کرد ہے جھے۔ اب جھے کہ تہیں چاہئے۔" " ہیں ....،ا" کر مجبو چونک بڑا۔

"بال \_میرے ساتھ جل \_ میں اپنی بتری ہے تیرے مجھیرے کرادوں گا۔"

'' ہے بھیروکا مہارا ن' ' پر بھودیال آ ہت ہے بولا اور پھر دولت رام کی طرف رٹ کرکے کینے نگا۔' نہیں نہیں دولت رام، میں اس طرح تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ورندتم طعنہ دیتے رہو گے کہ میں وچن اپورانہیں کرسکا۔''

"انہیں دیں مے ہمی طعنہ نہیں دیں مے ۔" دولت رام اب مبر کر چاکا تھا۔ بہر حال پر بھود یال بمجھ کیا تھا کہ کوئی تیرنشانے پر بیٹھ کیا ہے۔ چنانچے اس نے پہلے تو خوبنخرے سمتے ، پھر چال پڑا۔

اور پھر نوب نطف رہا۔ دولت رام نے اپنی بٹی کی شادی اس ہے کروی کیکن اس کی حالت نیم پامکاوں کی سی آمی اورا پنی دولت کی جا بیال وینے کے بعد وہ پانگ پر ہی کر پڑا تھا۔

"اس طرح توبيد بدهامر جائے گا۔" پر بھود يال في مجھ سے كبار

" حمهیں اس ہے کیا۔ بہر حال اس کی وولت تو تمہیں ال ہی گئی۔"

" بھگوان کی سو کند بھیرو کامہارات ہے ووات رام کی وولت ہے وئی دلچین نہیں ہے۔ میں نے توا چی رکمنی کو جایا تھاسوو و مجھیل گی۔"

"تب چرآ دُ۔اس كادوات كى جابيان اےوالى كروو"

" إل - بال مين تيار بول ـ"

"كياكبوكان ع؟"

'' يېمىمىتم بى بتاؤ بھيرد كامباران؟''

WWW.PAKSOCIETY.COM

" تم اے کہو کہ و دولت کا تکروان رہے اور تمہیں اس کی دولت ہے کوئی سرو کا رنبیں ہے۔"

'' جوآ ممیامہارات ۔'' پر بعود یال نے کہااور پھرہم وولت رام کے پاس پہنچ گئے ۔ جو جان کی کی کیفیت میں جتاا تھا۔اس کی بیوی اس کے سر ہانے چیٹمی رور ہی تھی۔

"كيابات بودلت رام؟"ميں نے بوجھا۔

"جارے بیں مہاراج ۔ سے آگیا ہے۔ ہائے ہاتھ یاؤں کی جان کل کئی ہے ساری۔"

" كيون \_ ا جا تك تبهاري حالت اليي كيون موكني دولت رام ؟"

" آپ مریں کے نہیں چاچی آپ کی دولت کا حساب کون رکھے گا؟ یہ جاپیاں سنجا لیے۔ میں نے آپ کی دولت دیکھی تھی، بہت ہے آپ اے دیکھ لیجئے۔" پر بھودیال نے کہاا در چابیاں تکال کر دولت رام کودے دیں ... .. دولت رام نے جلدی ہے چابیاں ا بیٹھ گیا۔

" كر كيامطلب ، كيامطلب، و"اس في بكلات موت لهج مين كبار

" پر مجمود یال کوتمهاری دولت نبیس میاشید دولت رام یا

" المائة رام. محر محر مراد الوالت رائے جابيال اليكدم ركادين - المحر الريس كيے بجول كا الله

"اس كامجى ايك ايائ بدولت دام ـ "ميس في كبا

"كميا "؟" دولت رام نے جابياں مجرا جيك ليں۔

" تم نے اپنی ساری دولت پر بھودیال کودے دی؟"

" بائے ... ؟ "دولت رام کراہا۔

" بال كهود ولت رام ..... مال كبو."

"بال ..... بال مبارات."

"بس تمہاراکشٹ فحم ہوگیا۔اب یہ دولت تمہاری نبیس رہی اس لئے تمہارامرض بھی کل گریا۔لیکن دولت تمہارے تبضے میں ہی رہے گی۔ پر بھودیال

الى مرضى سائے رہے نبین كر سے كاتم بى ائے رہے كرو مے بس يمھناك يدوات تبارى نبيس ب ابتمبار ماوركونى كشك نبيس با

" سی کبدر ب بوجگت "" اچا تک دولت رام کے چبرے کی سرخی والی آگئی۔

۱۰ بال بات تو بوری جو گنی دولت رام یا

۱۰ مگریه ۱۰ میه بر مجبود یال ۲۰۰

" ربهود یال تمباری دولت کالا کی نمیں ہے دولت رام ، وہ تمبارا آشیر باد جاہتا ہے۔"

"ارے تو میرے ملے کیوں نبیں لکتا نرکھی؟ارے تو تو اب میری سنتان ہے۔ "دولت رام نے پر بھود یال کو مینی کر سینے سے اٹکالیا تھا۔ اس كى طبيعت اب بالكل محيك بهوتى تحي \_

اور پھرسارے تمرمیں تہتیم کو نجنے گئے۔ پھر ہاہرے تجھاوگ آ گئے ۔ وہ میرے پاس اپنے دکھ لے کرآئے تنے لیکن اب میں انہیں نال ر ہا تھا۔ جھےان اوگوں ہے کوئی دلچیس نہیں رومنی تھی۔ ہاں بس ایک بات میرے ذہن میں تھی اور وہتھی دھن رات سجاہ جے بیاوگ رازهن سبعا بھی كتے تھے۔ چنانچ رات كويس نے بچھ بوز مول ساس كے بارے من بوجها۔ ميرے پاس كيان لينے آئے تھے۔ رابھن يا بھن رائ سجاكانام س كرسب كيسب ديب بوطئ ـ

"مهاراج خود مجددار میں \_رات میں اس کا نام نہیں فیاجا تا\_"

"مکیوں؟"میں نے حیرت سے کہا۔

" انہیں مباران بھگوان کے لئے نہیں۔ رات کے اندھیرے میں سارے پریت اوھراوھر کھوم رہے ہوتے ہیں۔ کون جانے کون کبال موسكناب-"بوز هي نے كہا۔

"ادہوتم ان کی چتامت کروکا کا۔ مجھاس کے بارے میں بتاؤ کیاتم میں ہے کی نے دھن رائ سماد کیمی ہے؟"

الهم میں ہے کئی نے مبین ویکھی مہارات !!

" كراس كے بارے ميں كياسا ہے؟"

''بس مباران ، نالے پار کے پہاڑوں میں ہے ایک مجمعاالیمی ہے جس میں بھوت پریت رہتے میں مجمعی کی نے دو مجھادیکہ می تمی جس نے دیکھی تھی اسے کوئی نبیس جانتا۔''

''او ہے ممکن ہے میبھی ایک منفرور وایت ہو' میں نے دل میں سوچا۔ جب یہ بڑے بوڑھے اس کے بارے میں پھینہیں بتا سکتے تو پھراس بات کی صحت پر کیے یقین کیا ماسکتا ہے، تاہم میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اسے تلاش ضرور کروں گا، دیکھوں کا کیا ہے اور پھراس رات میں نے بہت سے فیلے کئے۔ پر بھودیال کی مشکل حل ہوئی تھی۔اب یہاں رہنے کی کوئی وجنہیں تھی۔ میوں تو پوری بستی کے مسائل تھے۔اب میں ساری بستی کے مسائل حل کرنے میں تو مصروف نیس ہوسکتا تھا مگر میں ان لوگوں ہے کہ کر جاتا تو و دمیرے چیجے پڑ جاتے ۔ اس لئے خاموش ہے روانگی کی ٹھانی اور پھر میں مس كام ميں وقت كر ارى كا تو قائل بى نيس تھا۔ اس كے ديركر نے سے فائد ہ۔

جونی میں نے محسول کیا کداب بستی والے سو چکے :ول مے، میں اپن جکدے باہر اکل آیا ۔ محور الیا اور بہازوں کی طرف جل بزا۔ پہاڑ وں کا راستہ بخو ٹی ذہن میں تھا۔ یوری بستی ممبری نیندسور ہی تھی ۔ میں آ مے بر هتار بالشموڑ و پھو یک کرقدم رکھ رہاتھا ۔ آخر میں ڈالے کے پاس بھی کیا اور مندندے پانی کے اندرے گز رکرد وسرے کنارے پر محوڑے سے اتر کیا۔ محموزے کی پیشت پر ہاتھ مارکر میں نے اسے آزاد کر دیا اور تھرخود پہاڑی سوراخوں کی ٹھانی۔اب میں سامنے ظرآئے والے ہرسوراخ کا جائز و لینے کا تنہیر کر چکا تھا۔ اور پروفیسرو وساری رات عجیب گزری، نیندمیرے لئے ایک عام حیثیت رکھتی تھی۔ بال،اس وقت، جب فرصت ہو۔ اُگر کوئی مصروفیت ہوتی ہے تو پھر مجھے رات کوسونے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ میری اصل نیند کے بارے میں تو تم اچھی طرح جانتے ہو۔ دِسما فی اعضا اوراعصاب کو سكون دين والى ايك ول كن نيندتو حيثيت تى دوسرى رحمتى بادر مين ابھى اس كى ضرورت محسوس كرر ما تعا-

ببرحال رات بمریس نے بیٹار سوراخ و کمچہ الے۔ عجیب عجیب۔ بہت سے سوراخوں میں سانپوں سے ملاقات ہوئی لیکن اس وقت میں جہتو میں تھااس کئے کسی ہے دمشنی مول نہ لی کسی کی زندگی ہے نہ کھیا اور میری تلاش جاری رہیں۔ یہاں تک کدا جالا مجلوث آیا۔ محموز انہ جانے کمال سے کہاں چلا کمیا تھا تکمر جھے اس کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ میں تواب ان ملاتوں کی طرف دیکیرر باتھا جہاں ابھی میں نے تلاش دستیونہیں کی تھی۔ بہرحال پبلا دن بھی ای طرح گزر کیا اور جھے وہروایت صرف روایت محسوس ہوئے تکی۔ تب میرے ذہن نے ایک بات سوچی ۔ زهن رائ سبا کی ایک کہانی مشہور ہے۔ ہرروایت کا ایک بس منظر ضرور ہوتا ہے۔ ممکن ہا ایک کوئی چیز موجود ہی ہو۔ان او کوں نے اے تا اُس کرنے ک کوشش بھی ضرور کی ہو کی کیکن اس کے نہ ملنے کی وجہ رہمی جو سکتی ہے کہ انہوں نے اسے غلط نداز میں تلاش کیا ہو کسی غار کا دبانہ بند بھی تو ہوسکتا ہے۔ کوئی چٹان بھی تواس کے منہ برآ کرنگ علی ہا دراس طرح ممکن ہوہ فکا ہوں سے پوشید د ہوگئ : د ۔ تب میں نے ایسی چٹانوں کو تلاش کرنا شروع ا کردیا جو بے سہاران واور آئ کاون ای معروفیت میں گزاردیا۔ رات ہو کئی اور میں نے بہاڑوں میں بی آرام کیا ایستی والے شاید جھے تلاش کرنے نبیں نکلے تھے کیونکہ اس طرف میں نے کسی کونبیں دیکھا تھا۔ یامکن ہے انبیں ادھرکا خیال ہی نہ آیا ہو۔

اس رات بہت غور کرنے کے بعد میں نے ملے کیا کی کل و دبہر تک بیکام اور کرول گا۔اس کے بعد میں یہال سے چل وول گا۔ بلامقصد آیک روایت کے چکرمیں بہاڑول میں سرمار نے سے کیافا کدہ۔ چنانچ میں نے سے تک آرام کیااوردوسرے دن چرا پنا کام شروع کردیا۔

اور پرونیسر · اگر دوکوئی حقیقت تھی تو مجھ جیسے سر پھرے ہے کہاں حیب شقی تھی۔ ایک بزی چنان اس طرح نظر آئی جیسے بہاڑ ملنے گ ویہ ہے وہ اپنی مجکہ بیوڑ چکی ہو یمکن ہے اس چنان کے نیچے میرا کو ہرمتاصد ہو۔ میں نے سوچا 👵 اور میرے باز واس وزنی چٹان کواپنی مجکہ ہے تھسکانے گئے۔ چٹان کو پہلی بارا پی ہے وزنی کا احساس ہوا اور وہ غراتی موٹی حمبرائیوں کی طرف چل پڑی . . . اوراس کے نیچے غار و کھیے کرمیری آنکھیں مسرت سے چمک اہمیں۔

ممکن ہے یہی ہوں اور میں دوسرے کمنے غارمیں اتر کیا۔ پہلے تو تقریباً دس گزتک یعچی کرتا جا کیا۔ پھرزمین سے یاؤں نک سکتے اور جب یاؤں کے تو غار کی جرماہت کا حساس ہوا۔ جگہ جراغ جل رہے تھے لیکن میری آنکھوں نے چراغوں کی مقیقت بھانی ل۔ یہتی ہیرے تنے جنہوں نے بورے عارکومنور کرر کھا تھا۔ آیک وسیع وعریض بال تھا جو آہستہ آہستہ نکا ہوں کے سامنے واضح ہو کمیا تھا۔

ورحقیقت دهن راج سبماتھی۔ جارون طرف علی مجسے ایستاد و تھے۔ مجیب تتم کی شکلیس لئے ہوئے۔ مہیں حسین عورتوں کے روپ میں ، تحمیں یوڑ سے جو نیوں کے روپ میں اور کمبیں نو جوان لڑکوں کی شکلول میں سنگ تراش کے شاہ کار۔ میں ان میں ہے ایک کے قریب بیٹھ ٹیا۔ اور میں جیران رو میا۔ بیابی ہندو جو می کا مجسر تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک مشکول تھااور سکلے میں قیمتی اور چکدورموتوں کی مالا پڑی

ہوئی تھی۔اس کے بعد میں نے ایک اور جسے کودیکھا۔ ہر مجسمہ سونے اور قیمتی جوا ہرات سے آراست تھا۔ بے پناہ، بے انداز دولت تھی اس غار میں ،کوئی مصور بھی نہیں کرسکنا تھا۔ میں چاروں طرف ویکھتا بھرا۔ یقینا بھی دھن رائے سبھاتھی جسے وولوگ تلاش نہیں کرپائے تھے۔ ویسے شایداس کی اصل حقیقت انہیں بھی معلوم نہ ہوگی ورنہ بھوت پریت کے تصور کے ساتھ بھی اگر دولت کا تصور ہوتا تو بہت سے سر پھرے جان پر کھیل کرا سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔

میں اب ساری ہاتیں بھول کیا تھا۔ وقت کا بھی کوئی احساس نہیں رہاتھا۔ نہ جانے بچھے یہاں آئے ہوئے تنی دیر ہو چک تھی۔ ایک ایک جسے کو میں قریب سے دیکھ رہاتھا۔ حسین اور نوجوان لڑکیوں کے جسے موجود تنے۔ وہ زیورات سے لدی ہوئی بے حد نوبصورت نظر آر دی تھیں اور پھر ایک ایک ایک ایک ایک انتہائی دکش صورت کے تربیب میرے قدم رک کئے۔وہ اپنی بڑی بڑی بڑی آنکھوں سے جسے دیکھ درتی تھی اور جیسے منتظر تھی کہ میں اس سے بات کروں گا۔ میرے ہونؤں پرمسکر ابت تھیل گئی۔

"افسوس ... میں سخمے بیار نبیل کرسکتا۔"میں نے کہا۔

'' کیوں '' '' ایک سسکی میرے کانول سے نکرائی۔ میں انچھل پڑا۔ میں نے چاروں طرف دیکھااور پھر سین لڑگ کے اس مجسے ک طرف۔ پھر میں اس کے بالکل قریب پڑنچ ممیا۔

"كميايةم بولي تعين . . .؟"

" إل ـ" مجروبي نسواني آواز البحري \_

''تم بول عمق ہوں اللہ امیں نے اس کے بدن کوچھوا۔ یخت کی مرکا بدن تھا۔

"بإل-"

المكركيمية تم أو يتمر بور"

المين. « بين ميترنبين ټول - ا

" مرتمهارابدن ...."

" وہ میرے بالو کی ضد کا شکار ہو گیا ہے۔" آواز آئی۔ جسمے کے ہونٹ تک نہیں ال رہے تھے۔ بس ایک آواز تھی جومیرے کا نول سے نگرا

ر ہی تھی۔

" بايو ك ضد كا .... ؟"

"بإل-

" وه کیسے!"

'' بیا کیے کبی کہانی ہے۔سنواجنبی ۔ کیاتم میرے پھر لیے ہونٹوں کو چوم سکتے ہو… '؟ تمہارا میہ پیارمیرے شرمیمیں نئ زندگی دوڑا دےگا۔

بواو - کیاتم میری سبائنا کرو سے؟ · ·

میں اے گھورنے لگا۔ عقل سے باہر کی بات بھی۔ میری تو پھی ہی نہیں آر ہا تھا لیکن سبرحال یہ جادوئی سرز مین تھی اور میں کوئی خوفز دوانسان نبیس تھا۔ چنانچہ میں اس کے اور قریب پہنچ گیا۔ یہاں تک کہ میری سانس اس کے بدن سے کرانے تکی۔ میں یہ دلچسپ تجربہ شرور کرنا چاہتا تھا۔

''بواواجنبی ۔ان غاروں میں آئے والے تم دوسرے انسان ہو۔ بہت پہلے بھی کوئی آیا تھالیکن وہ میری آ وازس کر ہی ڈرٹمیا تھا۔ وہ یہاں نے نکل بھا گا تھا۔''

"كياميرے چومنے تتم زنده ہوجاؤ كي-"

"من زنده تواب بھی ہوں تگر میرابدن پھر کا ہے۔"

" تب میں یہ تجربے نفرور کروں گا۔" میں نے کہا اور آھے بڑھ کرسب سے پہلے میں نے اس کے ہونٹ چوہے۔ سرد اور ب جان ہونٹ ادر پروفیسر، پھرمیں ہٹ گیا۔ تب میں نے اے مسکراتے دیکھا۔ ہاں، اس کے ہونٹ مسکرا ہٹ کے انداز میں کھنچ رہے تھے۔

"میرے بورے شریر کوجیون دے دواجنی۔"اس بار ہونٹ صاف بلے تھے۔ یس نے انہیں کیکدار دیکھا۔ باشبان میں ایک جوان دوشیرو کے ہونٹوں کی گری اورٹی تھی۔ یں سنسشدررہ کیا لیکن اس ایجسپ تجربے کو میں کمل کر لینا جا بتا تھا۔ چنا نچہ میں نے اس کی دونوں آئی حیس جوم لیس اوراس کی چکیس جھکنے تیس۔ چوم لیس اوراس کی چکیس جھکنے تیس۔

"اجنبی میں تمہارا میان دیون مجرنہ مجواوں گی۔ "وہ سسک کر بولی اور پروفیسر، پھر میں نے اسے انسان بنانا شروع کرویا میرے بیشار بوسول نے اس کے بورے جسم میں روح پھونک دی۔ اس کے جس عضو میں جان پڑتی اسے ہا کروہ بے بناہ خوشی کا ظہار کرتی اور میں نے تھوڑی دیر میں میکام کمل کرلیا۔ تب ایک حسین خدوخال اور حسین بدن والی نوجوان دوشیز دمیرے سامنے کھڑی تھی اور میں دلچیں سے اسے دیکے در ہاتھا۔

"مین من زبان ت تمهاراشکریدادآ لرول ـ"ای فرط مسرت سے کہا۔

" كيون \_كيا ابهى تمبارى زبان تعكينيس موئى ؟" من في ازراه نداق بوجها \_

" انبيس اب تويس بالكل تعيك بول "

الك بات مناؤ المراسي كبا ـ

الضروريع يبعوب

الكيايبال وجودسارے بت پرادكرنے مے فويك موسكتے إلى ا

" انہیں ۔ بینکق صرف مجھ میں تھی۔"

'''کیوں'ا''

"اس لئے کہ مہال سرف وهن داج انسان ہے یا میں۔ باتی سب اس کے بنائے ہوئے بت ہیں۔"

"وهن راج كبال ٢٠٠٠

'' نہ جائے۔ 'اس نے جواب دیا۔

" آؤ،ات الأسكري "مي في كبااوراك في ميراسبارالين ك لئه باته برحايا من في الصهاراد يااوره ومير عما ته جل بري -

" سينكرون سال سے اس طرح كمرى ہوں۔ چلنا بھول مى ہوں۔ كيسا جيب الك رباب-"

"سينكرون سال ع؟" ميں نے تبہ سے يو جيما۔

" بال سوامي مينكزون سال سے \_"

" كياتم دهن ران كابت پيجان لوكى؟"

"کیون ٹبیں۔وومیرے پاتھے۔"

"او ه مة وحن رائ كي بني جو؟"

''بال سوامی ۔' اس نے جواب دیا اور میں خاموش ہو ممیا۔ میں یہ بوری کہانی سنٹا جا بتا تھا لیکن اس سبما کے خالق کو بھی تاش کر لینا جا بتا

تحا۔ چنانچہ ہم پورے بال میں پھرتے رہے . . . اور پھرا کیک جگدا کیک انسانی ؛ ممانچہ زمین پر پڑا الما۔ اس کے قریب اس کا بوسیدہ لباس پڑا تھا۔

لزى ركمى دوه اس لباس كوديمنى ربى ،اس فرها في كوديمنى ربى اور پيم سكى لي كربولى \_

"يه اليمرع پاين-"

"ادو" من في قد ماني كود كي كركبا

" بال رد مجمور والشن ران ب جو ، امر نه بوركا ، و مجمواس كا وهن كسي كا مبيس آيا- "

"ادريتمباراباب ٢٠٠٠

''بإل-''

'' آؤ۔'میں نے اس کا باز و پکڑااوراے وہاں ہے ہٹالایا۔ حیرت انگیزلز کی میرے ساتھ آھے بڑھ آئی۔ میں اے غار کے وہانے پر

لية يا-

" تم بم زندگی حاصل کرنے کے بعد یہاں ہے نکلنا جاہی تھیں نا؟"

" بال - ان پتمروں کے ساتھ میں نے صدیاں گروری ہیں ۔ بچھان سے بے پناہ اکتاب ،وکی ہے ۔ بھاوان کے لئے بچھے یہاں سے
لیچلیں ۔" اور شی اسے لے کر باہر نکل آیا۔ اس کے بدن کے زیورات جعلما جعنمل کرر ہے تنے ۔ لباس بھی پرانی طرز کا تھا۔ باہر آ کر ہیں نے اسے
غور سے ویکھا۔ حسن بے مثال تھا۔ کم سی اور جوانی کے درمیان نہایت متنا سب جسم ۔ بااشیا سے حسین ترین کہا جاسکتنا تھا۔ میرے ہونؤں پرمسکرا ہت

کیل می ۔ وہ چبرہ اٹھا کر ممبری ممبری سانسیں لے دبی تھی۔

"میں تہیں کس نام سے نکارول؟" میں نے بو چھا۔

"وويا . "اس في مترنم لهج مين كها-"اورتم ا"

"میں، ""میں نے کمری سانس لی۔" مجمعا بی پیند کا نام دے دو۔"

'' خودتمهارا نام کیا ہے؟''

والمرشنون

"برداسندرتام ہے۔"

" وويا مين تمباري كباني سننے كے لئے بيجين مول كياتم جھے اپن كباني سناؤ كي الا"

"المان ... میں نے تم ہے کہا تھا، کی کہائی ہے لیک جمتے ہوں ہے کہ میرا ہاب دھن رائ اس ملاتے کا دامیہ تھا۔ مایا کا اوجمی تھا۔ جس طرت بھی ہوتا ہایا کشمی کرتا تھا۔ اس نے اپنی پر جا کو زگا کر دیا تھا۔ سارا اوھن وولت اس کی ملکت ہوتا تھا۔ بڑے بی پر بیٹان بتھا سالیہ تی کوگ۔ تب اے ایک کیائی ملا۔ اس نے کہا کہ وہ جو پر جا پڑنلم ڈھار ہا ہے تو یہ مایا اس کے سکام کی۔ جب وہ مرے گاتو ساری ہایا میں رہ جائے گی اورای وقت ہے دھن وائی کو یہ گل کے ایک طرح ایسا ہو جائے کہ جب وہ مرے تو کسی طرح اس کی مایا بھی اس سے ساتھ ہی جائے۔ اس نے توشیس شروع کر وی سازی مایا ہی اس سے ساتھ ہی جائے۔ اس نے توشیس شروع کر وی سے بنائی ، اس نے سیانوں کے اس بھر نہ جائے اس کی عمر کم رہ گئی میں ہے ہوں کہ بہتا ہی۔ بیانوں نے اسے بتایا تھا کہ اب اس کی عمر کم رہ گئی ہی جب بتائی ، اس نے دی فار بخوایا اور یہاں بت تر اشے اور پھر ساری والے ان بنوں کو پہنا تی ۔ سیانوں نے اسے بتایا تھا کہ اب اس کی عمر کم رہ گئی ہی ہی ہو بہت کا دولت میرے ذر بیع بھی باہر نہ جائے اس لئے ایک دن وہ جمعے نے کر عارف میں آگیا۔ بس کی اراز می بیست کی کرائی پھر دول میں شامل ہو جائے گا۔ اس طرح اپنی وولت میں تھا می ہو جائے گا۔ اس طرح اپنی وولت کے ساتھ اس ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ان غاروں گئی آئے ہے۔ ان سب کواس نے وی وی کر مارڈ الا اور اب اس غار کا جائے والا کو نہ نے دائی ہو جائے گا۔ اس کر مارڈ الا اور اب اس غار کا جائے والا جن جس تھی اس کو گئی نہ تھا۔ پھر جھے ٹیس معلوم کر شنو کا کہ کس طرح اسے موست آگی۔ شام بی ہو گئی نہ تھا۔ پھر جھے ٹیس معلوم کر شنو کا کہ کس طرح اسے موست آگی۔ شام بی جائی ہو جسے گا۔ کس طرح کا سے موست آگی۔ شام بیا تھا۔ کا می دولت کی سے کا تھا۔

یں پتمربن کی تھی۔ مکراس طرح کے بول. ایک تھی ، بل نہیں سکی تھی مرسوج سکی تھی میں سکتی تھی۔ پھرمیرے من میں خیال آیا کہ میں نے اب ہوگیاں مامسل کیا ہے اسے دہراؤں اور میں نے ایسا بی کیا ہے مم میرے دھیان میں اثر تار بااورای سے بجسے معلوم ہوا کہ اگر کسی بھر بور جوان کے ساتسوں کالمس میرے شرمرکول جائے تو اس دوا کا اثر نتم ہو سکتا ہے جس نے جسے پتمر بنادیا ہے اور میں انتظار کرتی رہی ہو لی انتظار استفار استفار کرتی رہی ہوگئی ہوں۔ ''
آئی س آئے میں پھرے زندہ ہوگئی ہوں۔ ''

"انوكمي كهانى بوديا "

''او بھے کی کہانی ہے مہارات ۔ دیکھ او وحس رائ اپن ایا کے ساتھ کس طرح پڑا ہے۔''

" ہاں۔انسان عجیب عجیب داستانوں کا خالق ہے۔" میں نے پر خیال انداز میں کہا۔" خیرا بہتمبارا کیاارادہ ہے دویا؟"

"میرا ....،؟" وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ چندساعت خاموش رہی۔ پھر کہنے گی۔" میرا کیااراوہ ہوسکتاہے کرشنو بی ۔ میں تواسے سے
سنسار کے بارے میں پھونیس جائتی۔ میں تواس کے لئے بالکل اجنبی ہوں۔"

" بعرتم كياحا بتي مو؟"

'' میں کیا جا ہوں گی۔ اگرتم مجھے چھوڑ وو گے تو … میں سنسار میں اجنبی او کوں کے درمیان بھنگتی پھروں گی۔ تمر کیا تم مجھے چھوڑ تا جے ہوکرشنو'''

"انبیں ودیا۔الی باتنیں ہے۔ میں تنہیں چیوڑ نانبیں جاہتا۔اگرتم میرےساتھ د بناجا ہی ہوتو ٹھیک ہے۔" میں نے کہا۔" مگرتمہیں کچھ باتیں ضرور بتاؤں گا۔"

" بتادُ كرشنوكا \_

''میرا کوئی گھرنہیں ہے۔ میں ایک آوار ہ گر د جول۔ آج یہاں کل وہاں۔ کیاتم میرے ساتھ اوھرادھر بھنگتی رہوگی''' ''تم جانتے ہوکرشنو میری بھی کوئی منزل نہیں ،میرا بھی کوئی ، 'نہیں ہے اور پھر میں بھی تواس ید لے ہوئے سنسار کود '' تب پھڑتھیک ہے۔ نماراتم ہارا ساتھ خوب رہے گا۔''

'' میں برطر ن تنہارے ساتھ خوش رہوں گی۔اگرتم چا ہوتواس غارےاور دولت بھی لےاو۔سنسار میں ہمارے کام آئے گی۔'' ''اوہ نبیس ودیا۔میراتو خیال ہے تم اپنے بیز پورات بھی ا تارکر بھیں ذال دوتا کے تمہارے پوبھی پتا کی آتما کوشانتی ہے۔ جھے دولت کی قکر ۔۔''

" انہیں کرشنو۔ آخراس پرمیرا ہمی تن ہے۔ 'ودیانے کہااور پھرہم دونوں وہاں سے چل پڑے۔ بجھے ایک عورت ال می تھی پروفیسر ایک مسین اورانو کھی عورت کی اورودیا کے کم من برن کا آمور ایک مسین اورانو کھی عورتیں کا می میں برن کا آمور میں بہت خوش تھا۔ میری تو اغذیر میں بن انوکھی عورتیں کا می تھیں۔ سواس بار ہمی اورودیا کے کم من برن کا آمور میرے جذبات میں پاچل کیانے لگا۔

**拓- 10-11発発3-10-11**按

دھن دائے سبھائی طرح پیمیکی رہی اور ہم اسے پھوڑ کر غار ہے انگل آئے۔ وویا بیرے ساتھے چلنے پرآیا وہ تھی اور میں سوج کر ہاتھا کہ اس حسین دکمن دوشیزہ کو لیے کر میں کبال جاؤں لیستی وولت تحروا پس جانا انو تھا قت تھی۔ وہاں کے اوگ میرے ساتھ سلوک تو بہت اچھا کریں شخے اور مجرو ہاں پر بھودیال اور رکمنی ہمی تنے، دونوں میرے بے صدممنون تنے اور اپنی پر مسرت زندگی کا کارن مجھے بچھتے تنے۔ چنانچہ وہاں آؤ بھگت تو خوب ہو میکین نہ جانے کیوں اب وہاں جانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا اور پھر حسین ودیا کو لیے کرچل پڑا۔

166

ودیا کے چھوٹے چھوٹے پاؤال نگلے تھے۔ دودھ کی ما نندسفید پاؤل زم کوشت سے ہوئے ۔ان میں پھر بھی چہو کتے تھے چٹانچہ میں

نے اپنے گھوڑے کو پکڑاا ور پھرد دیا کو کمر سے اٹھا کر گھوڑے پر بٹھا دیا۔ و دیا کی آنکھوں میں سکون کا ساگر قبریں لے رہا تھا۔ وہ سکراتی ہوئی گھوڑے پر بینچ گئی۔اس نے دونوں پاؤں ہی ایک ست از کار کھے تتھے۔ جس نے گھوڑے کی ہائس پکڑی اورا سے پکڑے ہوئے چلنے لگا۔

"ارے، کیاتم نہ بیٹھو کے کرشنونا" وویا چونک کر بولی۔

'' بینه جاؤں گاودیا۔میرے پاؤں تمہاری طرح نازک نبیں ہیں۔' میں نے مسکراتے ہوئے کہااورددیا کی مسکراہت بھی تہری ہوئی۔

" ہم بھی دیسے نازک تونبیں ہیں مہارات لے 'اس نے انبساط میں ڈو بے ہوئے کہج میں کہا۔

"احچما - بهت مضبوط موتم ؟"

" تواوركيا ـ اكرمضبوط نه موت توصد يول تك كمر بي كيي ريت ـ مار ب ياؤل د كه نه جات ـ "

''ارے، ہاں، یہ بات تو محمیک ہے۔ ''میں نے اس کی دلیل برغور کرتے ہوئے کہا۔ ''لیکن ودیا،اس وقت تو تم پھر کی تھیں۔''

'' من تو پھر کا نہ تھامباراج ، تج جانو ،اس ہے کو کیسے ہتایا ہے ہم نے ویسے من رولیتا تھا پھر کےان بتوں کود کیمتے و کیمتے ، ہماری آنکھیں

ا بتر ی تھیں الیکن ایسے نیر بہاتی تھیں جیسے ساون بھادوں۔ ہم سوچتے تھے جھوان نے ہمیں جنم ہی کیوں دیا تھا۔ کیا پتر بنانے کے لئے۔ ہاری ب

حالت بنانے والا جما را پاتھااور ہم ندی جانے والی آ واز میں اپنے پاکو پکارتے تھے۔ہم اس سے کہتے تھے کد دولت کالوجمی تو کو تھا ہمیں اس جنجال

یں ہے سادیا،ہم نے تو تیری دولت نبیں مانگی تھی ، پرہمیں جواب کون دیتا۔'

" بي كبير بن مودويا \_ برا ادل مجبرا تاموكاان غارون مين؟"

" بينگوان ـ بم كميا كمبيل ـ"

'' بہر حال اب توتم پخروں ہے اکل آئی جو اب تو خوش ہونا ؟ ''میں نے مسکر اکر 'و جہا۔

"ہم بہت خوش ہیں مبادات کی بتا ہم جہیں۔"ودیائے آئیمیں بند کر کے کہااوراس روپ میں وہ میجواور حسین ہوگئی۔ بس میں اسے پا
کر بہت خوش تھا پر وفیسر اس کا انوکھا پن میرے گئے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا یمکن ہے کوئی عام انسان اسے پورے طور پراس کے قبول نہ کریا تاک
وہ پھرے انسان بن تھی اور اس کا باپ ایک جاد وگر تھالیکن میری بات دوسری تھی۔ میں عام انسان تو نہیں تھا اس کے جمیعے ودیا ہے اس انو تھے پن
سے کوئی وحشت نہیں ہو علی تھی کیکن اب چند سوال میرے ذہمن میں تھے۔ میں اے کہاں لے جاؤں ؟ اور یہ سوال میں نے وویا ہے کرویا۔

۱۰ جم چلیس کہاں و دی<u>ا</u>؟"'

" بیں کیا جانوں مبارات \_" اس نے معصومیت سے کہا۔

" کچوتو کبو۔" میں نے طویل سانس لے کرکہا۔

" ہم پہونیں کہیں ہے۔ آپ نے ہمیں پھرے منش بنایا ہے۔ اب تو ہم آپ کے ہیں۔ بنگل میں رکھیں مے بنگل میں رہیں ہے بہتی میں لے جاکمیں محالیتی میں دہیں ہے۔ یہ چنا تو آپ کریں۔' " تب تھیک ہے۔ میں تو سوخ رہا تھا کہ جمارے دل میں نور اُکسی آبادی میں چلنے کی خواہش شہو۔ "

''ہمارے من میں تو ابتمہارے سوا کی تہیں ہے مہاراج۔ ہمیں ہروہ عکہ پیند ہے جہال تم ہو۔' 'اس نے جواب دیا۔

" تب نمیک ہے۔ چلتے رہتے ہیں۔ جہال رات ہوجائے گی بیرا کر اس سے۔ اب کس بات کی فکر ہے۔ "میں نے کہا۔

" تو پر کھوڑے پر آ جائے مہادائ۔ "ودیانے کہا۔ سین لڑک کومیرابہت خیال تھا۔ میں نے مسکراکراس کی طرف دیکھااور پھر کھوڑے پر سوار ہوگی۔ دویا کومیں نے آئے بھالیا تھا اور پھر گھوڑے اس کی مرمنی پر تھوڑ دیا۔ جہاں بھی لےجائے ۔ گھوڑ اسر پٹ دوڑ نے لگا۔ کائی فاصلے طے ہوگیا۔ ودیا خاموثی جی میرے ہوئی بھی تھی ہوگی ہے۔ برسوں کے بعدانسانی کمس نے اسے بےخود کر دیا ہو۔ میں نے بھی اسے سو چوں میں کھوئے رہنے دیااور کوئی بات نہ کی لیکن اس خاموثی ہے ودیا بی اکتا گئی۔

" كرشنوكا مبارات \_"اس في اازوى \_

" كيايات موديا المسمى في يوجها

" كور باتم كرومباران مقم في اين بارت مين تو منا يا تأميس ا

"اپنے بارے میں تہمیں کیا بتاؤں وویا؟"میں نے گہری سانس کے کر کہا۔

" ملول مباراج ؟ "اس في جولين سے يو جما۔

" یا تو تمباری سمجھ میں ہیں آئے گا یاتم اے جھوٹ مجھوگ ۔"

' انہیں مباوان ۔ ہماری الی مجال ہے کہ ہم آپ کی بات مجموث مجھیں ۔ آپ ہمیں اپنے بارے میں بتائمیں ۔ '

"ابس تو پھر ہوں سمجھو، جس طرح تم صدیوں سے پھر بی دھن رائ سجائیں کھڑی تھیں، ای طرح میں صدیوں سے انسان کے روب میں مرو نے زمین پر بھنگ رہا ہوں۔ میں نے صدیوں کا خرور دیکھا ہے، صدیوں کی تابی دونے زمین پر بھنگ رہا ہوں۔ میں نے صدیوں کا خرور دیکھا ہے، صدیوں کی تابی دیکھی ہے نہ جانے کیا کیا ویا ہیں نے وو میں الجو کرتمہا رامعموم ذہن الجھنوں تو رابط ندو سے سکوں میر سے وجود میں الجو کرتمہا رامعموم ذہن الجھنوں کے سوا کچھند یا سکے گا۔"

ودیا خاموش ہوگئی اور میرے خاموش ہوجانے کے بعد بھی کانی دیرتک پھٹیس بولی تو میں نے آیک ہاتھ اس کی تفوزی کے یعچ رکھ کراس کا چروا پنی طرف موڑ ااوراس کی آنکھوں میں جھا کلنے لگا۔'' خاموش کیوں ہو تمنیں ودیا؟''

''ہم کیا بولیس مہارات تم نے تھیک بی کہا تھا کہ ہماری سمجھ میں کچھٹیں آئے گا۔ ہم نہیں جانے تم کیا کہدر ہے ہو۔''

" إل وديا-مير بار يم جان كى كوشش مت كروبس بية الأكما بين تهرب بين المنته بول"

" إل مبارات يم الو كي بو- بزي بي سندر ، بزي تامن موجن "

' 'تم میرے ساتھ صرف اس لئے جیون کزاروگی میں نے تہمیں پھرے انسان بنایا ہے، یاتم میرے ساتھ خوش بھی رہوگ ؟' '

" ہم تمہارے ساتھ خوش رہیں مے مہاران ۔" اس نے لجاتے ہوئے کہااور میں نے ایک ہاتھ اس کی کمریش ڈال کرا ہے خوو ہے جینی لیا۔ عورت کا نرم و گدازلس میری روح میں گدگدیاں کر رہا تھا۔ کیا چیز ہوتی ہے عورت بھی۔ بہرحال وہ محردی دور ہوگئی تھی جس سے میں طویل عرصے سے دو چارتھا لیکن ایک اور خیال میرے ذہن میں سرابھار رہا تھا اور یہ خیال تشویشناک تھا۔ اچا تک ہی مجھے لاکھی یاو آسمی تھی ولاکھی ہے منور ماچڑ مل نے لئم کردیا تھا۔ کہیں ودیا بھی اس کا شکار نہ ہو جائے اور اس خیال نے مجھے پریشان کردیا۔

بہرحال سفرجاری ربا۔ شام ہوگئ اور کھر جب جمیں احساس ہوا کہ کھوز اتھکن ہے چور ہوگیا ہے تو ہم نے قیام کی خمانی اور ایک سرسبز جگ۔ محوثرے کوروک لیااورا ہے چیہ نے کے لئے چھوڑ دیااور کھر میں نے ودیا پراپنے خیال کا انلہار کردیا۔' میں کسی قدر پر بیٹان ہوں۔''

الكيون مهارات ؟ "وه چونك كربولي\_

'' ہتادوں ہتم ؤروگی تونسیں'''میں نے کہا۔

"انبیل مباران ۔ ڈرخوف کا تو ہمارے من بیل گزرای نبیل ہے۔ ہم نے پینکڑوں ساتیمان خاموش مجسموں کے ساتھ گزارے ہیں، جونہ منتے تھے، نہ ہوئے تھے۔ نہ سوی کئے تھے، نہ وکچھ سکتے تھے۔ ہیں گم مم خاموش کھڑے رہتے تھے۔ شروع میں ہزراول خوف سے وحرش کتا تھا الکین پھرہم تنہائی کے عادی ہو گئے۔ پھر ہمارے من سے ڈرنگل میااوراب ہم کسی چیز سے نبیس ڈرتے۔"

"اود، يتوالى إت ب\_العاليك إت ادر بتاؤود يا؟"ميس في كها-

''وه مجمی بوجهومهاراج \_''

" كمياتمهاراجيون عام منش كاجيون ٢٠٠٠

" ہم میج نبیں مباراج ا"اس نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔

"أكرُوني تبهار، بران ليما جابة أسانى ت كيسكتاب؟"

"من منيس كه على مباران مرأب في بيات كول يوجهي ؟"

"میں تمہیں بتادینا سناسب جھتا ہوں ودیا ہتم کبر چکی ہوکہ اب تمہادے ول میں کوئی خوف نہیں ہے۔ پیچھلے دنوں ایک جادوگرنی میرے
پیچے پڑتی تھی۔ میں نے اے آگ میں جو تک دیائیکن وہ چزیل بن گئی اور میرے ویجھے لگ گئے۔ میرا تو وہ کچھنیں بگاز عتی کیکن جولڑ کی جھھ ہے مہت کرتی ہو وہ اس کی جان لینے کے ہوجات ہے۔ میں وہ یا
کرتی ہو وہ اس کی جان لینے کے در ہے ہو جاتی ہے اور اے مارکر ہی دم لیتی ہے۔ جھے ڈر ہے کہ وہ تمہادی جان لینے پر بھی نہ تل جائے۔ میں وہ یا
کیشکل دیکے در ہاتھا۔ اس کے چبرے پر بھی پریشانی کے آٹارا مجرآئے۔ چند منٹ وہ خاسوش رہی ، مجرا کیے مجبری سانس لے کر ہولی۔

'' میں نہیں کہ مکتی مباران کے وہ میرا ''جھ اگاڑ عتی ہے یانہیں ، سکین میں تہبیں بتا چکی ہوں کہ میرے پاس بھی 'پھو گیان ہے ، میرے پاس بھی 'پٹھنگتی ہے جس سے میں نے معلوم کیا تھا کہ میں وو بارہ انسان کیسے بن سکتی ہوں۔'' ''او د۔ بال تم نے مجھے بتایا تھا۔''میں نے چونک کر کہا۔ " چ یوں کے بارے میں مجھ مرف ایک بات معلوم ہے۔"

"كيا؟"مين نے ولچسين سے يو حيما۔

'' ہمیں کملی جگہ میں نہیں سونا چاہئے۔ خاص طور ہے رات کو ، رات کو ہمیں کھلے آسان کے بینچ نہیں ہونا چاہئے ، جا ہے کی درخت کا ساریہ ہی ہولیکن سایہ ضرور ہو۔ وہ دوارا کھنیس بھاڑ تکیس گی۔''

''اد و په په وبات ښه بېږ حال تنهيس د رنځ کې ضرورت نبيس ب په پښتمهاري حفاظت کرون کا په''

''میں بچ کہدری ہوں مبارا ن ۔ مجھے اس بات سے ذرا بھی ذرنبیں لگا۔ میں تو صرف اس لئے پریشان ہوگی ہوں کہ وہ پاپئ تہیں کوئی نقصان نہ پہنچ دے۔'' ودیا نے معصومیت ہے کہا۔ اس کی حسین آنکھوں میں میرے لئے بے پناہ مجبت کے آٹار تتھاور وہ میرے لیے فکر مندنظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کی تردن میں باتھ ذالے۔

الميرے لئے بالكل فكرمندند موميري جان \_ مجھے كوئى اقتصال نبيس يہني سكتا۔ او دہمي ميرے بدن ہے ليك كن \_

'' پھر بھی مبیاران کرشنو کا مہاراج۔ ہم کسی پیز کے لیجے سوئیں کے اورتم رات بھر جھے ہے الگ نہ ہو گے۔''

'' میں تو تم کہوتو دن میں بھی الگ نہ بوں۔'' میں نے اے شرارت ہے دیکھتے ہوئے کہالیکن اس کی آنکھوں ہیں وہی سادگی ، وہی معصومیت نظر آ رہی تھی۔ووشا یرمرد کے کمی دوسرے روپ ہے آشنا ہی نہتی۔ ہوجائے گی… ، پھرشر مائے گی بھی، کجائے گی بھی۔ میں نے سوچا اور پھرمیں نے اکید ساید دار در بحت تلاش کیا اور اس کے بنچے ہم نے بسیرا کرایا۔

"میں تمبارے ساتھ بہت خوش ہول کرشنوکا۔" ودیامیرے سینے سے سرنکا کر ہولی۔

البین بھی میرے روٹ .. .. محرسنو تم بھوکی ہوگی؟ میں تمبارے لئے خوراک تابش کرول۔"

بالكل بى بھول مسئے ـ ہاں بھوك مجمد ہوتى توہ ممركيا؟ ياميس ياد بين آر ہا۔'

"ارے کی حمیں موک نہیں لگ ری ایکی تم چھکا و گی نہیں؟"

" ہمیں تو ہمیں ہوں کور کے بیتے بین چل رہا مان ۔ آپ ہمیں سنسار کی ہاتئی ہتا ہمیں۔ ہم نے صدیوں سے پہر کہا ہی نہیں۔ بس کھڑے کھڑے کھر کے کھر کے کھر کے کھر اس کور کیھتے رہا کرتے تھے۔ "اس نے جواب دیا اور میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ ودیا ورحقیقت تو میری کھر کی ہے۔ بہر حال تو بھوک میں زندہ روسکتی ہوتے ہوتے ہاں لیکن بدن کی طلب جھے ہوک میں زندہ روسکتی ہوتے اور بہر حال اس کے لئے تو موجود ہے۔ ہمیں کہوک سے زیادہ شدید کی ہے۔ اور بہر حال اس کے لئے تو موجود ہے۔

'' كمياتم نيند بهى مجول كل : وو ديا ''

" نیند نبین مهادان مگرین برسون سے بین سوئی ہوں۔"

۱۰ کیکن تمهاری آنگھیں بوجھل ہور بی ہیں۔"

''شاید… آ ہت۔ آ ہت بھے سب کچھ یاو آ جائے گا۔'اس نے کہااور جھے بیعو لی ہوئی لڑک بے مد پیندا تی۔ شن نے سوچا کہاس کے ساتھ طویل کی ت شرک کے سکون کی سائسیں لی جاسکیں۔کافی دیر تک ہم ساتھ طویل کی ت شرک کے سکون کی سائسیں لی جاسکیں۔کافی دیر تک ہم نے وہیں میں آباور پھر کھوڑے پرسوار ہوئرچل پڑے۔وویامیرے سینے ت چپکی ہوئی میٹی تھی۔

"ايك بات متاؤودياله" من نه كبار

"بول\_"

ا اشهبین این محجل زندگی بالکل یارنبین ب: ۱۰

" سب کچھ یاد ہے مہاراج ۔بس یوں مجمومیں و وساری ہاتیں بھول مئی ہوں جوزند وانسان کرتے ہیں۔ مجھے آ ہستہ ہستہ ہے یاد آتا

باربائ

"كياتمهاري زندگي ميسكو كي مرديمهي داخل بواتفا؟"

" تمهادا جيهانبيل \_ميري ممرز ياد ونبيس ٢٠ مباراج ."

"بال - اس کا اندازہ میں لگا چکا ہوں ۔ تم ایک جسین مورت ہو کسی بچے کی مانند، جو نیا نیاد نیا میں آیا ہولیکن فرق صرف اتنا ہے کہ بچے کا فرجن ہی جھوٹا ہوتا ہے اور سے بدن ہیں۔ لیکن تمباراندؤ ہمن چھوٹا ہے نہ بدن ہم سوچ لیتی ہو، کر لیتی ، جبکہ وکی بچیان دونوں باتوں ہے محروم ہوتا ہے۔ "
" تم بھی مجھے ایک بات بناؤ مہاراج ۔ "اس نے کہاا در میں نے آ ماد کی ظاہر کردی ۔ "تمہارے جیون میں میری جیسی لڑکی آئی ہے؟"اس نے بچ چھااور میں اس کی بات پر مسکراد یا ۔ لڑکی سننا چا ہتی تھی کہ وہ دنیا کی سب سے انو کھی لڑک ہے اور میں ہرلڑکی کی خواہش ہوتی ہے لیکن جھے ہیں۔ کہتے ہوئے جیب لگتا تھا، خواہ ٹو او جھوٹ بولئے ہے کیا فائدہ۔

'' میراجیون لز کیوں سے فالی نہیں ہے وہ یا۔ کیکن ہرلز کی الگ روپ کی حال ہوتی ہے ہم بع چھر ہی ہو کہ میرے جیون میں تمہاری جیس کو کی لزگ آئی ہے، تو میرا جواب یمی ہے کہبیں ہم اپنے روپ کی انو کھی لڑگ ہواور جس انداز ہے تم جھے کی ہوتو و وتو اور بھی جمیب ہے۔''

'' نحیک ہے مہارائ میکر تمہارامن ہم ہے بھرے گا تو نہیں؟ تم ہمیں جپھوڑ تو نہیں دو ھے '''ودیائے معصومیت ہے کہااوراب میری سمجھ میں آیا کہاس نے یہ معصومانہ سوال کیوں کیا تھا۔

" انبیں ودیا۔ میں ایسا انسان نبیں ہوں۔ بار ما، ایک دور میں، میں نے اس وقت تک ایک طورت پر قناعت کی ہے، جب تک اس ک زندگی اس کی جوانی نے میرا ساتھ دیا۔ تم میرے ساتھ ہی رہوگی ،اس وقت تک جب سکتم زند در ہوگی ، جوان رہوگی ، میں تمہیں نہیں چھوڑ وں گا۔" میں نے ودیا کو سینے سے لیٹالیا اورا سے جیسے میری بات سے سکون ہوگیا۔

محورُ ہے کی رفتار ہم نے تیزنبیں کی تھی ۔موسم بھی خراب نہیں تھا۔ ہم آ ہستہ آ ہستہ سنر کر تے رہے ۔ کو لَ منزل تو تھی نہیں ، بس چل رہے

تھے۔ ودیا پھرخاموش ہوگئی تھی۔ سوری جارے ساتھ سفر کرر ہاتھا۔ گری زیادہ ہوگئی تو میں نے کھوڑے کوا یک جگدروک لیا۔ اس پورے ملاتے میں یہ خولی تھی کے تننی دور نکل جاؤ سبزہ بی سبزہ تھا۔ جس جگہ ہم رکے تھے وہ بھی بہت ہی خوابصورت تھی۔ تھوڑے فاصلے پر ایک چشمہ تھا جس کے کنارے سچاول کے در ڈٹ اگے ہوئے تھے۔

میں نے گھوڑے کی زین اتار دی اورائے آزاد چھوڑ دیا۔ گھوڑ اچھے کے زویک پہنچ کیا۔ پہلے اس نے پانی پیا، پھر کھاس کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے زین ایک ورفت کے بنچے رکھ دی اور مسکر اگرودیا کو دیکھا۔ ودیا بھی مسکر اتی ہوئی میرے پاس پنج گئی اور پھروہ زمین پرسرر کھ کرلیٹ من ۔اس کی آنکھوں میں پیاراور ہونٹوں پرمسکرا ہے تھی۔ ''تھک کئی ہوتا''

النبيل - "اس في تخوراً واز مين كبا ـ

''ارے ہاں ہم تو ابھی اپنے انسانی احساسات والی نہیں لاسکیں ہم آرام کرو۔ میں تبہارے لئے کھل تو زکر لاتا ہوں۔ پھر میں تہبیں ہوئی اور یہ بھوک ہے آشا کروں گا۔ میں نہیں جانتا کرانسانی بدن میں آنے کے بعد بھی ابھی تک تہبیں ان سارنی چیزوں کی طلب کیون نہیں محسوس ہوئی اور یہ کہا کہ منازیانی سے مزید دور رہیں تو اس کے بعد تمہاری کیا کیفیت ہوگی ممکن ہے تمہارے سن کو کہن لگ جائے اس لئے تہبیں غذا کا استعمال شروع کردینا جائے ہے''

"ا جیسی تمہاری مرضی پران ناتھ۔" وویائے جواب ویا اور میں چھے کے کنارے درختوں کے پاس پنٹی کیا۔خوبصورت رتئین ٹھل کائی
تعداد میں لنگ رہے تھے۔ میں نے درخت کو گرفت میں ایا اور پھر چندی جنگ ویے تھے کہ پہلوں کی بارش شروع ہوگی۔اشنے پہلوں کی توضر ورت بھی
نہیں تھی۔ ہبر حال میں نے پھل سیٹے اور و دیا کے نز دیک پہلی میا اور پھر میں نے اسے پھل کھلائے ۔ ودیا پڑے مزے سے پھل کھاتی رہی۔ پھر میں
نے اسے پانی پلایا۔ میں خوبھی اس کے ساتھ شریک تھا۔ وہ میری مورت تھی پرونیسر ، اور میرے اور اس کے درمیان کوئی ویا زئیس تھی ، چنا تچا اس کا آرام ،اس کی مجمد اشت کی ذمہ داری میری تھی۔

پیل کھانے اور پانی چینے کے بعد وہ کمی قد رخہ ھال ہوگی اور اس نے آتھیں بند کرلیں۔ بیس بھی اس کے زو یک ہی ستانے لیت گیا تھا۔ کافی دیر تک وہ خاموش دہی اور پھر میں نے اس کی سانسوں میں گہرائی محسوس کی اور میرے ہونوں پر سکراہٹ پھیل گئی۔ غذا ہے آشا ہوتے ہی اے نیندآ گئی تھی۔ بیسب پھی اطری کمل تھا۔ میں نے اس سونے ویا اور خود ورخت سے نیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بہر حال میں اس کے بارے میں سوخ رہا تھا۔ وویا کے ساتھ وہ کہ گا کر بیٹھ گیا۔ بہر حال میں اس کے بارے میں سوخ رہا تھا۔ وویا کے ساتھ وہ کہ گئی جس کی جا گئی جس کی مائی ہوئی تک بھی تاکہ کہ گئی تھا۔ وویا تھا۔ وویا انہمی تک ٹھیک اس کے اللے تو جدہ جبد کر سکتا تھا۔ کم از تم ایک ایسی لڑئی لگئی جس پر منور ما کا جادہ نہیں چل سکتا تھا اور اس کا تجربہ ہو چکا تھا۔ وویا انہمی تک ٹھیک شاکھی۔

و میاسوتی رہی اور میں سویق میں ؤ و بار ہا۔ یہاں تک کے شام ہوئی تب دویا کی آنکھ کھلی۔ وہ سادہ نگاۃ وں ہے جمجے دیکھتی رہی اور پھرا کیے۔ ومرچو تک پڑی۔''ارے کرشنو کا۔''

" كيون؟ كيا بواو ديا؟" مين في مسكمات بوغ بوجها-

'' مجیھے کیا ہوا تھا؟ میں کہاں چلی کی تھی'''این نے متحیرانہ انداز میں یو جھا۔

" نیندگی داد میں میں ۔ " میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

''اد د ـ واتعي؟''وه پرمسرت ليج مين بولي ـ

" بال ـ كياتم كوني خوشكوار كيفيت محسوس كررتي مو؟"

'' بے حد۔ یوں لگ رہاہے جیسے کو کی بہت بڑا ہو جھاتر گیا ہو۔ میرے اندرتو بزی تبدیلیاں آتی جارہی ہیں کرشنو کا۔ جھے تو بہت ہی اچھا لگ رہاہے۔''وہست انداز میں یولی۔

'' جھے خوشی ہے یتم زندگ ہے بھر پور ہوتی جار ہی ہو۔' اور اس وقت تو دویا نے ورحقیقت زندگی ہے بھر پور ہونے کا ثبوت دے ویا۔ دو پاگلوں کی طرح بھے پرنوٹ پڑی تھی لیکن میرا کیا بگا ڈسکی تھی پر وفیسر سیمن تو نتے ہوں ،صرف گنتے ساور جب اے اپنی کھکست کا احساس ہو کیا تو اس نے شرما کرمیرے سینے میں مند چھپالیا۔

" تم نے مجھے نیاجیوں ہی نہیں دیا کرشنو ہی ، نیاسنسار بھی دیا ہے۔ بیسنسارا تناسندرتواس ہے بھی نہیں تھا، جب میرے پاتی زندہ تھے۔ خود تمہارے من کی کوئی منوکا منانہیں ہے کرشنوا؟"

"ميري آرزون" من في مري سائس لي-

" بال يتم في ميري جيون كي ساري آشاكي بوري كروي في خود تمبار من مين بيم بهي أو كوني آشاموكي ؟ "

" إلى - مير يمن مين أيك آشا ب " مين في كبرى مانس في كركبا -

''کیامہاران'''ودیائے بڑے پیارے بوجھا۔

" دویا یمکن ہے میں نے اپنے بارے میں تہمیں جو کچھ بتایا تھا، وہ تہماری سجھ میں نہیں آیا ہوں۔ میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ صرف اتنا بتاؤں گاکہ میں نے دنیا کے بیشار ملوم سیکھے ہیں۔ میری زندگی کی سب سے بڑی دلچھی بہی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اور ہر غرب اور اُقتافت کے علوم سیکھوں۔ تمبارے ہاں ایک علم سے جسے تم لوگ جاوہ کہتے ہو۔ جھے وہ علم بہت پسند ہے لیکن انجھی تک میں کسی ایسے انسان کو نہیں تلاش کر سکا جس سے میں وہ ملم سیکھ سکوں۔ "

" تم مباد وسیکھنا جا ہے ہو؟" ودیانے کہا۔

" باں ودیا۔ بیمیری سب سے برای آشاہے۔ میں جا ہتا ہوں کہ ہمیں کوئی ایسا کیانی مل جائے ۔" میں نے کہااوروو یا کسی گہری سوی میں ا اوب عی۔ میں نے اسے خاموش پاکر ہوچھا۔" کیوں ان تم کیوں پریشان ہوگئیں ودیا؟" "
" میں پجھ یا دکرنے کی کوشش کررہی ہول مباداج۔"

'' سخیا نندمہاراج رندھیرا کے پہاڑوں کے دامن میں رہتے تھے۔میرے پادھن ران ایک بار مجھےان کی سیوا میں لے گئے تھے۔ ستعیا نندامر تھے۔سنسار کے سارے جاد دانییں آتے تھے۔''و دیا پر خیال انداز میں بولی۔ میں اس کی آنکموں میں دیکھے رہاتھا۔و دیا کی ہاتیں میرے لتے بے صدالچیت تھیں۔ جس مخص کا وہ ذکر کرر ہی تھی اگر مجھے ل جائے تو یقینی طور پرمیرا کام بن سکتا ہے۔ ودیا کے خاموش ہونے پر میں بے چینی ے وس کے دویار وبولنے کا انتظار کرنے نگالیکن و ومزید کھینہ بول تو میں نے بے چینی ہے کہا۔

"مم مجصان کے پاس لے جاسکتی موود یا ا

'' ستھیانند جی امریتے۔صدیاں بیت چکی ہیں، پرنٹ مجھے وشواش ہے کہ وہ زندہ ہوں گے۔ بال میں نبیں کبیسکتی رند حیرا کا کیا حال ب مكن باس علاقے كانام بى بدل كيا ہو۔ ہم انبيس تلاش كري م كرشنو۔ "

''ضرور تلاش کریں گے۔ میں تم ہے کہد چکا ہوں کہ یہ میری سب ہے بڑی منوکا منا ہے۔ میں ہر قیمت پر کمیان حاصل کرنا حیا بتا ہول۔'' " مین تمباری سباننا کروں کی کرشنو۔میرے لئے اس سے زیادہ خوش کی بات کیا ہوگی کہ میں تمبارے کام آؤں۔"

'' تم نے میرے من میں نی جوت جگا دی ہے وہ یا۔ ہما رے جیون میں اب ایک مقصد پیدا ہو کمیا ہے۔' میں نے کہا اور پھرنہ جائے كب تك بيس ود يا ككان كما تار با- بيس اس عطرح طرح كسوالات كرر با تعاا ورستميا نند كم بار عبي زياده سازيا و ومعلومات حاصل كر م ہاتھااور پھرہم نے ایک اور رات ای مجلے مزاری ہررات وویا کے من میں نے پھول تھلتے تھے۔ وہ مجھے زیادہ سے زیادہ جا ہے گئی تھی۔

ووسرے دن ہم چل پڑے اور اب مجمعہ شعرت ہے کسی آبادی کی تلاش تھی۔ تیسرے دن ہمیں آبادی کے آ اور المرآئے اور ہمارا خیال درست قنا، سیرشن پورتھا۔ کیے بیکے بےشار مرکانات کاشہر بھیاں اور بازار کشادہ تھ ·· سزگوں پر مجماعہی تھی۔ ہم دونوں مسافروں کی حیثیت ے اس شہر میں داخل ہوئے تھے۔ایک دھرم شالہ میں قیام کے لئے جگہ مل می اور ہمیں جی اوراستری کی دیثیت دے کرایک محرود نا الیا۔مندر کی طرف سے بھوجن مل کیا۔ جب تک من حالے بھر دکوئی روک ٹوک نبیس تھی۔

" ہم بہال زیادہ در نبیں رکیں مے دویا۔" میں نے کہا۔

" میں نہیں مجی منو ہر۔" ودیا بیار بحرے کیجے میں بولی۔

" تم مير \_ يمن كى بات جانتي مووديا بيس جلداز جلد ستفيه نند تك يَنْ عَبانا جابتا مول \_"

'' تمباری منوکامنااوش بوری ہوگی کرشنو کا، چنامت کرو۔ہم یہاں دک کررند هیرا کے بارے میں معلوم کریں ہے۔ہمیں ضرور پیۃ چل بائےگا۔"

'' يهي ميں جا بتا ہوں۔'' ميں نے ممبري سانس لے كركہا۔' وويا بحثيت عورت ميرے لئے دکتش تھی ليكن بسر حال ميں اپنا كام بھي بورا كرة چاہتا تھا۔اس میں جتنی رقتیں ہور ہی تھیں اتنان میرا شوق بیز صتا جار باتھا۔ وویا انو کمی تھی اس لئے کے منور مانے میرا پیچھا چھوڑ ویا ہو گامیکن یقیناً وویا جیسی پراسرار بستی پراس کا جاد و نبیس چل سکا ہوگا۔ اس لئے وویا زند دیمتی اور وویا کی زندگی بہر حال میرے لئے سکون بخش تھی لیکن اب وویا نه دوگیمیر مجھے بنایا تھا، اس نے میرے دل میں وویا ہے دلچیسی بڑ ھا دی تھی۔ اگر وہ مجھے ایسے کسی آ دی تک پہنچانے میں کا میاب ہوگئی تو اس سے عمرہ بات کیا ہو عمق ہے۔ وویانے بھی پوری طرح میری دلچیسی محسوس کرلی اور و مجسی اس سلسفے میں پوری پوری کوشش کرر بی تھی۔

پھر میں اپنے طور پراور ودیا اپنے طور پراس بارے میں کوشش کرنے گئے اور دوسرے دن شام کو ودیائے جمعے ایک خوشخبری سنائی۔ ''کرشنو کا۔۔۔''اس نے مسرور کہجی میں کہا۔

"كيابات بوديا؟"من في وجعار

" كويابول-

' دہنیں ودیا۔اوگ اس طرت اس تا م کو سفتے ہیں جیسے رویئے زمین پراس کا وجود ہی نہو۔''

''لوك مح كمت بين كرشنوكا مهاران \_''ود يامسكراتي ببوتي بولي \_

"كيامطلب؟"

''الحرتم لوگوں ہے بوج پوکہ ستمیا بہاڑی کہاں ہے تو وہ نورانتہ بیں اس کے بارے میں بتادیں ہے۔''

" سخیا بہازی ؟ "میں نے چونک کر پو چھا۔

'' إل درندهيرا كانيانام يهي ہے۔ ہمارے لئے نياليكن يبال كےلوگ پركھوں ہے يہي نام جانتے ہيں اور ستميا نندمبارا ن آج بھي انهي

بہاڑیوں میں دہتے ہیں۔'

"اوه لیکن ده پهاری بیال کے کتنی دور ہے؟"

" بالكل دورنيس مصرف بين كون دور "

''اد و، کیایا انفاق نبیس ہودیا؟''میں مسرور ہو کر اولا۔

"بال ، انوكى بات بكر الماس جكدة أكل "

"مرتهبين به بات كيے معلوم ،ونى؟"

"بس ایک جنادهاری سادهوجی ل محتے میں نے اس سے بوچولیا۔ وہ سکرائے اور مجھے ہیات ہتائی۔"

" مجراب بم كب ردانه بول محرود يا؟"

"جبتم كبرناته -"ورياني جواب ريا-

''کل منے صبح ہم یہاں ہے چلیں گے۔' وو یا بھی میری نوثی ہے خوش تھی۔اس نے متحیراندانداز بیں بتایا کہ ستھیا نندمہاران آت بھی ای طرح یو ہے جاتے میں۔''اوگ انبیس بخو بی جانتے میں لیکن ہم وہاں تنہانبیں چلیس سے ناتھ ۔'' آ فرمیں اس نے کہا۔

"كيامطلب؟ بهارت ساته كون جائع كا؟"

''کسی نہ کسی کوسماتھ ضرور لے جاتا پڑے گا۔'' وہ پر خیال انداز میں بولی۔

"میں نبیں سمجھاوریا؟" میں نے البھے ہوئے انداز میں کہا۔

· ، تم چننامت کرو، میں سب نعیک کراول گی۔ میں تہبیں وچن دے چکی ہوں کہ تہبیں مہاران ستھیا نندے مرور مااؤں گی۔ جتنے بزے ممیانی، جنتے بڑے تیا گی وہ ہیں ہم اعہی طرح جانت :وان ہے ملنا آسان بات نہیں ہے۔ بہت کچھ کرنا ہوگا۔' وویانے کہااور میں نے کردن بلا دی۔اتمرود یا سارے کا مستعبالنے کے لئے تیارتھی تو پھر جھے الجھنے کی کیا ضرورت تھی اور پھرود یا کی مسین آنموش میں پہنچ کرمیں سب تجھ بھول گیا۔ ووسری منے وریا مجھ سے آ حمیا کے لرچلی کی اور پھر کانی دریہ کے بعد و دوایس آئی۔اس کا چبرہ خوشی سے تمتمار ہاتھا۔اس نے بیار مجرے انداز میں میری شکل دلیمی اور بولی۔'' سب ٹھیک ہوگمیا کرشنو۔''

" مول \_ كيراب كيااراده ين ا"

" ابس چلو۔" ودیانے کہااور میں تیار ہو کیا۔ وہیا اپنے لئے بھی ایک گھوڑ الے آئی تھی۔ ہم دانوں گھوڑ وں پرسوار ہو کرچل پڑے اور تھوڑی در کے بعدشہرے یا ہرنکل آئے۔ودیا ایک محصوص جگہ پہنچ منی۔ یہاں ایک رتھ کھڑا ہوا تھا جو جاروں طرف سے بندتھا۔ رتھ میں دو کھوڑے بتے ہوئے تھے۔اندرکوئی تھا۔ میں نے ودیاسے اس کے بارے میں او تھا۔

"اس ميں وہ بيں مهاراج ، جو بهارے ساتھ جا "ميں كــ" و ديائے كول مول ساجوا ب ديا۔

" میں نہیں سمجھا ودیا۔" میں نے اے کھورتے ہوئے کہا۔

الكرشنوكا يا او يا التجاآميز لهج ميں بولى يا مهاران ستمياند كے پاس جانے كے التے كجوكشت مجو كنے برتے ہيں، كجوكام كرنے پڑتے ہیں۔ میں تمہارے کا رن وہ سارے کا م کر رہی ہوں تم میرے کا رن صرف ایک کام کرواور وہ یہ کہ جھے سے ان کاموں کے بارے میں پہلے مت ہو چھو۔ یہ بہت ضروری ہے کرشنو کا ور نہ میں الی بات ندکرتی ۔''

''او و کیا ب و فونی کی بات ہے و دیا۔ کو یامیرے گئے بیسب کھی جار باہے اور جھے بی کھینیں بتایا جائے گا۔' میں نے کہا۔

" بال مباران \_ ایس بی بات ہے بس اب آب اس بارے میں چھوند پوچمیں ۔ " وویانے کہا اور میں اس کی صورت و کیھنے لگا۔ کیا تمانت کی ہے اس بے وقوف لڑکی نے۔ مالائکہ اس نے ایک بجیب زندگی گزاری ہے تیکن اس کی اس مرکوتو زندگی میں شامل بی نبین کیا جاسکتا جواس نے پھر کی حیثیت ہے گزاری ہے۔ دوسری حیثیت میں وہ صرف ایک مسن لڑ کی ہے لیکن. ، نہ جانے کیوں ودیا کی بعض باتول سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کانی جہاندیدہ ہاوربعض ہاتوان کے بارے میں بہت کچم جانتی ہے۔

بہر حال میں خاموش ہو گیا۔ وویا نے وہنا کھوڑا بھی رتھ میں جوت لیا اور پھروہ خود رتیمہ پاکٹے تکی۔ میں اس سے ساتھ ساتھ جل رہا تھا۔ ودیا پہلے سے زیادہ حسین معلوم ہور ہی تھی ، رتحہ مانکتی ہوئی وہ جیب لگ ربی تھی، ... میں خاموثی سے سفر کرتا رہا محموزے تیز رفتاری سے چل رہے تے اور میں نے اپنا ذہن آزاد جیموڑ ویا تھا۔ اب میں اسنے کچے ذہن کا مالک بھی نہیں تھا کہ رتھ کے چکر میں بی پڑ جاتا۔ میں تو اب اس صحف کے بارے میں سوئٹ رہاتھا۔ بارے میں سوئٹ رہاتھا جس نے بقول ودیا کے امرت جل پی لیا تھا اور بمیشہ کے لئے زندہ ہو گیا تھا۔۔۔۔ کو یا بعض لی فائ سے میرا ہی بھائی بند تھا۔ ودیا نے کانی دورچل کرایک جگہ قیام کیا۔رتھ اس نے ایک در خت کی جھاؤں میں روک دیا اور پھر خود بھی ایک در خت کے نیچ آئی۔

" ہم رات سیمی گزاریں تے مہاراج ۔" اس نے چاروں طرف و کیستے ہوئے کہا۔

" كيون المصنيس چلوگ او بھي توروشني إتى ب\_"

'' آئے پینیں ایسی جگہ ملے یانہ ملے اور پھراہمی داستہ تو کافی ہاتی ہے۔اہم کل بھی اتنا ہی سفر ملے کرنا ہے، جتنا آئ کیا ہے۔ پھر جلدی کیوں کی جائے۔''

'' جیسی تمہاری مرض ۔'' میں نے نہااور وویا مسکرانے کلی۔ پھراس نے قیام کا مختمر بندویست کیا اور میرے آرام کے لئے جگہ بنادی۔ رتھے ای طرح کمڑا تھا۔'' کیارتھ کے کھوڑ نے نہیں کھلیں ہے۔؟''میں نے بوچھا۔

" کھو لئے پڑی محے مہارات ۔ "ودیانے کہا۔

"الكين به خاموش اوگ كون بين ؟ ميس نه ايك بارتجى ان كي آ وازنبير كي يه "

" بال \_ انبین خاموش رہے کی مدایت کر دی گئی ہے۔"

'' مجھان کے بارے میں بتاؤودیا تم نے خواومخواہ کی الجھیں وال دی ہے۔''

"اس مين الجيف كيابات بماران ؟"

'' میں جانتا ہوں تم جو کچھ کررہی ہو،میرے لئے کررہی ہو۔ میں تمہارے کس کام میں رکاوٹ نہیں ڈالوں گا۔ بھرتم جمھے اس بادے میں کیوں نہیں بتار میں 'ڈ'

'' نہ بتانے کی کوئی بات نہیں ہے مہاران ۔ بس بیٹو تکے ہوتے ہیں ۔تم انہیں ویکھو کے تو ان کے بارے میں پوچھو کے اور میبیں ہے بات خراب ہو جائے گی۔ میں تمہیں ان کے بارے میں بتاؤں گی ضرور کین ابھی نہیں کام ہونے کے بعد۔''

" میں انہیں و کیے بھی نہیں سکتا؟ " میں نے بوچھااوروو یا کسی سوچ میں ؛ وب منی ۔ پھراس نے کروان بلائی۔

"و کھنے میں کوئی حری نہیں ہے لیکن اس سے زیادہ کہونیں کرو سے۔انبوں نے برت دکھا ہوا ہے، بولیں گی نہیں اس لئے تم ان سے
بات کرنے کی کوشش بھی مت کرئا۔ آؤ۔ہم انہیں نیچا تارلیں۔ 'اوریانے کہااور پھردہ میر سساتھ رتھ کے قریب پڑنچ گئی۔ تب رتھ کا پروہ ہٹااور میں
نے ان جاروں نو بھورت لڑکیوں کو دیکھا جن کے چہرے ہیلے پڑے ہوئے تھے۔نو جوان لڑکیاں تھیں۔کس کی عمر متر واضارہ سال سے زیادہ نہیں
ہوگی۔ان کے جسموں پرسفید ساڑھیاں تھیں اور بال کھلے ہوئے تھے۔الیک بھیب سا خوف، بھیب سوگواری نظر آرہی تھی ان کے چہروں پر۔یوں
گلآتھا جیسے والی مرضی سے نہ آئی ہوں۔

'' بینچ آ جاؤسنمقار ہو۔' ودیانے کہا اور وہ سب کرتی پڑتی رتھ سے بینچ اتر آئمیں۔ میں اُبھی آگا ہوں سے اُنہیں و کیمٹار ہا۔لاکیوں ک کیفیت سے صاف انداز ہ ہوتا تھا کہ وہ خوش نہیں ہیں اور کسی نہ کی طرح ودیا کے زیراثر ہیں لیکن اب میں ودیا سے ان کے ہارے میں کسے معلوم کروں۔ میری بھے میں نہیں آیا۔ نہ جانے کیوں وویا میری آگا ہوں میں پراسرار ہوگئی۔ اس کے پراسرار ہونے میں نؤکو کی شرنہیں تھا۔ پھر سے انسان بی تھی اپنی مرصد یوں کی ہتاتی تھی۔ اس کے ساتھ اس نے جو بچھ بتایا تھا اس سے وہ معموم قرار دی جاسکتی تھی لیکن اب بیدین مسئلہ

بہر حال میں نے حب وعدہ اس سے اس بارے میں اور پچھٹیں ہو چھالیکن ان لزکیوں کے لئے میرے دل میں ہمدردی پیدا ہوگئ تھی۔ میں نے تہیہ کرلیا کہ موقع ملتے ہی لڑکیوں سے ان کا احوال ضرور ہو چھوں گا اور میں اس کے انتظار میں رہا لزکیاں خاموشی سے درخت کے بیٹچے سر جو کا نے بیٹھی تھیں۔ودیانے انہیں پھل کھانے کوویئے تو انہوں نے خاموشی سے پھل کھالئے لیکن ان کے منہ سے کو کی آ واز نہیں ٹکل تھی۔

كررات كووديا ميرب بهلويس أعنى الوكيان اى طرح بينى تفين .

'' کیاوہ سوئیں کی نہیں 'ا' میں نے ودیا ہے یو چھا۔

"جب نيندا ئے گاتو سوجن جا كيں گا۔"

''ایک بات توبتادود دیا؟''

''انهی کے بارے میں ورکی ایا اور یا عجیب سے کہی میں بولی۔

" إلى أوم من في جواب ديا

" ابیں و کمچه رہی ہون ناتھ ہم بری طرح ان میں الجھے ہوتے ہو۔"

" الله وديا ان كى حالت الدار ه موتا ب كروه الى خوش تمبار ساته المين آئين "

" يغميك ب- وواني خوش بين آسمين آسمين ا

" بمرتم البين كيون لا في بوا؟"

"ضرورت كے تحت ـ" وويانے سيات ليج مين كها ـ

"كياضرورت بان ك؟"ميس في محت ليج ميس كبار

" كرشنو بس جو يجوكردي مول تمبار ي لي كردي مون اورتم ... اورتم مجهد الى باتيل كرد بم مو-"

''سنوودیا۔میرے پاس طویل عمر ہے۔میرے پاس اتنا وقت ہے کہ کوئی کام اگر سالوں ند ہو پائے تو مجھے اس کی کوئی پرواؤٹیں ہے۔ اس کے بعد میں اسے کرلوں کالیکن اپنے کام کے لئے میں کوئی ایک بات نہیں کرنا چاہتا جس سے سمی کوئقصان پنچے۔' میں نے کہااور و دیا مجیب سی انکا ہول سے جھے و کیمنے تھی۔ اس کے چہرے کے تاثر ات بدلتے رہے۔ پھروہ تھی تھیے انداز میں مسکرادی۔

' میں جانتی ہوں تاتھ ہم زم ہروے کے مالک ہو۔ پرنتو میں انہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچاؤں گی۔'

· ' پھرانبیں کیوں الا کی ہو؟ ' '

'' یے کچن باریاں ہیں۔مندروں میں نا چتی ہیں۔ میں انہیں سوالی ستھیا نند جی کے دوار لیے جاؤں گی۔ بیسوالی مٹھے میں نا چیس گی اور مہاراج خوش ہوجا کمیں کے بتب ہماری منوکا منا پوری ہوگی۔ پھرہم انہیں والیس پہنچادیں گے۔''

اله درميضرور كل موتاب!"

" بال كرشنوكا ـ ان رشيول منيول كي بهي بي جو بي جو بوري كرناى موتى جين ـ يول مجمود، يه و كشنا موتى بي جوانبيس وي جاتى بين

· · نکیکن بیلز کیاں خوفز د و کیوں ہیں؟' ·

"بيهٔ ارے ساتھ آنے کو تیار نہیں تھیں۔"

11/2/11

" میں انہیں زبردی لائی ہوں۔ میں نے ان سے کبدد یا کداگر وہ میرے ساتھ چلنے کو تیار نہ ہوئیں تو ان کی سندرتا ہمیشہ کے لئے میسن جائے گی۔بس بید ممکی انہیں لے آئی ہے ورندوہ نہ آئیں۔ و وسوج رہی ہیں کہ نہ جانے ان کے ساتھ کیاسلوک : و۔ "

"ادہ تو یہ بات ہے۔" میں نے سادگی ہے اس کے بیان پر یقین کرلیا۔ لڑکیوں کے خوف کی وج بھی میری بچھ میں آئی اور ودیا کی منرورت بھی بہر طال اب وہ آئیس لے آئی تھی اس لئے کوئی ترج نہیں تھا اور پھراس طرح آگر کام بن جائے تو کیا حرج ہے۔ بیاتو میں دکھ چکا تھا کہ ناج رنگ ان لوگوں کا غرب ہے اور ان کی عبادت گاہوں میں میں پچھ ہوتا ہے۔ چنانچہ میں مطمئن ہوگیا اور ودیا کی طرف ہے جوشبہات میرے ذہن میں پیدا ہوئے تھے تھے تھے ہم ہو مجھے۔ تب بقیہ دات پورے سکون واطمینان سے گزری۔ لڑکیاں بھی ایک دوسرے بہر مرفز کرسوئی تھیں اور دات کے آخری پہر میں ہم دونوں بھی سو مجھے۔ پھرس خوب سورج بڑھا یا ، جب بھرئ آئے کھی ۔

عارول لزکیال ای درخت کے نیچینی اوتکھ رہی تھیں۔ان کے چبروں پروہی ادای ،وہی سوگواری تھی۔ حالانکہ وہ رات میں فرار بھی ہو علی تھیں لیکن نہ جانے کیول انہوں نے ہما سنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ناشتے وغیرہ سے فار ن جوکر میں نے رتھ میں محدوزے جوتے اور ہم چلنے ک کئے تیار ہو گئے۔ راستے میں ، میں نے ودیا ہے اس بارے میں ہو جھا۔

"میں نے ان لا کیول میں ایک فاص کیفیت پائی ہے وہ یا۔اس کی وجدا"

"كيسى كيفيت كرشنو؟"

'' ین کو ہمارے جا گئے سے پہلے جا گئی تھیں۔''

"إل- كمر؟"

''اگريه بما گناچاېتين تو بماگ سکت تحيين''

'' جاتی کہاں سسریاں اس بنگل میں ااور پھرتمہاری وویا کے پاس بھی تو تبجہ وویا ہے۔' ودیا مسکراتی ہوئی ہولی۔

"اود \_ كميامطلب؟"

'' میں تنہیں بتا چکی ہوں پران ناتھ کے میرے پتاجی مجھے بچھ گیان سکھوائے تھے جن کی مدد سے میں نے اپنے بخے جیون کے بارے میں معلوم ّ ساتھا۔''

" بال - مجمع ياد هم-"

" تموزى كى تكتى ميرك پاس بھى ہے، اى كى مدوست ميں نے ان كے پاؤں باندھ ركھے ميں۔"

"اورشا يدزياني بمي بمي؟" مين مسكراكر بولا\_

" کیوں از بانیں کیوں؟"

''میں نے انہیں بولتے ہی نہیں سا۔''

" بنگل ہیں سسریاں۔ خود کومصیبت کا مارا مجمل ہیں اس لئے ان کے حواس بھی خراب : و مجئے ہیں اور انھا ہے ورنہ جارے کان کھا جاتیں۔ ' ودیا بنس کر بولی۔

میں نے اس بات کا کوئی جواب نیم دیااور پھر ہاتی سفر خاموثی سے طے ہو گیا۔ بھے ودیا پراب کوئی شبہیں رہا تھا۔ میں نے ہاتی راست میں اس سے کوئی سوال نیمیں کیااور پھر ہم اونچی پہاڑیوں کے قریب پہنچ گئے۔ سورج ذھلان کا سفر طے کر رہا تھا۔ فضامیں دھوپ کی تیزی فتم ہوگئی میں اس سے کوئی سوال میں نے اس وقت اس بارے میں پہنچہ سے جیب لگ دہا تھا لیکن ہمر جال میں نے اس وقت اس بارے میں پہنچہ سوچا منروری نہیں سمجھا۔ میں آوا ب اس محف کے بارے میں سوچ رہا تھا جس سے جھے ملاقات کرنی تھی۔

میرا کھوڑ ااورود یا کارتھ مہاڑ اول کے قریب پینی کیااورود یانے رتھ روک لیا۔

"كيايك مارى منزل ٢٠٠٠مين في وجها-

"بال- تعيابهاري يمي ب- "ودياني جواب ايا-

'الكين پهاژن سلسله تو دورتك بيميلا مواج بهمين ستفيانندي تجهما تلاش كرنا پزيري لا

"شايد بين "وديانے جواب يا۔

" بتهبین کوئی انداز و ہے؟" میرے ذہن میں مجرشہ جنم لینے لگا۔

"کمی حد تک یا دو یا پرخیال انداز میں بول دو پہاڑیوں میں جاروں طرف و کیور تی تنگی یا پھرو درتھ میں داخل ہو کی اوراس نے رتھ میں لگا ہوا عمن بجانا شروع کردیا ۔ پھن بھن کی آوازیں بہاڑوں میں کو نبخے گئی۔ودیا کانی دیر تک تھنٹ بجاتی رہی اور پھرشایداس نے تھک کرہی کھنٹ بندکیا تھا۔ میں خاموثی ہے اے دو بھی تھنٹے کی آواز کی بہاڑیوں میں ابھی کو کی تحریک نبیس ہو کی تھی۔ودیارک ٹی۔ودبھی تھنٹے کی آواز کارد جمل

میں خاموی ہے اے د بیشار ہا۔ فرب و جوار کی پہاڑیوں میں ابھی کو کیے بیش ہوئی تھی۔ ددیارک تی۔ دوجس کھنٹے کی آ داز کار جس چاہتی تھی ادر پھرردعمل بیوا۔ جمیں انداز ہم می نہ ہوسکا کہوہ دونوں جشادھاری ساوھو کہاں سے نکل آئے نتے۔ دونوں کریہدالسفرینے۔ان کےجسموں پرنہایت مخترلباس تنے۔ بدن گرد میں اٹے ہوئے تنے۔ بال بھی ایسے فراب تنے کہ دیکھائییں جاتا تھا۔ آئمیس انگاروں کی طرح سرخ تھیں۔ وونوں ہوڑے سامنے آئے اورودیا انہیں دیکھنے گئی۔

مجراس نے دونوں ہاتھ جوز و ہے۔ میں ای طرح کھڑ انہیں ویکسار ہاتھا۔

'' کون ہے تو ناری ؟ مہاران ستھیا نند کی تمہیا کیوں بھنگ کی ہے تو نے ؟'' مادھونے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔

"میں مہارات سے ملنے آئی ہو۔"

"كيون ملخ آئى ہے؟" سادھوكٹرك كربولا۔

" محصان ساكي ضروري كام ب-"

« محرمها داج محمی نیس ملته یا و وسراسا دمو بولا .

" امجند ہے لیں مے ہم انہیں اطلاع دو۔"

"اندركون ٢٠٠٠

"مب جحمهاراج كوبى مايا جاسكتاب، ودياني جواب ديا\_

" ہم مبارات کے داس میں۔"

· میں بھی ان کی دائی بول نے ' در پاہر جت بولی۔

"اوربيمنوكي كون ٢٠٠٠

الميراير ني-"وديانے جواب ويا۔

"اوو يوائي ي كي كي ساته آئي ب شايدتم دونول مبارات ستها تندكي آشيروا دجائي مو"ان من سايك في كباا ورونول بنس بزب

"كيامباران في مهين اس كادهيكارديا بكرتم ولون ان سيد المنة في والول سي منهول كرو؟" ودياف يوجها

" تونے بات ہی معمول کی اکی ہے۔" سادھو بولا۔

"كيون اس ميل محتصول كي سيابات ٢- "

"مباراج پچیلے بارہ برسوں ہے سی منول سے نبیس ملے۔"

"اورناري سے اا" وويانے بوجھا۔

" إل ناري سے ملتے ميں أمين كوئى كرود هييں ہے۔"

" محمك ب بومين ان سے مول كى \_" وويا بولى \_

"اور بيمنو كى كهال رہے گا؟"

''انہیں پہاڑوں میں رہے گا۔ میرا انتظار کرے گا جمہیں کیا۔''وویانے کہااور میں نے غورے اس کی شکل دیکھی۔ ودیانے مجھ سے مو جمع بغیرمیرے بارے میں فیصلہ کرویا تھا۔ دونوں سادھو کچھ سو بننے گئے۔ پھرانہوں نے کرون بلا کی اور بولے۔

"رتحد من كياب؟"

'' لمی۔' ودیا آہتے ہے بولی۔ میں نے اس کے الفاظ پرغورنہیں کیا تھالیکن میں نے محسوں کیا کدا جا تک دونوں سا دھوؤں کارویہ بدل کیا ادر پیمروه پولے۔

' چلیے دیوی تی ۔ بھگوال کرے ستھیامباران آپ سے ملنے پرتیار ہوجا تھیں۔' جب ودیا میرے پاس آئی اور میرے باز وؤس پر رخسار رئىچكر بولى۔

" میں سنسار کی سب سے پیاری چیز کی سوگند کھا کر کہتی ہوں کرشنو، جو پچھ کررہی ہوں جمبارے لئے کررہی ہوں ہم یہاں میراا تظار کرنا مکن ہے جھے دیرلگ جائے ، پرنت میں مہارات کو تیار کراوں گی ۔اوش تیار کراوں گی کہ وہمہیں اپنے پاس بالیس اور کمیان دیں۔'' "میں یہاں تمہار انتظار کروں وہ یا؟" میں نے کہا۔

"بإل مبارات \_"اس في خوشا مدانداز بين كبااور من في كردن بلادي \_سب بجد برداشت كرر باتفا، يبحى سبى \_ حالانك بيسب يجد میری سمجہ من نبیس آ رہا تھا۔ بہرحال بہت ہے گور کا وھندے اہمی سمجہ سے باہر تنے۔ اس لئے میں نے دخل نبین ویا اور پھرود یا ساوھو کے ساتھ چل پڑی۔ کھوڑااس نے میرے پاس مچھوڑ دیا تھااورخوورتھ بانکتی ہوئی گئی ہے۔ دونوں ساد حورتھ کے چیسے چیسے چل رہے تھے محموڑوں کی رنتار بہت نیز تھی کیکن میں نے دیکھاد دنوں سادھوبہ آسانی قدم ہر ملاتے ہوئے رتھ کے چھیے جار ہے تھے۔ان کے قدم جیسے زمین پر کک ہی نہیں رہے تھے۔ اوراس منظر نے مجھے کسی حد تک مطمئن کر ویا۔ان لوگوں کی میر کیفیت و کمچے کر میں نے سوچا کے ممکن ہے میں بھی یہاں کچھ سیکہ جاؤں۔ چانچ میں نے بوری الج می سے ود یا کا تظار کر لیا اور اس وقت تک رتھ کوجاتے دیکھار ہا۔ جب تک وو نگا ہوں سے اوجھل نے ہو گیا۔ یہاں سے ستھیا اندمہارائ كاستفانكاكانى فاصلى قار

ببرمال پھر میں اپنے قیام کے لئے مناسب جگہ اٹ کرنے لگا۔ پورا علاقہ ہی مناسب تھا۔ تاہم میں نے مناسب ترین جگہ کی حماش شردع کر دی۔ میں ایک ٹیلے پر چڑھ کیا اور بلندی ہے جاروں طرف نگا ہیں دوڑا نے لگا۔ پھرایک اور نزو کی ٹیلے پر جھے پھولوں کے پچھ جھنڈ نظر آئے اور میں نے جھنڈ کے زویک کی جگہ بیندگ ۔ پھر میں اس نیلے سے اس د اسرے نیلے پر پہنچ کیا اور پھواوں کی بھینی خوشبو سے زویک ایک مرسبز علاقے کومیں نے اپنامسکن ہنالیا اور وہاں لیٹ کیا۔ کام ہی کیا تھا یمسی خاص چیز کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ بس سوچنے کے علاوہ تجزیبیں۔شام جو کی مسورے ؛ وب کیا۔ آسان پر با داول کے بحزے جو جونے ملے اور انہوں نے روشی کو وقت سے بہلے چیمیا دیا۔ تاریکی تیزی سے پہیلی کے تعور کی دیر کے بعدساری پہاڑیان تدحیرے میں فروب ہوسکیں۔

میں اپنی جگہ لیٹار ہا۔ کوئی خیال ذہن میں نہیں تھا۔ میں نے آئیمیں بند کرلیں اور ایسے اوقات میں ماضی کی داستانیں میری سب سے

برى مونى موتى تعيس - بحريمى سوئ ليا جائ وكش تحا ، وليس تعا - باداوى ني آسان دهك ليا تحاور زايخ دوست ستارول سي تقتلوكي جاتى -الويل عرصه ہو حميا تعاان سے ملاقات كئے ہوئے - بہر حال اووارمير يون بن مي كروش كرنے تكے تھے - وحشيوں كى بستياں ، انسان كى ابتدائي شكل ، ال کا الوثیتا ، شکالا اور نہ جانے کیا کیا۔ پھر فرا عنہ کے در بار ، پھر یونان کی سطوت ،اور پھراس کے بعد کے دور ... اور پختھر وقت نہیں تھا۔روشی کا حساس ہونے پر میں نے بندآ کھیوں سے بیمناظر نکالے اور جیرت سے اس اچا کے پھیل جانے والی روشنی وو یکھا۔ سورٹ تھا جوا جا لک آیا تھا۔ بالک ہی ناوقت ؟ ميكن دعوكا مجھے ہى نہيں ہوا تھا۔ ننھے ننھے پرندے بھی وحوكا كھا گئے تھے يا پھر 🕟 يا پھر داتھی رات چيكے ہے گزرگی تھی۔ مجھے ہی وقت کے عمزر نے کا حساس نبیں ہوا تھا۔ پچھ بواضرور تھا۔ بہمی میں نے صدیوں کی یا بہاز ہ کی تھی ادرا کراس کی رفتار تیز نہ ہوتی ،اگر واقعات چھاتگمیں مارتے ند كررت توء شايدا يك صدى بهي ايك رات مين بورى ندمو تى - بهرحال ون أكل آيا تقااور بهرمين اين جك سے اند كيا ـ

انتظار .. . تنبال مجھے زیادہ پندنہ آئی۔ میں سوینے لگا مجھے کیا کرنا جائے۔ لاؤ شکار کیا جائے۔ گوشت کھائے ،وئے عرب گزر کمیا تھا۔ ہندومعاشرے میں کوشت کھاتا جائز نبیں تھائیکن میں ہبرحال کوشت خورتھا بلکہ کیا کیا کھالیتا تھاان او کوں کے وہم دکمان میں ہمی نبیں ہوگا۔ میں نے شکار کے جانوزول کی عاش میں نگامیں دوزائی ۔ بہت کچینتھا۔ خرکوش، تیتر اور دوسرے جانور فرکوش ٹھیک رہے گا ، میں نے سوچا اور کھرنو کدار پھر تلاش كرنے لكا۔

میرے مطلوبہ پھر مجھے ل مکتے اور میں نے خرکوش کی الاش میں نگا ہیں و دڑا تھی ۔ کی تو تھی نہیں ۔میرے ہاتھ سے ایک پھر نکا اورخر کوش نے قابازی کھائی۔ پھروہ کیا چل سکتا تھا۔ای طرح میں نے حیار خرکوش ہلاک کئے اور پھرآ گ تلاش کرنے نگالیکن اس مرسز ملاقے میں سوکھی کھاس کا کوئی وجو ذہبیں تھا۔ آگ کہاں ہے آتی۔ تب میں نے صبر کیا اور پھر کیا گوشت بن کھانے کا فیصلہ کیا۔ بجو نے سے گوشت میں پہراور لذت پیدا ہو جاتی تھی۔اس کےعلاو ہاور کوئی تصور میرے ذہن میں نہیں تھا۔ ہبر صال کیا تل سہی اور میں بیٹھ کر دانتوں ہے فرگوش کی نرم کھال ادھیزنے لگا اورتموزی دیر کے اندران چاروں کوچٹ کر کیا۔خر کوش کے خون نے ہی پانی کی طلب بھی پوری کردی تھی درنہ یبال قرب وجواریس پانی خیبن نظر آربا تو۔اس کے بعد میں زمین برایٹ کیا۔ بے کاری کا معلی ہمی کیا ہو سکت تھا۔

اور کیننے کے بعداجا مک میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ ودیا تھی مصیبت میں نہمش گئی ہو۔ دونوں ساد طوشکل ہے ہی شیطان نظر آ رہے تھے۔ کہیں انہوں نے وویا کے ساتھ کوئی براسلوک نہ کیا ہو۔اوہ 🕟 انتق فڑکی میری ہجہ سے کسی مصیبت میں تو محرف آرنییں ہوگئی۔سادھوؤں نے ا سے کوئی نقصان تو نبیس پہنچا ہا۔ بہت سے وسوسے میرے ذہن میں گروش کرنے ملکے اور میں اپنی جکد سے اٹھ کیا۔ میں نے پر نشانی سے کردان تهمجائی کیا ہیں و با کو تلاش کروں؟ اس طرف جاؤں جد حردہ رتھ لے گئی تھی کیکن وہ جھھ ہے انتظار کرنے کو کہ کئی تھی اور پھر ....اور پھر ....وہ خود بھی حمیان رکھتی تھی۔اے آسانی ہے قابومیں نہیں کیا جاسکتا تھا۔اگر میں سادھوؤں کے علاقے میں کٹل جاؤ تو ممکن ہے وویا کا کام مجز جائے۔اس کئے اہمی کچھاورا تظار کرلیا جائے۔ودیا خودہمی تو میری طرف ہے غائل نہیں ہوگی۔ میں نے خود کورو کا اور ایک رات اور تنباگز ارنے کا نیصلہ کرلیا۔ رات اتن آ سانی نے بیں آئی جتنی آ سانی ہے بچیلی رات کی منع ہوئی تھی۔ بہر حال رات ہوگئی کیکن نہ جانے اس علاقے میں شام ہوتے ہی بادل کیوں چھا جاتے تھے۔ بارش پھیلی رات بھی نہیں ہوئی تھی ، بس رات نہر بادل جھائے جاتے تھے اور نہے ہوتے بی آ سان ساف ہو گیا تھا۔ آن بھی آ سان بادلول سے چھپا ہوا تھا اور تاریکی خوب مبری تھی۔ یوں تو نہ جانے میں نے کیرا کیرا دت گزارا تھا۔ صدیان انسانوں سے دور گزار دی تھیں لیکن انسانوں سے قریب روکر جنگل کی بیتنہائی مجھے شاق گزرر ہی تھی۔ میں بی مخصوص جگہ پرلیٹ نیا اور لینار با۔

اور پھررات کانہ جانے کون ساپہرتھا جب اون کے میں نے دور، بہت دور وشن دیکھی۔ میں انجھل کر پیٹھ گیا۔ بید وشن کمی پہاڑی ٹیلے پر بن ہور ای تھی۔ اس کے بعد مجھے پہاڑوں میں کس سازی آواز سنائی دی اور دور کی بیآ واز کانوں کو بہت بھی بھلی معلوم ہوئی۔ بیروشن اور آواز اس ست سے نہیں آر بی تھیں جدھرود یا گئی بلکہ یہ اسکی مخالف سست تھی۔ اس طرف جانے میں کوئی قباحت نہیں تھی چنا نچے میں نے فیصلہ کر لیا کہ روشن کے تریب جاؤں۔

اور پھر میں شیلے سے اتر آیا۔ وہاں تک چینی کے لئے مجھے دوڑ لگانا پڑئی تھی۔ رات تاریک شرورتھی لیکن میری آجھیں رات کی تاریکیوں میں بھی دن کی روشن کی مانند دیکھ عتی تھیں۔ چنانچ میں نے پہاڑیاں مجلا نگنا شروع کردیں۔ ایک عام آ دمی آ دھی رات تک بھی وہ فاصلہ طے نہیں کر سکتا تھا جو میں نے تھوڑی دریعی طے کرلیا اور پھر میں اس نیلے پر چڑھ کیا جس پرآ می روش تھی۔

ہاں وہ روشی آگ جلئے ہے ہور ہی تھی۔ کسی نے آگ کا چھوٹا ساالا وُ روشن کر رکھا تھالیکن اے نشک لکڑیاں کہال سے لک تئیں۔ میں نے آگ کے حقب میں ایک ہیولہ سامحسوس کیا۔ کوئی چا دراوڑ سے ساز بجار ہا تھا۔ روشن کی تہش اس کے چبرے کو چھا رہی تھی۔ میں نے دیکھا وہ لبی دازمعی والاا کی سادھو تھا جس کے ہاتھ میں ایک بہتھیں اور وہ سازگی اور وہ انگلی ہے بجار ہاتھا۔ اس کی آئمیس بندھیں اور وہ سازگی اور وہ انگلی ہے بجار ہاتھا۔ اس کی آئمیس بندھیں اور وہ سازگی اور اور انگلی ہے بجار ہاتھا۔ اس کی آئمیس بندھیں اور وہ سازگی ہے تھا۔

لیکن سب سے جیرت بھے آئی کود کم کر ہوئی۔ میں نے دیکھا جس چیز سے شعنے اندر ہے ہتے۔ وہ لکڑیاں نہیں تھیں بلکہ پھر تھے۔ پھر آئی سب سے جیرت بھے آئی کود کم کر ہوئی۔ میں نے دیکھا جس چیز سے شعنے اندور ہے تھے۔ ووسو کھی لکڑیوں کی طرح جس جس سے سے میں جا کھر نے ہیں کے ساتھ میں اور جس میں کا موثر کے باکل زدیک بین میں خاموش کھڑا رہائیکن سادھوکو شاید میرے آنے کی خبر بیں ہوئی تھی۔ وہ اطمینان سے ساز میں معرد ف رہا اور جب میں کھڑے کھڑے اکتا میں تو میں نے زور سے یاؤل زمین پر چا۔

'' کیا توشر سے نا آشنا ہے با لگ؟'' سادھوکی آواز انجری۔ اس کی آئیمیں اس طرح بندتھیں البتداس نے ساز سے انگل ہٹالی تنی اور اب مرف تارکی جنکار کونج ربی تنی ۔

"اتونتهبیں میرے آنے کی خبرتھی ا"میں نے کہا۔

" إلى يمن كي المجمول ت تخفي وكيدر باتعال اسادهون جواب ديال

"اوراس کے باوجود مجھ سے خاطب نیس ہوئے ""ملس نے کہا۔

" تيرے من كود كة بهوا " ما دعونے علدي سے آئى عيں كھول ديں۔

" مين بهت دورت تمهين د كي كرآيا : ول-"

" فاكرد ، بالك من في موجا كمثايد بينم تير من كوجي شانتي د مرب بين الود مغدرت أميز لهج من بولا -

"كياتمهين اسكادسان بي البيل في والا

" الل - مجدانسوس ہے -"

" تب نھیک ہے۔احساس کرنے والے ٹریاوگ نیس ہوتے۔"

' المجيى ذات مرف يربهوكى ہے۔منش تو برائيول كى بوٹ ہے۔ ' اس نے انكى اٹھا كركہااور پھر ہاتھ سے اپناساز ركھ ديا۔ ' تو كون ہے ؟ تو

مینه جا، کھڑا کیوں ہے، مینه جا با لک جینه جا۔ 'اور میں اس کے زریک مینه کیا۔ 'ان بہاز دن میں کبال سے آخمیا؟' 'اس نے بوجہا۔

" پھرول سے آگ کیول جل رہی ہے؟" میں نے پو میما۔

" بيز كه ب\_ماداسنسارى نركه ب، مجرآ مل كمبيل بي مجمي الله\_"

" شعلے بھر میمی سکتے ہیں مہارات " میں نے کہا۔

" كيين؟"اس في بوجها-

"اليا-"من في جواب ديااور جلتے جوئے پھرول كوسميك كربدن كے نيجود باليا- آاك ميرے نيجے سے اُكلنے كى كوشش كرر بى تقى ادر

ميں اسے جاروں طرف سے سمیٹ رہاتھا۔ ساوھو مجھے ویکمآر ہااور پھر قبقب ارکرہنس پڑا۔

"بس کر میں کر بالک۔امپھا تماشاہے۔بس اب پھروں پر سے بٹ جا۔ میں نے بھیے پیچان لیا۔"اور میں نے پھر چھوڑ و ہے۔آگ پھرای طرح روشن ہوئی تھی۔

"بيجان لياتم نے مجھے؟"

' 'بال - تيري شكتي مان كي - ' سادهو بولا -

" نام مجى جان ليا دوكا؟" مين مسكرايا \_

''سنسارنے بھنے نام دیا ہی نہیں۔ بس جس کا جو من جا ہا کہا ہیں تھے کس نام سے پکاروں۔ ' سادھونے جواب دیا اور میں نے غور سے اس کی شکل دیکھی۔

" تمبارانام كياب؟ كياستمياند؟" بين في وجها-

"رام رام رام - سن را معشس كانام للياتون - مجهديول لكاب جيكى فيرس منه يركيجر مميني ارى بو-"

" تمبارا نام كياب عجر؟"

"كرتاى \_ يالي كرنامى \_سنسار ميس بكارآيا بول اور بكارمرجاؤن كا\_راد هيشيام "اس في كلوكيرآ وازمين كبا\_

```
"ميرے بارے ميں اور كيا جائے ہو؟"
```

''ارے بیں کیڑا کیا جانوں کا بھوان نے اپنے اس کا رضانے میں بہت کچھ چھوڑ اہے۔''

"ا يتمانسان معلوم ہوتے ہو۔"میں نے متاثر :وكركما۔

" كبه چكابول اليحى ذات صرف بعكوان كى ب-"

"اين بارے مل كيادر بتاؤ ـ مل كبار

'' کیا بتا دُن۔سنسار میں روتا ہوا آیا تھا، بھگوان کے مایا ہمنذار ہے میان کی بھیک ما تکتے جیون گز رااور پکھینہ ملئے پراہ بھی رار ہا ہول کیشا یہ بھگوان کو دیا آ جائے۔''

" بجھ ے باتیں کرنا پند کرو ھے؟ میں نے تمہیں پریشان تونہیں کیا ؟"

"ارام -رام -رام - کیسی با تیس کرتے ہو جنم داتا نے تہیں ہمی جنم ویا ہے - جس طرح ہمی دیا ہواس نے تہیں منش کی شکل دی ،سونش

برتمهارا بھی اتنابی اوھ یکارے۔ مجھے بتاؤیس تمہاری کیاسیوا کروں؟"اس نے زم آوازیس کبا۔

" كرنا ي جي مين تم سے بہت ي باتين كرنا جا بتا ہوں "

" میں نے کب منع کیا مباراج ،ضرور کرو۔ آئن روشن ہے جب تک اس میں روشنی ہے تم جھے ہے باتیں کرتے رہو۔ میں تمباری باتوں

كے جواب اوش دول كا \_"بوز سے كرى ئى فے جواب ديا۔

" به مگوان نے تمہیں کیادیا ہے اور کیانبیں دیا۔اس کی شکایت تم بھگوان ہے کرو۔ میں تم سے یہ پوچھنا چا ہتا :وں کہ تم مجھے کیادو سے او

"رام ررام منش منش کوکیاوے سکتاہے بالک؟"

"جو چھاس کے پاس ہے وہودے سکتاہ۔"

"ميرے پاس جو چھے ہے اگراس سے منش كى ضرورت بورى موجائے توميرے بھاگ ."

" تمباری پند باتوں نے مجھے تم ہے بہت متاثر کیا ہے۔ تم مجھے بتاؤ مبارات بتمبارا گیان میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟"

"من کی با تمی من میں رکھتاا چھی بات ہوتی ہے ہمیا۔" کرنامی بولا۔

"انبیں۔ مجھان باتول کی ضرورت ہے۔"

"ایک دات کے ساتھی، اگر تو میراامتحال لینا جا ہے تو لے سکتا ہے ورنہ تیرے پاس بھی بری شکتی ہے۔ بیدوسری بات ہے کہ و جسمی منش

ے مسلک میں نمیں آسمی تیراشریرا من دوست ہے۔ پانی مجھے نتصان نہیں پہنچا سکتا۔ تونہ جانے کیا ہے اور ، اور تیری آسمول میں سنسار کے نہ

جانے کتنے گیار ہے ہوئے ہیں۔میراتموز اسامیان جھے یہی ہما تاہے۔"

" تمهاراتكم نعيك كبتاب مهارات بشار ملوم ميرت سيني مين وني بين كيكن تمهاري وهرتي پر بمهار عاس ديش مين، مين تمهار عاكي

علم سے بہت متاثر ہول اور وہ ہے جادو۔"

" جادوكو لى الحيمي چيزيس بهائى اس كے چكريس نه بر"

"تم کیانی ہوکرنای۔ میرے بارے میں جس حد تک جانتے ہواس سے اندازہ لگاؤ کہ میں نے جتنے علوم سکیسے ہیں اپنی معلو ات کے

ذخیرے میں اضافے کے لئے تکھے ہیں۔ میں اپی طاقت کے کی پہلوے ناجائز فائدے نہیں اٹھا تا یتمبارے اس جاد دکوہمی میں ایک ملم کی حیثیت ہے سیکھنا جا ہتا ہوں ۔اس کے ملاوہ اور کو تی خیال میرے زہن میں نہیں ہے۔''

کرنامی نے آلکسیس بند کرلیں اور چندساعت خاموش رہا۔ پھراس کے ہونٹول پرمسکرا ہٹ پیل کنی اوراس نے گرون ہلاتے ہوئے کہا۔

" تو نعیک کہنا ہے بھائی ، مکرسنسار میں پھھا بسے علوم بھی ہیں جوا جھے بیں ہوتے ۔ "

" مادو کے بارے می تہبارا کیا خیال ہے؟"میں نے ہو جھا۔

' ا جادوكوكالا جادوكماجا تا باوراس كل سابي من كوكالا كردي ب-'

"كيارينرورى بكراس كسن كالاجي بوا"

'' سلجے دو تجرب ہو چکے ہیں۔ گر نظا کو تو نے ویکھا ، وہ تیرے ہی ہاتھوں مارا کیا اور دوسری آئ تک تیرے پیچیے پڑی ہو کی ہے۔میرا

مطلب بكلمونى منور مال البور سے نے جواب ديا اور ميں ديك روكيا۔ بور حما دافعي دائش مند تھا۔ ميں اس سے اورزياد ومتاثر ہوكيا۔

" تمبارا خیال درست ہے کر؟ می مہاراج رحمر کمیاتم اس علم ہے واقف نہیں ہو؟"

''نبیں میرے بیچے۔ میں نے بہمی گندگی میں ہاتھ نہیں ڈالے۔ میں نے بھی جادو سیجنے کی کوشش نہیں گی۔''

' الجمريكون ك شے برس في تمبارا ذاكن روش كرديا ہے؟ ميس تم سے جادو كے بارے ميں تفصيل جاننا جا بتا ہوں اور يدميري سب

ے بری خواہش ہے جو تمہیں بوری کر ناہوگی۔"

" بھگوان کے دینے ہوئے کیان اور شیطان کے بتائے ہوئے جادومیں بڑا فرق ہوتا ہے۔" بوڑ سے نے کہا۔

"اد ديـ تو جاد د کي جمي دوتتميس ۽ و تي ميس؟"

" بمنگوان کی بھکٹ کوتم جادونہ کہو بالک۔وہ بس اس کی دین ہوتی ہے۔منش کوتموڑی بہت ل جائے تواس کے بھاگ۔"

"اور جادو؟"میں نے بوجیا۔

''شیطان نے بھی اپنے کشان چھوڑے ہیں کین اے اپنانے والے کا جھوان سے ناطرنوٹ جاتا ہے۔اہے سنسار میں کانی شکتی مل جاتی

ب كيكن مرنے كے بعداس كى آتما كوشانتى نبيں ملتى اورات نه جائے كب تك كرموں كا بھل بھو كنا پڑتا ہے۔''

''او د ۔ تو جاد و سکھنے کے لئے ہمی برے کام ہی کر ناہوتے ہوں سے؟''میں نے بوچھا۔

"بال بالك يص كالمجل ايها بوراس كانتي بمن ايها بي بوتا بـــ"

مىدىون كابيثا

" مجھے بتاؤ مبارات ۔ اس کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے؟" میں نے دلچیں سے بوچھااور کرنا می جھے غور سے دیکھنے لگا۔ پھراس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔

"بالک بہم ساد عوسات بھگوان کی آشامیں پہاڑوں کی فاک چھانے والے، عیان کی تلاش میں بھنگنے والے ،سنسار کے کاموں میں مشکل ہی ہے پڑتے ہیں لیکن اس سنسان جنگل میں واس انو کھی رات میں تو نے اس سنر طے کیا ہے اور ہمارے پاس پہنچا ہے اور ہم نے وچن بھی ویا ہے کہ جھھ ہے اس ہم سختے اس ہم سختے اس ہم سختے اند ہیں ہتا ہے وہے ہیں ۔ تو بھول کیا کہ جسب تو نے ہم ہے کہا تھا کہ کیا ہم سختیا ند ہیں ، تو ہم نے جواب دیا کے دام روم ہتم ہمیں را کھٹس کیول کہتے ہو؟"

"اود - بال مجھے یاد ہے۔"

"اس كے برنكس تيرن وديانے اسے ايك مبان برش كہا تھا۔"

''او د ـ توتم و يا كوبهى جانة بو؟''ميں نے ممرى سانس لے كركبا ـ

"اب جب تیرے افتصاور برے رائے کی ذرداری ہمارے کندھوں پر آپڑی ہے تو ہمیں بہت کچھوجا ناپڑے گا۔ ہاں جم تیری و یا کو انچھی طرح جانے ہیں۔ کیان کی تلاش میں بھٹلنے والے بیرا کی ، تو نے ہزاروں جیون بتائے ہیں لیکن ابھی تیرے من کی آتھموں میں جوت نہیں جاگی۔ تومنش کے روپ بچیانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔"

· مین نبین سمجهامهادان ؟ · مین نے متحیرانداز میں کہا۔

'' میگوان نے برانیوں کو بھی بڑی شکتی دی ہے۔ انہیں پھیلنے سے نہیں روکا کیونکہ ای سے ابتھے برے انسانوں کی پیچان ہوتی ہے۔ ہے ہوگان ہمیں شکتی دے کہ ہم تھوڑا سے اس کے سامنے لوٹا سکیس۔ 'سادھو نے آسان کی طرف منہ کر کے کہااورا جا تک آگ کے شیلے بلند ہو گئے۔ میں نے چونک کرآگ کی طرف دیکھااورای وقت کرنامی کی آ واز گونجی۔

" وکیوبالک ، اگن میں وکیے۔ ہے اوٹ آیا ہے۔ وہ سے جو تیری آنکھوں ہے اوجمل تھا۔ تو پہاڑوں میں تھا اور تیری و یا شیطان کا روپ بھی ۔ مگار ہی تھی ۔ ستھیا نند کا لیے جادو کا ماہر ہے۔ وورا کھشس ہے اور اس کی جیون رکھشا صرف کنواری ناریوں کا خون کرنا ہے۔ اب تک اس نے اپنے جیون کو قائم رکھنے کے لئے نہ جانے کتے انسانوں کا خون پیا ہے۔ "

"كيامطلب؟" بس الحيل بزار

" تیرے جیسے نادان اس کے جال میں آسپینے بیں اور اس کا جیون قائم رہتا ہے۔ ہزاروں بری آتما کیں اس کے محرومنڈ لاتی رہتی ہیں اورودیا بھی اٹی بی آتما ہے۔"

''وديا؟''ايك بار پھرميں احمل پڙا۔

'' بال ۔ وہ تیرے باتھوں چوٹ کھائی ہوئی ناگن منور ماہے۔''بوڑ ھے نے ہتا یا اور میرے رو تنکشے کھڑے ہو مجئے ۔ ودیا منور ماہے۔ یہ

كييم كن ٢٠ اليكن ... اليكن بوز هر را ي كالم كويس جيونانهيس كبدسكنا تعااوريه بات در مقيقت مير اليكسنى خيزهي -

'' تیرامن یقین اور بے بقین کی کیفیت میں پھٹسا ہوا ہے۔ پرنتو میں مجھے شروع سے بتا تا ہوں۔اس سے تک کے حالات تو تیرے ملم میں ہیں جب تو نے منور ماکو آگ میں ہسسم کر دیا تھا۔ حالاک منور ما تیرے جال میں پینس بی گی ۔اے جیون کاسب سے بڑا د حکانگا تھااوراس د ملکے سے وہ جیون بی کھومیٹی لیکن کا ل شختی کی مالک نے مرتے مرتے بھی اپنی آتمانیسسم ہونے سے بیالی اور چڑمیں بن گئی۔ اس کی کا ل شختی نے اس کا ساتھ ویا۔ یوں تو جیون میں اس نے بہت ہے منش ڈ کارے بنامینم کر لئے تھے۔اس نے نالی نال کیچڑ چکھی تھی پرنتو تیرے بدن کی آگ نے اسے سنسار کے سارے منشوں سے بے نیاز کردیا۔ وہ تیرے لئے باؤلی ہوئی اوراس کے اس باؤ کے بن کا شکار بے جاری لاکھی ہوگئے۔ وہ یہ بات برداشت نہیں کر کتی تنمی کہ کوئی اور عورت تیرے بدن کی آگ تھے۔اس نے مجھی کوبھی اس لئے نتم کیا اور پھر لاکھی کوبھی 🕟 پھروہ تیرے بیجیے گلی رہی۔اس کی سمجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ وہ کمیا کرے۔ وہ کسی مجمی طرح عورت کے روپ میں تیرے سامنے آنا جا بتی تھی اور حیالاک عورت تیرے من کے بعید جانتی ربتی تھی۔ تب تو پرمبود یال کی بستی میں پہنچ ممیاا ورمنور مانے جان لیا کہ را دھن سب تیرے لئے دکش ہے۔ سواس نے را دھمن سبما کے غار میں اپناا یک بت بنالیااور وبال مجھے اپنی طرف متوجہ کر کے ایک جمونی کہائی سناوی اور وہ اپنی چالا کی میں کا میاب ہوگئی۔ اس نے تیرا ساتھ پکڑ لیااور اس ک منوكامنايوري ، وگن. . بينت . . . وواس بريشاني ميس ريخ كلي كه بهت جلد عجم اس كالمجيد معلوم موجائ كاورتوات چيور و عركار و وكل ايسا كام جا ہتی تھی کہ تو ہمیشہ کے لئے اس کا داس بن جائے۔ تیری ممیان حاصل کرنے کی منوکا مناسے فائد وافھاتے ،وے اس نے ستھیا نندے ملنے کا فیصلہ کیا۔ ستھیا نند کالے جادو کا ماہر ہے۔ وہ را تھشس ہے اور اس کے کر سے اس کے لئے سندر ناریاں پکڑلاتے رہتے ہیں۔منور ماخود اس کے پاس نہیں جاسکتی تھی۔ کیونکہ وہ اسے پہیانے کی قتنی رکھتا ہے اس لئے اس نے حیار سندر ناریوں کو مجانساادر پھران کے دیاغ اپنے قبضے میں کر لئے۔ وہ ناريوں كوستميانند كے حوالے كرے اس كى توجد حاصل كرنے ميں كامياب موكى ہے۔"

بوڑھا کرنامی فاموش ہو گیا۔ میں مجو جیرت اس کی کہانی سن رہا تھا لیکن بیتو میری کہانی تھی اور جوفق میری کہانی سے اس مدتک واقف ہو، اس پرشک کیسے کیا جاسکتا تھا۔ کانی ویر تک کرنای کے الفاظ میرے کا اول میں کو نجتے رہے۔ منور ما کے لئے میرے دل میں فقرت کی چنگار یوں کے سوا پہنیں تھا۔ مجمعے انسوس بور ہا تھا کہ استے دنوں تک میں اس کے جال میں پھنسار ہا۔ یالاً خرمی جیرت کے دریا سے نگل آیا اور پھر میں نے سوا پہنیں تھا۔ مجمعے انسوس بور ہا تھا کہ استے دنوں تک میں اس کے جال میں پھنسار ہا۔ یالاً خرمی جیرت کے دریا سے نگل آیا اور پھر میں ا

<sup>&</sup>quot;ووستهيا نندت كيا جا اتى بمباران "

<sup>&</sup>quot; مجمّع ميري باتول پروشواش ہے بالك؟"

<sup>&</sup>quot; إل مبارات - "من في جواب ديا-

<sup>&</sup>quot; تو د کھے۔ میں نے بھوان سے پرارتھنا کی کہ میں سے لونانا جا بتا ہوں اور جلتے ہوئے معلوں نے کہا کہ نھیک ہے۔ جھے آ حمیا ہے ...
د کھید، اس سے کے بعد کی کہانی و کھیدہ جب وہ سیجے پہاڑوں میں چھوڑ کر گئی تھی۔''

"متور ما مباراج ؟"

''جے ستھیا نند۔''ای کے منہ ہے مری مری آ وازنگل۔

"اب بول كيابات ٢٠٠٠

جس مبارات کی بل کے لئے جارسندر ناریاں!! کی مون۔''

"كيا؟" سادهوانجل مزا\_

"بال \_ جاركنواري كنيائيس-"

"كياتونج كبدرى ب؟"سادهوكى زبان ليليلا ف كل\_

"مہاران كے مامنے جھوك بولنے كى ہمت كے بـ"

"مهان بیراوه<sup>؟"</sup>

الرتهديين موجود بين يامنور مانے جواب ديا۔

''را گھو۔را گھو۔'' سخیا نند نے پکارااور وہی دونوں سادھوا ندر دافنل ہو گئے۔'' کیا یہجے رتھے موجو د ہے ا''

"بال مباران"-"

''اوراس میں ناریاں بھی ہیں؟''

"بإل مبارات ـ"

صدیوں کا بیٹا

"تو پاہیو ... انہیں الت کیوں نہیں ؟" سادھودھاڑااور وہ دونوں جلدی سے باہر اکل مجئے۔منور ما کے سفید سفید دانت مسکراہٹ کے

انداز میں بھکنے لگے۔ ' بھی لقین ہے وہ کواری ہیں ؟' 'اس نے پو چھا۔

" بال مبارات من انبين ميمانت كرلا كي بول ـ"

" تب تو چی ہے۔ تب تو ہاری کچی وای ہے۔ ہمیں وشواش ہو گیا کہ تو نے ہم سے چلتر نہیں کیا ہے۔ جا۔ اس پھر پر بیٹے جا۔ ہم پہلے ان ناریوں سے ال لیں اس کے بعد تھے سے بات کریں گے۔ اب ہم تے ہے متر ہیں۔ "سابھو کا رویہ نرم ، و کیا اور پروفیسر، چندساعت کے بعد دونوں سادھوان چار محصوم لڑکیوں کولیکر کچھا میں وافعل ہو صحے ۔ لڑکیوں کے بدل تحرقحر کا نب رہے سے ۔ ان کی آ کھول کا ہراس بڑھ کمیا تھا۔ ستی نندکود کھی کر دہ نیم مردہ ، وکئیں۔

اورستمیا نند کا چبرداور بھیا تک ہو گیا۔اس کی سرخ زبان بار باہر نکلنے تکی۔اس کے ہونؤں سے رال نیک رہی تھی اور آنکھوں میں شیطان ٹاج رباتھا۔

'' آؤ۔ آؤ۔'اس نے ہمیا تک آواز ہیں کہااورلا کیوں کے قدم ہم مکئے ۔ان پر نیم مد ہوتی کی سی کیفیت طاری تھی۔شاید بیصد سے بڑھے ہوئے خوف کا نتیجہ تھا۔

" آجاؤ۔ آبھی جاؤ۔ ' ووونوں ہاتھوں سے اشار وکرتے ہوئے بواہ اور پھرزور سے دہاڑا۔ ' آؤ۔ ' اور لز کمیاں بد ہوای میں کئی قدم آئے بڑھا تھی جاؤ۔ ' ووونوں ہاتھوں ہے اشار وکرتے ہوئے بواہ اور پھرزور سے دہاڑا۔ ' آؤ۔ ' اور لز کمیاں بد ہوای میں کئی قدم آئے بڑھیاں ہے۔ آئے بڑھیاں ہے بڑھیاں کے بڑھیاں ہے۔ ان کا بہاس تیزی سے جلار ہی تھی اور ستھیا نند آہتے وہ اس کے کوشش کررہی تھیں ایکن آمک ان کا لہاس تیزی سے جلار ہی تھی اور ستھیا نند آہتے وہ اگار ہاتھا۔

''کیوں انھل کو رہی ہوپاگفوں۔ بیقو ہوچوکیا اگن تمبارے شریر کوبھی جلارہی ہے۔ وہ تو تمبارے شریر کوچھوبھی نہیں رہی ہوگ ۔ پھر کیوں بھاگ دوڑ کر رہی ہو۔''ستمیا نندنے کہالیکن لڑکیاں اس وقت تک انچھلتی کو دتی رجب تک ان کے بدن پرلباس کا ایک ایک تارنہ جل گیا اور پھر ان کے کورے بدن عربیاں ہو گئے۔ درحقیقت بڑے خوبصورت بدن کی مالک لڑکیاں تھیں لیکن اس وقت میرے دل میں ان کے لئے کوکی براخیال نہیں امجرا۔ میراخون نصے سے کھول رہا تھا۔

"كرنا مي مهاراج-"مين غرايا-

'' ہو*ل ۔*''

"صرف اتناكرين كه مجھان تك بهنچاديں۔ آپ داپ واپنے بھگوان كى وگند۔"

"کوئی فائد ہمیں ہے بچلے جمہیں معلوم ہے کہ یہ بات آئ کی تبیں ہے۔ میں نے سے واپس مانکا تھا سوییٹر رہے ہوئے سے کی بات ہے۔" "او و۔" میں نے اذیت ہے کہا۔" میں ان کے لئے کچھ بیس کرسکتا؟" ''شاید۔ بیاب ہجھ کرنے کے سے سے گزرہمی پھی ہوں۔' کرنامی مباران نے کہا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیااورآگ کی طرف و کھنے نگا۔ منظرنا قابل برداشت تھا۔ و موہیکل ستھیا نند نے ایک گڑیا جیسی لڑک کوا ہے بدن میں سمینا ہوا تھااور چڑیل منور مادلچیں ہے اس کے للنے کا منظرد کھے رہی تھی۔ دوسری لڑکیاں برابر چیخ رہی تھیں۔

کانی دیرتک ستھیا تنداڑ کی کے بدن کوجمنجوڑ تار ہااور پھر جب وہ نیم مردہ ہوگئ تواسے چھوڑ دیا۔ پھروہ کھڑا ہو گیا کی ایک سانس کی۔'' کیا نام متایا تھا تو نے اپنا؟''

' منور ما مهارات ' منور ما جلدی سے بولی \_

" ہم جھے تے بہت خوش میں۔ بہت ہی خوش میں۔ ما تک کیا مآتی ہے؟"

''مباران۔ یں ایک کشور منش سے پر یم کرتی ہوں۔''

"اب ممى كرتى ب-ادية اب محى اس بريم كرتى ب"

"بال مباراج\_"

"ادروه تيري صورت سے بد تا بوگا۔ كيون - إ"

" منبيس مباراج ."

" پھر ۔ پھر کی بات ہے!"

"مہارات\_ووانوکھاانسان ہے۔"

"كيامطلب؟"

"مہان فلتوں کا مالک۔ آئے بھی اے بسم نہیں کر مکتی۔ وہ کہتا ہے وہ امر ہے اور صدیوں ت زندہ ہے۔ مہارات مہارات میری موت کا کارن وہی ہے۔ اس نے مجھے آئے میں جمو تک بیا تھا اور میں چڑیل بن گئی۔ میں اس سے بے پناہ پریم کرتی بول مہارات میں اسے بے پناہ جا ہتی بول۔ میری آتناس کے بناشانت نہیں ہو سکتی۔ میں اس کے لئے سب پچھر کرنے کو تیار ہوں۔"

"اریخم کیول چیخ جاری ہوکنیاؤں۔ چپ ہوگی کے تمباری گردنیں اتاردوں؟" سٹیھا نندنے چیخی ہوئی لڑکیوں سے کہااور پھرمنور ما سے بولا۔ "مخسبر جامنور ما۔ میں تیری بپتا بھی سنتا ہوں۔ جسے پیاس لگ رہی ہے۔راٹھو۔" اس نے پھرا ہے چیلوں کوآ واڑ دی اور دونوں اندرآ سے۔ "انہیں لے جادُ اور ہند کردو۔ انہمی بید تینوں تین وفت میں کام آئمیں گی۔"

'' چلو۔' دونوں شیطان صفت سا دھوؤں نے لڑکیوں کو دھکادیا اورانہیں اس غارے باہر لے گئے ۔جس لڑکی کوستھیا نند شیطان نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تما۔ وہ ای طمرح زبین پر پڑئ تھی۔ '' منور ما۔''اس نے منور ماکوآ واز دی۔

"مہارات ۔"منور ما آ مے بڑھ آئی۔

" کے۔اس کی گرون کاٹ نے۔" اس نے ایک پتھر سے چھری اٹھا کرمنور ماکودیتے ہوئے کہااورمنور مانے نہایت سعادت مندی سے
حچری کے لی اور پھر میں نے ایک دوندگ سے بھر پورمنظرو کھا۔منور ماز مین پر بیٹی اور پھراس نے زمین پر پڑی گڑی ہو۔ وردی سے فرخ کردیا۔
گڑی تڑ ہے گئی۔اس کی گردن سے خون کی جوان دھاریں انچھل رہی تھیں۔" الگ کردے اسے۔اوہ۔خون زمین پر گرایا ہے۔ زکھی ہیں کی۔گردن کا شابھی نییں آتی۔" ستھیا نند نے کہااور پھرچھری منور ماکے ہاتھ سے چھین کرایک ہی وار میں گڑی گردن الگ کردی۔ پھراس نے اس کے بدن کو
اپنے مضبوط ہاتھوں میں اٹھالیا اورا سے اٹھایا اوراس کے خون کی دھاروں سے مندلگالیا۔ تی ہوئی گردن منور مانے اپنے ہاتھوں میں لے لی اوراس کا خون وہ پیدیگئی۔
خون وہ پیدیگئی۔

''راو ہے شیام۔ راد ھے شیام۔'' کرنامی نے آئی ہیں بند کر لیں۔ میری آئیموں میں خون چھک رہا تھائیکن جھ پر بے لہی طاری تھی۔ میں کربھی کیا سکتا تھا۔ فاموثی سے میخوفنا کے منظرد کی تا رہا۔ دونوی شیطانوں نے خون پیااور پھرلزگ کا بے جان بدن ایک طمرف مچینک دیا۔ ''راکھو۔''ستنیا نند نے پھررا کھوکوآ واز دی اور دودونوں اندرآ گئے۔

'' لے جاؤ۔ کھانی کر بڈیاں پھینک دو۔'' ستھیانند نے کہااور دونون شیطانوں کے منہ میں جیسے پائی آسکیا۔ وہ دونوں ہزی جاہ سالرگ کے مروہ بدن کوانھا کر لے گئے اور پھرآگ کی دیوارسادہ وجوگئے۔ میں نے الویل سائس کی تھی۔

"به به ستحیانندادر به باس کاممیان اس کی ددیا-"

" باق الركيوس كاكيا موامباران "المسفي ميار

" سب كے ساتھ مين سلوك موارد كھو " كرنامى نے مجر ہاتھ اضايا اور من نے ديكھا۔ تينون الركيوں كى الشيس بھى جگہ جگہ سے نحى برائ تھيں۔

" بس كرنا مي ميں اس سے زياد وو كيسانبيں جا بہتاليكن ايك بات ميں تم سے ضرور ہو ميون كا۔"

''وہ ہمی پوچھ اومیرے متر۔ ''کرنامی نے کہا۔

''اگرانسان کے پیم توت ہوتو کیاد ود وسرول کی مدر تبیس کرسکتا؟''

الكرنى جائية منش كومنش كسهائنا ضروركرني جائية !

'' تب پھر… اگرتمبارے علم میں لڑکیوں کا بید شرقعا تو تم نے ان کی مدہ کیوں نہیں گ؟' میں نے سوال کیاا در بوڑھے نے کر دن جھکا لی پھرتھوڑی دس سے بعد کر دن انھا کر یواو۔

" تم ف تحيك كبابالك علريون مجمودان ك سبائنا كرنا مير بس سه بابرتى "

۱۱ آخر کیول ؟۱۴

"اس ے آمے نیس بناؤں کا۔ بس مجھاد میں جھوٹ نہیں بول رہا۔" کرنای نے کہا۔

'' یہ بات میری بھے میں نہیں آئی مہارائ لیکن تم کہتے ہوتو میں خانوش ہوا جا تا ہوں۔''بوڑ ھے کرنا می نے اس بات کا کو کی جواب نہیں ویا اور پھر چند منٹ کے بعدوہ اولا۔

'' پھراب تیرا کیا ارادہ ہے بالک؟''

· میرااراده ـ نیس نے تراتے :و نے کہا۔

'' ہاں میری جان۔ جادو تھے کا خیال من سے نکال دے۔ میرے ساتھ چل میں سیجے کی مہان کمیانی کے پاس لے چلوں گا اور کمیان اوّں گا۔''

"میان حاصل کرنا میری ولی خوابش ہے لیکن تہمیں اس وقت تک میرا انظار کرنا پڑے گاجب تک میں ستھیا نند کو ٹھ کا کروالی نآ جاؤں۔" میں نے کہا اور کرنا می مہاراتی تعریفی لگاہوں ہے میری شکل ویکھنے لگا۔ اس نے جھے سے چھٹیں کہا تھا۔ میں اپنے طور پرستھیا نند کے چیتی رہے اُڑا نے برخور کرریا تھا۔

" دمن واد بالک، دهن واد ۔" کرنای نے تعریفی انداز بیل کہااور میں چونک کرا ہے دیکھنے اگا۔" تو جوکوئی بھی ہے بین تو ہی کہوں گا کہ مہان ہے ۔ ہاں بھے تیرے من کی منوکا منامعلوم ہے۔ میں اوش جانیا ہوں کہتم ہمارے دلیش کا یملم سکھنے کے لئے بے چین ہے۔ پرنت وہ جو تیرے کوئی نہیں ہیں ان کے کا دن اپنا یہ خیال تیا گ و تیار ہو کمیا ہے۔ میں یہ بھی جانیا ہوں بالک کہ شیطان کا چیاا ستھیا ندمہان شکتی کا مالک ہیں اس سے ان معصوم تاریوں کا بدلہ لین کس منش کے بس کاروگ نہیں ہے۔ پرنت میرے بالک میرا کمیان جھے بتا تا ہے کہ تو عام منش میں سے نہیں ہو اور میری یہ بات مان لے کہ جس بھروے سے تواس سے بدلہ لینے جار ہا ہے کتھے اس میں ناکائی نہیں ہوگی۔"

"الحرتم مير الا اقدام المنتفق بوكرنا مي مهاراج تو كجرميري سهائنا كروا امين في فوس ليج بين كها-

'' به کوان تیرے سہائنا کرے گا۔وہی سب ہے مہان ہے۔تو جا ۔۔۔۔بس میں اس کے سواتی بھے نہ کبوں گا۔' کرنا می مہاراج نے کہا۔

' نعیک ہے مبارا نے ۔ نیکن اگر میں ستھیا نند کو ہلاک کرنے میں کا میاب ہو کمیا تو اس کے بعد تم ہے کہاں ملا قات ہوگ؟''

' محکوان کی دهرتی بہت لمبی ہے بالک کہیں شرمین الب معکوان کی ورم اس کے مناس سے میں اس نے جواب ویا۔

"يهان نيس؟" ميں نے يو جھا۔

" يهال محمل كي ين ورنت تير من من من مل بدل كي جومنوكا مناب ياجو بهاوم اساتو يوراكر-"

'' نھیک ہے کرنا می مبارا ت ۔ میں نے پوری زندگی ملوم سکھنے میں گزاری ہے ۔ تمبارے دھرم کے اس علم نے بجینہ بہت متاثر کیا تھا۔ میں اے بھی سکھنا چاہتا ہوں اور سکھاوں کا «ابھی نہ سمی پچھود پر بعد سمی مگر سکھ ضرورلوں کا ویسے بھی نہ تھی ہونے کا خدشہ تو ہے نہیں ۔ تم چلے جاؤ کے جہارے جبیبا کو گی دوسرامل جائے گا۔''

"بال يهمكوان كى اس دهرتى پر بزے بزے مهان سادهو پڑے ہوئے ہیں جن مے من ممين كى روشنى سے بھرت ہوئے ہیں. اور

بالک تیری ممن تجی ہے تو بھکوان تیرے سہائنا کریں گے۔اب تو جا۔ میں سجھے کی ایسے کام سے رو کنانبیں جاہتا جس ہے بھکوان بھی ناخوش موں۔ ویسے بھی ستھیا تند جیسے شیطان کے لئے تو تی تھیک منش ہوسکتا ہے۔ '

''میں جار بابوں مہارات ''میں نے کہااور نیر میں واپس چل پڑا۔ جھےاس رائے کا پورابوراا نداز ہتھا جس طرف ستھیا نند کے دونوں چیلے ، وویایا منور ماکو لے محتے تنے ۔ سادھوں کرنامی نے آگ کے دائزے میں جو کھیل دکھایا تھااس سے میں نے راستہ کا بھی انداز ولکالیا تھا، چنانچہ اب اس رائے کو تابش کرنامیرے لئے مشکل نہیں تھا۔ میں نے جو پھود یکھاتھا اس نے میرے بدن میں چنگاریاں بحروث تھیں۔

میں ان بد بخت اڑکیوں کے لئے بے حد ہر بیٹان تھا۔ کاش مجھ احساس ہوجاتا کہ کم بخت منور ما ان معصوم لڑکیوں کوموت کے کمان اتار نے لے جا رہی ہے، میں منور ماکو و میں روک و بتا جس طرح مجمی ممکن ہوتالیکن اس ذلیل عورت نے جال بی ایسا کیمیلا یا تھا کہ میں اس کے چکر مِن آخميا تھا۔

میرے ذہن سے کسی کوشے میں بی خیال نہیں جا گا تھا کہ وهن راج سجا کے جسموں کے درمیان کھڑی ہوئی خوبصورت کڑکی منور ما بھی ہوسکتی ہے۔ حالاک عورت نے اپنے آپ کوجس انداز میں پیش کیا تھا واس نے پورے طورے مجصابے جال میں جکز الیا تھااور مجرمیری فطرت جو جو بول ک الاش میں سر مردان رہتی تھی شاید منور مانے اس کے بارے میں بھی اندازہ لگالیا تھا۔ بہرمورت پر وفیسر، میں نے صدیاں دیکھی تھیں اور صدیوں کا طویل عرصہ میرے ذہن کوعام انسانوی ہے متاز کر چکا تفالیکن اس کے باوجود مجھاعتراف ہے کرمختف ادوار میں پیدا ہونے والے بعض اوقات الی ا بانت کے مالک آئل آئے ہیں کہ میرا تجرب خاک میں ال جاتا ہے اور پھر یوں بھی جوں جوں وقت گزرتا ہے، ذہنوں میں تبدیلیاں ہوتی جاتی ہیں۔

اور پروفیسرتم خود دیکھوانسان غارول سے، بہاڑول سے، جنگلول سے، درختول سے اتر کرآ بادیوں میں آیا۔اس کے جن فے رفتہ رفتہ کامشروع کیا۔اس نے سوی کو بیجا نااور بیسوی اس کے لئے نت نے راستے عماش کرتی رہی۔ بین تو مسرف ایک ویدہ ورتھا۔ بیس نے ویکسان وقت جب انسان کرچکا تھا۔ میں نے سوحیا اس وقت اس کے بارے میں جب ووسوچ کرا چی سوچ پرمملی شکل دے چکا تھا۔ کو یا میں سوچنے والول ے يتھے تعااور سوچنے والےنت في بات سوچنے ہيں ۔ سوہم ان في سوئ كے ساتھ فيس دوڑ سكتے ۔

اب کردارخواه پیجریھی موں چاہوہ ایونان کا سکندراعظم موہ را جاامہمی ہویا تھرمنور ما،سب کے سوچنے کے انداز مختلف موتے ہیں کہیں سادهوكرنا مي جوتا باوركبيل شيطان مغت ستعيانند

منور ما ک سوچ موتخلیقی نبیر سخمی و دخریب کارتھی کیکن اس بیس کوئی شبنبیں کہ ذبین تھی اور اس کی ذبائت کا انداز ہ اس بات ہے۔ لگایا جاسکتا ے كرجب بيس في است چرا في منور ماك بارے ميں بتاياتواس في ميرى بن بات سے فائد وا تھاتے ہوئے جو سے كہا۔

''اس کا ممیان کہتا ہے کہ چڑمیں منور مااے کملی جگہوں پر نقصان پڑنچا علی ہے اورا گروہ پیڑ کے پنچے رہیں تو منور مااے کو کی نقصان ٹہیں يبنجاسكتي ـ

كياتم مجه كت : و پر دفيسر كه اس بات ساس كا كيام قعد تما؟

۱۰ کیامطلب؟ <sup>۱۰</sup> پرونیسر چونک پڑا۔

'' ہاں پروفیسر، جالاک عورت نے اس وقت بھی خوبسو جا تھااورا میمی سوچ کی داد نیدو بنا ناانصافی ہے ۔ بہرحال اس کا مقصد کیچھی ہو ليكن اس نے جو مجمد كيا وہ كامل تھا۔''

"كيامقعد تعااس كالأ" رونيسرن إوجيا

تهبیں یاد ہوگا پر وفیسر کے منور مانے میری متارہ شنای سے چوٹ کھائی تھی اور شایرتم یہ بھی مجھ لے نہ ہو مح کے اس کی موت ستاروں کے

''اد د - بال مثاید ما پروفیسر باد کرتے :وئے اولا ما تم نے بتایاتو تھا۔'' پروفیسر حیرت ہے الحیمل ہڑا۔

'' بال \_ مير يندوست ستارون في مجهے بنايا تھا كەمنور ماكيا ہے اوريد بات منور مائمى جانتى تھى كەستار يەس كىسپ سے بزيدوتمن ہیں، یا چھل خور میں، کہیں ایسانہ ہو کے ستارے اس کی نشاند ہی کر دیں اور میں چھر بروقت اس کی سی کوشش ہے واقف نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ پروفیسر ورخت کے سائے میں اس نے مجمعے ستاروں سے دورر کھنے کی کوشش کی اور مبرمسورت سے کوشش ذبانت سے مجر اورتھی۔

پر دفیسرخاور نے ایک طویل سانس فی مدیوں پہلے کے اوگ بھی آن کے انسان سے مختلف نہ تھے۔ سازش کرنے والے اس وقت بھی سازشی و ہنول سے بہره در تھے۔ ' واقعی اس نے خوب سوجا۔ ' پروفیسرمسکراتے ہوئے بولا۔

ہاں تو میں سینے میں انتقام کئے ستھیا تند کے غاروں کی تلاش میں چل پڑالیکن اہمی میں اپنے اس استفان پر بھی نہ پہنچا تھا جہاں پر میں نے روشن رکیمن می اور جہاں منور مایاودیا مجھے بھوڑ گئی تھی کہا جا تک میں نے پمباڑوں میں ایک آواز کوجی سی۔

'' کرشنوکا۔ پران ناتھ ہے کہاں ہو؟ کرشنوکا، کرشنوکا ''اوریہ آواز، مینخوس آواز اس ڈائن کے سواکس کی نہیں تھی۔منور ما واپس آگئی تھی۔شاید سفیا نند کی مدد سے میرے لئے گوئی جال تیار کر کے،اور پروفیسر میں اس جال میں سیننے کے لئے تیار تھا۔اگر میدیوں کی زندگی مجھے اس جادور نی سے یااس کے چیلوں سے فکاست دلاعتی تھی تو مجھے بیزندگی ، پیکلست تبول نیمی۔

میں نے ایک کمی کے لئے سو جا دل تو جاہ رہاتھا کہ او پر سے حسین اور اندر سے مکر و واس عورت کے لمبے مھنے اور خوبصورت بال و وول منعیوں سے پکڑ کراس زور سے تھینجوں کہ اس کے بدن کی پوری کھال جسم سے اتر آئے اور پھر بغیر کھال کے گوشت کوان بہاڑی پھروں ریکھسیٹنا پھروں۔اس میں خراشیں بڑجا کیں ، ہڈیاں نظرآ نے گیس یبال تک کہ بڈیاں بھی گئس جا نمیں اوراس کی اقیت ناک چینوں سے پہاڑیاں بھی چینے تکیں ۔ کیکن پرونیسر ، انقام کی اس آگ کے باد جود میں اس کے بارے میں دوسری با تمن بھی سوج رہاتھا۔ کم بخت جاد وگرنی آگ کے شعلوں میں جل کر دوسرار وپ دھار کرای دنیامیں رومی تھی اور بظاہراس کے لئے موت نہتمی کیونکہ رجیس نٹائبیں ہوتیں۔ مجھے یہجی سوچنا تھا کہ اے کس طرح آ تنل کیا جاسکتا ہے اوراس سلسنے میں شاید میرے دوست ستارے ہی میری کچھ مدد کر سکتے اور پھراس وفت صرف منور ما کوئل کر نامقصور نہیں تھا بات تو ابھی اس درندے ستھیا ننداوراس کے چیلوں کی جمی تھی۔ میں انہیں بھی چھوڑ نانہیں جا بتا تھا۔ چنانح وقت نے آ ہت ہے کہا کہ خود کو قابومیں رکھوا ور میں نے وقت کی بات کوشلیم کرایا۔ میں نے اپنے محرم مندر جیے لبو کر سرو کیا اپنے چبرے کے تاثر ات بدلے اور پھراس طرح ودیا کی طرف بڑھا جیسے میں اس کے لئے بے چین ہوں۔

''ودیا۔''میں نے اسے زور سے آواز دی اور وہ میری طرف دوڑی جلی آئی۔

' ' کہاں چلے گئے تھے کرشنو، کہاں چلے گئے تھے، میں کب ہے تہمبیں تلاش کر رہی ہوں۔ ' وہ دوڑ کرمیرے سینے سے لیٹ گئ۔میرے دونوں ہاتھ اس کی کمر میں حائل ہو گئے۔

" میں تو حمہیں تلاش کرتا مجرر ہاتھاودیا کہاں چلی کی تھیں تم .. میری آنکھیں تو تمہارے انتظار میں پھر آگئیں۔ " میں نے اپنے کہیں سپردگ پیدا کرتے ہوئے کہا۔

'' ہائے پران ناتھ۔تم مجھ سے میرے دل کا حال تو پوچھو۔ أف سے دورا تیں تمہارے بنا کیسے گزریں۔ کاش میں تنہیں ہتا سکتی۔''وویا مكارى ت بولى ـ

' انہیں ودیاتم تو مجربھی انسانوں میں تھیں۔ بچ جانوں ان بہاڑی چڑانوں میں میرامن ایک بل بھی نیس لگا۔ میں نے سوچا میں نے اپنی ودیا کونہ جانے کن سنجمنوں میں بھنسادیا۔ بھلوان کی سوگندودیا جھے تمبیاری غرورت ہے۔ اگر ساراجیون میری منوکا منا پوری نہ ہوا ورتم میرے ساتھ مرجوتو پھر میں اینے من سے میان کا خیال بی ایال دوں۔

ادر پرونیسر۔عورت مبرحالعورت ہے خواہ وہ کتنی تن جالاک کیوں نہ ہو لیکن مرد کی چکنی چیڑی با تیں اے مکمل مورت بنادی ہیں۔ میں نے ودیا کی آتھوں میں محبت کا سندر شمائمیں مارتے ویکھا۔ وہ باختیار میرے سینے سے لیگ کی تھی۔

'' تم جانتے ہو پران ناتھ · · · میں بھی تمبارے بنا بے کل رہتی ہوں۔ پرنٹ کام ہی ایسا تھا۔ میرے لئے اس سے بڑھ کرخوشی کیا ہو سکتی ہے کدیں اینے پریمی کے کام آؤن۔ 'اس نے میرن دونوں آئیس چوم لیں۔

اس کی اس گرم جوشی کا جواب میں نے ہمی نا جارائ کرم جوشی ہے دیالیکن میں جلے ہوئے کو سلے کے اس بدہیت مجھے کواس کی اصلی شکل میں و کمیے چکا تعاا ورای ونت اس کا نرم ملائم گوشت میری نگا و میں ور نتوں کے بے سے زیاد واہمیت نہیں رکھتا تھا۔

بلاشک پروفیسر دوعورت اس قابل نتھی کہ اس کے بدن کواپے جسم ہے جھونے بھی دیا جاسکتانیکن مصلحت .... میں اسے برواشت کرر ہا تھااہ رمنور ما بےخود ہوتی جار ہی تقی ۔ پھرجب میری اندرونی کیفیت قابوے باہر ہونے لگی تو میں نے اس کے شانوں پر دونوں ہاتھ رکھ کرا ہے اپنے

" إن تاتيو " فود ت عليحده شركرو " فود من مولو مجص ... تم كيا جا نو تاتيد، مين ني يد سي كيت بتايا ب-"

'' و دیا۔ 'میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ ' رات اپنی ہے، ماحول اپنے ہے، کون ہے جو ہمارے رائے کی دیوار بن سکے الیکن میری پر یمیکا جس کام کے لئے تم مجھے بے ل کر کے چلی تی تھیں اس کا کیا ہوا؟ مجھاس کے بارے میں تو بتاد او۔ "میں نے چا بلوق کرتے ہوئے کہا۔

197

'' بنادول کی کرشنوکا۔اتنے بےکل کیوں ہو؟'' منور ماکی آنکھیوں میں خمار مجھار ہاتھا۔اس کے دل میں گندے جذبات پھر جاگ اشھے تے کیکن سوال ہی پیدانہ ہوتا تھا. ...جس نفاظت کومیں قریب ہے دیکھ چکا تھا اے اپنجسم کے قریب اما تامیرے لئے کسی طورممکن نہ تھا۔

میں تو جلداز جلد اپنا انتقام پورا کرنا چاہتا تھااور میں نے منور ما کے جذبات کو ہوانہ دی۔ میں ای طرح سردمبری برتار بااورمنور ما کے

جذبات براهیخته ہوتے رہے۔

"اتحد كيا موكيا بتمهيس؟" وومير ، بدن سي كميين موت بول -

''ودیا۔ بیمیری کمزوری ہے۔اب میںاس وقت تک خودکوکسی اور طرف را غب نہیں کرسکتا جب بھ مجھے میرے کام کے ہادے میں معلوم ند ہوجائے۔"

"كيے بوتم تاتھ الواك اداے بول\_

البرانسان من وهوكروريان موتى بين وديائهم في مرد ليج مين كبار

''ليکن ميں جل ربی ہول۔''

'' میں بھی جل رہا ہوں ودیا ہم یقین کر دمیراذ بن اس وقت کسی اور چیز کے ہارے میں نبیں سوچ سکتا یہ' میں نے سرد کہج میں کہااورودیا ج من کیا تمہاری ملاقات ستھیانند ہے ہیں ہوئی ؟ '' میں نے یو مجھالیکن وویا خاموثی ہے میری شکل دیکھتی رہی مجراس نے سومیا کہ حالات بگاڑنے نبیں جاہئیں میں تو سدا کے لئے اس کا ہوں۔ میں کہاں جاؤں گا اوراس نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ پھروہ مسکرانے تھی۔

" تمباري وديكس كام كابير الشائة اوروه بورانه بو"

"او و-كيامطلب؟"مين في مصنوعي خوشي كااظهاركيا-

· ' کمیاوه مجھے نیان دیں مے '''

" كيون نددي كريتبارى دويانيان سے باتحد جوزكر پراتعناكى-"

''اد و ... ودیاتِم کُنٹی انہی ہو' میں نے اس کا چبرہ دونوں باتھوں میں لے لیا۔ دل تو جاور باتھا کہ دونوں ہاتھوں کی قوت اس کے چېرے پراستعمال کر کے اس کے دونو ل جیڑے کی بٹریاں آپس میں جوڑوول کیکن انبھی سیمنا سبنبیں تھا، ، مصلحت ، مصلحت ، ،

" ناته ـ " وه تنور ليج مين إول ـ " مجعي وهن دادوه ـ "

الوصن واوديا ـ اعلى في نه جان كول كسول سي كبار

''ایسے نہیں ہاتھ ، ۔ دیکھوآ کاش پر چندر ما امجرر ہا ہے۔ روشتی میں نہائی ہوئی چٹا نمیں کیسی سندرلگ ربی تیں۔ ناتھ ، پیٹھنڈی ہوا 'میں

بدن کوچیونے کے لئے بے چین بیں اور ہم اس طرح کھڑے ہیں۔''

"بال ـ وويا ـ آن كى رات مهارى نبيس بـ ـ "

" بر کیول ناتھ؟"

"ودیا۔مندنہ کرو۔"میں نے کسی قدرجھنجلائے ہوئے انداز میں کہا۔"میں اس وقت تمہارے لئے چھونہ کرسکوں گا۔"میں نے دوسری طرف مند کرلیا۔اب میری توت برداشت جواب دیتی جاری تھی۔ پھر مجھے دویا کی آ داز سالی دی۔

" آؤے" اس نے کہا اور میں نے رخ بدل لیا۔ دویا شاید ناراض ہوگئ تھی اور جملا جھے اس کی نارائسٹی کی کیا پر داہ ہوسکتی تھی۔ ہاں آگروہ اس طرت ناداض رہے تو مجھاس کے بینلیظ بوہے تو نہ برداشت کرنا پڑیں۔اس نے آگے قدم بڑھائے اور میں اس کے چیچے چل پڑا۔ پھرسادے رائے اس نے مجھ سے کوئی بات ندکی اور پھرند جانے کہاں کہال ہے گزرتے ہوئے ہم اس پھھا کے دہانے پر پہنچ مجتے جسے میں نے آگ میں ویکھا تھا۔منور ماچندساعت کے لئے رکی ،میری طرف دیکھااور پھر جہی میں داخل ہوگئی۔

" مجمع کیا کرنا ہے ودیا ؟ " میں نے بوجھا۔

" كونبين يران ناته-"منور ماك البحكي زندكي اوت آني -اب يبال آن كي بعد شايداس في سوچا تما كه ضدكر في سي كيا فائده، جو کھے میں جا بتا ہوں وہ کیوں نہ کیا جائے کیونکہ اس کے بعد ۔ اس کے بعد تو میں مرف اس کے احکامات کی تعمیل کروں گا۔

"كيا مباران مستميا ننداى وقت جهيل على بين؟ "مين في حمار

"من نبیں کبر علی بران ناتھ۔انہوں نے جھے یو چھٹے آئے کو کہاتھا۔ پرنت تم چینانہ کرو، میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ ای ہے تم ہے ل لیں۔" ' الل وديا اب من اس وقت تك بكل ربول كاجب تك كه ستعيا نند سے نبل اول ـ''

''تم يهال ركو - مين مباراج كو تلاش كرتي مون \_'' دويا نے كہاا ورمين نے كردن ملا دى \_ دوچلى كن اور مين ان غاروں كوديكھنے لگا \_ آگ میں ظرآنے والے مناظر میں، میں نے اس غارکوجمی و یکھا تھا اور یہاں ہے آگے جانے کے دوسرے رائے بھی مجھے یاد تھے۔ بہر حال میں نے خاموثی ہے وہ یا کا انتظار کرنے کا فیسلہ کرلیا۔ بیرے باز وؤں کی مجیلیاں پیژک رہی تھیں۔ میں جلداز جلد ستنیا نند کا سامنا کرنا جا بتنا تفا۔ ودیایا منور ما تھوڑی دیرے بعدوالیس آئی ،اس کے چہرے سے ایسا ظاہر ،ور باتھا جیسے و ،کائی پریشان ہو۔ بہرمال اس نے آ کرکبا۔

'' آؤ بران ناتھ۔ میں نے تم ہے کہا تھا نا کہ مہارات سقیا نند جی منش ہے ماہ قات نہیں کرتے۔ بردی مشکل ہے میں نے انہیں تیار کیا تھا۔ اس سے تو وہ کی ہے نہیں ملتے لیکن میں نے ان کی بنتی کر کے آئیس تیار کر ہی لیا ہے۔'' اور میں خاموشی ہے اس کے ساتھ چل پڑا۔ مجمعا در کچھا ہوت ہوتے ہم ایک کشادہ عار میں پہنچ کئے۔ غارد کیمنے میں بہت خوفناک معلوم ہونا تھا۔ مبکہ مبکہ انسانی وُ معاتبے ،کھویڑیاں، جانوروں کے ڈیھا نجے مجھرے بڑے تھے۔خون کے بڑے بڑے چکتے جگہ جگه نظر آرہے تھے۔ غرض کدایک عام انسان کومرعوب کرنے کے لئے یہ ماحول کانی تھالیکن اگر بيميرے لئے اہتمام کيا عميا تحا تواہتمام کرنے والےاول درج کے گدھے تھے۔اس وقت ميراغصة مرون پرتھا۔ ميں کسی چيز کو خاطر ميں نہيں الاسکتا تھا۔ میں نے خاموشی سے بورے ماحول کوایک نگاہ دیکھااور پھرمنور ماکی طرف دیکھا۔

تب مار کے ایک دوسرے و بانے سے وہی تو ی بیکل سادھو با ہرنگل آیا جے میں نے آمک میں ویکھا تھا۔اس درندہ صفت انسان کو دیکھیرکر

میرا خون کھول ممیا۔ میں نے فرت بھری نکا ہوں ہے اسے دیکھا۔ ساوھوکی آئکھیں بدستورسرخ ہور بی تھیں اور و وغیلیے انداز میں مجھے کھورر ہاتھا۔

بیس نے اس کیا آئکھوں میں دیکھااور پھر ہماری نگا ہیں ایک دوسرے سے چپکے تئیں۔سادھو کی آئکھوں سے سبزرنگ کی شعامیں نگل رہی تھیں۔اس کی آئکھول کے رنگ بدل رہے تھے اور پھرا جا تک اس کے سرخ ہونٹ مسکرا اٹھے۔ بے حد خوفزاک مسکرا ہٹ تھی۔ لگٹا تھا جیسے کسی مجیز سے نے منہ کھول دیا ہو۔

"منورى ايرتو كے لے آئى ہے !"

" کک\_ کون مباراج؟"

"اس كى آئكمول من توبرى مان ہے۔"

والمتورى المين في زبريليا ندازيس كبا\_

" پران ناتھ مم میں ۔"متور مابو کملا کی۔

" يكون ب- تنياندج الاسمى في بخونى ي الإحماء

" ودیاوتی رانی منور با۔اوراب میری دائی۔ کیوں بوچور ہے ،وبھولے تاتھ ۔" ستھیا نندمسکرا کر بولا۔

''رانی منور ما۔ 'میں نے گردن ہلائی اور مجمرود یا کی طرف رخ کر کے بولا۔ ' کیوں وویا۔ کیا بیدورست ہے؟ کیا تو رانی منور ماہے؟ ''

" میں کہدر بابوں بھولے ناتھ دکیا میں جموث بول رہا ہوں!"

"وديا-كياستميانند جموت بول رباع المين في ودياس بوجها-

''نن نبیس مباران بـ''

" تومنور ما ہے؟" '

"بإل- "منور مانے كرون ماا كى-

' اری ڈر کیوں رہی ہے و بوانی اب توسقیما نند کی دای ہے۔'

" بال به مین منور ما مول کرشنو جی یا

"رادهن رائ كى كباني جوني تنيي؟"

'بإل.'

" خوب \_ اورستمیا نند جی کون بین اس مبان کیانی نے جھ چڑیل کی سبائنا کرنے کی کیوں ٹھان لی؟"

"بيهارى باتي بين بحولے ناتھ ، توان من نديز ۔ تو ہم سے بات كر ـ " - تھيا نند نے كبا ـ

"توبات كروستهاجي-"

'' تو جا دوسکیمناچا :تا ہے؟''

"بإن جا ہتا تو ہوں۔"

" ہارا چیلا ہے گا؟" ستمیا نندمسکرا کر بولا۔

''المرتم اس قابل و ي تو الميس في جواب ديا ـ

"كيامطاب؟" ستها نندكى مسكرا به ف سكرا كي راس كي آنكهون كي سرني تجهادر كهري بوگني" كيا بجواس كرر باب يكون ب جوجاري شكتي

كامقابله كريسًا"

" تمهارا چيلا بن كے لئے كياكر الرك كا مباران الله الله في في سے يو جها۔

"سب سے پہلے خون کا کٹور ونی کرسو کند کھانی پڑے گی۔ ہاری واس منور ما تجھ سے بریم کرتی ہے۔ پہلی سوکند بھیے یہ کمانی پڑے کی کہ تو

ساراجیون ای کے چرن دھودھوکر ہے گا کبھی اس کی بات ہے انکارٹیس کرے گا۔ مدااس سے پریم کری رے گا۔ '

" دوسرى سوكندكون كى بومبارات ؟ "ميس فيطنزيدا الدازيس يوجها-

''ہم جو پچھ کہیں مے اس پرآ تکھیں بند کر کے اس کر ہے گا۔''

''لیکن مہاراج۔آپ تو صورت ہے ہی شیطان معلوم ہوتے ہیں اور میرے اس خیال کی تقید لیں اس چزیل ہے ، و تی ہے، جو کندی

روت ہے۔ میں اس کالی چریل ہے کھیے بریم کرسکتا ہوں مہاراج ؟\*\*

"منور ما ياستميا نندو بإزالي" بيكيا كبير باع:"

"اس کی جیب بند کردوم بباراج ۔ ریتمباراا پمان کرر ہاہے۔اے بمیشہ کے لئے خاموش کردو۔ 'منور ماغصیلےا نداز میں پیجنی۔

'' منور ما میں نے ریکھیل بند کردیا۔وہ حیاروں لڑکیاں کہاں ہیں جنہیں تم لا فی تھی؟''

"میرے پیٹ میں اتر کی بیں بھولے ناتھے۔" ستھیا نند بولا۔

" میں انہیں تمبارے بیت سے تکال اول کا ستھیا نندجی ۔" میں نے فراتے ہوئے کہا۔

"مہاراج مہارات اے مجدوث نددیں ۔جلدی کریں ۔جلدی کریں یا با پکابرا برایمان کئے جار باہے۔"

" تو كميا حاجتى بيمنور ما؟"

''بس اے میرا داس بنادیں۔اس کے من میں میرار بم رکھ دیں۔ یہ کتے کی طرح میرے پیچیے دم بلاتا رہے۔ بھی میرے می بات سے

الكارنه كرے۔اس كے موامل كي فيليس طابتی۔"

" من رہا ہے کلموہے۔ توابیا تل کرے گا۔ اگر تونے جیون مجراس کی بات نہ مانی تو کتے کی طرح مجونکنا پڑے کا کلیوں میں۔ تیراہ ہ برا حال ہوگا جس کی توسوجی بھی نہیں سکتا۔'' "كياتو بهى اس كى طرح بريت بستهيانند؟" بن في وجها-

" " نبيس \_ من زند وانسان مول - كيول؟ توميرا كيه وبكارُ ما جامتا با"

''اگرزو زندہ انسان ہے تو میں تھے لاکارہ ہوں مجھ ہے مقابلہ کر تو کانی قوی بیکل ہے۔اگر شکتی رکھتا ہے تو مجھے ہار دے اورا کر بزول ب،اگر نامرد بوت يهان سے جماگ جا- 'اور ميس نے ديكھا ستميانند كے بور ، بدن برلرزه طارى موسيا۔اس كى آئىسى فيظ سے نكلى بررى تميں \_ كانى ديرتك وه مجھےخوفناك انداز ميں محورتار بالجراس في كرج وارآ واز ميں كباب

'' میں تنجیے چیوٹی کی طرح مسل سکتا ہوں۔اگر میں اپنے سا دھار یوں کوآئمیا دے دوں تو وہ تیری تکا ہوئی کر ذ الیں کیکن تو نے مجھ لاکارا ہے ، میں تیری لاکار مانتا ہوں لیکن اگر تو ہار کیا تو میں تیری ہتھیانہیں کرول گا۔ میں نے اپنی دائی کو دچن دیا ہے کہ میں تجھے اسے دے دول گا۔ ہاں اس میں تعوزی کی تبدیلی کرنا پڑے گ۔ وہ بیکداب تو اس کی اصل شکل میں سوئیکار کرے گا۔ بول بھیے منظور ہے ؟ ''

' ا منظور ہے۔ تھیا نند کیکن تو اپنا حمیان میرے مقابلے پرنبیں الانے گا۔ '

"جو پکوش ول اوبی تیرے سامنے آؤں گا۔"

" مجمع تيرى بات منظور ب - "ميس في كبناورمنور ما خوشى سام يمل يرسى -

'' مارو \_مبهاداج اس کا مان تو ز دو \_ا ـ مارومها راج \_ا سے مارو '' ووخوشی ہے مجر پور کیج میں چینی \_ مارا کیا بن موت یا بی واب تو مجتبے ميري امل شكل مين بي ديھے كا ورجيون بعرجاتيار بي ا-'

'' سنورے تھو۔اے بتاؤ کے ستھیا نند کیا ہے۔ بتا دو۔ پہلے اے بتا دو۔' ستھیا نند نے کہا اور جیسے چاروں طرف بھونچال آحمیا۔ جانوروں کے جسے جل پڑے۔ان سب کی آئیس جمیئے گیں۔وہ چنخ رہے تھے،غرارہے تھے۔ پھر کھوپڑیاں اپنی جگہت پرواز کرنے گیں۔وہ میگادژوں کی ملرح مجھ پرجھیٹے مارنے نگیس۔ چندا کیک میرے بدن سے نکرانٹیں اور میں نے ان سے پہھکو ہاتھوں میں پکڑلیا۔ جومیرے ہاتھ میں آئمی چکنا چورہوئٹیں۔ جومیرے بدن سے نکرائمیں میرائچھ نہ باکا زشکتیں۔ جانورمیرے اوپرمملیۃ ورہور ہے تتے ۔ان کے لیے لیے ناخن میرے بدن پرخراشیں لگانے کی کوشش کرر ہے تھے۔ان کے دانت میرے بدن میں پیوست مونے کی کوشش کرر ہے تھے لیکن اب ان کے دانوں کا جوحشر ہور ہاتھا ، و بڑانبیں معلوم ہوگا۔ مجرانسانی و رہانچ بھی جل پڑے۔ انبول نے قدیم طرز کے ہتھیارا خوائے ہوئے تھے۔

''بس ۔'' ستھیا نند نے ہاتھ اٹھایا۔''اس نے مجھے لذکارا ہے۔ بیرمیرا شکار ہے۔تم سب رک جاؤ۔ جاؤ ۔ اپل حبکہ واپس جاؤ اور سنو، اب میرےاوراس کے معاملے میں مت بولنا۔"اورانسانی ڈھانچے اپن جگدلوت گئے۔ جانورا پی جگر پہنچ کرسا کت ہو مجئے اور میرے ہونوں پرمسکرا ہٹ کھیل حمی ۔ وہ واقبی زندہ انسان تصالی لئے وھو کے میں آھمیا تھا۔ اے میرے بارے میں معلوم نبیں تھا ور ندالی حرکت نہ کرتا مالیا خطرہ مول نہ لیتا۔ میرے خیال میں بی اس کی موت تھی۔اے معلوم نہیں تھ کہ اس نے اپنے سرکیسی مصیبت مول لے لی ہے۔منور ماکو تصیانند پرشاید بوراا عماد تعااس لئے وہ مطمئن کھڑی تھی۔ ستھیا نندآ مے بڑھ آیا۔ بلاشک اس کا تو ی بیکل جسم بڑا شاندار تھالیکن پرونیسرمیرے بارے میںتم بخو بی جانتے ہو۔ بال

- تھیا نند میں ایک تبد کی ضرور ہوئی۔ اس کے بدن میں بے <sup>ش</sup>ار ہاتھ کل آئے۔ سادے ہاتھوں میں مختلف ہتھیار تھے اور ووان سارے بتھیاروں ہے لیس میری طرف بڑھا۔

"كياتم مجه أيك بهي بتهيار نبيس ووصح تعياندا"

" تيرے چينے بزے ميں ان ميں سے جو جا ہے لے۔" ستھيائند نے جواب ميں اور ميں لميث بڑا۔ درحقيقت يينيے ہتھيارموجود تنے۔ میں نے جھک کران میں ہے ایک کوارا نعالی کیکن اس دقت عقب ہے میری کمر پر نیزے کی انی پڑی ۔ ستھیا نند نے پہنچے ہے وار کر دیا تھااور بھراس نے متحیران انداز میں نیز ہے کی مزی ہو کی الی دیکھی اور میرے بدن پر زخم تلاش کرنے لگا۔ لیکن میرے بدن پرخراش ہمی نہیں ؟ کی تھی۔ وو خوفاک انداز میں دباز ااور پھراس نے اپنے ہے شار ہاتھوں ہے بیک دقت میرے او پر تملیکر دیا۔ اس کے ہاتھ تیزی ہے جل رہ شے اور میں اپنی تکوار پراس کے سارے وار روک رہا تھا۔ میرا ہاتھ بہت تیزی سے چل رہا تھا۔ اس کے بے شار ہاتھوں کی وجہ سے اہمی تک مجھے اس پروار کرنے کا موتع نبیں ملاتھامیکن بہرحال میں تاک میں تھااورا بھی تک صرف اسے طرح وے دیاتھا کیونکہ مجھے بہرحال اپنے بدن کی پر داہ تونہیں تھی ،اس پراس کے پتھیار کارٹر تو ہوئیس دے تھے اور پھر میں نے بہا وار کیا۔اس کے بہت ہے بتھیار میرے بدن پر بڑے تھے لیکن میں نے ان کی پر وا و کئے بغیر اس پر واد کر دیا اوراس کے دو ہاتھ کٹ کرینے کر پڑے۔اس کے حلق ہے ایک ہمیا تک چیخ نگل اور وو پیچیے بٹ کیالیکن اب میں اے موقع نہیں وے سکتا تھا۔ میں نے تا بزنو زیملے کر کے اس کے ہاتھ کا لئے شروع کرویئے اوراب مرف اس کی چینیں نکل رہی تھیں۔وہ بے تحاشا چیخ رہا تھا۔اب وه مير شاوير حطفين كرر باتفا بلك مير عداردو كئ كوشش كرر باتفاء

'' ستھیاہار یو۔روکو۔اےروکو۔''وہ چینااور پھر ہگامہ ہر پا ہوممیا۔ ستھیا تندز بین پر بیندممیا تفاادراس کے بدن ہے خون کے فوارے چل ر ہے تھے۔اس کے انداز سے نتابت تیک رہی تھی۔انسانی ڈ حانجے اچھل آٹھیل کرمیرے اوپر تملے کررہے تھے۔کھوپڑیاں میرے بدن کے مختلف حصول سے کمراوتی تھیں۔ جانوراپنے دانت میرے بدن میں گاڑنے میں کوشاں تصاور میں اپنی زندگی کی سب سے خوفناک جنگ لزر باتھا۔ میں نے انسانی ڈیوانچوں وَقَریباً فَتُمْ کرلیٰ تھااوراب ان کی مڈیاں ماروں طرف جمعری پڑئیتیں۔ پھر جانوروں کی باری آئی اور ستھیا نند پیخا۔

''ارے اوکم بخت منوری کس مصیبت کو لے آئی نرکھنی ۔اب میری سبائنا او کر \_ لے چل و جیمے سبارادے کریبال ہے لے چل ۔جلدی کر۔''کیکن منور ما پھنی بھنی نکا ہوں ہے مجھے و کمیے رہی تھی۔اس کا منہ تنجب ہے کھلا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ میں نے ستھیا نند کے سارے ستھیا ہار ایوں کو فحتم كرديان اور پيريس في تموار مينك دى اورستميانندى ملرف برها -

"كياب ....كياب .. .. وورره محت وورره ... عن .... عن جمد عدم بار مان چكا بول - بس اب اوركيا كرے كا يالى - ارى روك ا ہے۔ روک اے کم بخت ماری میں اٹھے نہیں سکتا۔'' و ومنور ماک ملمرف رخ کر کے چیخالیکن منور ماا چی حکمہ ہے جی بھی نہیں۔ ووای طرح مجسے دیکھیے مری تھی۔ میں نے جھک کرستھیا نند کی دونوں ناملیں پکڑ لیں اور پھرا ہے النالا کالیا۔

"اب-اب-كياكرر باب- بائك كياكرر باب "" وه چمز چيخااور پهرات بهت جلد بية چان كياك يين كياكرر بابول-اس كي لم يال

كَرْكُرْ النِّكَيْسِ، مَالَ مِينْ كَلِّي اورووكس ذيج وف والي بيل كي ما نند وچيخه لكاله مين فياس كي دونوں ناتميں چيردي تعيس اور پھرميري ب پناوقوت نے اسے کمرتک چیرکرر کوردیا۔اس کی آخری چیخ بےصد بھیا تک تھی اور پھراس کا بدن کا ٹی دیرتک احپھلتار یا تھا۔ پھرو ومرد ہو گیا۔ تب میں نے منور ما کو دیکھا۔وداب ہمی خاموش کھڑی تھی اوراس روپ ہیں بے حد حسین نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف رخ کر کے تعوک دیا۔

" في كردوية كرووكر شنوكاي وهروفي والحاندازين بولى

" تو مجھے بیبال کیوں لا کی تھی منور ماا" میں نے بوجیمار

'' میں تم سے بریم کرتی ہوں کرشنو تم بڑے بھتی مان ہو۔ جھے خیال تھا کیمھی نیمھی تنہیں میرے بارے میں سب پچھ علوم :و جائے گا۔ مومیں نے سوچا کہ سختیا نندے کہ کرتمہیں سدا کے لئے اپناداس بنالوں تا کرتم جمیے ہے دور نہ جاؤ۔''

" حال نکه ... اگرتوای طرح میرے ساتھ رہتی منور ماتو میں مھی تیرے بارے میں نہو چتا۔"

" ہم ہے بھول ہوگی مبارات ۔" منور ما بولی ۔

"اب بول تيرے ماتھ كمياسلوك كروں؟"

· بس بمين شاكردومهاراني يا ا

" ستعیانند کوخوش کرنے سے لئے تونے ان معصوم اور کیوں سے ساتھ کیا سلوک کیا ہے کم بخت ذکیل جزیل ۔ کاش میں تیرے اس منحوس بدن کے چیتمز سے از اسکتا ۔ ' میں نے غراتے ہوئے کہا اور پھر میں دانت چین کراس کی طرف جینا۔ میں نے اس کی مرون پکڑلی اور منور مانے ایک جی ماری ۔ پھر میں نے ایک پھر میری کی فی اور مجھے محسوس ہوا جیسے اس کی گرون اجا تک سخت ہوئی ہو۔ میں اے دباتار ہالیکن اب منور ما کے چبرے پر کوئی تاثر نہیں تھا یہاں تک کہ اس کی مرون درمیان سے نوٹ من اور کھروہ بے جان مجسمے کی ہا نندا یک طرف کریزی ۔ تب میں نے صورت حال کا انداز ولكايا منورمان شايد بمسر چورو يا تفاراس ناين تناجم سن فكال في تني اور جيما بي پشت برآ بن محسوس بوكي من في ليك كرديكها م منور ماایک طرف کھڑی ہوئی تھی لیکن اپنی اصل میکل میں۔ سیاہ کو کلے کے جسمے کے روپ میں ، مادرزاد برہند کیکن اس کی آنکھموں میں سوگواری تھی۔ چرے کے تاثرات میں مجھے آوار پھراس نے برے دلسوز انداز میں جھے آوازوی۔

" كرنشوكا، ثانه كرو م كرشنوكا؟"

بین نصیلے انداز میں است کورنے لگا۔

''ہم سے بھول ہوئی ہے کرشنوکا۔ تی ہے ہم سے بڑی بھول ہوئی ہے۔ پرنت ہم تمبارے پریم میں ایسے بیرا کی ہو گئے تھے کہ بس مارے من میں ایک بی آشاتھی ۔ وہ یہ کہتم جیون بمرہم ہے دور نہ ہو۔''

''اوراس کے لئے تو نے جارمعصوم لڑکیوں کوموت کے کھاٹ اتار دیا۔ تو بے حد سنگدل ہے منور ما۔ اگر پیلم سیجھنے والے ویسے ہی گندے اور سنّلدل ہوتے ہیں تو میں نے اس کے حصول براھنت ہمیمی۔ ا "ہم کہ بچے بین ہم سے بھول ہوئی ہے۔ ہمیں قوتم ہارا پر پیم ال کیا تھا جس روپ میں بھی تھا ہم ہمیں پیار تو کرتے تھے۔ پرنت اب ہم سوچ رہے بین کداب ہمیں تمبارا پر پم نیس ال سکے گا۔"

"وویا کے روپ میں تو ہمیں اتن پندیتی منور ما کہ اگر ہمیں پیتا ہمی چل جاتا کہ تو منور ما ہے تب ہمی ہم مجتبے نہ چھوڑتے۔ہم بجتبے اس روپ میں بھی اتنائی چاہئے گئے تتے۔ "میں نے کہااور میری میہ چوٹ واتعی منور ما کے لئے زبردست رہی۔ووسید کو بی کرنے گئی ، دونے گئی ، ویشخ کئی ،کراہے گئی۔اے ویٹی اس تھا تت پرشد بدافسوس تھا۔

' میں تمبارے لئے بینکروں روپ دھاراوں کی کرشنو۔ بینکوان کے لئے مجھے سونیکار کراو۔ '

''ایک بات بتاؤمنور ما۔'

''جي مهاراڻ ـ''

'' تُو مرچکل ہے مکراب بھی تیرے دل میں مرد کی جا ہت ہے۔ یکسی آتما ہے کے مرنے کے بعد بھی دنیا کی لذتوں کوچپوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے ؟''

"ہادے بیاں اگر جیون میں منش کی ساری منوکا منائیں بوری ہو جائیں او اس کی آتما شانت ہو جاتی ہے اور اگروہ کی الی موت مر جائے جیسے تم نے مجھے ارڈ الا تھانرووٹی ، تو ہر آتما بھنگتی رہتی ہے۔ اس میں دبی گئتی باقی رہتی ہے جوجیون میں اے ماسل تھی۔ میں تمہارے پریم کی پیائ تھی اور میری پیائی بھی بھی نہیں تھی کے تم نے مجھے ماردیا۔ بس میری آتما کی وہی طلب باقی ہے۔ "

"كب تك باتى ركى؟"

"جنم جنم تک اس سے تک جب تک میں کوئی دوسراجنم نہ لے اول ۔"

الوهددوسراجهم كباوك ؟"

' افسوں، یجی تو میرے بس میں نہیں ہے۔ اگر میں اپنی مرضی ہے دوسراجنم لے سی تو بہنی کرتی ۔ میں دوسراجنم لے کرتمبارے پاس ایک نی میں آجاتی لیکن ایسامکن نہیں ہے۔ "

" محك برابتم جهنم ميل جاذر من يهال س چلما بول."

 میں اس بہما ہے بھی نظل آیا۔ ستھیاند کے دونوں چیا بھی بھے یاد سے بیکن اب کس کو بلاک کرنے کی کوشش بھے ہے کا رمعلوم ہوئی۔ بس ستھیاند جیسے درندے کو میں نے فلا کر دیا اور نہ جائے آیندہ کیے کیے السناک حادث ورک دیئے ۔ ایک درندے کا مرجانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ویے اس بات کا مجھے احساس تھا کہ ستھیاند صرف بیخی میں مارا گیا ہے۔ اگر وہ اپنے جادو کو استعمال کرتا تو شایداس کی موت اتنی آسانی سے نہیں ہوتی لیکن اس بات کا مجھے احساس تھا کہ ستھیاند صرف بیٹی میں مارا گیا ہے۔ اگر وہ اپنے جادو کو استعمال کرتا تو شایداس کی موت اتنی آسانی سے نہیں ہوتی لیکن اور کے بدن پرکئی ہاتھ نظل آسمی ۔ فلا ہر ہے استفراس نے سوچا کہ اتنا ہی کا نی ہوگا کہ اس کے بدن پرکئی ہاتھ نظل آسمی ۔ فلا ہر ہے استفراس کی زندگی بیٹا محال ہوں می تو اس کی ذندگی بیٹا محال ہوں میں مقابل کے بارے میں اس نے کوئی انداز ہیں لگا یا تھا۔

میں تمیمانے نکل آیا۔ اپنے چیچے میں نے قد مول کی چاپ برابر ٹی تھی۔ یقینا منور مامیرے پیچے آ دی تھی۔ باہر آ کر میں رک گیا اور پھر میں نے پلٹ کردیکھا۔منور ما کھڑی تھی۔میرے رکنے پرود بھی رک تی تھی۔

''ابتم میرا پیجیا کیوں کرر ہی بومنور ہا''

"اصرف اس كے كمثاليم بين مجمديرويا آجائے ـ"اس فے جواب ديا۔

" حالاتك بينامكن ب-"

"ابس ایک بارمیری بات مان اومباران - آئنده ، آئنده ، آئنده مهمین مجھ سے شکایت نبیں ہوگی ۔ سنومباران ، میں ایک سے ایک مسین ناری کا دوپ دھار کرتمہارے سامنے آیا کرول گی ۔ میرے شریم میں مجھی تنہیں ہر بارایک الحزا اور سندر کنوادی ناری کی سندر تا اور لوج لیے گا اور ناتھ میں اب مجھی ایسی کوئی کوشش نبیں کروں گی جوتمہاری مرضی کے خلاف ہو۔ بس ایک بار جھے شاکر کے اپنے چرنوں میں آ جائے دو۔ '

طور پرنا قابل اعتبار ہے۔ میں تیرے سائے سے بھی نفرت کرتا ہوں۔"

' ا تو تم نبیں مانو سے مبارا جی ای منور ماہونت جمینج کر بولی اور میں اے کھور نے لگا۔

"كياكبنا جابتي مو؟"مين في مرد ليج مين يوجهار

" يبي كه المرتم ميري ساري التجانعين المكراد و ميتو پھر - ، من بھي تم ہے بدله لينے پراتر آؤں كي "

"او ديتواب تک تو مير ب ساتوه وي سيسلوک کرد بي تھي؟" ميں نے مسکرا کر کہا۔

" ابال \_ میں ایسا بی کررہی تھی۔"

''- تغیانندے میری *لز*ان مجی ای بات کا ثبوت تھی'؟''

" بنيس \_ يبال ميں ب بس ہوئی تھی۔"

'''حيول'''

WWW.PAKSOCIETY.COM

" بجیے نہیں معلوم تھا کہتم دونوں کوئی ایسا کا مشروع کردو ہے۔ مبارات نے جمھے کہا تھا کہ وہتہ ہیں پنٹر بنا کر بجھے دے دیں سے اور پھر جب میں تمبارے اور پرجل کے چیننے ماروں گی تو تم زندہ ہو جایا کرو ہے۔ میں بستم سے پریم کروں گی اور پھرتم ہیں پھر بنادوں گی تا کہتم نہ تو کسی اور ناری کودیکھواور نہ پھرمیرے خلاف کوئی کام کرسکو۔ '

' البيكن منور ما \_ اگر ستقيانند مجھ ملاك كرنے ميں كامياب ، وجاتا تبتم كيا كرتيں ؟' ا

"میں صبر کر لیتی۔ میں حمہیں کسی اور ہے پر پیم کرتے نہیں و کم پر کتی تھی۔" اس نے جواب ویا۔

"اس سے ظاہر ہوگیا کہتم ایک خود فرض عورت ہو۔ بہر طال میں تم سے نفرت کرتا ہوں منور یا۔ بے پناہ نفرت۔ اگر میں کو آئی ہنم سیکہ اوں گا تو سب سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ تہمیں فنا کر دوں۔ اس طرح میں ان معصوم لڑکیوں کا بدایاوں گا جہنیں تم نے موت کے کھا ہا اتارا ہے۔ ' " ٹھیک ہے مہاداج۔ تب کچرمیرا قول بھی بن او۔ میں سائے کی طرح تمبار سے ساتھ رہوں گی تہمیں طرح طرح سے پر بیٹان کروں گی۔ میں کوشش کرتی رہوں گی کہ کی طرح تم میرے بس میں آ جاؤ اور جب تم میرے بس میں آ جاؤ کے تو کچرمیرے من میں تمباری کوئی عزت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد میں تمہیں حقیر نکا ہوں سے دیکھوں گی۔ '

" مجعے منظور ہے۔ امیں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" تب پھرنر کھ میں جاؤ مہارائ۔ جمعے سوئیکار کر لیتے تو سنسار میں نہ جانے کیا گڑھ پالیتے تکراب ٹھوکروں کے واتسہیں پچھڑ سلے گا۔" اس نے کہااورا جانک وہ میری نگا ہوں سے غائب ہوگئ ۔اس کے چلے جانے کے بعد میں نے ایک طویل سانس لی اور پھرمیرے ہوئؤں پرمعنی خیز مسکراہٹ میں مئی ۔

"بات کچھ یوں ہے پروفیسر، کی میں بھی زندگی کا اتنا شاکن نہیں ہوں کہ اس کی بقہ کے لئے پریشان رہوں۔ میری کیفیت کچھ اس تم ک ہے ہجھ لوکہ زندگی کے سارے رموز سے تو آشنا ہوچکا تھا۔ اتن طویل زندگی پائی تھی کہ اب اس کی قدر میرے دل میں باتی نہیں رہی تھی۔ بال جب یہ احساس پیدا ہوتا تھا کہ میں دوسرے انسانوں کی طرح مرجانے کے لئے نہیں ہوں تو کہمی کم میں ماحول ہے بلکی کی اس سم سوچنا تھا اور میں سوچنا تھا کہ اگر زندگی کی ساری دلچسیاں ختم ہوگئیں تو کیا کروں اتم میری جائی کی تیفیت مجھ رہے ہو پروفیسر؟"

"كى حديك يە پروفيسر فاور نے طویل سانس لے كركہا۔

" تمباراكياخيال باسبارك من؟"اس في عيا-

۱۰۰نعین ۱۰۰

"کیاایک طویل عمرانسان،جس نے انسانی سوچ کے ہر پہلوے الطف حاصل کر قبیا ہو،جس نے جو کچھ سوچا ہو پالیا ہواورا باس کے دل میں پانے کی آرز وہی فتم ہوئی ہو،اس کے لئے زندگی کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے؟"

"تم نے ایک بات کہی ہے کہ پانے کی آرزوہی فتم ہوجائے۔ در حقیقت پانے کی آرزو ختم نہیں جوتی اور شاید میں طلب انسان کوزندو

م کھتی ہے۔ اپر و فیسر خاور نے جواب و یا اور وہ کس سوج میں ڈوب میا۔ پھرا یک طویل سانس لے کر بولا۔

" ہاں۔ تم نے بید بات ٹھیک نہی پروفیسر۔ پانے کی آرزوہی ایک ایسی چیز ہے جومیری طرح لافانی ہے، یبال تک کہ ہم موت کی بھی خواہش کرتے ہیں، اس کا انتظار کرتے ہیں۔''

القيناً -

" تمبارا خیال ورست ہے۔ میں تم ہے متفق ہوں۔ بہر حال میری کیفیت یتھی کہ میں نے خود کوایک چٹان مجھ لیا تھا جو کس شاہراہ کے کنارے اننے ہوئے والے کو کیمتی رہتی ہو۔ اس نے بہت کچھ دیکھنے کے لئے تیار ہو کیکن اگر ووکسی حادثے کے تحت ریز و ریزہ ہوجائے تو اے کوئی فم بھی نہو، بلکدا ہے اپنے وزن سے نہات بھی ل جائے۔"

'' تو کمیاتمہارے ول میں بھی موت کی خوابش پیدا ہو کی ''' فروزاں نے 'و عیما۔

"موت ، موت كى خوابش منكرو مين مجى زندكى ساتنائيس اكما يك يموت كى آرز ومند ، وجادك "ايس في جواب ديا-

· کیسی قابل دشک زندگ ہے تمہاری نے نروزاں بولی۔

"ادر میرے خیال میں \_معاف سینج کا آپ دونوں۔ آپ نے ایک مے مقصد گفتگوشروٹ کردی ہے۔ "فرزانہ پہلی ہار بولی ادرسب چونک کر اے ویکھنے گئے۔

''ارے۔ کیون فرزانہ ؟'' پرونیسرخاور نے تعجب ہے کہا۔

" آپ نے اتن خوبصورت داستان کودرمیان سے روک دیا ہے۔" فرزاند نے کہااور پروفیسر بننے لگا۔ پھراس نے کہا۔

'' ہاں بھتی میرا خیال ہے نرزان نھیک کہتی ہے۔ پھراس کے بعد کیا ہوا؟'' اور وہ بھی مسکرا دیا۔اس کی آتک میں پھر ماضی میں کھوٹنین۔

اس کے ذہن میں ماصنی کی کتاب کھل تنی اورووان کے اوراق برداستان تایش کرنے لگا۔ پھراس کی آواز انجری۔

ازندگی سے کی قد رعدم دلی کی بات میں نے یوں شرد نجی کی بیاد ، زندگی کے تم ہوجانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ہم جب کی لئے خوفز دہ ہوتے ہیں تو اس کا محرک کوئی ایسا حساس ہوتا ہے جس سے نقصان کا اندیشہ ہو کہ می خود کے لئے بہتی ایسے کے لئے جوہمیں خود کی طرح میں خود کے لئے بہتی ایسے کے لئے جوہمیں خود کی طرح میں ہوگئے اوران کے لئے ذبن میں بوجینی پیدا ہوگئی لیکن ایک احساس ہمیشہ رہا۔ وہ یہ کہ کاروال گزرجائے گا۔گزرتار ہے گا اور سڑک بھی بہی تائم رہ کی ۔ میں تو سڑک ہول میں بہتی ہوئی بیدا ہوگئی لیکن ایک احساس ہمیشہ رہا۔ وہ یہ کہ کاروال گزرجائے گا۔گزرتار ہے گا اور سڑک بھی بہی تائم رہ کی ۔ میں تو سڑک ہول میں جو فیس مرنے ہیں۔ پہند آئے کھی ناپیند قرارد یئے گئے کین رفقار نہیں تھم کی اور رفقار کو ہند کرنا میر ۔ بس میں جس پر سے بہتی کہ کوئی گا وہ بی کہ میں مرنے ہے ، فنا ہونے ہیں کرسکتا ۔ تو میں کہد مہا تھا کہ زندگی کی اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے جھے وقت اور ماحل سے اس میں کہ میں تو میں کہد مہا تھا کہ زندگی کی اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے جھے وقت اور ماحل سے بھی جھا دیا۔ اگر وہ سائے کی طرح میں سے سے جھی وفت اور ماحل سے بھی جھا دیا۔ اگر وہ سائے کی طرح میں سے سے جھی جھا دیا۔ اگر وہ سائے کی طرح میں سے سے جھی کوئی گاؤئیس تھا ۔ سرو وہل گئی۔ جھے جھمکیاں و سے گئی تھی۔ چند کھات میں، میں نے سب بھی جھا دیا۔ اگر وہ سائے کی طرح میں میں سے ساتھ

رے تو جھے کیا۔ ، کیابگاڑ لے گی میرا .... ہاں ،ایک احساس ضرور تھا۔ وہ یہ کے میری دجہ سے پھھڑ ندگیاں اس چڑیل کے ہاتھوں ضائع نہوں۔ میں چندسا عت ان بہاڑوں میں رکااور پھرا یک طویل سانس لے کروہاں ہے آھے برھ کیا۔اب میں پہندوریہ بیٹھ کرآ رام کرنا جا بتا تھا اوراس آ رام کے لئے میں نے وہ حکیفتخب کی جہاں کرنا می ہے ماہ قات ہوئی تھی۔ وہ سادھو کیانی تھا۔ بااشباس کے یاس پوتر علم تھا۔ جادو کے فہن نے جھے متا ثر ضرور کیا تھا اور میں اس کا حصول جا بتا تھا۔ میں بھی جا بتا تھا کہ میں مانو تی الفطرت بستی بن جاؤں لیکن جا دوگروں کی جو ہیت میرے ساسنے آئی ہتی وہ ہزی تھناؤ کی تھی ۔اب تک تین جادوگر و کیھے تھے ،ان میں ہے کوئی ایسانہیں تھا جے باظرف سمجھا جائے۔ ہال کرٹا می نے اس کی دوشکلیس بنائی تھیں۔ایک تو حمیان کی شکتی ، دوسری گندی شکتی۔ مجھے گندی شکتی نہیں درکا رتھی۔ میں تو اس علم کوایک علم کی حیثیت سے سیکھنا جا ہتا تھا جیسے میں محزرے ہوئے ادوار میں کرتا آیا تھا۔ کسی بھی ملم کے لئے میں خود کو کرانہیں سکتا تھا۔ کیونکہ میں اس ملم کے ذریعے کسی چیز کے حصول کامخیان نہیں تعالیکن . .. بنمیا کرنای نے بیز مین میموژوی؟ میں نے سوچا۔اس نے بھی چیکش کی تھی کہ میں اس سے ساتھ جلوں کیا اس نے میراا تظار کیا ہوگا؟ میں نے رفتار تیز کردی اور پھر میں اس جگہ جہاں چھلی رات پھروں کی آگ و تیمی تھی لیکن ، اب دہاں ساد عوکرنا می کا کوئی نشان نہیں تھا۔ میں نے کمری سانس لی اوران پھروں کے یاس بیٹھ کیا جورات کوروثن تھے۔خوب ہوتے ہیں پیلوم بھی۔ مبرحال پیمرز مین میرے

کئے سب ہے زیادہ برامرار ثابت ہوئی تھی ممکن ہے مشرق کا پوراعلاقہ ہی برا سرار ہو۔ میں جا بتاتو آ مے بڑھ سکتا تھا انیکن انجی بیباں ہے میراول نہیں بجرا نفا۔ ، میں انجمی اس علم سے حصول کی کوشش میں سرگر دال رہنا جا ہتا تھا۔ اتنا انداز وہیں نے لگالیا تھا کہ ان علوم کے ماہر عام طور ہے وہرا تول میں کہتے ہتھے۔ ووجنموں نے اپنی گندی طاقتوں ہے انسانوں کوآ زار پہنچانے کے لئے ویرانے اپنائے ہوئے تتھاور وہ بھی ، جونکم کی طاقت ہے سرشار ہوکرہ نیا چھوڑ کیے تھے، ہبر مال مندراور جگل ہی ان کامسکن ہوتے تھے۔ چنانچہ مجھے انہی جگہوں کی خاک میعانن جا بیے اور بول بھی آباد یوں ے میری الچیں باقی نہیں رہی تھی کم بخت منور مامیری جان کوآ گئی تھی۔اب میں عورت کا قرب نہیں حاصل کرسکتا تھا۔ میں کسی زندگ ہے نہیں کھیل سکتا تھااور پھرکیاضروری تھا منور مادوسرے روپ بدل کر جھے دھوکا نہو تی ۔ میں اب وھوکا کھالے کے لئے تیار نہیں تھا۔

میں اس جگہ لیٹ عمیا اور پھر یوں بی میں نے پھروں کو کرید ناشروع کردیا۔ بیپھرنہ جائے کیسے روشن ہو گئے تھے۔ نہ جانے سی طمرح ان میں آئے۔ سلک انٹی تھی۔ دلعتا میں انجیل پڑا۔ میں نے ایک پتمرا تھایا تو مجھے ایک آ داز سنائی دی۔ '' بالک۔'' اوریہ آ داز کرنامی کے سواکسی کی نہیں تھی۔ میں خوشی ہے انجیل پڑا۔

" تم كنبال بوكرناي بإيا؟"

''میں جارہا ہوں ہالک ممکن ہے جب تو یہاں پہنچے تو میں یہال سے بہت دور جا چکا ہوں۔ مجھے وشواش ہے کہ پالی رالممشش ستمیا نند تیرے ہاتھوں ہے مغرور مارا جائے گا۔ ریبھگوان کی لیاا ہے۔ وہ پاپ کی ہانڈی کینے دیتا ہے اور جب وہ پوری طرح کی جاتی ہے تو مجرات پھوڑنے کے لئے بھی پکھنہ کچھ ضرور کیا جاتا ہے۔ ستمیا نند کے دن پورے ہو جیکے ہیں اے کسی نہ کسی کے ہاتھوں مرنا ہی ہے اور ستیرے ماتھے کے نشان بتاتے میں کہ تو ہی اس کے بیون کی ڈور کا ثے گا۔ تیرے من میں حمیان حاصل کرنے کی احجما ہے۔ میں صرف یہی کبہ سکتا ہوں کہ جھٹوان

تیری بیامچھاپوری کرے ۔کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مہان کمیانی تجھیل ہی جائے کا جو تیری بیمنوکا مناپوری کروے کالیکن بیاا کیک بات میں تھے سے ضہ ورکہوں گا جگتی ٹی جائے تو جھک جانا جھکنے میں بڑا ہی مزہ ہے۔ میں جانتا :ول بالک کے نرکھنی منور ما تیرے پیجیبے پڑی ;ولی ہے۔وہ آئندہ بھی تیری جان کوآئے گی اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ بری آتما تھیں روپ بدل سکتی ہیں اس لئے میرے بیچے میری طرف سے ایک تحذ، سوئیکا رکرو۔ سن غور سے سن۔اگر کوئی ناری تیرے پاس آئے اور تھیے شبہ ہو کہ وہ منور ما بھی ہوسکتی ہے تو ایک کام کرنا۔اس کی اٹھیوں کے ناخن و کیولینا۔اگرو ومنور ما ہوگی تو اس کے ہاتھ کتنے ہی سندر کیوں نہ ہول ان کی الکلیوں میں ناخن نہیں ہول سے ۔ میں نے تیرے لئے اس کے ناخن پیمین لئے میں ۔خودا ہے بھی اس بات کا پتنہیں ہوگااور دوسری بات اورس تو جب تک بڑا کیان نہ صاصل کرے گااس کی آتما کو بھینٹ نہیں کرسکتا۔ ہاں اے تکایف دینے کے لئے ایک کام کرسکتا ہے۔ابیا کام جس ہےوہ اپنے سارے ارادے ترک کردے گی۔اب کی بارا کروہ تجھے ل جائے تو۔ تو کسی طرح جالا کی ہے اس کے سرکے ہال کاٹ لیمنا اورانبیں احتیاط ہے رکھنا ۔ توا ہے کی کام ہے روکنا جاہے تواس کے سرکے بالوں کو آمک دکھادینا۔ ہوش کھیکہ وجا کمیں مے مسسری کے ۔تو میرے بیجے ،میری طرف ہے آشیر دا دسوئیکار کر اور ستھیا نند جیسے شیطان ہے۔سنسار کو نجات دلانے پر دھن واوجھی سوئیکار کر۔ میں ا پنی آواز پھر کے پنچ د باکر جار ہا ہوں۔ میں بھیے نال سکوں گا۔ مجھے الاش کرنے کی کوشش مت کرنا۔ میری دعا تیں تیرے ساتھ در ہیں گی۔''

کرنای کی آ واز بند ہوئی۔ میں نے دوسرے پھر ہٹائے لیکن اب کوئی آ واز نہیں تھی کیسی حیرت انگیز بات تھی۔وہ اپنا پیغام پھر کے نیج و با میا تھالیکن پر ونیسراس نے جو کچھے دیا تھا۔میرے سارے بدن میں مسرت کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔اب تو تیری ایسی کی تیسی منور ہا۔ دیکھے لول کا تختے اتھی طرح مل تو جائے اب کہیں۔ میں نے سرت ہے موجاار پروفیسر پہھالی نوش جھے ہو کی جو بیان ہے باہر ہے۔ بعض او قات بزے ہے بڑا انسان کتنی معمولی معمولی ہاتوں پر خوش سے مچھولائیں ساتا۔ میں ای وقت وہاں سے انجد کمیا اور پھرمیں نے اپنے کھوڑے کی تماش میں نگاہیں دوڑا کمیں محمور ے کے لئے قرب وجوار میں بی بہت کچوہمااس لئے ووزیادہ دورنبیں کمیا ہوگا۔ میں نے جاروں طرف نکا بیں دوڑا کی اور بہت دور ر مجصا بنا محور انظرا الدو واطمينان سے پيك بحركر مينما مواتها۔

میں اس کی طرف بر ھ کمیاا در تھوڑی دیر ہے بعدا ہے گھوڑے پر ہیٹا جار ہاتھا۔ کوئی منزل نہیں تھی بھی راستے کاقبین نہیں تھا۔ بس سفر ہور با تھا۔ نامعلوم منزل کی طرف اب میرے ذہن میں کوئی خاص خیال بھی نہیں تھا۔ میں نے حصول علم کا خیال بھی ذہن ہے نکال ویا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ میں ایک چیز کے پیھیے ای ہاتھ وحوکر بر جاؤں۔ ہاں اگر آسانی سے میری بینواہش بوری ہوگئ تو ٹھیک ہے۔ جادوکواس شکل میں ماصل کرنے کا تصور ہمی اب میرے ذہن میں نہیں تھا جس طرح میں نے ان جا داکر وں کے پاس دیکھا تھا۔ کرنا می کی بعض باتیں مجھے پیندآ کی تھیں۔اس نے کہا تھا کے گندے ملوم کندگی ہے ہی جنم لیتے ہیں۔ انچھی چیزوں کا حصول نہی صاف ستھرے طریقے سے ہوتا ہے۔ جواوگ فون پیکی اور کوشت کھا تمیں وہ جسے ہو سکتے ہیں۔اس کے بارے میں انداز ورگا نامشکل نہیں تھا۔

سفر ... ون دات سفر ، ، دا ہے میں چند جیوٹی جیوٹی بستیاں بھی نظر آئیں ۔لیکن میں نے ان کا رخ نبیں کیا اور سفر جاری رکھا۔ اب میں ایک پھر لیے رائے ہے گز رر ہا تھا۔سرخ پھرول کا طویل وعریض میدان جہاں تھاس وغیرہ بھی نہیں تھی۔مہلی بار میں نے اتنا برا بنجر نکزااس علاقے میں ویکھا تھا در ندعا مطورے بیبان مبزہ کافی تھا۔اس طویل میدان کوعبور کر کے میں ایک پہازی سلنے کے زویک مہن کیا۔ پیازی وُ مطان تھے لیکن نبایت پہلے ہوئے۔ بلندی ہمی بہت زیادہ نبیں تھی۔ میں نے محوث کواس پر ڈال دیااور محوز ا بے اکان او پر بینی کیا۔

لکن دوسری طرف میں نے ایک اور منظر ویکھا تھا۔ چوٹی ہے دوسری ست کے ڈھلان نظر آتے تھے لیکن ان کے اختتا م کے بعدایک اور طویل سیدان تھا اور اس میدان کے دوسرے سرے پر بہاڑوں کی بلند ہوں پر ایک قلعہ نظر آر ہا تھا۔ او نجی اور نیواروں والا قلعہ ایسے قلعے میں نے اکثر بہال دیجھے تھے۔ گویا میں بڑی آبادی کے قریب تھا۔ شاید کسی نی راجد حاتی میں۔ بہرطال اے نظرانداز تو نہیں کرسکتا تھا۔ ویکھنا چاہیے انسانوں کی بہتی ہو اور یہاں کے کیا کیا اسرار ہیں۔ میں نے گھوڑ امیدان میں چھوڑ دیا اور تھوڑ کی دیر چلنے کے بعد مجھے سیدان کے آخر سے سے انسانوں کی بہتی ہو گئے گئے باہر بھی آبادی تھی نظر آ رہے تھا اور چلنے بھرت اوک بھی۔ میں نے گھوڑ ہے کی درمیان گھوڑ ہے کی فظر آرہے تھا اور چلتے بھرت اوک بھی۔ میں نے گھوڑ ہے کی رفتار تیز کر دی اور جلداز جلد نیموں کے زدید پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔

شام جعک آئی تھی اوراند حیراتیزی سے پھیلتا جارہا تھا۔ میں نے ویکھا بہت سے لوگ جھے ویکھنے کے لئے ایک قطار میں کھڑے ہوگئے تھے۔ان کے بونوں پرمسکرا بٹ تھی لیکن دل میں تفخیک تھی۔ نہ جانے کیوں۔ بہر حال اس میں پریشانی کی تو کوئی بات نہیں تھی۔ میں ان کے بالکل نزدیک پہنچ کیا۔ تب دوآ دمی آ گے ہز جھے اورانہوں نے میرے کھوڑے کی باکیس پکڑلیس۔

''اس طرف آجائیں مہارا ن۔اب سائے جگہ نہیں ہے۔' ان میں سے ایک نے کہا اور میں کھوزے سے از گیا۔ دوسرے اوگ تضحیک آمیزا نداز میں مجھے و کچور ہے تھے۔

"بالك توسندر ب بعائيو" كى نے كہا۔

" جوان بھی مکڑا ہے۔ " دوسرے کی آواز انجری۔

''مگراس کے کیڑے کہاں محنے'؟''مکی اور نے کہا۔

"مادحومعلوم بوتاب-"

"تويبال كميا حميان كينية إب يا ... ، كهر ياتر اكرني؟"

"اسے بتاؤ ہوائی۔ یہاں تو بس پر منی کی یاتر اہوتی ہے۔ یہاں ہمگوان نبیں بلکہ اندرا کھاڑے کی الپرا ہے۔"اوک طرح کی ہاتیں کرر ہے تھے اور میں ان کی ہاتوں سے حالات کا انداز ہ لگانے کی کوشش کرر ہاتھا لیکن ابھی تک میری مجھ میں پھوٹیں آیا تھا۔ نہ جانے کیا چکر تھا؟ نہ جانے بیاوگ کیا بجواس کرر ہے تھے؟"

" آيي مبارات -"ان اوكول نے چركها جنبوں نے مير ، محوز ے و پكر اتھا-

"كبال چل رہے ہوا" میں نے بوجیا۔

'' آپ کوآپ کا تنبود کھایا جائے ۔' ان میں سے ایک بولا۔

''تم كون بوا؟''

' واس میں مباران ۔ ' وانول نے بیک وقت کبا۔

"اوريب كون بين؟" مين في دوسر الوكول كي طرف اشار وكيا-

''راجکمار ہیںسب کےسب سوئمبر میں آئے ہیں۔'' ملازم نے جواب دیا اور میں گردن ہلانے نگا۔ بہرحال پھر میں ان کےساتھ چل پڑا۔ حیموں کی اٹھی خاصی آبادی تھی۔ مجھے کا فی دور خیمہ ملانو کروں نے اس کے دروازے کا پردہ کھول دیا تھا۔

"أب كساتي وكى نوكرنيس بمباران الناس ساك في على

وانہیں۔ میں نے جواب ویا۔

" پھرآ ب كى سيواكون كر ي كا؟"

'' میں کھیک ہوں ہم اوگ چینآمت کرو۔''

" بجوجن توراج مل سے آئے کا مکردوسرے کا مول کے لئے تو آپ کونو کرکی ضرورت بڑے گیا ہی؟"

انہیں جھے وکی شرورت نیں ہے۔"

او کیونیس دہے۔ راجکمارسنتوں کی طرح کے ہیں۔ایسے لوگ اپن سیداخود کرتے ہیں۔ اووسرے نے کہا۔

" تب نعیک ہے۔ہم جائمیں مہاراج۔جس چیز کی ضرورت ہو ہمیں بتادیں۔ہم کھلان کے نیمے میں رہتے ہیں۔"

'' نھیک ہے۔ جاؤ۔'' میں نے جواب دیا۔ان لوگول سے پچیر معلوم کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ میں خود بن اپنے طور پر حالات کا جائز ولینا جا ہتا تھا۔ کو کی دلچسپ صورت حال معلوم ہوتی تھی۔ بہر حال مجھے تو سرف دلچسپیاں بی در کارتھیں۔ یباں بھی جو پچھ ہوگا سائے آ جائے گا۔ چنا نچہ پہلے میں نے اپنے نیے کا جائز والیا۔ و واوگ میرا کھوڑا لے مجھے تھے۔ بہر حال کوئی غلاصورت حال نہیں تھی۔ میرے بارے میں بیاوگ اگر کسی نا لائنی کا شکار ہو گئے تھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ٹھیک ہوجائیں گے۔

یں نے اپنے بھوٹے سے خیص کا جائز والیا۔ زیادہ جھوٹا بھی نہیں تھا۔ ضرورت کی ساری چیزیں مہیا کرنے کی کوشش کی ممئی تھی۔ سونے کے لئے آرام دو کھان تھی اور ضرورت کا دوسرا سامان جس میں پانی وغیرہ بھی شامل تھا۔ کیا سارے خیموں میں یہا نظامات کئے سنے الکین مسئلہ کیا تھا؟ سوئنہر۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ میں سوخ رہا تھا۔

" نیے کا انچی طرح جائز ولینے کے بعد میں باہر نکل آیا۔ اندھیرا پھیلٹا جار باتھا۔ ہر نیے ہے تو ہوفا مسلے پر زمین میں ایک بانس گڑھا ہوا تھا جس پر مشعل اڑس ہو گئے تھی ۔ مازم دورے مشعلیں وثن کرتے آر ہے تھا اور یہ ماحول کا فی خوبسورے محسوں ہوئے تگا تھا۔ میں نے دلچیس سے ان مرارے مناظر کود یکھا اور پھر میری نگاہ اپنے فیمے ہے تھوڑے فاصلے پر سکھا یک فیمے کی طرف اٹھا تھی ہے۔ اس کا جائز ولیا۔ ایک خوبصورت سانو جوان تھا۔ درمیانی جسامت کا سنجید وسا۔ میں اس کی طرف بڑھا۔ اس نے جھے دکھے کہ دولوں ہاتھ دجوڑ و سیئے تھے۔

''جےرام کی مباران ۔''اس نے کہااور ہیں نے بھی جواب میں ہتھ جوڑ دیئے۔''آپ تو ابھی آئے ہیں؟''اس نے خوش اضلاقی سے مسکراتے ہوئے ویے ا

"بال ـ"مي نے جواب ديا۔

"بڑی دریکی آپ نے کی سے تو کلی شروع ہوجائے گی۔ آئ رات تک جو بھی آجائے گاوہ سوئنبر میں حصہ لے سکتا ہے۔ کل آنے والے کوسو نیکا رنبیں کیا جائے گا۔"

''او د۔''میں نے گرون ملاوی۔فوری طور پران حالات ہے ناوا تفیت کا اظہار مناسب نہیں تھا۔ پیلے نو جون کو پر تھنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے بعداے اپناراز دار بتایا جائے۔

'' ببرحال آپ سے پرآ مئے ۔ کہیں دورے آئے :وں کے ای لئے دریموکنی۔''

" بال من بهت دور عية يا بول "

"كونى راجدهانى بآبكا"ان في جها-

" بس يون جي اوسار ي سنسار برايل حكومت ب- " من في مسكرات وي كبا-

"كيامطاب" "اس في حيرت سي يومها-

" تمبارى دا جدهانى كونى بيا ملى في الناس سوال كرديا\_

"تلنكا\_ من تلزكا كارا جكمار بول\_"

"خوب-كيانام بيتمبارا؟"

''روپ کمار۔اورآپ کا میانام ہے راجکمار'''اس نے پو جھا۔

'' میرانام \_' 'میں نے ایک کمیے کے لئے سو جا \_'' میرانام سروپ ہے۔ سروپ چند۔' میں نے یونبی ایک نام لے لیا۔ فلاہر ہے ہر جگہ تو میں اپنی حیثیت کا پنار و کھول کرنہیں بینز سکتا تھا۔

''اد د\_میرے بڑے بھائی کا نام بھی مروپ ہے۔''اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

'' جھے بھی تم اپنا ہڑا بھائی ہی بمجھو۔ ویسے تم کچھست نظر آ رہے ہواوران دوسرے نو کوں سے الگ تھلگ بھی ہوجووہاں میرالمراق اڑا نے میں پیش چش تھے۔''

' المکھنچھورے میں مباراج۔ اور کیا کہا جاسکتا ہے۔ ' اس نے مردن ہا! تے ہوئے کہا۔

" تم ان كے ساتھ شامل نبيس ہو؟ " ميں نے يو جھا۔

' انہوں نے تو کوشش کی نیکن مجھے ہی وہ پیندنہیں آئے اس لنے میں ان میں کھل مانہیں سکا۔'

"جول-"ميس في مرون بلائي-" جمهيس مبال آئے ہوئے كتنے ون كرر محے روپ كمار؟"

" تيسراون بمباراج \_ بس جلدي آحميااوريبين پناجي كانتكم تما-"

" جلدي جانے کا؟"

" ہاں۔ میرامعاملہ بھی جمیب ہے۔ میرے چھ بھائیوں میں چار مجھ سے بڑے میں اورایک چھونا۔ اپنے گھر میں میری کوئی حیثیت ہی تہیں ہے۔ پتاجی کا خیال ہے کہ میں بڑا نکما آوی ہوں۔ راجد هانی میں میرے لئے کوئی جگر نہیں ہے۔ سب سے بڑا بھائی ولیہ ہے گا۔ اس سے چھونامنتری اور یاتی دو بھائیوں میں سے ایک فوجوں کا کام سنجا لے گااور چوتھا خزانوں کا کافظ ہوگا۔ باتی رو گئے ہم دو۔ تو ہمارے گئے کوئی جگہ نہیں ہے۔ '

''او و محرته بین آنگری کیا ہے ۔ کیا تمہارا بھائی دلابہ بن کرتمہاری سہا کتا نبیس کرے گا؟''

'' وہ تو نھیک ہے لیکن کہلا کیں ہے تو نکھے لیکڑ کدا۔'' روپ کمار نے کہا۔ اس کی ہاتوں میں بری معصومیت تھی۔ بجھے سیاد جوان پسندآیا۔ کم از کم ریا کارنبیس تھا۔

"ایک بات متاؤروپ کار بتمبارے مترکتنے میں ؟"

" يون توسيمنكرون بين مكرا يتصدد حيار بن مين ـ"

"كياتم ان بريم كرتے بو؟ان كى بات داز ركتے :و؟"

'' کیون نہیں ۔متر پرتو متر کا بزااد هیکار ہوتا ہے۔''

' ' تب پھر مجھے اپنامتر بنالو۔ میں تمباراا جیعاد وست ٹابت ہوں گا۔ ' میں نے کہااوروہ میری شکل ویکھنے لگا پھرمسکرا کر بولا۔

"بات كى بوكى تم ميرے ساتھ دوئى نبحا دُ مے ۔ اگرتم يهال كامياب بھى بوكئے تو بجھے ليے رمومے ـ ينبيس سوچو كے كميس بارا بوا

آ دمی ہوں۔ 'اس نے برستور بچکا نداز میں کہا۔

"بالكل كى "ميس في اس بي ماته ملات موت كبا-

'' چلو۔ مجھے خوشی ہے، یبال کسی ہے من کی بات تو کبہ سکتا ہوں ور ندان چھے موروں میں تو مجھے کوئی بہند ہی تہیں آیا تھا۔''

''اب میں تنہیں ایک خاص بات بتا دول۔'' میں نے راز داری ہے کہاا دروہ سوالیہ انداز میں میری شکل دیکھنے لگا۔'' میں کہیں کا راجکمار نہیں جول \_میرا کوئی راجد حانی نہیں ہے ہتم میر ہے لہاس ہے انداز داکا اور میں تو ایک آ دارہ کر دساد حوجوں ۔ اتفاقیہ طور پر آ نکلا۔ لوگ جھے ناط سمجھے ۱۶رمجران کی الٹی سیدھی حرکتیں میری سمجھ میں نہیں آ سکیں۔''

"ارے، یکی ۔ توتم سوئمبر میں حصہ لینے بیس آئے؟" روپ کمار تعجب سے بولا۔

" مجھے و یہ مجی نہیں معلوم ہما ئی کے سوئمبر کہتے سے ہیں؟"

۱٬۱و د به میمی تبین معلوم؟۱۰

، منبیں۔ "میں نے مردن ہلادی۔

" پر کیول؟ کیاتم دهرم کی رمیس بھی نہیں جائے ، کیے سادھو: و؟"

'' میں ایسا ہی بول به پورا جیون تو پہاڑ ون میں بتایا ہے ، پہلی ہا بستی کاراستہ دیکھا ہے ۔''

''او و بجھے ہوی حیرت ہے،ار نے قوتم یوننی یبال آسینے بھر ہمگوان کی سوگند، بڑے تل سندر ہو۔میرا خیال ہے اگر را جکمار ہوتے تو ور الاتمهار ، بي محلي من مردي موتى "

''ور الاكيابوتى إا 'ميس في دلچين سايو جما-

'' میں شہیں ساری باتمیں بتا دول ینمہار ہے ساتھ تو تنج کیڑ بڑا ہی مزوآ رہاہے ۔وس بستی کا نام معلوم ہے؟''

د ہنیں۔ میں نے مرون ہلاوی۔

''اس راجد حانی کا نام تر کھانی ہے اور بیبال کا راجبر کھان ہے۔ بدنی اس کی اکلوتی بیٹی ہے۔راجہ کا کوئی بیاتبیں ہے اس لئے جوکونی يدنى كائي تن بن كا وبى يهال كاراج بمى موكار جب الزكى جوان موتى بية سوتمبرر جايا جاتا باور دور دور كراج مباراج بن موجات مير، را جکماری ایک مالا کے کران کے درمیان محوتی ہے اور پھر جے و و پہند کرتی ہے ور مالا اس کے مکلے میں ڈال ویتی ہے۔ وہی اس کا پتی ہوج ہے چنا نچہ راجرتر کھان نے سب کوائ لئے با یا ہا اورا سے سوئمبر کہتے ہیں۔"

" نوب يويه عاملت يم في برش كود يكماب إ"

"ارے میری کیابات کرتے ہومہارات میں تو اچی مرضی ہے سوئمبر میں آیا بھی نہیں ہوں۔"

'' بس بتا تی نے مجھ بکے کوائی لئے جیجے ویا ہے کے ممکن ہے میرے ہما کہ کھل جائیں اور پدشنی ور مالا میرے ملے میں ذال دے۔اس طرح مفت میں مجھے راجد صافی مل جائے گی۔' روپ کمار نے ہتایا اوراس کے لیجہ پر مجھے بنسی آئنی۔ بہر حال خاصا دلیسپ معاملے تھا جس میں میں با وجه شريك ، وكميا تها\_

## Annonia on A

روپ کمارتموڑی ہی در میں مجھ سے بے تکلف ہو حمیا تھا۔ سوئمبر کے بارے میں اس نے جو پچھ بتایا تھا،میرے لئے خاصی و مجسپ حیثیت ر کمتا تھا۔ بیاوٹ مجھ بھی کہیں کا را جکمار ہی سجھتے تھے اور بہر حال یہ بات تو خود بھی سوچی جاسکتی تھی کے سوئمبر میں شرکت کرنے والوں کے لئے خووراجہ نے یہ ہندو بست کیا ہوگا۔اس سے قبل میں نے ہندوؤں کی اس رہم کے بارے میں چھیٹییں سنا تھا۔ میں دیکھنا جا ہتا تھا کہ بیرسم کیسی ہوتی ہے۔تب میں نے روپ کمارے یو جھا۔

"اس كا مطلب تويه واروپ كماركم بن كااجتاب كرن كى لئے مرف لزك كى رائ كانى موتى با"

" بال مباران \_ يبي بات بي يكن موتمبر من شريك ، وف والول كو يبلي مركوليا جاتاب كدو واس قابل بين بهي كرميس - "

'' كيامطلب؟''

"مطلب سيمهارات كرآن كك جين راجكمارة مئ ،كل مبع سان من سيركري كم مقالي بول محاوران كوميثيت وي جائر كل - جو

بالكل عى بديشيت وكالصوتمرين شريك عن بين كياجانياً

" بدیثیت بر مهاری کیامراد ۲ اسمی نے او مجار

"ميرامطلب بمهاراج ،اس مقافي من جو بالكل بي مك عابت مول عي أبيس سوتبريس شريك بي أبيس كيا جائ كا-"

''اود تبهاري مرادمقابلون مي بارجاني والون عيم؟''

" ' بال ـ ' 'روپ كمار نے جواب ديا ـ

المحى تك ان مين مقابين بوئ "المحى تك ان مين في جماء

ا بنبیں مہاراج۔ آج تک آنے والول کا آخری دن تھا کل آنے والول کوسوئیکارنبیں کیاجائے گااورکل کاون صرف مقابلوں کے لئے ہے۔'

" تم بعن مقالب من حصالو معي المسين في وجهار

الزائة ورسكامهاراج مرجماران بعران بعران سيمس شوق نبيس را سيدى يات بيبان بعين بابى كاشوق تها، يبال عاكم

واليس جاناميراا پنا كام بوگا۔"

"ادہوتم کامیاب بیں ہونا جائے؟" میں نے بوجھا۔

" چاہوں گابھی تو کیا ہوگا مہارات۔ ابتم خودہی و کھے او، اگر میرا، تقابلہ تم سے ہوجائے تو مجھے میں اورتم میں کتنافرق ہے۔ دوسری بات یہ کہ است نے سازے جو یہاں آئے ہیں، سب کے سب پاگل نہ ہوں سے ۔ لزائی ہجڑائی سے ضرور واقف ہوں سے جبکہ جھے کموار ہاتھ میں پکڑا بھی برزگتی ہے۔''

''لیکن روپ کمار بتمباری ٹا کا می ہے تمبارے پتاجی کوتو بزاد کھے ہوگا؟''

"تواس ت كيافرق بيرتاب وكاتو بوناي ب.

" کیون ۲"

"ارے میں جا بول ہمی تو کا میاب نبیں بوسکتانا۔"روپ کمار نے کہا۔

" آخر کیوں؟"

" بجیراز نابی نبیس آتا اور به بات پتاجی کوجمی معلوم تھی۔ انبیس سوج لینا چاہئے تھا کہ ان کا سپوت یوں بھی سوئمبر جیت کر ندآ سے گا۔ اس نے آئ تک کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہے۔ "روپ کمار نے اس انداز میں کہا کہ جھے بلسی آگئی۔ بزادلچیپ نو جوان تھا۔ انہی گفتگوکر تا تھا میں اس کے

بارے میں سوچنے لگا۔ پھر میں نے کہا۔

"بهرمال تم التحانسان موروپ \_ دوست بنانے كے قابل تھے تم سے ل كر بہت بنوشى مول ب "

" تی کتے ہیں سروپ جی ؟" روپ کمار نے نور سے میرک شکل و کھتے ہوئے کہا۔

" كيون جمهير اس مين كوئي حبوث محسوس مور بايدان

ا . نبیں ۔ یہ بات نبیں ہے سروپ جی۔''

" كيركيا بات ٢٠٠٠"

"اگرتم من سے میرے میت بن محتے ہوتو میری بات سنو۔ میں تو سوتبر میں جیت بی نہیں سکتا۔ یہاں میں نے جیسے جیسے اوگول کو دیکھا انہیں و کھے کر انداز ہ :وتا ہے کہ تم بھی نے جیت سکو محے۔ ہمیں چاہئے کہ اول وقت میں ایک آ دھ سے لڑ بھز کر یہاں سے نکل چلیں۔ تمہاری کوئی ماجد حاتی تو ہے بین کہ واپس وہاں جاؤ۔ سادموتم کے آ دمی ہو۔ میرے ساتھ چلو۔ دونوں تلز کا چلتے ہیں ، وہاں رہیں مے بیش کریں مے۔ "

"ارے ارے ہم تو بہت بی جالاک آ دمی ہو۔ اگر ایسے بی جلنے کا ارادہ ہے تو چرلزنے بی کی کیا ضرورت ہے۔ را تول رات ببال سے

نكل جلته بين بمس يو جهنے والاكون بيا"

" نے نایار ۔ 'روپ کمار نے کہا۔

"كيامطاب؟كون ب؟"

''اف\_اودیم نبیں جانتے بھائی ، پہاجی مجھ ہے اٹھی طرح واقف ہیں۔انہوں نے اپناایک ہرکار ومیرے ساتھ کردیا ہے۔''روپ کمار '

فے جواب دیا۔

"اجھا۔ تو تمبارے نیمے میں تمہارے ساتھ کو کی اور بھی ہے؟"

"بال \_ بوزها سکیدداس \_ وہ یبال میرے داس کی حیثیت ہے آیا ہے لیکن اصل میں وہ میرا تکران ہے اور جب تک اڑوں بجزوں گانہیں بمائی ،میری جان کہاں چھونے کی ورنہ جا کر کہدد ہے گا ہتھیا را کہ مہارات توان میں جانے ہے پہلے ہی بھاگ آئے ۔ ' روپ کمارنے کہا۔

"او د، کہال ہے، اس دنت و و؟ "میں نے جنتے ہوئے ہو چھا۔

"بس یونمی تماشدد کھنے چاا کیا ہے کہیں۔ آ دھکے کا تھوڑی در کے بعد۔"

اب میں سمجھا کہ ان دونوں خادموں نے جھے ہے میرے کی خادم کے بارے میں کیوں پوچھا تھا۔ کویا یہاں او گول کے ساتھ ان کے مادم ہمی آئے۔ ان کے ساتھ کا دم ہمی آئے تھے۔ بہر حال روپ کمار کی ہے تجویز جھے پہندئیں تھی کہ سوئمبر میں اپنے طور پر سوچ رباقتا۔ روپ کمار کی ہے تجویز جھے پہندئیں تھی کہ سوئمبر میں حصہ ندایا جائے۔ ربی اڑنے ہمڑنے نے کی بات تو بہر حال میں اس ہے ہمی بازنہیں روسکتا تھا۔

اور بيتو بجھے يفين بي تھاپر وفيسر كه جيت ميري ہى : وكل ميدوسرى بات ہے كه ميل خود بھى را جكمارى پدمنى كاشو ہرنيس بنا جا ہتا تھا۔ ويسے

بھی شو ہر بننے سے مجھے کوئی دلچی نبیس تھی ، نہیں ان کے وحرم سے تعلق رکھتا تعالیکن لڑائی تو میرادلچسپ مشغلہ تمااور میں اس سے بازنہیں روسکتا تھا۔

تمور ی درے بعدروپ کمار کا خادم والی آحیا۔روپ کمارنے اسے خیم میں جانے کے لئے کہااور بولا۔

'' تو مجرآپ نے کیا سوچا مباران ؟''

" من بارے میں روپ کمار؟"

"ميري تجويز مميك ينا"

" نبیس یار تموزی بہت تو دلچیں ضرورلیں ہے۔ دیکھیں کے توسی کر تمہاری پدنی سے بہند کرتی ہے۔"

" جيسي تنباري مرضي بگريه مجي تو ديمنا چاہئے كه خود را جكماري پرشي كيسي بيں -"

"ا او ہو" میں نے دلچین سے کہا۔" تو کیاتم لوگوں نے اسے دیکھا بھی نہیں ہے؟"

' انہیں سروپ جی ۔ وہ ابھی تک سی کے سامنے ہیں آئی۔'

"كمال ب ياريكن ال كات سار عاش جع كمي بومكا"

" بیاس کے پر کینہیں ہیں مہادات ۔ ان کا تعلق تو پر می دا جدھانی ہے ہے۔ پرش کے پتی بننے کے بعد انہیں داج کدی جول جائے گی۔" دوپ کمارنے کہا۔

'' ہونہد۔تو بیمعاملہ ہے۔'' میں نے ممبری سانس کیکر کہا۔''لیکن ایک بات تو ہتا دُروپ کمار۔ اگر چدمنی واقعی خوبصورت ہے تو کیا پھر بھی تم اے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرو مے؟''

'' خوابسورت لڑکیاں کے پیندنہیں ہوتی مہاراج لیکن اگران کے لئے جیون کی بازی بھی لگانی پڑے تب وہ واقعی خطرناک ہوتی ہیں۔'' روپ کمارنے کہا۔

"بال ييتوالممك ب-" محصالى أحل " تو كوياتم بيوى كاحسول محى اى آسانى سے جاہتے ہو؟"

''ارے مروپ جی۔اس جیون میں کیار کھا ہے۔تھوڑی سی سائس کیکر آئے ہیں۔ جس دنت سانسوں کے تارختم ہو جا 'میں محتو واپس آگاش پر چلے جا کیں مگے۔ان چندسانسوں کے لئے مٹی پر بڑکا ہے کرنا کہاں کی نقلندی ہے۔'' روپ کمار نے جواب دیا۔

اپر ہے جا یں ہے۔ان پیدسا سوں سے سے ن پر ہٹا ھے ترہا کہاں ریب ویک

"واه - انو تحى سوخ بيتم بهارى حمهين تو فدكار بونا جا بيته تما-"

''جو پچر ہونا جا ہے تھا، وہ ہوں مہارات ۔اب بید د مرک بات ہے کہ پتا تن کی نگاہوں میں پچرنہیں ہوں۔''

الميرى مانوتوروپ كمار چلواك نكاه استد كيف كوشش كرتے بيں۔ اليس نے تجويز بيش كى ـ

" كيمروپ جي ' اوپ كمار حيرت ت بولا۔

"راجكماري پرمني كو-"

"ارے دام رام رام کیے دیکھیں مےاسے؟ اور کہاں دیکھیں مے؟"

ال دو کبیں نہیں تورہتی ہوگی۔"

''ران محل میں رہتی ہے۔''روپ کمار نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔

"تو پر اس سے کیافرق پر تاہے۔"

''ران محل میں جانا آسان تونہ ہوگا؟''روپ کماردانت زکال کر بولا۔

'' بال یتم تو بیبال بھی آسانیاں تلاش کرتے ہمرو ہے۔ بہر حال ہم ران محل ضرور جائیں گے۔ ضرور چائیں مےروپ کمار ہی۔''

"ارے ادے کیس باتم کرتے ہوسروپ جی ا"روپ کمار بنتے ہوئے بولا اور میں نے اس کی چیند پروهول جمائی۔

"ميراتو بروے كانين لكا ب\_"روك كمارلرزت بوك بولداور جمين كآئن\_

. ذرای دبر میںاس نو جوان ہے۔ کانی بے تکلغی ہوتئی تھی۔ دلچسپ تھا، نہسنا جانتا تھاا درایسےادک بھی ذہن پر بارنیس ہنے۔ بہرعال میں

نے اے تیاد کرلیا کہ وہ میرے ساتھ دان محل جائے گا۔

" پر میں اس بوڑ ھے کا کیا کروں گا؟" روپ کمار نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔

" كُس إورْ تقيح كا؟"

"ارے وہی میرے باپ کا داس ۔" روپ کمار جلے کے لیج میں بولا۔

" كيون؟ كيادهتم برآنے جانے كى نگاه بھى رکھے گا؟"

الركع كاكياء ركاد باب- اروب كمار جلے كئے ليج من إولا-

"اليكن أخركيول؟"مين في تجب ست بوجها-

المروب بھیا۔اصل بات یہ ہے کہ میرے ہاتی کا خیال ہے کہ میں بھی کوئی کا م کی بات نہیں کرسکا۔ انہیں خطرہ ہے کہ میں را تول رات یہاں سے بھاگ جاؤں گا۔ یا کوئی اور ایسی حرکت کروں گا کہ سوئمبر میں حصہ لینے میں نا کام ربول۔بس ای لئے انہوں نے بوڑ ھے داس تومیرے

بارے میں سب کچھ مجمادیا ہے اور یوکرالی لگائی بجمائی کرتے ہیں کہ اچھی خاص پریشانی افعانی پڑتی ہے۔ 'روپ کمار نے کہا۔

"اوہو۔ پھرتو کچوسو چناپڑے گا۔ ایش نے پر خیال انداز میں کہا۔

''سوچو....سوچو....سوځ لو۔'روپ کمارگرون بلا کر بولا۔

" تم اییا کروروپ کمار بم اس سے ایسا کہدود کہ تم میرے خیمے میں رہو گے۔"

" وه لو جيم گا کيول؟"

" كهددينا كه من تهارا متر بون ـ "من ف كبا ـ

"اجھا۔ تھیک ہے ایکھونہ کہوتو کہدی دول کا۔"

' 'بڑی کڑ بڑ ہوگئی ،آئ بی تمہیں متر بنایا اور آئ بی تم سولی پر لئے جارہے ہو۔' روپ کماریے جارگی ہے بوالا اور میں جننے لگا۔

میں جانتاتھا کہ وورل سے میرے ساتھ چلنے وتیار بلیکن اپنے مسخرے بن کی وجہ سے فضول باتیں کرر ہاہے۔ہم رات گہری ہونے کا

ا تظاركر نے لگے۔رات كا كھانا آھي تھا۔خاصا اچھا تھا۔ ميں نے اورروپ كمار نے ايك ساتھ كھانا كھايا۔ پھر بم چلنے كے لئے تيار ہو گئے۔روپ

كارادريس قلة كے دروازے كى طرف چل پڑے رائے ميں جيھے خيال آيااور ميں نے روپ كمارے بوجھا۔

"ايك بات توبتاؤروپ كمار؟"

' 'بوجهو بعكووت \_ ' 'روپ كمار كبرى سانس لے كر بولا \_

" قلع میں داخل ہونے کے لئے کیا کرو مے؟"

" كون؟ "اس في ميري شكل ديمهي -

" قلع مين داخل بون يركوكي اعتراض تونبين كياجا تا؟"

· · نہیں ، خیر · · · اب استے برے تو نہیں ہیں ۔ مہمانوں پر یا ہندیاں نہیں لگائی ہیں انہوں نے ۔ ' ·

" المويامم أسانى تقعيم دافل موسكتي بيع؟"

'' ہاں۔ عام حالات میں شاید تلعے کا بڑا درواز و بندر بتا ہولیکن اب چیمونا درواز و دن رات کھلا ربتا ہے۔مہمانوں کوکسی بھی ہے آئے جانے کی اجازت ہے۔''

البس محرفميك ب-" مين في كردن بلات مو ي كبا-

ہم اوگوں کو قلعے کے در دازے تک پہنچنے کے لئے سارے نیموں کے آگے سے گزرنا پڑا تھا۔ چونکہ رات زیادہ ہوگئ تھی اس لئے دوسرے لوگ اپنے اپنے قیموں میں داخل ہو چکے تھے۔ راتے میں ہمیں کوئی نہ ما اور ہم قلعے کے دروازے تک پہنچ گئے۔

مسلح سنتری دروازے پرموجود تھے۔ انہوں نے اپنے نیزے مختلف سمتوں میں جھ کا دیئے ۔ کو یا ہمیں اندر جانے کی اجازت تھی اور ہم چھوٹے دروازے سے اندرداخل ہو گئے۔

بیں نے اس کشادہ قلتے کو اندر سے ویکھا۔ رات کی تاریکی میں وہ سنسان پڑا تھا۔ صرف پہرہ وینے والے سنتری جاگ رہے تھے۔ سرکوں اور کلیوں میں گشت کرر ہے تھے۔ ہمیں کی نے ندرو کا اور ہم کلیوں میں سے آ سے بڑھتے رہے۔ پورا شہرآ باو تھا۔ طرز تعیر ہمی خوبصورت تھا۔ میں نے جاروں طرف ذکا ہیں دوڑا کیں۔

> ۱، همهین اندازه بروپ کمارکه را نمکل سطرف موگا ۱۰ ا ۱ او موسین دن میں بیبال کی سیر کر چکا مول سروپ تی۔ ۱۰

" تو مو ياتمبيل معلوم ب كدان محل كس طرف ب-."

"بالسسهال سيكون بين-"

" تب پیرادهری چلو۔" میں نے کہا۔

"بم ادهری چل رہے میں مبارائ ۔"

تحور ی در کے بعد ہم رائ محل کے نزویک پہنچ گئے ۔ رائ محل پر بھی مسلح سنتر اول کا پہر دتھا۔ بھاری بھاری قدموں سے چل رہے تھے۔

میں نے دان کل کے جاروں طرف چکراگا یااور پھرایک جگد منتخب کر لی۔

' میرا ذیال ہے بہاں ہے ہم اندر داخل ہو کتے ہیں۔ ' میں نے کہا۔

"ميرے توباتھ پيرخسندے ہورہے ميں مباراج -"روپ كمارلرز تل ہوئى آ واز ميں بوايا۔

"ادهدروب كمار بزولى كى باتمى مت كروي" من فاس كاشانة هيكتے بوئ كبار

" مر دیواراتی اونی بهم اندرداخل کیے بوکیس مے ؟"

"مں اور چڑھ جا تاہوں۔اس کے بعدتم میرا ہاتھ بکڑلیں۔میرا خیال ہے مشکل نہوگا۔"

التم كياويرج هومين اروب كمار ني مجار

''ایسے۔' میں اچا تک اپنی مگ ہے اچھا اور دیوار ہر جا کھڑا ہوا۔ روپ کمار جرت ہے جھے دیکے رہاتھا۔ پھر میں نے دیوار پر بیٹھ کر دونوں پیرلاکا دیئے اور پھرایک سمت جنگ کیا۔ روپ کمار کومیر اہاتھ پکڑنے کے لئے کسی قدرا چھٹنا پڑا تھا۔ بہرحال کسی نے کسی تھینچ لیا تھا اور پھر ہم دیوار کے دوسری طرف کو دیئے۔

"راد سے شیام۔ راد سے کرشن۔ ہے مجھوان۔ یہاں تو جودر کت بے کی سو بے گی، پتا ہی بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔" روپ کمارآ ہستہ آ ہستہ بڑ بڑار ہاتھااور مجھےاس کے مخرے بن پرہنی آ رہی تھی۔

ببرمال میں اس مخص کو بیند کرنے الگا تھا۔ ہم نے جا رون طرف کا جائز ولیا اور پھرآ مے بڑھ گئے۔

"مردب جي - "روب كمارة بهته ت بولا ـ

" بول\_ بولو\_" میں نے کہا۔

''ران بحل اب اتنا جھوٹا تونہیں ہے کہ ہم یہاں ہے سیدھے کماری پرنی تک چنج جا کمیں گے۔اے تااش کرتا آ سان تونہ ہوگا۔''

"رات مجر تلاش كريس مح يار كبيس نهيس تومل جي جائے كى ""

" نھیک ہے بھوت ۔ رات اجر جا گیں مے اور منج آ رام کریں مے۔" روپ کمار نے کہا۔

"كيامطاب" "مينس برا-

"ارے دات ہجر جائے کے بعد کس میں اتن ہمت دہے کی کومنے کے وقت اتنی وزنی کموار افعائے ۔"

" يارتم توار كيول ع بهي ببت كم بمت بوء" من في كما

'' ہے بھگوان کاش تو لڑکی ہی ہنا دیتا۔ سوئمبر ہوتا بس اتنا کرنا پڑتا کہ مالائس کے مطلے میں ڈال دیتے۔ اس کے بعدرام رام ''اور میں اے دھکمیتا ہوا آ مے ہزھتار ہا۔

ہم دان محل کے مختلف حصوں میں پھرتے رہے۔ اس کی خوبصورتی کا اندازہ لگاتے رہے۔ اب ہم دان محل کے پیچلے جھے میں تھے۔

یباں پہمی دوسری طرف کی طرح ہا حول سنسان اور خاموش تھا۔ اب اے انفاق کہا جائے یا خوش بنتی کے دران محل کے پیچلے ہائے میں ہمیں پھر چہل

پہل نظر آئی۔ ایک چھوٹے سے تالاب کے کنارے پچھروشی ہمی ہور ہی تھی اور اس دوشتی میں پچھسائے بھی نظر آ رہے تھے۔ چاند بادلوں میں ڈسکا

ہوا تھا اور سیاو ہاول اس سے آگھ پچول تھیل در ہے تھے۔ ہم روشن سے منہ چھپائے آگے ہن ہدرہ ہے تھے۔ روپ کمار بدستور خوفز و و تھا اور آگے ہن ہونے

ہوا تھا اور سیاو ہاول اس سے آگھ پچول تھیل در جھے جسے در وجھنڈ میں پہنچ مسئے۔ یہاں سے ہم تا لاب سے مروز داں سائے بخولی

تال ب ك كنار ، تركين تعقيم الجررب تصاورنسواني فيقبول كي كمنك دورتك كونج راي تمي .

الروب كمارا اليس في روب كمارك كان ميس مراوشي ك-

" تى سروپ كمار " دوكانية كهيم من بولار

"لۈكيال بىل-"

' المجھے تو چڑیلیں معلوم ہوتی ہیں بھگوت۔ ' او و آہتہ ہے بولا۔

"اگرچ یلیں بھی اس قدرخوبصورت ہوتی ہیں تو چلوان میں ہے دو چارچ یلوں کو پکڑ کر لے چلتے ہیں۔نہ سی رانی پدئی ،یہ سی سک سکام تو آجا کمیں گ۔'

" برے رام ... ، برے رام ... ، چڑ بلول کو پکڑ کر کیامصیبت مول کین ہے۔"

"او ہو۔ روپ اوھر دیکھو وہ کون ہے؟" میں نے ایک طرف اشار وکیا۔ شمعوں کی روشی میں ایک حسین چرو نگا ہوں کے سامنے آیا تھا جے وہ کی گر آئی میں ایک حسین چرو نگا ہوں کے سامنے آیا تھا جے وہ کی گر آئی میں بیک جھپر کا تا ہمول جاتی تھیں۔ سلونا سماحت ، بندوستان کی سرز مین کا عکاس، لا ٹبی لا ٹبی پلکیس آٹھوں پر جھک ہوئی تھیں۔ چہرے مربر بلا کی حلاوت اور بدن میں قیامت کا لوچ ۔ وہ بزے نازے آربی تھی اور شاید جا ندائی کے انتظار میں تھا۔ جاند نے بادلوں کی جاور دونوں طرف سے میٹی اور اس میں ہے مند نکال کر جھا نکا۔ تب اس کا چرو تھل طور برروش ہوگیا۔

روپ کمارشاید بولنا بھول گیا تھا۔ و دیمنگی با ندھے اس کو دکھے رہا تھا۔ نوبصورت لزکی داسیوں کے جھرمٹ میں تا الاب کے کنارے پڑے ہونے خوبصورت تخت تک پہنچ گئی ۔ تخت ہیرے جواہرات ہے مزین تھا اورشا بداس مورت کے لئے بنایا گیا تھا۔ اور میرے ذہن میں ایک شہر نے سرا بھارا۔" کیا یمی کماری پدئی ہے؟ مین ممکن تھا اور میرا یدخیال تلد ثابت نه ہوا۔ تالاب ک

سنارے موجود داسیوں نے اس کا برااحترام کیا تعاادر پھروہ نازے تخت پر بیٹھ کی۔

" چہا۔"اس نے متر نم آواز سے کس کو پکارا۔

"كمارى تى ـ"اكي حسين خادمة كي بزيهة كى ـ

''کیاخبرے؟''کماری پدمنی نے بوجیا۔

"بس كمارى جى ،كم سے كم جاليس آدى آئے ہيں۔"

"أو نے انہیں دیکھا؟" کماری پدئی نے بوجھا۔

" " بيس كارى جي إين بها كيه بيكستى بس بالتي جيم بنار باتعال

"كيابتار إتها؟" يدنى نے تورى ربل ذالتے بوئے يو تھا۔

" بہی کہ بڑے بڑے راجکمار ہیں۔"

"بس" يدخى بنس يرى -

" ہول ۔ تمریہ بزن نری مات ہے۔ پہاٹی نے انہیں قلعے کے باہر تھبرا دیا ہے۔ اگر وہ قلعے سے اندر ہوتے تو کسی نے میں طرح ہم انہیں

جوری چھے و کھنے کی کوشش کرتے ۔''

'' چلیے کماری جی اب سے بی کتنارہ کمیا ہے۔ آپ آئبیں آ رام ہے دیکے لیس کی کل شام کوسوئمبرر ہے گااور آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔''

" يبي تومشكل ب جيا- بمين بس انبين ايك نظره يكين كى مهات في اوراس ايك نظرى مين بمين فيصله كر لينارز ع كا- بهم تو جا بت

منے کمانبیں من مجر کردیکھیں اوراس کے بعد فیصلہ کریں ۔''

" مجوری ہے کماری بی ۔ برسوں سے ایسا ہوتا آیا ہے۔ اب تو آپ ایسائ کریں کیسی کو پہند کریں اور پھرا ہے من مجر بحر کردیکھیں۔"

" ہماراتومن کانب رہاہے چمیا۔"

''ا ہے تھبرا نمیں کماری بی کل تک توا تظار کرنا ہی ہوگا ۔''

" الله - تيموژ وان با توس كوميت سناؤ ـ " كماري پدمني نے كبا ـ

۱۰ من جنبيل لگ ربامباراني كا- "ايك اورواي بولي-

" بائے من میں تو نہ جانے کون کون ہوگا۔"

' ارے جھی نبیں۔ ہماری اکماری ای نبیس میں سے می منش کونظر مجر کر بھی شدہ یکھا ہوگا انہوں نے ۔'

"تواوركيا\_"ووسرى داى بولى\_

WWW.PAKSOCIETY.COM

خیر جیتے منہ تھے آئی زیا نیں۔ سب کماری پدئی کوخوش کرنے کی کوشش کررہے تھے اور میں دلچین سے ان لڑکیوں کی پہلیں و کیے رہا تھا۔ انہیں و کیے کر وقتی طور پرمیری توجہ و دلیکارے ہٹ گئتھی لیکن چندلحات کے بعد ہی مجھے احساس ہو گیا۔ روپ کمار بے حدخوش تھا۔

اور میں نے اس کی طرف دیکھا۔ تب میرے ہونوں پرمسکرا ہے پھیل گئے۔ میں نے مسوس کیا کہ روپ کمار کی نگامیں کماری بدشی پرگڑی ہوئی ہوئی ہیں اور میری صدیوں کی تجربہ کارتکا ہوں نے اس مرحم می روشنی میں بھی انداز ولگا لیا تھا کدروپ کمار کی شکنیں سکڑ اور پھیل رہی میں۔ اس کے چبرے پرکافی حد تک تبدیلی آچکی تھی۔ شاید کماری پدمنی کاحسن آنکھوں کے راست ول میں انرشیا ہے۔

بہرمال پروفیسر، میرے بارے میں تو تم انچی طرخ جانے ہوکد دنیا کا کتنا بی حسین چیرہ میری نگاہوں میں آ جائے وہ میرے لئے کوئی است نہیں رکھتا تھا۔ میں نے تو ایسے ایسے لیم چیرے دیکھے تھے جن کو دیکے کر مرجانے کو بی وہا ہادراس کے بعد زندگی ہے کا دہو۔

کماری پرمنی آمسن تھی، بے حد حسین تھی۔ عام حالات میں اگر مجھاس کے حصول کا کوئی ذریعہ اُظرا یہ تو میں اس کے لئے پوری کوشش کری میکن میرا دوست اور بید لچسپ نو جوان اس پر فریفتہ ہو کمیا تو میں اس کا رقیب نہ تھا بلکہ خلوص دل ہے اسے را جکمار پیمنی سے مشق کرنے کی اجازت دے دیتا۔

اروپ جی ۔ ایس نے اس کا شانہ کار کر ہلایا اور وہ چونک پڑا۔

"مم. مباراج. مباراج-"وه عجيب سائدازيس بولا\_

" إل - إل كمية اكيابات بي "ميس في يوجها-

"وهدوه پرتی ہے؟"

"بى بال-وى ب-"

"وہ کماری پرمنی ہے سروپ مبارات ۔"روپ کماری حالت ایکدم بدل گئ تھی۔ وہ عجیب سے انداز میں بیالفاظ ادا کرر ہا تھا۔ اس ک کیفیت برترس آ میااور میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔

''کیسی ہےروپ؟' میں نے بوجھااور جواب میں روپ کمار نے ایک نگا ہوں سے جھے دیکھا جن سے حسرت اور بے جارگی فیک رہی ہ تھی۔ پھر بولا۔

" بہت المچھی ہے مہارات ، بہت سندر ہے مہاران ۔"

"اب بواو ـ اب كياكت بو؟"ميل في مسكرات بوت بوجها ـ

"كياكبول كاسروب، تى؟" وه ب جارگ س بولا \_

ومعطيون؟"

" مہمزیں ۔ "اس نے ایک معتدی سائس لی۔

" چلیں ببال ہے؟" میں نے بوجھا۔

"جيسي آپ كي مرمني -" وه حسرت سے بولا -

''او د ـ ياگل آ دي اينځ پريثان کيول بهو؟'`

'' یہ اچھانہیں ہوا مہاران کے بیا چھانہیں ہوا۔' اس نے ای انداز میں کہااور پھرسامنے نگا ہیں جھکا دیں ۔ اچا تک سامنے ہے شکیت کی آ دازیں ابجریں اور ایک دای رقع کرنے کی۔ دوسری داسیال کیت کانے کئی تھیں اور ران کئل کے پچھلے جمعے میں تالاب کے کنارے پر محفل پچھ جمیب ی لگ ربی بھی ۔ جارول طرف خاموثی طاری تھی اورای خاموثی میں گیت کَ آوازیں کا نوں میں رس کھول ربی تھیں۔

رقاصه کا خوبصورت بدن کیک ر ما تھااور میرے ذہن میں نہ جانے کہے کیے خیالات آ رہے تھے۔ میں نے روپ کمار کی طرف ت توجہ ہٹالی تھی اور وہ فاموثی ہے رقص و کمیے رہا تھا اور حمیت من رہا تھا لیکن میں جانیا تھا کہ اس کی زگا ہیں پدنی پرجمی ہو کی تھیں۔اس کی آجمہیں پدنمی ک آئکھوں کی طرف اٹھی ہوئی تھیں ۔ ونت آئی تیزی ہے گز ر کمیا کہ پتہ بھی نہ چا۔ رتعی ختم ہو کمیا اور را مجکماری اپنی جگہ ہے اٹھ تنی ۔ میرے خیال میں بیہ بہتری ہوا تھا در نہ روپ کما رکا دل رات تجرا نصنے کا نہ جا ہتا۔ را جکما ری واپس جار ہی تھی اور داسیاں اس کے پیچیے تھیں۔ پھر وہ نگاہوں ہے او بیمل ہو من \_روپ کمارول کچر کر بینه کیا تمااور میں اس کی بر میفیت بغور و کیور با تھا۔

" چلیں .. روپ کمار؟" میں نے یو تھا۔

" چلیے مہاران ۔ " و دئو نے ہوئے لیج میں بولااور میں اسے لے کروا پس چل پڑا۔ واپسی کا سفرنہایت خاموشی سے طے ہوا تھا۔ بالآخریہ الويل فاصله مطے کر کے ہم تلعے کے چو لی دروازے ہے باہر کل آئے اور پھر خیموں کا شہر عبور کر کے اپنے خیمے میں آئی مکئے۔ روپ کمار نے جہیرے جانے کی اجازت مانٹی تھی۔

' ' كيون روپ كمار ، ميرے فيم ميں نه رہو گي؟ ' ميں نے يو حيا۔

" انبیس مباران به می وین، مجھے میندا رہی ہے۔ 'روپ کمار نے جواب دیا۔

اس کے بدلے ہوئے کہے سے میں نے اس کی کیفیت کا بخو بی اندازہ لگالیا تھا۔ مبرحال میں نے اسے ندرد کا اور دواپنے نیمے میں جلا ميا\_ مي بحي مسكرا تا مواايي خيه مين والبي آسميا تعا\_

جیسا کہ بٹس بتا چکا ہوں پر وفیسر کہ را جکماری پدمتی مجھے خوبصورت ضرور کلی تھی کئین میرے ذہن نے الیا کوئی اثر قبول تبیس کیا تھا کہ بیس اس كے مصول كے لئے بيد بيين ، وجاتا ـ بال ميں نے تو ہردور ميں انسانون كى مدد كى تحى اوراب ميں سوج رباتھا كروپ كمار كے لئے كيا كروں؟ بظا ہرکو کی ترکیب میری مجھ میں نہیں آر ہی تھی لیکن یہ فیصلہ تو میں نے کراہیا تھا کہ اگر میراد وست پیرٹنی کو پسند کر تا ہےتو پیرٹی اس کے علاوہ سمی اور کی بنتی میں بن سکے گی۔میرا کیا ہے۔ یوں بھی کم بخت منور مانے جھے کہیں کانہیں جھوڑ اتھا۔اگر میں کسی لڑکی کواپنانے کی کوشش بھی کرتا تو اس کازندگی خطرے میں پڑ جاتی اور دا جکماری پدشی ،ار مان مجری جوانی کی ایس منزل میں تھی جباں اے محبت کی ضرورت تھی۔اگرا ہے محبت کی بجائے موت ملى تو مجھے كسى قيت بيد ورانبيس تما۔

حومہاران کرنامی نے مجھے منور ماکے ہارے میں بہت چھ بتاویا تھالیکن اس کے باوجود میں مطمئن نہیں تھا۔منور ما خود کسی روپ میں میرے سامنے آتی تو میں اے پیچان سکتا تھالیکن اگروہ رقابت کی آگ میں جل کر کسی ایسی فزی پر دار کر تی جس کا میرے قریب ہونے کا امرکان ہو، تو میں اس کی کیا دو کرسکن تھا۔ سوائے اس کے کواس کی موت برافسوس کرتا۔

نبیں نبیں۔ دوز ندمیوں کومصیبت میں ڈالنے سے کیافائدہ؟ روپ کماری حالت سے انداز وہوتا تھا کہوہ یدمنی پرمرمناہے اوراب پرمنی اس کی ضرورت بن گئی ہے۔اگر پدنمی اے نہ لی تو اے زیروست صدمہ ہوگا اور پدنی جھی خوبسورت اور جوان تھی۔ میں اس کی زندگ ہے نہیں کھیل سکتا تھا۔ مجھے راپ کماریالنی آنے تکی۔انسان کتنا کمزور :وتاہے معصوم راجکمارتھوڑی درتیل بیہاں ہے بھامنے کی سوی رباتھا۔وہ اپنے ہاجی کوکوس ما تھا کدانہوں نے بااجباے اس مسبت میں محتسادیا ہے۔

کتین اب ، اب شایداس کے دل کی سب ہے بڑی آرزو یہی ہو ٹی کہ دوسری طمرح دوسروں کو مکست دے دے اور مالااس کے مطلح میں آپڑے۔ ویسے میں نے ایک ڈکاہ دوسرے راجکماروں کو بھی دیکھاتھا۔ان میں بہت ہے بائنے بجیلے نوجوان تھے لیکن اگر صورت دیکھی جاتی تو روپ کماردر تقیقت روپ میں سب سے اجہما تھا۔اس کے چبرے پراٹی نرمی اور ملائمت بھی کے ول بافتیاراس کی طرف کھنچا تھا۔بہر حال میں نے فيسله كرليا كميس مرقيت براساكي مدوكرون كار

اور پروفیسر،میرے نصلے الل ہوتے ہیں۔اس بات کا ندازہ تہمیں بھی بخوبی ہے۔رات کومیں حالات پرغورکر تار بالیکن کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ تب میں نے اطمینان سے آگھیں بند کرلیں اور پھرمیرا دیا <sup>ع</sup> غنووہ ہو کیا۔ جب میں کس بات کا فیعلہ نہیں کریا تا تھا تو ذہن کو آ زا د چوژ دیتا تھااور پھر حالات مجھے جبال ہے بھی آ واز دیتے ہے عام حالات کوتو قابو میں کرنے کی ہمت رکھتا تھااور مبر حال اپنے اس دوست کی مدوكرف كامين في فيعله كرايا تفا-

سبع ہو تی اوسیع ہونے کی اطلاع بھی مجھے روپ کمار نے وی تھی۔ شاید وہ ساری رات نبیں سویا تھا اور روشنی کی مہلی کرن مچھوشتے ہی وو میرے خیمے میں آگیا تھا۔ میں نے اس کی شکل دیکھیں آگھیں مرخ ، بال جمحرے ہوئے۔ بجیب حالت تھی اس کی۔

"ادے مدروب! كيابات بع؟" ميں نے پرتياك انداز ميں اس كااستقبال كيا۔

''المنع ہوتی سروپ جی ۔''اس نے آستہ ہے کہا۔

''تو ہونے دو۔تم اتی صبح کسے جاگ میے؟''

"بس میں مزیم ساکا۔"اس نے جواب دیا۔

"بونهي .. بس نيندنبين آئي-"

" بھاگ جانے کی سوخ رہ ہو مے؟" میں فے شرارت سے کہا۔

" انہیں۔ ایسے تونہیں بھا گیں گے۔ ' روپ کمار آ ستہ سے بولا۔

" بال يكرناي موكى يا وه تيكيك انداز مين مسكرا يا اور كامر بولاي بتمهيل كماري پدشن كيسي لكي سروي كمار اا"

''او د۔رات بھراہے سپنوں میں دیجھتار باہوں۔بس سوتا جائمتار ہا۔ وہتو بزی ہی من مؤخی ہے۔'' میں نے جواب دیا اورروپ کمار ک آ تکھوں کے چراغ بھے گئے۔اس کا چبرہ اتر کیا تھا۔میرے ذہن میںشرارت ناچ رہی تھی۔میں نے اے اپے دل کی بات نہیں بتا کی اور خاموثی ہے اس کی صورت کا جائز ولیتار ہا۔

" مجوجن تو ساتھ بی کرو مے سروپ جی ؟" اس نے مرو و کہیے میں کہا۔

" ہاں ہاں کیوں نہیں۔ ہم دونوں تو ایک دوسرے کے متر ہیں۔ ابھی ہماری دشنی تو نہیں ہوئی۔ "میں نے ہنتے ہوئے کہا۔ روپ کمار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سر جھکائے ہیٹھا تھا۔ اب تو اس کی پہلے کہنے کی ہمت بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ کافی دیر مزر تنی۔ پھر ہم دونوں اٹھے اور باہر نکل آئے۔منہ ہاتھ دعویا۔میرے پاس تو میننے کے لئے دومرالباس بھی نہیں تھالیکن اس کی ضرورت بھی کیاتھی۔ ہاں دوپ کمارکو میں نے نیالباس میننے پر مجبوركرد ماتتمايه

" من تبيس بهنو سے سروب جی؟" وه ميري محبت سے متاثر موكر إولا \_

'' کیا پہنیں یار۔ ہم سادھوؤں کے پاس لباس ہوتے ہی کہاں ہیں۔ ہاں اگر پمٹی و بوی مالا ہمارے گلے میں ڈال دے اور تر کھائی ک ران کری ل جائے تو بہت ہے کیڑے بنالیں کے اپنے گئے۔''

"ميرے كيڑے تو تمہارے آنہيں سكتے۔" ووبوال

'' بال نبيس آئيس مے۔'' ميں نے جواب ويا۔ پھر ہمارے لئے منج كا بھوجن آگيا۔اس وقت بھی ہم دونوں نے ساتھ ہي ناشته كيا تھا۔ روپ کماری وجنی کیفیت کامیں نے بخوبی انداز ولگالیا تھالیکن اس کے باوجوووہ کانی ظرف سے کام لےرباتھا۔ ایک طرف اس کاول پرمنی کے لئے تڑپ رہا تھاتو دوسری طرف دوی کی بھی اس کی نگاہ میں کا ٹی اہمیت تھی۔ وہ میری دوی کو بھی نہیں ترک کرنا جا ہتا تھااورا ب تو وہ مجھ ہے دل کی بات مھی نہیں کبدسکن تھا کیو کدمبرے مندت پمنی کے بارے بین من چکا تھا۔

بموجن فتم ہو گیااور پھرہم سیر کے لئے نکل پڑے۔ دوسرے سارے راجکمار بھی سیر کے لئے نکل آئے تھے۔ ہم نے الن کی تیاریاں ویکسیں اسب کے سب اکڑتے چھرد ہے تھے۔ ہرایک اپنے آپ کو سب سے بڑا سور ماسمجھ رہا تھا اور موجھیوں کو تاذ وے رہا تھا۔ ہم دونوں ان کے ورمیان سے گزرتے رہے۔ بہت سے راجکمارول نے ہمارے او پرنقرے بھی کسے تصاورایک جگدروپ کماری وفی کیفیت پھرمیرے سامنے آئی۔

ہم ایک خیے کے سامنے سے گزرر ہے تھے کہ ایک توی ہیکاں را جکمار نیمے سے نکل آیا۔ تھوڑے فاصلے پر پچھا دراوگ بھی کھڑے تھے۔

"او ہو۔ دیکھوکل والے سادھومہارا ج" تو ی بیکل را جکمار نے کہا۔

"بيشايد مين آشيروادويخ آئے تھے۔" دوسرے نے كما۔

"او د انھیک کہا ہے تم نے مباراج کا دم جمارے لئے منیمت ہے۔ آؤ مبارات ہے آشیرواد لے لیس "اور وہ سب ہمارے سائے آ سے ران کی تعدادیا نج چیتی۔

'' ہے رام کی مباراج۔'' قوی بیکل را جکمار نے شرارت سے میرے سامنے ہاتھ جوڑ ویئے اور میں دک کراس کی شکل و کیمنے لگا۔ روپ کمارکی آٹکموں میں غصے کے تا ثرات نظرا نے سکے تنے۔

"كيابات إرا مكمار" ابيس في سي او جهار

" ملي يو چيمنا ہے سوامی ؟" و د بولا۔

" لو پيو ...

" آ ب اس جوانی میں ہی استے بزے کیانی کیے بن محتے ؟"

' اورتماس جوانی میں کیوں مرتا جا ہے ہو؟' امیری بجائے روپ کمارآ سے ہر ھاکر بولا۔ اس کے چبرے کے تاثر ات بدل محتے تھے۔

"اده- يتمهادانا چيا بن كيا به مهاران- بزك بى مهان بن -آت بى چيا بهى بناك كرآب ناب اس چيك وينبين بناياك

را جکما رآ کس میں کس طرح ایک دوسرے سے مختگو کرتے ہیں اور غلط طور ہے مفتگو کرنے پربعض اوقات دانتوں ہے بھی ہاتھ دھونے پڑتے م

این ا ا توی برکل محص نامیط انداز مین کها

" ميں ايك دوسرے ساس طرح الفظونين كرنى جائے۔" ميں ف اى برد بارى سے كبار

" يميي تو مي كبتا مول مباران - آپ اے مجمادي .. ويسي آپ دونوں كا آپس ميں كمياتعلق ہے؟"

" بمممم ع باتنبيل كرة جائي " من في كبار

" کرنا پڑے کی مہارائ۔ ہمیں ہمی آشیرواد کی ضرورت ہے۔ ہم بھی تمہیں اتناہی دچمنادیں مے جتنی بیددے گا۔ ویسیتم اوحرآ کس طرح

منے ۔ ویسے توتم سادھومعلوم ہوتے ہو۔"

"جوكونى بھى بيل جمهيل بهت جلد معلوم موجائے كاررائے سے بث جاؤ۔"

'' بٹ جاؤ ہمئن درنہ مباراج کو غصراً حمیا تو ہمیں شراپ دیں ہے۔'' توی ہیکل نے کہااور چروہ واڈک سما منے سند سے کئے۔

" میں نے غلطاتو نہیں کہا تھا سروب جی ا' 'روپ کمار بولا۔

''کیا۔''

'' بہی کہ بید میکھورے میں۔''

''اونبد-ہوں شے۔ہمیں کون ساان ہے دوئ کرنا ہے۔ول کی مجڑاس ذکال رہے تھے بے جارے یتم ان باتوں کی پرواومت کرو۔'' میں نے کہااور دوپ کمار کے ساتھ آئے بڑھ کیا۔ بھر ہم نے محوم پھر کریہ ساراعلاقہ ویجھا۔ ایک طویل وٹریش میدان تھاجس میں نہ جانے کب سے اوگ جمع ہوناشروع ہو گئے تھے۔ بیہب سوئمبر کی ابتدائی رسموں کا تماشاد کیھنے آئے تھے۔ بزے پُر جوش تھے سب کے سب میرونیں اٹھا انھا کہ اسمیس د کھے رہے تنے۔ ہم نے جنگ کا میدان ویکھااور پھراس جگہ آگئے جہاں چند کھوڑ سوار آ کھزے ہو گئے تنے۔ وو قلعے کے اندرے آئے تنے اور شاید کوئی سندلین لائے تنے۔ چنداوگ جاری طرف بھی آئے اور انہوں نے ہمیں مخاطب کیا۔

'' مہاراج \_سندیسی آئے ہیں۔سب کے نام پوچور ہے ہیں۔آپ بھی چلیں۔''انہوں نے کہااورہم ان کے ساتھ چل پڑے تھوڑی ور کے بعد ہم ان کے پاس کنے گئے ۔سب کے نام ہو جھے جارہے تھے۔ پھر میری باری آئی اور سندیسیوں نے مجھے جب سے دیکھا۔

" آب بھی را جکمار ہیں مباراج ؟"

" تہارا کیا خیال ہے؟" میں نے مسکراتے ہوئے ہو جہار

" آپکاشهنام'!"

'' سروپ کمار ''میں نے کہااورانہوں نے میرانا ملکولیا۔ مجران میں ہے ایک بوڑھے نے زورز ورہے کہا۔

''مترو۔ را جکمار پرمنی کے سوئمبر میں شریک ہونے برمہاراٹ تر کھان تمہاراشکر ریاداکرتے ہیں۔سوئمبر میں شریک ہونے کی پکویشر طیس حمبيں يوري كرنى بيں - جيسا كرتم سب كومعلوم ب كرمهاراج تركھان كوئى بينائيس باس لئے جورا جكمار و كمارى يدمنى كا بى بن كاوبى تركھان کا مہارادیہ بھی ہوگا اورمہارات تر کھان کے دیہانت کے بعدوہی راج گدی پر بینے کا اور کدی کا مالک بنے کے لئے کسی معنبوط اور بہادرسور ماک تلاش بھی ضروری ہے۔اس کے لئے تنہیں آپس میں مقا بلہ کرنا ہو کا مونہ میں وہی شریک ہوگا جو بہا دری کے کارنامے دکھائے گا یکسی بزول یاسیہ مگری میں تلے راجکمارکوسوئمبر میں شریکے نہیں کیا جائے گا۔ وسری بات یہ کہ جن را جکماروں کے ساتھدان کے متریاا ہے سور ما آئے ہیں جوان کی مدد كرنا جاہتے ہيں وہ اپنے ساتھى كى مدوكر كتے ہيں۔ان كا كام مرف اپنے را جكمار كے لئے ہوگا۔ بيەمقالے كى شرا أما ہيں۔''

"اس بات کودو باره بتاؤ سندلی \_" ایک راجمکار نے کہا۔

''سیدھی تی بات ہے مبادان تم اگر کسی راجکمار ہے اڑ رہے ہواور اس ہے کمزور پڑ رہے ہوتمہارا مترتمہاری سبائنا کر سکے کالیکن جس را جکمارے تم کنرور پڑرہے ہواں کا متراکر ماہے تو تمہارے او پرنگوار نکال سکتاہے مے ویاس طرح جوزی جوزی کڑے گ۔''

" نھیک ہے۔" وو نوش ہے بولا۔ شایداس کا ساتھی کوئی براسور ماتھا۔

''اس کے مااوہ متر ؛ اگراڑائی میں کوئی را جکمار کسی کے ہاتھوں مارا جائے تو راجہتر کمان اس کے ذمہ دار نہ ہوں عے یم سب اپن اپنی مرضی سے جنگ کرر ہے جو۔اس بات کی منظوری دو۔'' " نھیک ہے۔ ہمیں منظور ہے۔" سب نے کہالیکن پروفیسراس بات پرسب سے زیادہ خوتی مجھے ہوئی تھی۔ میں نے سکول کی سانس ل تھی۔ راہ خود بخو د ہموار ہوگئی تھی۔ اس طرح میں اپنے دوست کی مدوبہ آسانی کرسکتا تھا جس کے لئے میں دل سے بے چین تھا۔ اب میراول خوشی سے سرشار تھا۔ میری سب سے بزی مشکل خود بخو د آسان ہوئی تھی۔ میں نے مسکرا کر دوپ کمار کی طرف دیکھالیکن روپ کمار کا چہروستا ہوا تھا۔ اس کے دل میں امید کی کوئی کرن روشن نہیں تھی۔ وہ بدستوراواس تھا۔

> پھر جب سندیمی قواعد کا اعلان کر کے چلے گئے تواس نے آ ہشہ ہے کہا۔ 'پتا ہی نے میرے لئے کچھیس کیا۔'' ''کیا مطلب'''

> > " کاش دومیرے ساتھ بھی کس سور ماکو بھیج دیتے۔"

''او د۔ بال۔ میرے ساتھ بھی ایسانہیں ہے۔' مین نے کہا اورروپ کمارایک نمنڈی سانس بیکر خاموش ہوگیا۔اس کے بعد ووسرے بنگاے شروع ہو گئے۔ بڑے بڑے اوگ آنے لگے تھے۔ان کے لئے یا قاعدہ نشستوں کا بندوبست تھا۔سورج پڑھے نقارہے پر چوٹ پڑی۔ یہ راجہ ترکھان کی آمدگی اطلاع تھی اوراس کے آنے کے بعد مقابلے شروع ہونے والے تھے۔

راجہ تر کھان کی سواری بڑی شان ہے آئی تھی۔ پینتالیس سال کی عمر کا شاندار آوی تھا۔ چبرے سے بارعب نظر آر ہا تھا۔ خوابصورت انسان تھا۔اس کے چبرے میں پدئن کی شاہت تھی۔ بے شاراو کوں کی معیت میں وہ مقابلے کے میدان میں پہنچ کیا۔سارے اوگ اس کے نام کی جے بے کارکرر ہے تھے۔

پھر داجہ تر کھان بینے کیا اور اس کے بعد جنگ کا نقارہ بجنے لگا اور بائے تجیلے راجکمار ہتھیا روں سے لیس میدان میں آنے گئے۔ کاش میرے پاس میرا کھا نڈا ہوتا۔اے دکھے کر بہت سول کے پتے پانی ہوجاتے تھے کیکن میرے پاس تو کوئی ہتھیا رہی نہیں تھا۔روپ کمار بھی اب مجھ سے جدا ہو گیا تھاور نہ اس سے بی کوئی تکوار ما تک لیتا۔

مجھے فالی ہاتھ و کی کرای راجمار نے جمہ پر طنز کیا۔ 'ارے مہاراج ۔ آپ فالی ہاتھ ہی میدان جنگ میں جارہ جی ۔ ''وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔

''بال را جکمار بی۔ دراصل ببال کوئی میرے مقابلے کا ہے بی نہیں۔ ان معمولی انسانوں کے لئے ہتھیاروں کی کیا ضرورت ہے۔'' ''بال آپ تو حمیان سے جنگ لڑیں سے۔''

"اس کی بھی ضرورت نبیس پڑے گی ہم جیسوں سے لئے میرے اتھ ہی کافی ہیں۔"میں نے کہا۔

"مير به مقابلي برنة يي كامهاراج مين كيانيون كاسخت وتمن بون - پيمرند كهين كهة پ خالي باته عظم -"

" كمياتم جي الكارر ب مورا جكمار؟"

"ارے کیالاکاروں گا آپ کو۔ میرے مقالعے برتو یہاں کوئی ہے بھی نہیں۔"اس نے حفارت ہے کہااور آ کے بیرو کیا۔ میں بھی مسکرات

ہوا میدان کی طرف چل پڑااور تھوڑی دیر کے بعد سب میدان میں پہنچ گئے ....سادے را جکمارا کیک ائن میں کھڑے ہوگئے تھے۔ تب راجہ تر کھان اپنی جگہ سے اٹھااور را جکماروں کے پاس پہنچ ممیاراس نے سارے را جکماروں کو آشیر واددی۔ میرے قریب رک کراس نے مجھے خورے ویکھا تھاا ار پھرکٹ سیکنڈ و ہال کھڑار ہا۔ پھراس نے پوچھا۔

"م كون كاراجدهانى سيآئ بوراجكمارا"

میں نے ادھرادھردیکھا۔ردپ کمار بھے ہے کائی دور تھا اس لئے مجتبے پر واہنیں بوئی۔ میں نے رابیتر کھان کی طرف دیکھااور پھر کردن جھ کا کر بولا۔' میں مہارات روپ کمار کا داس ہوں۔'

"كيامطلب؟"راجرركمان في حيرت سي إولا

" بإل \_ مين ان كى طرف \_ يلاول كا\_مين ان كى سباكنا كرون كا\_"

''ادەلىكىن تىبارالباس سادھوۇل كاساب''

'' مجھے بہی لہاس سننے کی عادت ہے۔' میں نے جواب دیا اور داجہ تر کھان نے گرون ہلائی۔ بول لگ رہاتھا میسے اسے میری بات پر لفین نہیں آیا ہو۔ یا پھرا سے افسوس ہوکہ میں خودکس دیا ست کا حکمراں کیول نہیں ہوں ۔لیکن میرے قریب کھڑے دومرے دا جکمار مجھے بری نگا ہوں سے و کمی رہے تھے۔ان کی نگا ہوں میں حقادت جملک رہی تھی لیکن میں نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی اور دوسری طرف رخ کرلیا۔

پھرسارے راجکمار منتشر ہو گئے اور اس کے بعد وہ اپنے ہتھیار چاکر دیکھنے گئے۔ اس کے بعد مقابلہ شروع ہو کیا۔ سب پہلے دو
مراجکمار کواریں لے کرمیدان بین آئے اور راجر کھان کے اجازت دینے پرایک دوسرے سے جنگ کرنے گئے۔ پھر فوراً ہی دوسری جوڑی بھی
میدان بین اتر آئی اور چارول شمشیرزن ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں معروف ہو گئے۔ ایک راجکمار ہاکا پڑنے لگا تو اس کا مددگار جوکا لے
میدان بین اتر آئی اور چارول شمشیرزن ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں معروف ہو گئے۔ ایک راجکمار ہاکا پڑنے لگا تو اس کا مددگار جوکا لے
میدان بین ہی آئی اور چاروس شمشیرزن ایک دوسرے کو نیچا دہ اپنی اور جو کا ایک دوسرے ہو گئے۔ ایک میدان بین کا میاب ہو گیا۔ تب
اس کے مالک نے دو بار و کلوار سنجمال کی کیکن و دسرے راجکمار کا بھی سابھی موجود تھا۔ وہ اپنی مالک کی مددکو آگیا۔ اس طرح بیمتا بلدکائی دلچہ ہو
کیا تھا۔ میں دلچی سے مقابلہ دیکے در باتھا۔ جمھ سے کافی فاصلے پر روپ کمار بھی کھڑا خاموشی سے مقابلہ دیکے در باتھا اور پھرمقا بلے کا پہلاحریف شکست
کھا کرمیدان سے پلاا اور اس کی جگر دوپ کمارمیدان میں آگیا۔ میرے بدن میں پھریریاں اٹھنے گئیس۔ میں روپ کمارکا مددگار تھا۔

روپ کمار نے شروع میں جس بدولی کا مظاہرہ کیا تھا اور جنگ وجدل ہے جس طرح بیزاری کا اظہار کیا تھا ،اس وقت وہ کیفیت اس میں خبیب تھی ۔ وہ کافی چاتی و چو بند نظر آر ہاتھا۔ اس نے آتے ہی اپنے مقابل پر تا برتو زوار کیے اور اس کا مقابل بو کھلا گیا۔ اس کی چیٹانی پر ایک چر کا بھی لگ گیا تھا جس سے خون کی لکیم نیچے رینگ آئی تھی۔

یصورت مال دیکی کراس کا مدوگاراس کی مدوکوآ حمیا۔ بیووی قومی بیکل سیاد فام تھا جو جھے فاص کڑا کا نظر آتا تھا۔ اس مرنے شروع کر دیئے۔ دو تین ہاتھوں میں تھ جھے معلوم ہو عمیا کہ روپ کما داس کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔ اس دفت میں نے روپ کمار کے انداز میں

برحواس ی محسوس کی۔

روپ کماراس کے واررو کنے کی مجر پورکوشش کرر ہاتھائیکن ساوفام کے توی بیکل باز ؤاں کے سامنے اس کی ایک نبیس چل مری تھی چنا نجیہ اب وقت ندر ہاتھا۔ تب میں اپنے دوست کی مدد کے لئے آ مے ہز ہااور سیاہ فام کے مقابل پہنچ حمیا۔ ایک کمھے کے لئے سب حیران رو محئے کیونکہ ميرے ہاتھ مں کوئی ہتھیار نہ تھا۔

ساہ فام نھٹکا اور پھراس نے دانت پیس کرمیرے اوپرتلوار کا دارویا۔ بیس نے اسے جھ کائی دی اور دوسرے کیے میراایک زوروار مکاسیاد فام کے چبرے پر پڑا۔ سیاہ فام کی گردن ٹیڑھی ہوگئ تھی اور دوسرے کیے وہ چاروں شانے جیت تھا۔میرا کام بس اتنا ہی تھا۔ میں پیچیے ہٹ عمیا۔ روپ کمار نے حیرت سے مجھے دیکھالیکن پھرسنہال کر دوبار واپنے مقابل کے سامنے آٹیا۔اس کے ہوننوں پرمسکراہٹ مجیل می تھی لیکن آٹھموں میں جيراني نبمي جملك رن تمي

شایدات تعجب تحاکدمیں اپنے طور پرازنے کی بجائے اس کی طرف سے کیول از رہا ہوں۔میرامقابل سیاہ فام ایک محمو نے سے زیاد ومار کھانے کی تاب ندر کھنا تھا۔ وہ اپنے قدمول ہے اٹھ کرنہ جا ۔ کا۔ لوگ گرون اٹھا اٹھا کرا ہے و کھے رہتے تھے و کھے در ہے تھے۔ ریسی جنگ تھی۔ جس میں ایک خطرناک آوی نے اس طرح فکست کھائی تھی۔

تب میں نے سیاد فام کی مکوارا ہے تینے میں کر لی اور اظمینان ہے چیچے ہٹ آیا۔ روپ کماراب زیاد و دمجمعی ہے گزر ہا تھا اور دیکھتے ہی و کھتے اس نے اپنے مقابل کو لکست دیے دی۔

" چوتھا آ دی وہی دا جکمارتھاجس نے میرا فداق اڑائے کی کوشش کی تھی۔ ووہکوار ہاتا ہوا آیااوررد پ کمار پر بل پڑا۔ مجمےرد پ کمار ک پھرتی پرجیرت تھی۔اس نے جنگ ہے جس بیزار کا کا اظہار کیا تھااس ہے انداز وہوتا تھا کہاس نے بھی تکوارا ٹھائی نہ ہوگی لیکن اس وقت وہ جس بے جگری سے مقابلہ کرر با تھااس پر میں حیران تھا۔ نہایت برق رفقاری ہے وہ لار با تھا۔ ابتدا میں تواس نے اپنے دوسرے مقابل کو بھی بد حواس کرویا میکن بعد میں اس کے ہاتھ کی رفتار ملکی پڑ گئی۔ تب میں نے اپنے ذہن میں ایک بات سوچی ۔ انگرروپ کمارکوزیاو و محنت کرنا پڑی تو شایدو وزیاد و دریا تك ميدان ميں ندر و سكواس كئے ببتريس ب كات كم سے كم توار چلانے كا موقع ويا جائے اوراس طرح اس كے مقابل آنے والوں كو كشت دى جا سکے۔ تب میں آ کے بڑھاا وراس خطرناک آ دمی کا وار میں ف اپنی تلوار برروکا۔

''او د\_آ محنے میرے دوست ''اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔''لیکن تجب ہے کہ تم اپنے لئے لڑنے کی بجائے دوسروں کے لئے لزرہے ہو۔'' وہ چھیے بٹااور پھرتلوار کے کئے تا برتوز واراس نے میرےاوپر کیے۔ میں نے اطمینان سے اس کے ٹی وارا پنے اوپررو کے اور پھرکہا۔

" میں نے تم سے دعدہ کیا تھارا جکمار کہ میں تمہارے مقابل آؤں گا تو خالی ہاتھ ۔ "

" إل - بال مهارات تم ف وعده كيا تعامر بيوعده خلافي كيول؟"

' 'نہیں وعدہ خلانی نہیں ۔'' میں نے تلوارا کیک طرف مجینیک دیاہ رمیرے مقالمی نے ایک قبقہد لگایا۔ بلاشیہ وہ مجر تیلا تھااور کانی جنگ جو

ہمی بیکن اس کی ہوشمتی اے میرے سامنے لے آ کی تھی۔

مجمعے خالی ہاتھ دیکھ کراس نے موقعے ہے فائدہ نہا تھا تا حماقت مجمااور پھراس نے پینترے بدل کرمیرے اوپر واریعے ۔ میں نے امپھل ا چھل کراس کے کی دارخالی جانے دیتے اور پھرمیں نے اس کی کا ٹی پر ہاتھ ذال دیا۔اب بھماہ تمواراس کے ہاتھ میں کیے رہ جاتی ۔اس کی تموار ترکیٰ اور میں نے اچھل کراس کی کرون بکڑلی۔

"كياخيال براجكمار؟" من في مكرات بوئ كها مير المال كي چيرك كيفيت اب سي قدر بدل كي اوراب و برحواس نظرآ رہاتھا۔ میں نے جنتے ہوئے اس کی مردن چیوڑ دی اور مجرات لاکارالیکن وو چیجے بٹ رہاتھا۔ ایک بار پھراس نے ملوارا تھالی اور شایدا پی زندگ کی شدیدترین کوشش کی اوراس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ تلوار میرے بازو پر پڑئی جس طرح وہ بازوے اچھی اس نے میرے مقابل کوجیران کر دیا۔لیکن اب میں فیصلہ کرلینا چاہتا تھا۔روپ کماراطمینان ہے ایک طرف کھڑا ہوا تھا۔اس کی آٹکھوں میں حیرت ودلچیسی تھی۔تب میں نے اپنے مقابل کوانھایااورا ٹھا کراہے زوردار جیکئے ہے زمین رپر کرادیا۔اس کی چیخ بورے میدان میں کونج اٹھی تھی اور جھے یقین تھا کہ اب وواس قابل نبیس رہا ب كدروب كمارك مقابل آسك.

بعار ول طرف ہے داد و تحسین کی آ وازیں کو نئی رہی تھیں۔ میں بڑی سعاوت مندی ہے چیچے ہٹ کیا اور روپ کمار دوبار واپن تکوار لے کر ميدن ميل قسميا۔

اور بچرتو جنگ كافيمله سائة في لكار روب كماركولز نے كابهت كم موقع مل ر باتفاراس كا جوجى مقابل ترام من اس كواس قابل نه بيوژ تا کہ دہ روپ کمارے مقابلہ کرسکتااور روپ کمار کے کرنے کے لئے پچھ نہ رہ جاتا۔اب چاروں طرف سے اوگ روپ کمار کی ہے روپ کمار کی ہے کر رے تتے۔ روپ کمار کے فعرے اورے میدان میں کو تج رہے تتے۔

و دسرے لڑنے والوں میں ہے بھی بہت کے فیصلے ہونے و کہہ جیتے کہہ ہارے اورشاید راجبتر کھان کی توقع ہے بہت پہلے بیہ مقابلے تم ہو سے ۔ روپ کمارے علاوہ دومرے شا مدارطور پر انتح صاصل کرنے والوں میں دلاور سکھ کا نام سب ہے آ سے تھا۔ میں نے بھی واا ورستگھ کودیکھا۔ بلاشبدان لوگول میں سب سے زیاد وشاندارآ وی تھالیکن مجرد لاور شکھو کی قسمت نے اسے دھکا دیا ،اگرود نہ بھی جا بتاتو مجھے ہے جگ کرنے کی ا ہے کوئی خاص ضرورت نیتی کمیکن طاقت کے زعم میں وہ مجھے بھی کنکست و بینے پرتل نمیا اور پھر تکور خاص طور پرمیرے مقابل آیا۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ دوسرے چندلوگ بھی دیکھ رہے تھے کہ دلاور شکھ کس طرت اکر رہا ہے۔ چندلوگوں نے اسے نا الب کرتے ہوئے بھی کہا کہ ولا ورستگھتم اس طرح کیوں لڑرہے ہو باز آؤلیکن ولا ورستگھ نہ ہانا۔ اس نے میرے اوپر حملہ کرویا۔ بیس نے اب تک جس انداز میں جنگ کی تھی و وسرے لوگوں کواس کا نداز و ہو کیا تھا۔ چنانجے انہوں نے اپنے طور پر دانا ورستگو کی سے کا یقین کرلیا اوراس یقین کو ہیں نے تھیس نہ سینینے دی۔

ولا ورستکھ نے تین تلواری طلب کیس اور میں نے ایک ایک کرے تینوں تکواری تو زوی اور تکوار کا نوشا بدترین فکست میں شار موت تها ... ولا ورستم كواس كاكونى اندازه نه تها اور يبن بات اس كى بدستى كا باعث بن كل ... میدان جنگ کا کھیل فتم ہو چکا تھاا در جن نوگوں کواس میں کا میاب قرار دیا گیاان میں دلا در سنگھ نہیں تھا۔ راب تر کھان نے سوئمبر میں حصہ لینے والول کے ناموں کا اعلان کیا .....اور یہ نوشی کی بات تھی کے روپ کمار کا نام اس فبرست میں ٹاپ برتھا۔

میری خوشی کی انتبانتھی میکن دلا در سنگھ آئے بڑھا اور اس نے جملائے ہوئے انداز میں کہا۔

"يانيائ بركمان مباران -"

"كيامطلب؟" راجرتر كعان في شيرهي تكاجوا ي عداسه ويكها .

" میں نے صرف ایک آ وی سے فلست کمائی ہادر ہی آ دمیوں کو فلست وی ہے۔

"كياتهين اسكا حساس ٢٠ "دابير كمان كالبجيخت تما-

" فعيك بيكن ميسونبسر ميس حصيلول كا ."

الميرى مرضى كے بغير؟" داجة ركھان نے يو جيما۔

" میں فاتح ہوں۔''

"اگریم فاتح ،ودلاور علی توان سے پھر مقابلہ کرو۔" راجہ تر کھان نے میری طرف اشارہ کرے کہا اور ولاور علیہ کے ،ونوں پر زہر یلی مسکر اہت سیل گئی۔

"وه را جكما رئيس ب-"واا در سكه في حيخ كركباء

"لكن وه روب كماركا سائقى ب\_" راجبتر كعان في كبا\_

''او ه ـ روپ کمار \_ مجھے روپ کمار ہے مقابلہ کرنے کی اجازت وی جائے مہارا نے؟'' ولا ورسکھ خونخو ار کیجہ میں بولا۔

' انہیں۔ مقابلے قتم ہو چکے ہیں۔جن شرا دُلا کا اعلان کیا تھا،سارا کام انہیں شرا نگا کے مطابق کیا تھیا ہے چنانچہ مقابلہ قتم کرنے کا

اعلان كياجا تاب

اور جن لوگول کوسونمبر میں حصہ لینے کی وعوت دی گئی ہے، وہی اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔' حیار و ل طرف سے داجہتر کھان کی بات کی تا نند کی گئی اور راجہتر کھان اپنی جکہ سے اٹھے کھڑا ہوا۔ پھراس نے اپنی کسی آ دی کواشارہ کیا اور وہ میری طرف آ حمیا۔

"مبارات تركمان فيرات وآبكو باياب-"

''صرف بحضا'' بین نے بوجھا۔معامیرے نبین میں خیال آیا تھا کہ داجہ تر کھان جمعے متاثر نہ ہو کیا ہوا اور بھھ سے تنہا لی میں کوئی ایس ہات نہ کرنا چاہتا ہو جومیرے دوست روپ کمار کے مفاد کے خلاف ہولیکن مبر حال میں اسنے کچے ذبین کا مالک تونبیں تھا اور پھر جب دل میں ایک فیصلہ کرلیا تھا تواست بدلنے کا کیا سوال۔

راجبرتر کھان کے مازم نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ خاموثی ہے میری شکل دیکے دیا تھا۔ ' کیار اجبرتر کھان نے خاص طور سے

مجمع بالياب؟"من في مريو جما-

"بإل مباران \_"اس في جواب ديا \_

" " تههیں یقین ہے کہ اس نے میری مالک کومیر ہے ساتھونہیں بلایا؟"

"بال مبادان تركمان نے يى كبائ -"اس فے جواب ديا۔

'' مجھے اپنے مالک ہے آ ممیالیزا ہوگی۔اس کی آ کیا کے ہنامیں کیے آسکتا ہوں مہاران ۔''میں نے کہا۔

'' ٹھیک ہے۔ میں راجہ سے کبید بتا ہوں ۔' وہ بولا اور واپس جیا حمیا۔ راجہ تر کھان نے اس کی تن اور پھرات دو بارہ میر سے پاس جمیجا۔''

مہاراج کتے ہیں وہمہیں مہران کی حیثیت ہے باار ہے ہیں تمہیں آنا جا ہے تم کہوتو تربرارے مالک سے اجازت لے لی جائے؟''

میں چندلمحات سوچتار بااور پھر میں نے کہا۔

اليس آجاؤل كامباران - "

" ہم تہیں لینے آئیں مے۔"اس نے کہااور میں نے آبادگی ظاہر کر دی۔اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔راجہ تر کھان کیا کہنا جاہتا تھا،س لینے میں کوئی حرج نبیں تھا۔ ظاہر ہے میں سی بچ بچ توروپ کمار کا ملاز منہیں تھا۔ سارا مجمع منتشر ہو گیا۔ جو بار سے تھے ،ان کے لئے یہاں رکنا اب بے کارتھا۔وہ واپسی کی تیاریاں کرنے گئے۔ان کی نگاہوں میں کینہ تو زی تھی اور چبروں پرافسردگی۔ میں نے جاروں طرف نگا ہیں دوڑا کرروپ کمارکو تلاش کیا۔وہ ایک طرف فاموش کھڑا تھا۔ بہت ہے اوگ اس کے گردجم تھے لیکن اس کے چہرے پر بجیب سے تاثر ات تھے۔ میں او کوں کی جمیز چیرتا ہوااس کے قریب بننج عمیا۔

''مہاران ۔ بدھائی ہومباران ۔'' میں نے اس سے کہااوراس کے چیرے پر کرب کے آثار نمودار ہو گئے ۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ رو پڑے گا۔ میں نے اس کا باز و پکز لیا۔ " آ یئے روپ جی ۔ا پنے استعان پرچلیں۔ "میں نے کہااور وہ میرے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں مملی بہت ہے لوگوں نے ہم ے ما! قات کی کوشش کی لیکن میں روپ کمار کوان ہے بچاتا ہوا آ کے لے کمیا اور تھوڑی در کے بعد ہم اپنے خیمے پر پہنچ گئے۔ خیمے پر پہنچ کر روپ کمار نے مجھے دھکیلنا شروع کردیا۔وہ جذباتی ہور ہا تھا۔ میں مسکرا کا ہوااس کے خیصے میں چلا حمیااور پھروہ احق میرے پیروں پر جھک گیا۔اس فے میرے بازو پکڑے اورسسکنا شروع کردیا۔

"ارے۔ارے روپ کمار۔ روپ کمارکیا ہوا؟" میں نے اس سے وونوں شانے یکز کراسے اٹھایا وراپنے متابل کھڑا کرلیا۔ "مروب بھیا... ،مروب بھیا۔ ریتم نے کیا کیا۔ مروب بھیا۔ میں، میں تہارے اس احسان کو کیسے اتا رسکتا ہوں۔ تم نے ایسا کیوں کیا

بھیا ، تم نے ایدا کیوں کیا میرے دوست؟ ' ووروئے ہونے بولا۔

" حيب جوكرميرك بات من سكتة موتوسن ورشيس كيمينيس بولول كا-" " يتم نے احمانين كيا بھيا ... ، يتم نے . . "

"كون؟ آخركون؟"من في يومها .

" تم .... تم .. .. مين .. . . مين تمبارا كون جول يتم في مير ب لتحريد "

'' نظے ہوروپ کیا میں نے تہمیں نبیں بتایا کہ میں سوئمبر میں ھے لینے بیہاں نبیں آیا تھا۔ میں توبیقلعدد کھے کراس طرف چل پڑا تھا۔ یہاں

آ كري مجهم علوم مواتفاك يبال كيا مور باب-"

" كرجمي تم يمي كام اب لي كرك تعد"

' 'ہم سا دعوسنت لوگ ، آوارہ گردہم ان چکروں میں کبال پڑتے ہیں روپ کمار۔' '

''مہاراج ۔مروپ مہاراج ۔تہہیں ہمگوان کی سوکند تمہیں ہمگوان کی سوکندمہاراج ، مجھے بتاؤ کیا تمہار ہے من میں بچ بچ سوئمبر میں دیسہ لينے کی محاوا نائبیں تھی؟''

" ہر کرنبیں روپ کمار تمہیں معلوم ہے بہاں آتے ہی میری تم ہے دوئی ہوئی تھی۔ ای سے میرے دوست ۔ای سے میں نے ملے کرلیا تخاكداكريس في المجنجمك مين حصدلياتو صرف تمبارت ليخيا

''اوہ۔میرے بھیا۔میرے من میں تمہاری اس سباکا کا خیال بھی نہیں تھا۔ میں تو سوج بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے بھا گ ستاروں کی طرن چک رے میں۔''

'' دو ہا تیں ہیں روپ کمار۔اول توتم نے مجھے اپنادوست بنا ہا تھا،ووسرے میرانام تمبارے محائی کے نام پرتھا۔ میں نے جو کچھ کیا،اپخ بھا کی کے گئے کیا ہے۔"

" میں تمہیں بھائی بن کردکھاؤں کا سروپ " روپ کمار نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔

" سب نمیک ب میرے باریم چفتا کیول کرتے ہو۔بس کل سوئمبراور جیت او جھے ای وقت خوشی ہوگی اور ذرا مجھے ایک بات بتاؤ۔" " يوجهوسروپ؟"

" تمبارے من میں سوئمبرے اس وقت تک کوئی ولچس نہیں تھی جب تک تم نے پرمنی کودیکھانہیں تھالیکن اے دیکھنے کے بعد تمباری حالت بدل کئ تھی۔ بھے ہتاؤروپ کمار، کیاتم اس کے تیرنظر کے کھائل ٹبیں ہو گئے تھے؟''

روپ کمار نے گردن جھکالی۔ چندمنٹ و ہای طرح گردن جمکائے رہااورایک بار پھرد ہ دوڑ کر مجھے ہے لیٹ گیا۔'' سروپ بھیا۔ بھوان کی سوئند، میں تو سر کمیا تھا۔ میں قومر ہی کمیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا بھیا کہ اگر میں مقابلے میں جیت نہ سکا تواہیے مقابل ہے اس طرح لڑوں گا کہ وہ مجھے بااک کروے ۔ بس میں مرکر بی میدان سے فمتا جا ہتا تھا۔''

" كيون روپ كمارا" ميں نے بوجيما۔

بهمگوان کی سوئند ،اگروه مجعهے نبلی تو میں مرجا وَل گا۔ مجھے راج گدی نہیں " مجھے اس سے پریم ہو گیا مہارات میں بدھنی برمرمنا ہوں

" تم الجيم انسان موروپ كماريم في اعتراف كرليا."

"تم بھی ایک بات بتاؤ کے بھیا ا"

" بإل منرور "

۱۰ كياتمهيں يدمني پيندنبير آ في تھي؟"

" بہت پیندآ فی تھی روپ کمار۔ مگروس پیندی حیثیت بدلی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے بھائی کی پتی اور اپنی بھاوج کی حیثیت ت پیند کیا تن المماني جواب ويا\_

" تم مبان ہو ہصیا۔ مگر . . " روپ کماراواس ہو ممیا۔ "ممرکیا ضروری ہے کے سوئیسر میں ، پدشی مجھے ہی پسند کرے ؟ "

'' پدمنی آگر پاگل نبیس ہے تو تمہارا ہی انتخاب کرے گی۔تم سب سے زیادہ من موہن ہواور پھر جاروں طرف تمہاری دھوم مجی ہوئی ہے۔ جھے یقین ہےردپ کمار، وہتمہارا ہی انتخاب کر <mark>گ</mark>ی۔ وہ مالاتمہارے ہی محلے میں ڈالے گ۔''میں نے اسے دلاسہ ویتے ہوئے کہا اور روپ کمار

الراجر كمان في محصات كل من طلب كياب-"

''اوہ۔ بال میں نے اس کے آری کوتمبارے پی آتے دیکھا تھا۔ضرور جاؤ بھیا۔ دیکھووہ کیا کہتا جا بتا ہے۔''

" میں نے اس سے وعدہ کرلیا ہے۔ میر سے او پر مجرو سدر کھنا روپ کمار۔"

' المجھے تمہارے اوپر پورا پوراوشواش ہے میرے دوست۔''روپ کمار نے کہااور ہم خاموش ہو گئے۔۔ پھر باہرے کہ کھو کول کی آ دازیں سنائی دیں اور ہم دونوں با ہرنکل آئے۔ پھر فراخدل لوگ تنے جو مقالے میں بار محنے تنے اور نمیں بر ہائی دینے آئے تنے۔ ہم نے بھی ضلوم دل ت ان كاشكريداداكيا تعاله بهرشام بونني سورن چيچ زياده درنبين بولئ تفي كدرادبه تركمان كا آدى ميرے ياس پينج ممياله: مهارادبه نے آپ كوطلب كيا ب-كياآب تيارين مباران ؟ "اس فكبار

"بال-"مس في جواب ديا-

روپ کماراس وقت اپنے نیمے میں تھا۔ میں نے اس سے ملناضروری نہ مجھا۔ میں یہ بات است بتا چکا تھا چنا نبی میں راجہ تر کھان کے آ دمی کے ساتھ چل پڑا۔ نیمے سے باہردو گھوڑے کھڑے ہوئے تتھے۔اس نے جیمے گھوڑے پر میٹھنے کی پیش کش کی اور میں گھوڑے پر بیٹھ کراس کے ساتھ ہے چل پڑا۔راستہ جانامپیانا تھا،مموڑے کا سفرزیاد ومشکل ثابت نہ ہوااس لئے جلد ہی میں راج محل پہنچ حمیا۔

رائ محل کے درواز سے پر اجبز کھان کے چند خاص آ دمیوں نے میرااستقبال کیااور مجھے بڑے احترام سے اندر لے مھئے۔ رات وربار کے چھے راجہ تر کھان کا خاص کمرہ تھا جہاں وہ شایدراج نیتی کے فیصلے کیا کرتا تھا۔ راجہ تر کھان نے بھی ایک پرخلوس مسکرا ہٹ ہے میراا ستعبال کیا اور مجھے بڑے احترام و مزازات کے ساتھ بیٹھنے کی چیش کش کی گئی۔ میں بیٹو کیا۔ تب راجہ کے ساتھ موجود دوسرے اوگ کمرے ہے بابرنگل کئے۔ راجہ تر کھال خودہمی میرے سائے ایک نشست پر بین گیا۔

اس کی نگامیں میرے چبرے پرجمی ہوئی تھیں۔" تمہارا نام مروب کمارے مہارات ؟"اس نے بوجھا۔

" بال راجير كمان -"

"اورتم روپ کمار کے داس ہوا؟"

" يې كانعيك ب-" من في جواب ديا۔

"البكن نه جانے كول بير بات ميرے من ميں نبيں اتر رہی؟" راجيتر كھان بولا۔

" کون ی بات مہاراج ؟" میں نے بوجھا۔

" مین کرتم روب مار کے داس موسکتے ہو۔"

''اس میں من سے ندائر نے والی کون کی بات ہے؟'' میں نے بے تکلفی ہے کہا۔

" تمبارا چبرہ بمباراانداز ،کوئی چیز مین بت نبیں کرتی کہم کس کے داس ہو سکتے ہو بلکہ تج پوچھوتو مجھیم ہی راجکمار معلوم ہوتے ہو۔ مجھ ے جبوٹ مت بوادمباران،میرا خیال ہے تم نے روپ کمار کے ساتھ کوئی وچن نبھایا ہے ورنہ یہ ونمبرتم آسانی ہے جیت سکتے تھے۔'' راجہ تر کھان ئے کہا۔

"ممکن ہے تمبارا خیال محمک ہوراجہ تر کھان الیکن اس میں بریشانی تی کیا بات ہے ،سوئبراممی نبیں ہوااور نبیں کہا جاسکتا کہ مالاکس کے ملے میں والی جائے کین پھر بھی میرامالک،میرادوست روپ کمارتمباری بٹی کی تسمت کامالک بن جائے تو مجھے خوشی ہوگی۔ مجھے مسرت ہوگئی۔ 'میں نے کہا۔ '' جیھے کوئی کرود رونبیں ہے مہاراج ،بس میں یہ جاننا جا ہتا تھا کہتم کون ہو'ا تمہارے بدن پر سادھوؤں کا لباس ہے، پرنت میدانِ جنگ میں تم ایسے سور ما ثابت ہوئے کہ کوئی بھی تمہارے سامنے نہ نک رکا۔ میرا کوئی بینائییں ہے سروپ کمار۔ میری منوکا منامیم تھی کہ میری بینی جس ہے بیای جائے و وتمہارے جیسا کوئی جوان ہوجو بہاوری میں یکااور بے شل ہو۔ 'راہبتر کھان نے شنڈی سانس لے کر کہا۔

"روپ کمارنجی تمهارے گئے برا انبت نہ، وگاراجیتر کھان ۔"

' نھیک ہے۔ جوبھکوان کی مرضی ۔ لیکن میں نے تہ ہیں صرف اس لئے باایا تھا کے تہمیں تمبارا فیصلہ بدلنے کے لئے کہوں۔ میں جا ہمنا ہوں سروپ کے تم میری را جد هانی کے مالک بنواورتم ہی میری بنی کی قسمت کے مالک ہو۔ '

" کے کا اور مکن نبیں ہے راجبر کھان۔ بھلوان نہ کرے اگر میں روپ کمار کا ساتھی نہ ہوتا تب بھی میں یہ بات پسندنبیں کرتا۔ ' میں نے کہا۔ " أخركيول؟" رابير كمان في كما

''بس مجھے سنسار کالو بھے نبیں ہے ۔ میں رہیہ بنیانبیں حیابتا میرے شرمہ پر سادھوؤں کالباس ہے ۔بس تم سمجھ لوکہ میں ساوھو ہی ہوں ۔ مجھے

سنسار کا کوئی او بھونیں ہے۔ مجھے دان ہے کوئی دلچین نبیں ہے۔"

" نحيك بمبارات ، پيريول كبوك ميرا خيال نحيك تحال"

'' بیمبری اورتمباری آپس کی بات ہے رہیجہ تر کھان کیکن اگر سارے را جکماروں کے سامنے تم یمبی بات کرو سے نویس خود کوروپ کمار کا داس بی بتاؤں گا۔' میں نے کہا۔

" بیں تم سے سب کے سامنے سوال نہیں کروں کا عہاران" ۔ راجہ تر کھان ٹھنڈی سائس لے کر بولا۔" بہرحال جومیری آشاتھی وو میس فے تہہیں بتا دی۔ واحمیا دان ہے روپ کمار کہ اسے تمہارے جیسا متر ساتھی یا داس ملا۔ ہاں ایک بات میں تم سے کہوں گااور کبدسکتا بھی جوں ، کیا اجازت ہے؟"

" البال بال ممهادح - كيي من آب كى مزت كرتا مول - الميس في جواب ويا-

''سوئیسریں کوئی بھی کامیاب ہو، مالائس کے مطلے میں پڑھے کیکن اگرتم پہند کروا وراگرر دپ کمارے تمہارا کوئی ایسارشتہ نہ ہو کوئی ایسانا ملہ نہ ہوجس کی وجہ ہے تم اس کی بات ماننے پر مجبور نہ ہوتو میری اچھا ہے کہتم کچھ سے میری راجد ھائی میں گزار دیا 'راجرتر کھان نے نہایت نماوس سے کہا۔ ''اگرتمہاری پدئنی میرے مترکو پہند کر لیتی ہے قشاید میں کافی عرصہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ 'میں نے جواب دیا۔

' اہمگوان کرے ایسابی ہو۔'' داجیتر کھان بولا۔' جھےتم سے بڑالگاؤ پیدا ہو کیا ہے۔ میدانِ جنگ میںتم شیر کی طرح تذرنظر آرہے تھے ادر میں دلیروں کی قدرکر تا ہوں۔'

' میں تمباری اس محبت کی قد مرکز نا ہوں مبارات تر کھان ۔ ' میں نے جواب ویا۔

الرات كالجوجن تم ميرب ساته كرو-"راب ني كها-

" بجے وئی اعتراض نہیں ہے۔" میں نے کہااور پھرداد پر کھان جھے ہے ادھرادھری باتیں کرنے لگا۔ در مقیقت وہ بھے ہے بہت متاثر نظر

آ تا تقااور سے میرے لئے کوئی نئی بات نہیں تھی پروفیسر۔ گزرے ہوئے ادوار میں میں نے بمیشا کیے خاص حیثیت حاصل کی تھی۔ میری شخصیت

ہی ایسی تھی کہ کوئی جھے نظراندا زنہیں کریا تا تھا۔ ہاں ہے دوسری بات ہے کہ پچھ معاملات میں پچھاوگ بھے تا پند بھی کرتے تھے لیکن ٹاپند کرنے والوں
کی میں نے بھی پروا فہیں کی تھی۔

رات کے معانے پر میں نے راہیر کھان ہے کہا۔'' مہاران آپ نے جھے جتنی محبت دی ہے، جتنا پر نام دیا ہے، اس کا سہارا لے کر میں آپ سے ایک بات کہنا جا ہتا ہوں۔''

" إل - إل كهوسروپ جي-كيايات ہے؟"

"میں جا ہتا ہوں مہارات کرتمہاری پدمنی کل سوتمبرے پہلے ایک بار میرے متر سے ل اے۔ ہمارا تمہارا ناط اس وقت بہت مضبوط ہو جائے گا جب میرا مترتمہارا واس بن جائے گا۔" ''او د ـ '' راجه برخیال انداز میں اولا \_''الحر کماری پدمنی نے اسے پسندنہ کیا تو ؟''

" بیمیرے متر کے بھاگ کی بات ہے لیکن امرآ پ میری بات ما نیں توان کو ملنے کا موقع دیں۔"

"فیک ہے۔ میں کماری سے بات کر لیتا ہوں۔"راجیر کمان بواا۔

" مجھے آھیادی مبادائ۔"میں نے اس سے اجازت جا ہی اور داجہ ترکھان نے مجھے شاہی لباس نے اوازا۔

" میں نے تمہارے بدن کا لحاظ کر کے بیاباس تیار کرایا ہے،اے میری خوشی کے لئے مکن او۔"اس نے کہااور میں نے اس کی خوشی اور ی

كردى \_ پھريس محوزے پر بيني كروائيں چلى پرا - ميرا خيال تعاكر وپ كمارا تظاركر ربا 198 -

میرا دنیال ٹھیک تھا۔روپ کماردورے ہی جھے اپنے نیمے کے سامنے ٹہلتا ہوانظر آھیا۔اس کے اندازے بے پینی صاف جھک رہی ہی ۔ میرے گھوڑ ہے کود کھتے ہی وہ میری طرف لیکا۔ پھرمیرے بدن کے لباس کود کھی کروڈ صفک میاادر پھراس کی آنکھول ہے ڈوٹی جھا کنے گی۔اس نے میرے گھوڑے کی ہاکیس پکڑلیس اور میں نیچے اتر آیا۔روپ کمار پیار بھری نگا ہول سے بچھے دیکی در ہاتھا۔

"برات بى سندرلگ ر به بو بسيا "اس فى محبت بمر انداز مى كبار

" شاید لیکن اس اماس کے بغیر تھیک نبیں لگ رہاتھا؟"

'' بهگوان کی سوگند بهبیا۔اس وقت بھی تم بڑے ہی سندرنگ رہے تھے۔بس میں تمہیں ایسے کیزوں میں دیکھنا جا ہتا تھا۔''

" تم میراانتظارکررے تنے روپ کمار؟" میں نے اس کے ساتھ اپنے خیمے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔

"برائ بچینی سے ہمیا۔"

" تنہارے من میں بہت برے برے خیالات آرہے ہوں گے؟" بیس نے مسکرا کر اوچھااورروپ کمارمیری شکل دیکھنے لگا۔ پھروہ آگبری سائس کے کر بولا۔

"ميري بات پروشواش كرومينا"

''بال ہاں کیول نیس۔'' میں نے بیٹھتے ہوئے کہا۔

'' میں بھوان کی سوکند کھا کر کہتا ہوں۔ میں دھرم کی سوکند کھا کر کہتا ہوں کہ میرے من میں کوئی برا خیال نہیں آیا۔ میں نے ایک ہار بھی نہیں سوچا کہ میر ابھیا کوئی الیا کام کرے گا جومیرے لئے برا ہواور بیسو چنا بے وقو نی بھی تھی بھیا۔ جس منش نے بحرے بچھ میراداس بن کرمیری سہا کیا گ ہے وہ میرے خلاف کوئی کام کیسے کرے گا۔ میں تو بس اس لئے تمہاری ہائے تک رہا تھا کہ اچ بھوں تو سبی داجہتر کھان تم سے کیا جا ہتا ہے۔'

'' ہوں۔راجبر کھان میرے بارے میں جانے کا خواہش مندتھا ،و ومعلوم کرنا چاہتا تھا کہ میں کون ہوں۔کیامیں واقعی روپ کمار کا داس

ہوں اور میں نے اسے وشواش ولا ویا۔

"كياوشواش دلاديا؟" روپ كمار نے بيجينى سے بوجيما۔

"میں کہ میں روپ کمار کا داس ہوں۔"

روپ کمار نے گرون جمکالی۔ کا فی دیر تک ای طرح گردن جھکائے بیٹھار ہا۔ پھرایک گبری سانس کے کر بولا۔ ' بیس تم سے بہت شرمندہ ہوں سروپ بھیا''

' ' بِگلا ہے تو۔ ' میں نے اس کے گال پر بیار سے چپت لگائی۔ ' بس اب اس بارے میں کچھ مت سوج اور ہاں تھک تو نہیں کمیا؟' '

"كيون؟"روپ كمارنے چونك كر بوجها\_

" بوجهد بابول مسكن تونهيس بهوكن!"

" تم نے جھے کرنے بی کیادیا ہے بھیاجو میں تھکتا۔ سادے کشٹ تو تم نے خود بھو کے جیں۔ 'روپ کمار نے ورد بھرے انداز میں کبا۔
" اہمی تھوڑی دیر کے بعد کماری پدمنی کی کوئی دائ تمہارے یاس آئے گی۔ میراخیال ہے پدمنی آئ راہ تم سے ملاقات کرے گی۔ '

المجتهد المار وب كمار تحيراندا نداز من بولا ـ

"بإل-"

" مركيا -كيارادير كمان في الي كول بات كنى ب:" اس في بيني سے يو جها-

"بال-اليى بى بات ب-"من في مسكرات بوئ جواب ديا-

"راجير كمان في إ"روب كمارك ليج ميس جرت بره كالي-

' بخیےان باتوں ہے کیا فرض دوپے کمار۔ تو ہتا کیا پدمنی ہے ملنا حیا ہتا ہے ؟' '

"مين اس ال الركيا كرول كا بعيا- كيا كبول كا؟"

''اب به بھی میں بنی بتاؤں ؟''میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

'' ہاں تم بی بتادو۔ مجھے توالیہا لگ رہاہے جیسے عثل نام کی کوئی چیز میرے پاس ہی ندر ہی ہو۔''

" ، ول المين في ممرى سانس كركها و" من كالجيد كهده يتاس ب."

"كياس كاموقع في كا؟ "روب كمارن بوجها .

" ظاہر ہے وہ جھ ہے با قاعد و ملاقات کرے گی۔ " میں نے کہا۔

' الميكن بھيا، كياوواس بات كابراتونہيں مان جائے گ؟''

"اب بية تيري كوششوں پر ہے تواہے شخصے ميں اتار نے ميں كس قدر كامياب ہوتا ہے۔ اگر آئ رات كوتوا ہے اپی طرف متوجہ كرليتا ہے توكل سوئبر ميں ملاكے فيصلے ميں كوئى تاخيز نبيس ہوگی۔"

روب کمار کی آنکھوں میں آشا کے دیپ جل اسمے تصور کی آنکھوں سے اس نے ماا پدنی کے باتھ میں اور پھرا ہے ملے میں دیکھی ۔اس

نے محسوس کیا جیسے بینتلز ول کینتوز نگاہیں اے دیکھ رہی ہوں ، محور رہی ہوں اور اس کا سیدخوش ہے پھول گیا۔ بال پدمن نے اے اپنے پی ک حیثیت ہے چن لیا تھا۔ پدمنی آگاش ہے اتری ہوئی البرا ، اس کے کھر کا جاتا : واویپ ، وومیری موجودگی بھول کرخوابوں میں کھو کیا اور ہیں نے اے ان خوابوں سے نہ چواکا یا۔خواب زندگی کا سہارا ہوتے ہیں۔خوابوں میں آدی سکون کی واویاں حاصل کر لیتا ہے۔ اگرخواب نہ ہوں تو انسان کے سینے میں ویران صحرا پیدا ہوجا کیں۔ سومیں نے اسے خوابوں میں کھوئے رہنے دیا اور اس وقت تک کھونہ بولا جب تک باہر ہے کسی کی آواز نے اسے چواکاندویا۔

" میں اندرآ سکتی ہوں مہاراتی ؟" ایک نسونی آ واز الجری \_

میں چونک پڑااورروپ کمارا تھل پڑا۔ م

" آ جاؤ۔" میں نے بھاری آ واز میں کہا۔ ایک خوابصورت اورٹو جوان لڑکی اندروافل ہوگئی۔ اس نے ہم ووٹوں کے ساسنے ہاتھ جوڑو سے تھے۔ " کیا بات ہے؟ کون ہوتم ؟" میں نے بو چھا۔

"وای موس مبارات " و کیکیاتی آواز میں بولی " روپ کمار جی کون میں ؟" اس فے ہم دونوں کود کھتے ہوئے او جھا۔

" ين بتاؤكيابات ع؟" مين في روب كماركي طرف اشار وكرن موت كبار

"روپ بی ۔ کیامیر بے ساتھ اہم چلیں مے ؟"اس نے روپ کمار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔" ہا ہر میرا گھر والا بھی موجود ہے۔"
"جاؤ ، روپ کمارتم اس کے ساتھ باہر جاؤ اور ہاں فکر نہ کرو باہر اس کا گھر والا بھی موجود ہے۔" اور روپ کمار جھینیتے ہوئے انداز میں مسکرایا۔ وہ میری طرف حذرت آمیز نگا ہوں ہے دیکھنے نگا اور میں نے دونوں نگا ہوں سے اسے چلے جانے کو کہا۔ روپ کمارٹز کی کے ساتھ باہر نگل میا اور میرے ہونؤں پرمسکرا ہے ہیں گئی۔
میا اور میرے ہونؤں پرمسکرا ہے بھیل میں۔

" جابحانی روام بھی کرے۔" میں نے مندی مندمی بروبرواتے ہوئے کہااو راهمینان سے اپنی جگدلیث کمیا۔ دوعاش عشق کررہے تھے۔
میرا بھلا اس میں سوچنے یا دِشل دینے کا کیا جواز تھا۔ چٹانچے میں سارے خیالات ذہن سے جھٹک کرسونے کی کوشش کرنے لگا اور پھر دوسری ہیں ہی
موپ کمار سے ملاقات ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ رات کے س جھے میں واپس آیا تھا مجھے اس کے آنے کی کوئی خبرز تھی۔ میرے خیمے میں آکراس نے
میرے یا دُل جھوئے اور میں چونک پڑا۔

" آؤ۔روپ کمار میں تو تمباری واپسی کا انتظار ہمی نہ کر سکا اور پھر انتظار کرنا ہمی نضول تھا۔ جب ایک نو جوان اپنی محبوب کو سلنے کسی جگہ جائے تو اس کے دوست کواس کی واپسی کے وقت کا کوئی تغیین نہیں ہوتا۔ " میں جائے تو اس کے دوست کواس کی واپسی کے وقت کا کوئی تغیین نہیں ہوتا۔ " میں نے کہااورروپ کی دمسکرادیا۔
نے کہااورروپ کی دمسکرادیا۔

روپ کمارے چبرے کی تازگی اوراس سے جونوں کی مسکرا ہٹ اس بات کا پند ویتی تھی کے رات کی ماہ قات کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوگتنی ہی مسمن کیوں نہ ہوگتی ہی اس کشمن کیوں نہ ہو ہی جس کی وجہ سے روپ کمار آزردہ ہو۔ بہر صورت میں اس

ما تات كا حال جائے كے لئے بي جين تحا۔

· · كهو ما دهوالال منه سے تو بولو، كيا جوا، ملا قات جو كى ؟ · ·

" بال بھیا۔"روپ کمارشرمات ہوئے بولا۔

"ارے داہ میرے شیرتو تو یدنی سے بہت کوسکھ آیا ہے۔"میں نے اس کے شانے پر ہاتھ مارت ہوئے کہا۔

" پیمنی ہے؟" روپ کمار نے میری آنکھوں میں دیکھا۔

" يشرم دحيا، يه لجانا لوكنا-" مين في شرارت آميز ميج مين كهاا در دوپ كمار قبة بدايا كربنس برا-

"ار نبیں بھیا۔ می نے اس سے سیسب کھیں سکھا۔"

'' چلوٹھیک ب مان لیا۔ بیساری باتم شہیں میلے ہے آتی تھیں لیکن اب بیو ہاؤ پدنی سے ملاقات کیسی رہی 'ا'

" بالكل تحيك بهيا- مين توسوچنا بول كرتم مبكوان كاروب موتم مير يدجيون من كيا آئدرشنيان عي روشنيان جل المحين -"روپ

كمار مقيدت سے بولا۔

"احیما التیما میں کہتا ہوں پدھنی کی باتیں کروا ورتم میری باتیں کرنے لگ مجئے ۔"

'' پدنی کی کیا بتاؤں بھیا۔ پہلی نکاویں اجنبیت تھی، دوسری میں پندید کی اور تیسری میں مبت بس بیساری کہانی ہے۔' روپ کمار بولا۔

" واه واه \_ اليينبين جيموز ول كاساري إت بتاؤ \_ اليس في كمها \_

" مارى بات كيابتاؤك بهيا\_" روپ كمار بولا \_

''احیماامیماابھی ندمالاگردن میں آئی ندسکن ہوئے نہ چھیرےاورہم ہے باتیں چھیانا بھی شروع کرویں۔' امیں نے ہنتے ہوئے کہا۔

'' نہیں بھیا۔ بھاآ پ ہے کیا چھیاؤں گابس داس مجھےاس کے پاس لے گئے۔ دہ میراانتظار کررہ کھی میں تہمہیں بتا چکا ہوں وہ مجھے دیکھتی رہی ،

سلے شرم کی وجہ سے پچھند بول سکی اوراس کے بعداس نے مجھ سے میرے بارے میں ہو چھا۔ میں نے فضرا اے اپنے بارے میں ہایا مجراس نے میری

خاطر مدادت کی مجھ سے مزید سوالات اوجھت دی۔اب میں تہیں کیا ہتاؤں ہمیا۔ایسا لگتاہے جیسے اس کے من میں بھی میرے لئے جگہ بن کئی ہو۔"

"واه كيون بين فتى ـ كوكى معمولى انسان بميراروب ـ "مين في مسكرات موت كبا ـ

''بس بھیااس نے کہا کہ اس کے پتائے اے آگیا وی ہے کہ جھے ہیں لیے ، پھربس کوئی خاص بات نہ ہوئی۔اس نے جلتے ہے جھ سے موجیا کہ کیا کل میں سوئمبر میں آؤں گا۔ بجیب سوال تھا۔ ظاہر ہے میں سوئمبر میں شریک ہونے کے لئے ہی آیا تھا بھر بھی میں نے سوال کا ہی جواب دیا کے میں ضرور آؤن گا۔

اور پھر چلتے ہے اس نے مجھ سے پھر کہااس وقت جب میں اس کے کمرے کے دروازے سے نکل رہاتھا کہ و دکل میری باٹ تھے گی۔' روپ کمار کا اتداز واس کے چبرے پرشرم کی سرخی و بہت بی خوبیصورت لگ و بی تھی۔ میں نے ول کھول کر اس کا غراق اڑایا۔اس سے شرارت بعری

باتیں کیں اور پھرات سوجانے کے لئے کیا۔

''رات اجر جامنے رہے : وتھوڑی ویر کے لئے سو جاؤور شاہیانہ ہو کے کل سوئمبر کے سے اوکھارہے ہو۔''

"او کونیس آئے کی بھیا۔ تم اطمینان رکھو۔"

''ارے ہاں اب تو تم مبینوں نبیں سوؤ سے بہر حال میری طرف سے بدھائی ہو۔ 'میں نے خلوص دل سے کہااہ رروپ کمار نے ایک بار پھر بنقیدت ہے میرے یا وُل چوم لئے۔

سوئمبر کا دن آئیا۔روپ کمار جی خوب بن ٹھن کر سوئمبر کے لئے روانہ ہو گئے تھے۔میری ان کے ساتحد جانے کی کوئی تک زخمی چنانچہ میں نیے پر ہی اس کی دانس کا انظار کرنے لگا حالا تک میرے دل میں میرمم و کینے کی برس فواہش تھی۔

کنیکن پروفیسر.... اس خواہش کود بانا ہی پڑا۔ بعد میں اس کے بارے میں تفصیا ت معلوم کی جاسکی تھیں کیکن اس وقت و بال جاتا ٹھیک نہ تھا حالا تکہ مشرقی لزکیوں کے بارے میں جھےا نداز وہو کیاتھا کہ میا یک بارجے دل میں بسالیتی ہیں پھرد وسرامرد شاید ہی ان کی نگا ہوں میں مبکہ پاسکتا بليكن مين احتياطاً و بان جائبين حابتاتها جوكس حادث كاسب بن جائيرين انتظاركرتا ربااور پهرسونبسركي تنصيلات مجمير وپ كماري ے معلوم ہو فی تھیں۔

و واوگ جوسوئمبر میں مدعونبیں کئے ملئے تنے اپنا کا ٹھ کمباڑ سمیٹ کروالیس جا چکے تنے۔ جانے والوں میں دلا ور شکھ بھی تھا اور دلا وربیو حمکی وے تمیا تھا کے راجہ تر کھان نے اے اے اپنے دوار بلا کراس کا ایمان کیا ہے اور دواس ایمان کا بدا پینر در لے گا۔ بہر جال راجہ تر کھان بھی موم کا بنا ہوئیس تھا۔ یہی بہتر تھا کہ داما ورسکھ نے اس کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی ورنے شایداس وقت بڑگا مہ شروع ہوجا تا۔

ببرحال واا ورسکھ کے علاوہ دوسرے را جممار جوسومگیر میں شریک تھے نا کام ہونے کے بعد مندان کائے اپنے جیموں میں واپس آھئے تھے۔ بہت کم ایسے تھے جن کی انگا ہوں میں روپ کمار کے لئے نفرت کے جذبات نہوں۔ بہر حال وہ بے بس تھے۔ را جکماری پدش نے روپ کمارکو پندگر لیاریتواس کے بھا گ تھے۔ پھر بہت سے اوک محمور ول پر سوار ہوکر قلعے سے باہر آئے اور روپ کمار کے نزد یک پہنچ کئے ۔ انہوں نے بتایا کہ اب اس کی دیثیت رابدے ممال کی ہے۔اے چندروزراج عل میں ربنا ہوگا۔

ہمیں کیاائمترانس ہوسکتا تھا یہال بھی راہدے مہمان تصاور رائ محل میں بھی انہی کےمہمان رمیں مے چنانچے میں اور روپ کما ران او کول کے ساتھ چل پزے۔ ران محل میں ہارے قیام کا چھا خاصا بندوبست کیا عمیا تھا۔ سب سے بڑی بات یقمی کہ بیجگہاں عقبی باغ ہے دور نبیری تھی جہاں پہلی بار میں نے اور روپ کمار نے را جکماری پدشنی کودیکھا تھا۔ کو یا اگر دائ کما روپ، پدمنی سے ملناحیا بتا تو اس کوزیا و جمنت نہ کرنا پڑتی۔

مالا روپ آمار کے محلے میں ڈالی جا چکی تھی۔ اس لئے اب اس کی حیثیت پدمنی کے متعیتر کی سی تھی اور خود راجہتر کھان کوان وونوں ک ماہ آنات پر کوئی اعتراض نہیں ہونا جا ہیے تھا اور یہی ہوا بھی میں دا ہیاں اور ووسرے نوکر ہماری بہترین مہما نداری کرر ہے تھے۔خود راجہ تر کھان ون میں ووقین بار مجھ سے ملاقات ضرور کرتا تھااور ویسے بھی وہ مجھ سے بہت متاثر تھاا وراس نے کئی بار کہاتھا کہ بچے بات توبہ ہے کہ میری ہی وجہ سے روپ كماركوية فزية اوريد حيثيت في بورنه شايد بذات خود روپ كماريد مقام حاصل نبيس كرسكنا تها-

ت جربھی کہتا ہے جبھی کرتاجی نے اپنے دوست ہے کیا ہواوعدہ بوراکرویا تھا۔ پھرتقریباً دس یابارہ روز کے بعدروپ کمارکووہاں ہے جانے کی ا جازت لی سکی تھی۔اس سے کبددیا حمیا تھا کہ وہ اپنے پتا ہے مہورت لکلوا کے دن اور تاریخ بھجوادے کہ کب وہ پدمنی کو بیا ہے آ رہے ہیں۔ میں نے بھی روپ کمار کے ساتھ جانا جا ہائیکن رابیتر کمان نے جمھےروک لیا۔

" بنبیں مباداج مِم نہیں جاؤ کے ہم کہاں جاؤ سے؟"

''اوہو۔ تر کھان جی روپ میرا بھیا ہے اور میں اپنے بھیا کے وواہ میں شریک نہ ہوں گا کیا؟''

' اور مِن تمهاراسب کچنو مول مهاراج \_ مجینه محرادو مے \_ ' رابدتر کھان نے بڑی اپنائیت ہے کہا۔

''نبیں الی بھی کوئی بات نبیں ہے ہم ایک الجھے انسان ہو، میں تبہاری ول سے عزت کرتا ہوں۔''

" تب مجرمهاران تم ميرے ساتھ رہو۔"

اور میں نے روپ کمارے راجینز کھان کے پاس رہنے کی اجازت لے لی۔ روپ کمار نے کبا تھا کہ اس کی دلی خواہش تھی کہ میں اس کے ساتھ اس کی راجد ھانی جلوں جہاں اس کے پتا ہے ملوں اور اس کے بعد اس وقت یہاں آؤں جب روپ کمار ، پدمنی کو ہیا ہے آئے لیکن بہر حال راجہ کے اصرار کی وجہ سے اس نے ہمی خوشی سے اجازت دے دئی تھی۔ بس اس سے بعد کوئی خاص بات نہ ہوئی۔ رائ محل تھا ، راجہ رکھان تھا اور ہیں۔ و ومیری بہت ی باتوں ہے واقف ہو کیا تھااور پروفیسرکوئی مجھے جانے ، مجھے واقف ہو،اوراہے مجھ پر حیرت نہ: ویکی توجیرت انگیز ہات تھی۔رلبہ تر کھان بھی میرے بارے میں بحس میں ووب ممیا تھااور اس کی دبنی دسعت اس قدر ندتھی کہ وہ مجھے بہچان سکتا یا میری حقیقت جان سکتا۔ بال اس کے سواجو کھھ میں اسے بتا ندوں ۔ بہر صورت میں نے یہاں اپنی کسی خاص قوت کا مظاہر وہیں کیا تھا اور ایک عام سادھو سے انداز میں ماجة تركعان كے باس رور ہاتھا۔

کچھ وفت گزرانوروپ کماری طرف سےاس کے بتااوراس کی راجد حانی کے چند بڑے یہاں آئے اورآنے کے بعد شادی کی مہورت ھے کردی گئی اور بروفیسراس وقت کے حالات اس وفت تک کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے جب تک کے شادی کے وان قریب نہ آ گئے ۔ پہرے وارول ا فے اطلاع دی کدوئی عظیم افغال محروہ ہتھیاروں ہے سکے اس طرف آر ہاہے۔

راجه تر کھان حیران رہ کیا تھااور پھراس نے اپنا کھوز اتیار کروایا اور چندسواروں کوساتھ لے کرچل پڑا۔ و معلوم کرنا جا بتا تھا کہ وہ کون الوگ ہیں۔ جنگ کی نبیت ہے آ رہے ہیں یا کوئی اور مقصد ہے۔ شایداس بات پرا ہے حیرت بھی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے وشمنوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں بھی اس کے ساتھ تھااور پھر قلعے کی فعیلوں کے اوپر چزھ کرہم نے بہت دور پڑا ذکرنے والے لنظر کو دیکھا۔ بے شار افراد تھے اوران کے بینڈے نفا میں لہرار ہے تھے۔ راہبر کمان ان جینڈوں کود کمچرکر چونک پڑااور کھراس کے منہ ہے آگا۔

"دلاور شكيه؟"مين في معجيانه لهج مين يوجها-

" كرنا كاكانيا نياد لعبدوا ورستكور " ولعبة كمان في سرو لهج من كهار

"كيايهوى ولا ورسكه ب جوسوئسرين شامل نه موسكا تما اورجس في مجھ سے فلست كما أي تهي "ا"

" وہی ہے ....اور بہاں ت جاتے ہوئے و در ممکی دے کیا تھا کراہے ایمان کا بدلد لے گا۔"

"تووه بدله ليخ آيا ٢٠٠٠مين في مسكرا كرايو جها\_

" بال - بدلد لینے آیا ہے ۔" ربیبر کھان نے بھی مذاق اڑا نے والے انداز میں کہاا در پھر داا و رستگھ کی فوجوں کی طرف نگاہیں دوڑ اکر بولا۔

" مراس کے قبیلے میں تواتے اوگ نہ تھے۔ یو جیس کہاں ہے جمع کر لایا ہے؟"

"كافى افراد إن تركهان "ميس في كبا\_

"ادر میں وعوے سے کہتا ہوں کہ بیسب اس کے قبیلے سے نہوں مے۔"

"مكن باس في محل دومرت قبلي كاوكون ب مدوحاصل كى بو-"

"سب پچرمکن ہے۔ دلاور سنگے کا گرم خون ہے اور جھے یقین ہے کہ بیاس کے جیون کا پہلا دن ہوگا اس کے باپ کومرے ہوئے زیادہ سے نہیں گزرااور دہ ہے چار دا تنا براانسان بھی نہ تھا لیکن بعض او قات پوتر جنگہوں ہے بھی سانپ نکل آتے ہیں۔ خیرکوئی بات نہیں ہے۔ مہورت قریب آئن ہے ،صرف اس کا خبال ہے کہیں رنگ میں بھٹک نہ ہو۔ لیکن پھر بھی جاہے پہنے می ہودلاور شکھ کاس کی جراُت کا مزہ ضرور چکھا یا جائے گا۔"

" تم فكرندكروراديدتر كحان \_ أيك بات توتم جانة بوك مين تمهارا دوست ، ول \_ "مين في البا\_

" الل كيونبيس مجيمة تبارى دوى برناز ب-" تركمان في جواب ديا-

'' تب پھر میں کروکہ قلعے کے اندرتم را جکماری پدنی کی شادی کی تیار یاں کرتے رہو، میں میدان میں جا کردا! در تکھے کے حواس درست کر کے آتا ہوں۔''میں نے کہا۔

"او و میرے مور ما جھے تھے پر بورابوراوشواش ہے مرتومہمان ہاورہم مہمانول کو جنگ کرنے نبیں بھیجتے۔"ماجیز کھان نے جواب دیا۔

"میں مہمان ہول داجتر کھان؟"میں ئے سرد کیج میں بوجھا۔

"بال مبمان مو ... مرا پنول ت بزه کر-"

"انبیں نبیں نبیں ایک بات پر قائم و بنا ہوگا تر کھاں۔ کیونکہ اگر میں مہمان ہوں تو میرے خیال میں مہمان کی حیثیت ہے کی کے گھر ر ہنا زیاد و دیر تک اچھی بات نہیں ہے۔ مجھے جانے کی آخمیا دوں اور اگر میں مہمان نہیں ہوں ہتمبارے گھر کا ایک فرو ہوں تو مجھے داا ور سنگھ کے مقالبے پر چانے دو۔''

راجبر کھان پریشان نکا ہوں ہے جمعے د کیھنے لگا۔اس کے لئے میری بیضد بزی پریشان کمن تھے۔لوگوں ہے بیہمی نہ کہاوا ا جا ہتا تھا کہ داجہ

تر کھان خودکل میں رہے،مہمانوں کو جنگ کے لئے بھیجنا جا ہرانو وکل میں رہ کر بنی کی شادی کی تیاری کر رہاہے کیکن میری صند کے آھے اے ستھیارڈ النے بڑے ۔ البتہ فوجوں کی تمرانی اس نے خود کی تھی۔ اپنی تمرانی میں اس نے فوجیس تیار کروا کمیں اور پھرانہیں میرے حوالے کر دیا۔ راجہ سر کھان کا خیال تھا کہ چونکہ واا ورشکھ کی نوجیس تعدا دمیں بہت زیادہ میں اس لئے قلعہ بند کر کے ولا ورشکھ کے حملے کا انتظار کیا جائے اور قلعہ کے او پر فصیلوں پر ساری جنگی تیاریاں کمل کر لی جا ئیں اور و ہیں ہے دلاور شکھ کوزیادہ ہے زیادہ نقصان کہنچایا جائے۔ جب اس کی افرادی تو ہے مفلوخ ہو جائے تو بھرتاز ہ دم فوجول کے ساتھ باہراکل کراہے پسیا کرویا جائے۔

تبویز برئ نبیر بھی لیکن پروفیسر، مجھ جیسے انسان کے سامنے چیش کی گئی تھی ،جس کے سامنے کوئی دشمن ہوتو وہ کسی شکاری کتے کی طرح زنجیریں تڑا نے لگتا ہے۔ میں یہ بات کیے برداشت کرسکتا تھا کہ قلع میں بند ہوکرا ہے دشمن کا انظاد کردں جس ہے جھے جنگ کرنی تھی۔ میں نے راجيتر كعان كي مد بات نبيس ماني اورداجيتر كمان في اس بات يرزيادوامرار نبيس كياتها كيونك اتناده بهي جانباتها كتلعول مي بند بوكرار ابهاوري نبيس ہوتی۔اور بہا در صلحتوں کے قائل بیں ہوتے۔

' واه كياعده بات كبي بيتم ني ' برو فيسرخاور بالختيار بول اشاا وراس ني نكامين اشاكراس كي طرف ويكها\_ '' میں نے تاریخ کی کہانی ہے کم وکاست تمہیں سائی ہے پرونیسر۔ میں نے بعض جنہوں پرمسلحت ہے بھی کام لیانیکن و مصلحت مکاری

کی حد تک بیر سخی۔'

'' إل - مجهدا عتراف بـ'' پروفیسرنے کہا۔

' ' نچر نیا ہوا؟' افرزانہ بول اٹنی اوراس کے ہوٹوں برمسکرا ہے کتیل میں۔

" تمباری لز کیال جس مبروسکون سے بیکہانی س رہی ہیں پروفیسر، وہ قابل داد ہے مس فرزاندہ اس میں سکتہ برداشت بی نہیں کر سکتی میں۔'اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"وراصل،اس ماحول سے والی آنے کے بعد دوبارہ وہال جاتا ہے صد بجیب لگتا ہے۔ہم خود کووٹی محسوس کرتے ہیں اور یوں لگتا ہے جیے بہاری آئیمیں ا جا بک بند کردی گئی ہوں۔' افرزانہ نے اسے دارتحسین پیش کی۔

'' میں نے اپنے طور برفو جوں کومنظم کیااوراینے انداز میں جنگ کرنے کے لئے تیار ہو کمیا۔ میں نے فوجوں کو قلعے کے چوتی دروازے کے چیچے منظم کیا اورانبیس تیارر ہے کا علم دیدیا۔ بظاہر فصیلوں پر کوئی چہل پہل نبیں تھی۔ بس یوں گلٹا تھا جیسے دلا در شکھ ک فوجوں کی تکرانی کی جارت ں ہوا در قلعے کی طرف ہے کئی جملے کا کوئی ام کان نہ ہو۔ چنانچہ دلا در شکھ مطمئن تھا۔ وہ اپنی فوجوں کی کثرت سے تر کھانی والوں کوخوفز وہ کرنا حیابتا تھا۔ مچمر جب اچا تک چو ني در داز وکھلا اوراس نے ايک دم فوجيس اگل دين تو وہ حيران رہ کميا۔اس کی فوجيس منظم بھی نہيں تھيں اورغير نو جي کاموں ميں ، معروف تعین ۔ تر کمان کی فوجیں شکاری کو ں کی طرت ان پرٹوٹ پڑیں۔ پہلے ہی خطے میں بخت نقصان پہنچا تھاوا ورشکھ کی فوجوں کو۔اوراس وقت تک جب تک و صنبحل کر جنگ کرنے کے لئے تیار ہوتیں ،میرے ساتھی اس کی آ دھی نو جوں کا مغایا کر بھیے تھے اور پھرو وہاتی نو جوں کوہمی جلد از جلد

کات کر مجینک دیے کی کوشش میں مصروف ،و کئے ۔

رہی میری بات تو بھی بھی تو کھیت کا نئے کے مواقع نصیب ہوتے ہیں اور پھرسب سے بڑی بات تو بیتی کے بی نے اپنے لئے اپنی پسند کا ایک کھا نڈ اتیار کرلیا تھا اور بہت مرسے کے بعد کھا نڈ سے پرورزش کرنے کا موقع ملاتھا یکھتی سرسبزشمی ۔ کی نہتی چنا نچے میں نے پوری قوت سے اس کی صفائی شروع کر دی اور دلاور سکھ کو بہت جذد احساس ہو گریا کہ اس نے خوفا کے نططی کی ہے لیکن ایسے مواقع تو احساس کے لئے بھی تھیکے نہیں ہوتے ۔ میں تو اس کی سے سامنے گھاس پھوٹس کو صاف کرتا ہوا بالآخراس تک پہنچ گیا۔

"ولاورستكى سور ما ، أوجك ت يورى طرح المف افخاف المين في الالارا-

" تم اجھی تک یبال موجود ; وسروپ کمار؟ " دلاور شکمه ذوفز د ۱۵ نداز میں یولا \_

" بال يتمبادا انتظار كرر باتما يم ايمان كرن كا بدله لين كوكه كرصحت تعيا"

"مرمريم ي وفي لراكنبي ب-"

'' تنہیں معلوم ہے کہ تر کھانی ریاست اب میرے دوست روپ کمار کی ہے اور تم نے میرے دوست کی ریاست پر تملہ کیا ہے۔'' منابع سمیر سب میں منابع نہ میں منابع میں منابع کی ایک سے میں معلوم کے میں معلوم کے است کر تملہ کیا ہے۔''

''لیکن انجی روپ کماریهال کاراجینبیں ہنا؟''

" آیندہ تو ہے گا۔" میں نے کیااہ ر پھر میں اس کے بالکل زویک پینے حمیااور پھر میں نے اے لاکارا۔" بہانے کیوں الاش کررہے ہو والاور تنہم میں نے اسے لاکارا۔" بہانے کیوں الاش کررہے ہو دلاور سنگھ۔ بہادروں کی طرح لزویتم تو بڑے مان ہے آئے تنے۔اب بغلیل کیوں جما تک رہے ہو۔ کیاای بل پر کماری پدمنی کے سوئمبر میں آئے تنے۔کیاتم نے بیند سوچا تھا کہ وہاں سور ماؤل ہے واسط پڑے گا؟"

" تم میراا پیان کررے : و۔" دلا ور شخوکر جا۔

" ہاں۔ ہاں۔ اپنان تو کرر ہاہوں۔ ایک اپران کا بدلہ لینے کے لئے تم اپنی را جد حاتی سے میاں تک آئے ہو۔ دوسرے اپران کا بدلہ تم بھت سے او۔ آلموار کیوں نبیں اٹھائے ، موت سے ڈرتے ہو؟" اور میں نے اس گدھے کو سبرحال غیرت دلا ہی دی۔ اس نے میرے اوپر آلموار کے وار شروع کر دیئے اور میں انہیں خالی دیتار ہا۔ پھر ٹیل نے کھا تذا اضایا وردا اور شکھی آ کھوں میں موت تاج گئی۔

"کیسا ہے سے ہتھیار دلاور سکھنا" میں نے مسکراتے ہوئے ہو چھا۔ دلاور سکھنے نے میرے اٹھے ہوئے ہاتھ کود کھے کر مجرتی ہے تلوار کا وار میری بغل کی طرف کیا۔ کومیں نے یہ وارخالی وے دیا تھالیکن اگر وہ کا میاہ بھی ہوجا تا تو کونسافرق پڑتا۔ سوائے اس کے کہ تلوار کی وھار بر ہادہ ہو جاتی ۔ پھرمیں نے وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا اور پھر کھانڈے کے ایک وار نے نہ صرف دلا ورسکھ کوزندگی کے بوجھے ہے آزادی دلادی بلک اس کا کھوڑ ابھی درمیان سے دوکٹرے ہو کیا تھا۔

یوں ولا ورست تھا۔ بیساری نو نے کے نوع کے بیچے سپاہی کرفقار ہو گئے۔تر کھان کا انداز دورست تھا۔ بیساری نوجیس صرف ولا در ستھی کنبیں تھیں بلکہ اس نے قرب وجوار کے چند تھوٹے ملاتوں سے جواس کے اسیر تھے بھی فوجیس طلب کر لیتھیں۔ ببرحال اسے ندحرف بدترین کست ہوئی تھی بلکہ زندگی ہے بھی ہاتھ دعونے پڑے تھے۔ میں فاتح کی حیثیت ہے واپس تر کھانی میں واخل ہوا۔ راجہ تر کھان نسیل ہے میری جنگ کا منظر دکھے چکا تھا اوراس کا چبر وسرت ہے سرخ ہور ہاتھا۔ اس نے دوز کر جھے کلے لگا لیا۔ ' میں تھے کیا کبوں سروپ، کیا مجھوں میں تھے؟ بھگوان کی۔وگند، اگر تو بھے چھوڑ کر چلا ممیا تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اب میں جیون ہم تھے نہیں جھوڑ سکتا۔ میں۔ میں کیا کبوں۔ تو نے خود ہی میری پتری کوسو نیکا رنبیس کیا ورنہ میری خوشیوں کا نوکا ننبیس ہوتا۔ '

اس وقت میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اس کی فتح کی خوشیوں میں شریک تھا۔ تر کھان نے فوری طور پراپنے خاص آ دمیوں کو تیار کیا اور اپنی فوجوں کے ساتھ ولا ور شکھی کر اجد ھائی بھیج دیا تا کہ بغیر داجہ کی حکومت پر قبضہ کرلیا جائے۔ رات کواس نے اپ تحل میں ایک شا ندار دعوت کا اہتمام کیا اور اس دعوت کا روح رواں میں تھا۔ رہجہ نے میرے بارے میں اپنے ساتھیوں کو بتایا اور میری تمریفوں کے کن گائے جاتے رہے اور پھر دعوت کے اختیام کے بعدتر کھان میرے پاس بیٹو گیا۔

"اجھوت بس بيكىددوسروپ كتم جيون كے كسى جھے جي ورو مينيس الميرے من كوشانى الى جائے گى۔"

" میں تنہیں جو فی شاخی ہیں دے سکتا مہارات ترکھان ۔ میں نے کہا۔

"این. کیا سکیا کہاتم نے؟" ترکھان جیرت سے بولا۔

" میں نے کہار کھان تی ، میں تم سے ایساد عدد کیے کرسکتا ہون جے میں بورا بی نہ کرسکوں۔"

"كيامطاب؟ آخراس بات كاكيامطلب؟" تركمان اى انداز ميس بوالا \_

"میں سادھومنٹی ہوں رابیتر کھان۔ آج یہاں کل وہاں۔ آج تہہیں بتاؤں کے میں مرے سے سوئمبر میں حصہ لینے ہی نہیں آیا تھا۔ میں تو مونمی اس طرف آگیا۔ بیقلعہ وکی کرمیں نے ادھر کارخ کیا، کھر خصے و کیصاور وہاں پہنچ کیا۔ پھرروپ کمار سے دوسی ہوئی اوراس کے بعد بیسارے ہنگاہ۔ میں یہاں کیے روسکتا ہوں ترکھان مہارات۔"

" تو.. .. تو كيا ابتم يبال سے جلے جاؤ كے؟" تر كھان افسروكى سے بولا۔

' ابھی تبیں۔ ابھی میں اس وقت تک تمہارے ساتھ رہوں گا جب تک میرے دوست کی شادی نہ ہو جائے۔ میں روپ کما رکو بہت چاہتا

جو**ں** تر کھان مبارات\_''

" ہاں۔ تونے جس طرح اس کے لئے جنگ کی تھی اس سے اندازہ ہوتا ہے۔"

'' چنانچه میں اپنے دوست کی خوشیوں میں ضرور تر یک ہوں گا۔'`

''احپها- پهرتم ــــا تنامن بی نه لکایا جا تا تواحیما تها به م جادُ کے کہاں؟''

" كوكى منزل نيين براجيتر كمان ـ"

" كريمال سے كول جارے مو؟"

WWW.PAKSOCIETY.COM

"مميان كي تلاش مين-"

" تو كيائم من سے بھى سادھو بو؟" راج عقيدت سے بولا۔

اليون بي مجهاوتر كعان جي-"

" نھیک ہے۔ بھگوان تمہاری رکھشا کرے ۔" ووالیک مبری سانس لے کررو کیا۔ دا اور سکے کوجس طرح مسلست دی گئتی اس کی وجہ سے قرب وجوار کے سارے ملاقے اس سے خوفز وہ ہو گئے تھے۔ جاروں طرف تر کھان کی وهوم می گئی تھی اور بہت ہے چھوٹے جھوٹے راہباس کی امان میں آنے کی خواہش کا اظہار کررہے تھے۔ روپ کمار کوہمی معلوم ہوا اور وہ ایک فوجی وستے کے ساتھ پینی حمیا۔ میں نے اور راجہ ترکھان نے اس کا پر جوش خیرمقدم کیا تھا۔روپ کمار نے آتے ہی اس کے بارے میں بوچھا۔راجہتر کھان نے نخریا نداز میں میرا کارنامہ بتایا اورروپ کمار کا سید نخر ے پیول کیا۔'اب کوئی ترکھانی کی طرف بری نگا دے و کیھنے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔'اس نے کہااور پھراس نے مجھے سے درخواست کی۔'' مروپ بھیا۔ابتہہیں میرے ماتھ چلنا پڑےگا۔ کیا میری برات میں میرے ماتھ نہیں آؤ کے ؟ پتاجی نے بھی مہی سندلیس بھیجا ہے۔''

" مجے کیا اعتراض ہے۔ "میں نے کہا۔

''لکیکن دوپ کمار، میں چاہتا ہوں کے سروپ کمار جب تک ہمارے درمیان جیں میرے پاس رمیں۔میں ان کی سیوا کرنا چاہتا ہوں۔اگر تم انبین میرے باس چھوڑ دوتو تمباری کریا ہوگی۔"

"مروب جي جائمي ڪ کهال مهاراج \_ميري اچها ۽ که ميرے ساتھ جائميں -"روپ کمار بولا \_

''اوه \_ توحهبین بھی ان کاارادہ نبیں معلوم؟''

"كيامطلب؟" روپ كمارنے بوج چااورتر كمان نے روپ كماركوميرے ادادے كے يارے ميں بتايا۔ روپ كمارتو سرے ہے ہى اكھر كميا تھا۔ '' ینہیں ہوسکتا ہمیا۔ ہم تمہارے لئے سب چھ سبیں لے آئیمی مے ہم تمہاری من پیندیا ترابنادیں مے بہس ہمیاتم ہمیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ کے۔''روپ کمار بولا۔

میں ان لوگوں کی محبت کے بارے میں اچھی طرح جانٹا تھاا ورخوب مجھتا تھا کہ ووآ سانی ہے مجھے نبیں چھوڑیں مے اس لئے وہی ترکیب ا تھی ہے کہ انبیں آگاہ بی نہ کرواور کسی دن خاموثی ہے نکل چلو۔میرتو آبی جاتا ہے۔روپ کماربھی کچھیزن مجھے یاد کرے گااور پھرخاموثی ہوجائے گا۔ بہرمال میں دوپ کمار کی ضد کے سامنے اس انداز میں خاموش ہو کیا جیسے اس سے بار مان لی ہوا ور پھر میں روپ کمار کے ساتھ تلز کا چل پڑا۔ رياست تلنكا بين بهي ميراشاندارا متقبال مواتحا۔ روپ كماركي ميثيت بهي اب بدل كئ تھي ۔ روپ كماركومعلوم موكميا تعاكروه اب ايك ر یاست کامطلق العنان راجہ ہے اس کے اس کی بات مجمی من جانے لگی تھی اور میری شہرت تو دور دور پھیل منی تھی ۔اوگ جوق در جوق آ کر مجھ سے کے ۔ برای آؤ بھکت ہو کی تھی میری۔

کتین میں زیاد دخوش نہیں تھا۔ان ہزگاموں میں تھس کر میں اپنے سارے کام بھول ممیا تھا۔ نہ ہی منور مات ککراؤ ہوا تھا۔ میں اب ات

کیفرکردارتک پہنچادینا جا ہتا تھا۔اب تواس کے کربھی میرے ہاتھ میں تھے لیکن ابھی میں ان اوگوں میں مصروف تھا۔ روپ کمار کی شادی ہوجائے تو اس کے بعد میں خاموثی ہے بیاں سے نکل جاؤں گا۔

اور پھر میں نے مین کیا …روپ کمار کی شادی ای طرح ہوئی جیے راجکناروں کی ہونگتی ہے۔ دونوں ریاستوں نے ول کھول کر حسرتیں نکالی تھیں۔ میں نے بھی ان معاملات میں بوری بوری ولیس لی۔ میں نے ان لوگوں کی شادی کے بارے میں موری بوری معلومات حاصل کیس وان کارسو مات کی روح معلوم کی اوراس ند بب کے بارے میں ببت سے اندازے لگائے۔

روب کمار بہت خوش تھا ۔ کیکن اب جمجہ پرا کماہٹ سوار ہور ہی تھی اور پھرایک رات مجھے موقع مل بی گیا۔ میں نے ایک عمدہ ساتھوڑ اتیار كرلياتها- كيونسروري چيزي بمي ساته لے ليس تعيل جن ميں ميرا كھائداس فبرست تھا۔ بيمبرے لئے سب سے مدو چيزتمي اور بميشہ ميرے كام آ لُ تھی ۔اور پھردات کی تاریکی میں، میں کھوڑے میر میٹھ کرنگل پڑا۔ میں را توں رات اتن دورنگل جانا حیابتا تھا کہ بیاوک میرانشان نہ پاسکیں۔ میں نے ات عدو كحور كا انتخاب كيا تعاكد جوب مثال تعااور دورُ في ميس اپنا ان نبيس ركمتا تعار كهورُ ابوا كي طرح مفركرر با تعااور بهت ي أباديال جيجيره عمی تھیں۔ جس اس تھوڑ ہے گی ہے بناہ طاقت کا تائل ہو کیا۔ بوری رات اے ایک ہی رفتارے دوڑ تے گز ری تھی لیکن انہمی تک اس کے انداز جس تمنکن کے آثار نہیں نظر آ دے تھے۔

مبح کی روشی پھوٹی تو میں ایک بستی سے قریب تھالیکن میں بستی ہے دور ہے جی نکل عیاا در پھر کانی دور جا کر میں صرف محور ہے کے خیال ے رک کیا۔وفاوار جانوراگرساتھ دے رہا تماتواس کے ساتھ زیاوتی کس طور مناسب نہیں تھی۔ چنانچ میں نے ایک سرسبز علاقے میں اے کھول دیا اور و و کھاس کی طرف و وژیزا۔ میں بھی ایک درخت کے پنچے لیٹ کمیا تھا۔ پوری رات سنر کرتے گز ری تھی کیکن میرے بدن میں تمکن کا کوئی احساس نبیں تھا۔ان معمولی چیزوں سے تو میں متاثر بی نبیں جو اتھا۔

جھے یقین تھا کہ روپ کمار میری ٹمشدگی کا احساس ہوتے ہی چاروں طرف ہٹکامہ ہر پاکروے گا۔ مجھے تااش کرنے کی ہرممکن کوشش کرے گالیکن میں نے ایک رات میں جتنا سفر کرایا تھااس کی روے اگر روپ کمار کے آ دی تمن دن بھی ای رائے پر بھا گئے پھریں تب بھی مجھے نہ یا علیں مے۔ وصری بات بیک میں نے رات میں سفر کیا تھا اور بستیوں سے نیج کر تکا اقعال کے کس طرف سے میری نشاندی تبیل ہو عق تھی۔

و بسے اب میرے بدن پراچھا خاصالباس تھا اس لئے مجھے سا دھوبھی نہیں سمجھا جا سکتا تھا اور پھرسادھو بنے رہنے ہے کوئی قائد دہھی نہیں تھا۔بس اتنا جانتا تھاٹھیک ہوں۔اب تو بجھےمنور ماکی تلاش تھی۔ ہاں منور ما مجرمیرے ذہن بیں امجرآ کی تھی اور میں اب پوری قوت ہے اسے تلاش کرنا جا ہتا تھا۔ اس کے ملاوہ پر وفیسر، بہت دن نشک گزر کئے تھے۔مرد کی زندگی میں اٹرعورت کی رنگینی نہ ہوتو زندگی کا کوئی مقصد ہی سمجھ میں نہیں أتاتهماراكياخيال ٢٤٠٠

> "اس سلسلے میں میرے رائے تحفوظ رہنے وو ۔" پر و فیسر خا درمسکرا کر بولا۔ "كون اشايدا يل بجول كى وجهت ا"اس في كما-

''اود نبیں۔ یہ بات نبیں ہے۔'' پروفیسرگڑ بڑا گیا۔

''میرا خیال ہے بروفیسر۔زندگی کے حقائق ہے منہ موڑ ناکسی طورممکن نہیں ہے۔ ہم ہراچھی بری چیز کوو کیھتے ہیں۔آ کھ بری شے کود کیھ کر

بندنبيں ہوجاتی۔ہم و کیمنے ضرور ہیں۔ چنانچ ہمیں و کھنا جا ہے۔''

"شايدتم نحيك أي كيتي مو-"

"كياتمبير ميرى اس بات تاتفاق ٢٠٠

''کون کی بات''

"عورت كے بغير - مرديمي ويرانے ميں تنباير ي بة ب ومياه چنان كي مانند ہے ۔"

"شايد"

" تم اپنا تجربه بناؤ۔"

"ميراتجرية تبهاد ك كئة تابل تبول نبيس بوكال"

"اده، كيول" السف وليس عوجما

"وراصل تمباري تخليق مين فرق ب\_تم خوداب بار يمنيس بتاسكة كيم كما بو اس لحاظ عنم سوچة بهى بوجبكه بهارا اظري مختلف ب\_"

· اس لحاظ سے پرونیسر۔ براہ کرم مجھے بتاذ تہمیں معلوم ہے کہ میں محقق ہول۔ میں ہراس نظر سے کے بارے میں جان لینا جا بتا ہوں

جودورکی عکای کرتاہو۔"

" بعنی بون میمیلو میری بیوی کومرے ہوئے ممیار وسال گزر کے میں لیکن میں آئ تک اس سے نعم البدل کی منرورت نہیں محسوس کی۔"

"مياروسال؟" وه پرخيال انداز يس بولايه

"باں بورے کمیارہ سال۔" پروفیسر فخربیا نداز میں بولا۔

"بات ایمانداری سے بور بی ہے پروفیسر ... ، پجما ظاقی ، پجمہ ندہبی ذمہ داریاں محسوس کر کے تم نے اپنی زندگی پراگر پا نمبازی کا خول چڑھائے رکھا تو دوسری بات ہے لیکن کیا بھی تنہائیوں میں تم نے کسی ایسے مونس کی ضرورت نہیں محسوس کی ؟"اس نے ہو چھااور پروفیسر خاور بغلیس حجما تکنے لگا۔ لا کیول کے سامنے تو پجمٹر میں کہا جا سکتا تھا۔

''اورمیراخیال ہے گفتگو پھر پٰداموضوع کی طرف بھنگ گئی ہے۔' فرزانہ نے پھر درمیان میں مداخلت کی اوروہ ہنس پڑا۔

"پروفیسرکواس برونت امداد کے لئے آپ کاشکرگزار ہوتا جا ہیے مس فرزانہ۔ بہرمال میں آپ اوگوں کے احترام میں اس بحث کوشم کیے دیتا ہوں۔ میں صرف اپنی بات کر رہاتھا اور اگر میں صرف اپنی بات کرتا ہوں تو گھرود عام انسانوں پر اا گوئیس ہوتی کیونکہ میں بہر مال عام انسانوں ہے بہت مختلف ہوں۔" " یہ بات مانے سے کسی کوا تکارنبیں ہے۔" پرولیسر نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" چنانچے یہ خشک زندگی اب تکلیف وہ ہوگئی ہے۔ یہاں اس دیش میں ابھی تک میرا کوئی کام بھی نبیں ہوا تھا۔ جھے ایک انو کھے نلم سے راچی پیدا ہوئی تھی۔ وہ مرحقیقت بہت شاندار تھا لیکن اس کے حصول کا ذراجہ اس کے ہیروکار، وہ بور نظرت انگیز تھے اس لئے اب آ ہت آ ہت آ ہت آ ہت ہے۔ اس بور ہا تھا جیسے میں اس کے حصول میں ناکام رہوں کا اور دوسری چیز عورت تھی۔ کم بخت منور مانے ایسا چکر چاار کھا تھا کہ اب عورت کے مقدر سے خوفز دہ ہونے لگنا تھا۔ میں کی کی زندگی ہے کھیلنا مناسب نہیں۔ محمتا تھا۔

لیکن یہ منور ہا ۔ یہ منور ہا ، اس ہے تو بی ایسا انتہام لینا جا بتا تھا کہ بس، جس وقت تک مناسب مجھا بیں نے وہال قیام کیا پروفیسراوراس کے بعد میں نے وہال ہے آگے کارخ کیا ، اور جب رات ہوئی تو میں پھرا کے بستی کے قریب تھا۔

میں نے دور بی ہے دیکھ لیا نفا مشعلیں روش تھیں اور جھونیزیاں بھری نظر آ رہی تھیں۔ میں نے جتنا سفر کرلیا تھا اس ہے احساس ہوتا تی کے میں اب اتن دورنگل آیا ہوں کہ کم از کم روپ کمار کے آ دمی مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ چنانچیا ب انسانوں ہے اجتناب بے مقصد تھا۔

یں نے کھوڑے وا ہت۔ ردی ہے ہتی کی طرف بڑھا دیا اور تعوڑی دیر جم بہتی کی پہلی جمونیزی کے نزدیک پہنی میں انجھی میں نے گھوڑا جمعونیزی کے نزدیک پہنی میں انجھی میں نے گھوڑا جمعونیزی میں کہ جمونیزی میں ہے چھن مجھن کی آواز کی ادر پھرا کے مست خرام رہی بیان میں بلبوی، پیروں میں کھنگھرو باند ہے، آنکھوں میں کا جل فکائے ، ہونٹوں پر لالی لگائے بابرنگی ، اس کے چہرے پرشونی برس رہی تھی۔ چال میں البزین تھا۔ عمر بھی ذیادہ نہ تھی۔ مست آنکھوں میں شرارت کی جہکتے و کھے دکھے دکھے کی اور پھراس کے چہرے برخوف کے تاثر ات تمایاں ہوگئے۔

"كون بوتم إ"اس في وجهاراً وارسبي بوني تلي \_

" مسافر ہوں۔ تنہاری کہتی کے نزویک ہے گزرر ہاتھا کہ رات ہوگئی۔ کیااس کہتی میں رات گزار نے کی جگہ ل سکتی ہے؟ " میں نے پوچھا۔ اس نے کوئی جواب ندویا۔ آئیسیں جوان ضرور تھیں مگر تاریکی میں ویجھنے کی عادی نہیں تھیں اس لئے اس نے بجھے بغور نہیں ویکھا تھا جبکہ میرے لئے ون کی روشنی اور رات کی تاریکی کیسال میں سے میں اس کا جائز و لے بی رہاتھا کہ وہولی۔

''مسافر ہو؟'اس نے بوجھا۔

"بال ـ "مين في جواب ديا ـ

" تو ہم کھیا کے پاس چلو۔"

''کون کھیا؟''میں نے بوجیعا۔

" بهارا مکییا ، درجن لال \_"

" کہاں ہے ود؟" میں نے مجرسوال کیا۔

"اس وقت توچو پال میں موگا۔" و وبولی۔

"جويالكبال بي"

''را کھوکے بیٹا ہوا ہے سب اس کی خوشی منارہے ہیں۔سب نے اسے بدھائی دی ہے اور چوپال میں ناج رنگ سبعالی ہے۔سبعامیں برا

مزاآت ہے، کیکن کیاتم تھے ہوئے ہو؟''اس نے پو جما۔

' انہیں دیوی۔ 'میں نے آ ہت ہے جواب دیااور وہشرارت آمیز نظروں سے جمعے دیکھنے گی۔

"تو پرچلو کے چویال؟"اس نے یوجیا۔

" الله مل كول تبيل - " من في عاب ديا-

'' تو پھرتم جھےا ہے کھوڑے پر ب**ٹھا**لو۔''اس نے اپنے دونوں ہاتھ او پراٹھادیئے۔

اور پروفیسرمیری کنپٹیوں میں خون ٹھوکریں مار نے لگا۔ بیتووہ ہور ہاتھا جس کا میں خواہش مند تھا۔ میں نے استدا ٹھا کر محموزے پر بٹھا لیا

اور مجرمیں نےست روی ہے گھوڑ اتا مے بر حادیا۔

کتین میراذ ہن کھنگ رہا تھا۔میری سوی محمراد ہور ہی تھی۔ میں سوی رہا تھا کہ آخر چو پال کیوں جایا جائے۔ چو یال کے بجائے بینل کا کوئی تاریک حصہ بستی سے دورکوئی ویراند میری خوابشات کامسکن، جہاں میں ہوں اور یہ جوانی ہو۔ جوان جسم میرے بدن ہے مس ہور ہاتھا اور میرا خون گرم ہواجار ہاتھا۔ لڑک کے جسم کے جیعتے ہوئے حصاور میرے خیالات بھتک رہے تھے۔

" كميانام بتهارى لزك إسميل في إو تها .

والمحلوندي يواب ويا\_

" ہوں۔" میں نے ایک لیے کے لئے غور کیا اور اپنے ملے اراوے کوٹرک کرویا۔ اتن بے صبری بھی کمی طور مناسب نہ تھی۔ میں اس سے چو پال کا داسته معلوم کرتا ہوا آ مے بڑھتا ر بااور پچھ دیر بعد ہم چو پال پہنچ کئے۔

م وندی ای اظمینان ہے میرے پاس میٹھی رہی تھی اور مجروہ چوپال کے قریب ہی محمور ہے ہے اتری اور چلائی۔

' ما حا کھیا۔ ویکھومسافرآ یا ہے اور میں اسے تبارے پاس لے آئی ہول۔'

اور جو پال پر بینے ہوئے اوگوں کی گرونیں میری طرف اٹھ گئیں۔ میں کھوڑے سے اتر کرآ ہستہ آ ہستہ قدموں سے جو پال میں بیشے ہوئے آ دمیوں کے قریب جار ہاتھا۔

اور جیونی ی بستی کے بھوٹے جھوٹے دل والے او کول کے چہرول سے ہت چل کمیا کدو دمیرے لباس سے کافی مرفوب ہوئے میں اور ميري شخصيت ع بمي شع كروشن مين بهرمال مين صاف نظرة رباتها-

جي كليا كبا كميا تعاده الحد كحر إجوا تعار ويلا پتلالسباسا آدي تعاد بوز ها كمزورتواكا ، لك .

'' آ وُ بهمگوت،مسافرتو بھگوان کاتھذ ہوتے ہیں''

" میں بہت دورے آر ہا ہوں ہمباری بہتی کے قریب سے گز را تو سوچا کہ ایک رات یہاں گز اراوں۔" میں نے کہا۔ " جگ جگ مہارات، جگ جگ ۔ آؤ مینھو۔ ماؤرے جاؤے مہارات کے لئے جل یا ٹی الاؤ۔" کھیانے کہا۔

اورخاص رات مح سبحانتم ہوئی۔اس دوران کھیانے مجھ ہے کہا کہ اگر میں جاہوں تو مجھے آ رام کرنے کے لئے بھیجا جاسکتا ہے لیکن اس ول کش ماحول کوچھوڑ کر جانا مجھے اچھانے لگا۔ ہاں جب سبحانتم ہوگئ تو میں نے کھیا ہے آ رام کی اجازت ما تکی اورشایدیہ تسست کی نوازش ہی تھی کہ کھیا نے کوندی ہے کہا۔

'' جاری جا۔ مسافر کور کھوا کے جھونپڑے پر نے جا۔ یہ وہاں آ رام کرے گا۔'

"اجھامبارائ \_"موندي فيمسراتي ،وئ كبا\_

اس درمیان میں نے محسوس کیا تھا کہ ناچتے ہوئے بھی گوندی کی چکدار آئکمیں میرے اوپر بھی ہوئی تھیں۔مشعلوں کی تیزروشنی میں ،میں نے ویکھا تھا اور اگر میرا خیال ناط نہ تھا تو پہند بھی کیا تھا۔ ویسے بھی میں بہت جلد غلط نہیوں کا شکار ہوجا تا ہوں لیکن کوندی جب جمعے بہونپڑے میں تھوڑ نے آئی تومیں نے اس کا ہاتھ کھڑا ہا۔ و شرماگئ۔

" كيابات ب مباران ؟" وارز في موكى آواز مين بولى \_

"كياجمه يهال أكيلار منارز يه كا؟" مي في وجها \_

' انبیں نبیں یم کہوتو جا جا کو بیج دول ؟ ' اس نے شرارت ہے کہا۔

" تم يمال نهيس روسكتيس؟" ميس نے يو جها۔

" بائے رام میں کیا کروں کی بہال رہ کر؟"

'' میری خواہش ہے گوندی۔ ویسے بھی ایک رات کا مسافر ہوں۔ تمہاری بستی کامہمان ہوں۔ مبح چلا جاؤں گا۔تم چا ہوتو اس رات میری میزیان بن جاؤ۔''

۱۰ بهم په چینیں جانتے مباراج ، پرنت بهم تمر نہ جائمیں میں تو چا چا پر ایٹان ہوگا۔'

" بوں بھی آوٹی رات گزر چکی ہے گوندی۔ کیاتمہارا جا جا سوٹ کے لئے ندلیٹ کیا ہوگا؟" میں نے اس کے بازوؤں پر پیار سے ہاتھ پھیرتے : وئے کہا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

کوندی خوبصورت بھی۔ اس کا جسم حسین تھا۔لیکن میرا بھی انداز ہورست تھا۔ وہ مرد نا آشنانہ تھی۔ بھر پور عورت تھی وہ۔ نا تجربہ کاری اس میں نہتی اور میں نے ساری باتنی بھلا دی تھیں لیکن جیرت کی بات بیتھی پر وفیسر کہ گوندی پرمنور ما کا بالکل اثر نہ: واتھا۔ اس لئے کہ شاید سیسب پھیر اچا تک ہوا تھا۔ یا پھر بیتھی ہوسکتا ہے کہ منور مادھو کا کھنا تی ہو۔ ویسے میں نے گوندی کے ہاتھ کے نافن بھی دیکھے تھے اور اسے ناطنہیں پایا تھا۔

سوندی میری آغوش میں اس طرح سامنی کہ پھراہے مجھے دور جانے کا خیال ندآیا۔ نہ جا جایاد آیانہ کوئی اور اور شمیری اجنبیت۔ ساری مات اس نے میرے ساتھ گزار دی اور ووسری منج اس نے سورج نکلنے سے پہلے ہی مجھے جگاویا۔

"مسافر\_مسافر\_والين ندجاؤت كيانا"

" سورج أكل آيا ہے كوندى ؟ " ميں في ايھا۔

"بإلىمسافر\_"

المحر مجصح جانے كى مبلدى نبيس بدا

" مجھے تو ہے جلدی ہے مسافر۔ 'وہشر مائے ہوئے انداز میں بولی۔

"كيامطلب؟" بين نتجب تو بها-

''میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔''اس نے کہا۔

''کہا*ن گوند*ی؟''

''جہا*ن تم جاؤ کے سافر۔'*'

"ليكن ساحيك بات نه موگي كوندي بين ايك رات كامسافرتهبين پېلى بار الااورتم اس المرت مير سساتھ چلنے پر تيار بوئئيں ."

'' میں تمبیار بے ساتھ جاؤں گی مسافر۔ائرتم نہیں لے جاؤ کے تو میں کنویں میں ڈوب کر جان دیدوں گی۔'

۱۱ آخر کیوں؟''

"ابس تمنيين جانة مسافر"

" تم بناؤ تؤسهی " میں نے یو حیما۔

" چاچا جی نے تین سال قبل میری سافی کر دی تھی گر کو نااہمی کے نبیس ہوا اور پھرمیری پوٹر تا تو مجمی کی فتم ہو چکل ۔ پنڈ ت جی میری جان

ك كا مك بن ك ي ي - روزاند جميد بلات بي اورستى دالے ايساند هے بيل ك پندت بى كومبان كيانى سجمية بيں - ان كر توت كيا بيل يدكوكى یا و شیس رکھتا ہے اگر مجھے نہ لے جاؤ سے مسافر ، تب بھی میں ای بستی میں تو ندر ہول گی۔ پچھ کھا کرسور ہوں گی۔ " کوندی نے کہا۔

''مگر میں تنجے کہاں لے جاؤں گا میں تو خودایک آوار مگر د ہوں۔''

'' ہوں ،آ دار وگر دہوں۔ رات بتائے کے لئے میر بے ساتھ تھے اور جب میں اس رات کا ادھر کار ما تگ رہی ہوں تو جان بچا کر مما گئے کے چکر میں پڑھتے۔ یا بی کہیں کے ۔سارے مردایک ایسے زدو کی ہوتے ہیں یٹھیک ہے ،بس تم چلے جادُ۔ میں تواب آتم ہیا کرلوں کی ۔'' بجیب مصیبت مطے پڑگئتی ۔اتی انہی بھی نتھی ۔کو لَی پاک ہوتر لڑ کی بھی نتھی کیکن اس نے جو کچھ کہا تاوہ بھے لرزا دینے کے لئے کا فی تها مين خوفز دو بهوكيا \_

اور برہ فیسر جو حالات مجھ پر گزر دہ ہے تھے یا جن حالات ہے میں گزر رہا تماان میں بیازی بھی میرے لئے کافی کام کی تھی اور اس وقت میہ تنیمت تھی۔ نہ جانے کیوں اس دنت اس پرمنور ما کا جادونہ چل سکا تھا۔ میرے ذہن میں ایک شبہ نے سرابھارالیکن تربتا می مبارات کی بات تو نما انہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے اس کے سارے ناخن بغورد کھیے تھے سب سلامت تھے اور اس کے کسی انداز میں کوئی تبدیلی تھی۔ یہ میں نے اچھی طرح دیکما تھا۔ کانی دیر تک میں کو کو کے عالم میں رہا۔ اس دوران کو ندی مجھے متوا ترجینجھوڑتی رہی۔ وہ ساتھ چلنے کے لئے اِصْدَتَی اوراس دوران اس نے جو خوقناک باتیں کبی تھیں،تب اس ہے کوئی خاص لگاؤنہ ہونے کے باوجوداس ہے ہدروی پیدا ہوئی تھی۔ بہرعال مرتا کیا نہ کرتا کے مصداق میں اس حبونیزے سے کل آیا۔ داہ ریستی والو کیا خوب داد در مے کریس کومہمان تھہرایا تھا۔ ابٹہبیں کیامعلوم کرمہمان کون تھا، کیسا تھا بعض او قات ہم جو چونہیں کرنا چاہتے ، بہت کچھ کر ہیٹھتے ہیں۔اتفا تات ،حاد ہات ،واتعات ۔ میں نے گوندی کو گھوڑے پر ہیضایا اور یہال ہے بھی آ کے بڑھ کیا۔

صورت حال وی تھی۔ میں آئی دورائل مانا جا ہتا تھا کہتی والے میرے میجھے نہ آستے ادراب تو یوں لگا تھا کہ جیسے بھا محتے ہی بھا محتے زند کی گزر جائے گی کے حور ادور تا تھا۔ کوندی بے پناہ خوش تھی سیاور میں اپنی زندگی ہے بیزار آ کے برد ھار ہاتھا۔

ا بن اعنتوں میں میش کیا ہوں، کن مصیبتوں میں مرفقار ہو کمیا ہوں، اعنت ہائی زندگی پر اعنت ہاس ودیا پرجس کے مصول کے کئے اتن مشکلات چیش آ رہی ہیں،ادرلعنت ہے اس ملم پر ۔ جب کہاس ہے پہلے میں نے بے شارعلم حاصل کئے تتھے اور بہرصورت ان کے حصول کا ذراعه يروقا رتعابه

۔ غر جاری رہانہ جائے کب تک کے لئے بوری زندگی ہی۔ غرے لئے تھی یا شاید زندگی بذات خود ایک سفر ہے لیکن اس میں جو کوندی کا اضافه ہوا تعاد وجیب دغریب تھا۔ ایسے لگتا تھاجیے دہ آسان ہے فیک پڑئ ہو، بلا ہد، بمقصد۔ جھے اس کی ذات ہے کوئی دہی شہر تھی۔

بس نہ جانے کیوں میں اے ساتھ لے آیا تھا۔ البتہ گوندی بہت خوش تھی ، پہاڑوں کے درمیان وہ پہلی رات سے زیاد وخوش تھی ، پنذ ت تی نے اے کا فی تجرب کار بنادیا تھااس لئے و دایئے تجربات کا مظاہر دہمی کرر بی تھی اور میں بس اے قبول بی کرر اِتھا۔

رات مُز ر نے لگی ، کوندی میری آغوش میں چیسی ہوئی تھی شاید ہے کہل از کی تھی جس ہے جھے کوئی وفیسی نبیس تھی بس وقت گزار نے کی بات

ہمی کی تھی دوت ہمی ہوئی مشکل ہے گزاراجار ہاتھا۔ دات کے آخری پہراس کی نہ سونے ویے وائی کوششوں کے ہاہ جود میں سوگیا اور پھرزیادہ دیر آگئی ، بھی بہیں کی تھی ۔ نہ جانے کیوں بجھیاس سے نفرت ہوئے گئی ، بھی بہیں کی تھی ۔ نہ جانے کیوں بجھیاس سے نفرت ہوئے گئی ، بھی بہیں کی تھی کہا ہوں سے گھور ااور پھر بخت لہجہ میں بولا۔ ''سونے دو گوندی اہتم آئی دکش بھی نہیں ہوکہ تمہار سے لئے پوری رات آئھوں میں نے خوفناک نگاہوں سے اسے گھور ااور پھر بخت لہجہ میں بولا۔ ''سونے دو گوندی ابتم آئی دکش بھی نہیں ہوکہ تمہار سے لئے پوری رات آئھوں میں گزار دوں۔ '' گوندی کے اس بات کا کوئی جواب نہیں ویااس کی خاصوتی میرے لئے تبجہ نیز تھی۔ میں نے اچا تھا اور بجھے موٹ کے انداز میں کوئی کے شا یہ گوندی کس تکلیف میں جٹنا ہے اس پڑتی کی کیفیت طاری تھی ہاتھ یا کوئی مزانت بھینچ ہوتے تھے اور آئکسیں پھٹی ہوئی تھیں۔ میں اس طلب نہیں تھی بلکہ یوں گلتا تھا جسے وہ اڈیت کے عالم میں بو میں اٹھل کر مینہ سیا۔ اس کے دانت بھینچ ہوتے تھے اور آئکسیں پھٹی ہوئی تھیں۔ میں اس کے لئے کہ بھی نہر کی اور دور کی احدون دور کی پرسکون ہوئی۔ کے لئے کہ بھی نہر کی داروں دور کی جودی ہوئی ۔ پرسکون ہوئی۔ کے لئے کہ بھی نہر کی اور تھوڑی دیر کے بعد دفتہ رفتہ نودی پرسکون ہوئی۔ ''کیا تو اقعال میں نے بھی جھا۔ ''کیا تو اقعال میں نہر جھا۔

" کی نبیں مہاراج بھین ہے بے حالت ہے بھی بھی اس طرح کا دورہ پڑ جاتا ہے۔"اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"كياواتى كى ج كادور ه تما؟"

"بال مبارات - ميں سے كبيدى بول -"موندى في بدستورمسكراكركها-

''لیکن میرا خیال بهجهاور ہے۔"

" كمياخيال بيتمبارامهاران إ"

''اس طرح تم جمھے جگانا جا بتی تھیں۔''

''نبیس مباران آپ سوجا کیں۔''

درحقیقت میں پھماس قذر جعلامیا ہوا تھا کہ کروٹ بدل کر دوبارہ سو کمیاا ور دوسری صبح جب خوب دن چڑھے آئکھ کملی تو میراسر کوندی کے زانو وُس پررکھا ہوا تھااور و ومیرے بالوں میں الکلیاں پھیرر ہی تھی۔

ببرحال اب اتن بری بھی نہتی اور میں بھی اتنا پھرول نہ تھا کہ اس کی اس حرکت سے متاثر نہ ہوتا۔ میں اسے پیاز کرتا ہوا آ ہت ہے اٹھ گیا۔ گوندی میری برطرن سے خدمت کر دبی تھی ، اس نے کھوڑ ہے کہ بھی تیار کرویا تھا، میں نے ایک طویل سائس لی اور سوچا ٹمیک ہے۔ چلو جب تک کسی اور لزکی کا انتظام نہیں ہوجاتا ہے پھر بھی نفیمت ہے۔ یہ میں نے اپنے طور پر سوچا۔ پھر میں نے اسے کھوڑ سے پر بخوالیا اور پھروت الکیف وہ ، استان میز سفر۔

ابھی ہم تھوڑی دور بی چلے تنے کہ اتفاقیہ طور پرمیری نگاہ گوندی کے ہاتھوں پہ پڑگی اور اگر میں نو ری طور پرخود کہ نے سنجال لیتا تو تھوڑ ہے کو زور دار محوکر گلتی۔ میں نے بمشکل خود کوسنجالا اور پھر گھوڑ ہے کو اندی کے ہاتھوں کے ناخن اچا تک غائب ہو گئے تنے اور پہ علامت تھی اس بات ک کہ گوندی اب گوندی نہیں بلکہ مئور ماہے۔ میرے حواس جواب دیئے گئے۔ بھے کوندی کا وہ شنجی دورہ یادآ یا۔ یقینا منور مااس کی آتمانیینج کراس کے بدن پر قالبن ہونے کی کوشش كرر بى تقى اور جب ووكامياب جوڭى تو كھراس نے كوندى بن كرى جھے ہاك كى۔

' تو آگئی یہ چنڈ ال میں نے ول ہی ول میں سوچا۔میرا دل بایوں اٹھمل رہا تھا ، بڑی خوشی ہور بی تھی اس وقت منور ہاسے ل کر مجھے جو سے معجمی ہوئے تھی کہ ایک بار پھر مجھے دعوکہ دینے میں کامیاب ہوگئ اور بھلا ہوسوامی کرنامی کا جنہوں نے مجھے میں منور ماکو پہیا نے کی صلاحیت پیدا آمروی تمی۔ انھیک ہے۔اب میں تمہیں دیکھوں کامنور مااور میں آستہ آستہاں کے بالوں پر باتھ چھرٹ لگا۔ یہی بال تو مجھ درکار تھے۔ کوندی کی اجہ ے جس تدرمشکاہ ت کا شکار ہوا تھااب منور ما کے ملنے کے بعدو دالجھنیں ٹمتم ہوئی تھیں ، میں نے اور زیادہ حیا ہت ہے اے اپنے سینے سے چیکالیا۔ اورسلسلہ جاری رہائی کے دل میں گد کدیاں موری تھیں۔منور ماجوآت تک مجھے چوت دیتی ربی تھی،جس نے اتنی زند کمیاں تاہ کروی تھیں آت میرے جال میں پینس جائے گی اوراس کے بعد کم از کم میں اس کا ہرروپ بہچان سکوں گا۔ یہ معمولی بات نبیں تھی۔اب وہ کمبخت بہآ سانی مجھ دھو کہ بیں دے سکی تھی۔

میری آنکھوں میں چک تھی۔ہم نے دوسرا پڑاؤںستی ہے دور بی ڈالا۔ آئ رات تو میں اپنا کام کرنا جا بتا تھا۔ میں کوندی ہے خاصی لگاوٹ کا اظہار کر مہاتھا۔ میں نے اس کے لئے کھانے پینے کی چیزی مہیا کر دی تعیس ۔جنہیں ہم نے نوب لطف لے کر کھایا تھا اور پھرمیری آغوش کی شوقین منور ما مجھ میں داخل ہوگئی تھی۔ دومیرے بدن کو بلیوں کی طرح مجنبھوڑ رہی تھی اور میں اے نبودے تھل کر کھیلنے کا موقع دے رہاتھا۔ من جابتاتماوه بفود موجائ ادراك كوكى شبرنه وفي باعد

اور بہی ہوا۔اس کی دیوائی مروق پر پہنی منی۔ہم کملے آسان کے نیچے سے جاندروش تھااور جاندنی نے ماحول کو بالکل صاف سھرا بنادیا تھا۔ کوندی کے روپ میں متور مامیری آغوش میں کیل ربی تھی اوراس وقت ووایئے حواس میں نہیں تھی۔ میں ہیار سے اس کےخواصورت بالوں میں الکلیان کھیرر ہاتف۔اس کے بالوں کی ایک موٹی لٹ میرایک انگل میں کپنی جارہی تھی اور میں اے زیادہ سے زیادہ بل دیئے جار ہاتھا، یبال تک کدوہ ا تھی طرح میری انقلی میں لیٹ می اور پھر یہاں تک میں نے اس پر توت مسرف کی اور منور ما کے منہ ہے جیخ بھل کی۔

''ارے۔ارے ۔ یہ کک کمیا آ ہ۔آ ہ۔ آ ہ۔ آ ہ۔ آ ٹری چیخ بزی زوروارتھی کیونکہ میں نے ایک زوروار جھٹکا دیا تھااورمنور ماکی گرون ٹیز می ہوگئ تھی ۔ کیکن دوسرے جیشکے سے اس کے بالول کی پوری اٹ میرے باتھوں میں آخمی ۔ اس بارمنور ماکی چیخ بدل ہو کی تھی ۔ ایک ولیمی چنگھاڑ جس ے پہاڑ کوننج اٹھے اور وہ انتھل کر کھڑی ہوگئی۔اس کے سرکے اس مصے سے خون رس رہا تھا۔

" يكياكيامباراخ ـ بيتم في مير عبال كول خراب كروسية ـ " وهكرا بتى بوكى بولى ـ

" موندی " میں فے مسکراتے ہوئے اے بارا۔

" إئے يتم في ميري تو مسورت بھي وكا رُ دي ميرے كيسے خوبصورت بال بيں - دكھاؤ تو- بائے كيسى مونى لك باورو كيموتو خون بھي تو انکل رہاہے۔ یتم نے کیا کیا مبارات۔ ااؤمیرے بالول کی لٹ دو۔ ''اس نے میرے باتھ پرجھینا مارائیکن میں نے باتھ چیھے کرلیااور پھر میں نے

مسكراتے ہوئے كبا۔

'' تیرے بال تو جھے بھی پیند ہیں گوندی۔ ہانے کیے خوبصورت ہیں۔' میں نے بالوں کی الث اس کی آنکھوں کے سامنے ابراتے ہوئے کہا۔ موندی جھوٹ موٹ رونے کی تھی۔

"اب بيرامرتو تعيك كردو-خون كل ربائه- لا ومير ب بال دو"

''خون آئل رہا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے منور مائے گوندئی کا بدن چھوڑ دو۔''میں نے کہااور منور ماسکتے میں رہ کئی۔اب تک و حضنے ناز نخرے کر دبئ تھی سب ایک دم ختم ہو مجے اور وہ پھٹی کھن آئکھوں ہے جمعے دیکھنے تھی۔'' کیا خیال ہے منور ما'ا'' میں نے بڑے پیا رہ اسے باکارالیکن اس کے منہ سے کو اُن آ واز نبیں نکل کی۔

"ارے کی تو اواد میری جان۔"

" تم بميل منور ما كيول كهدر بي بوناتحد - بم كوندي بين "

''تم منور ما ہو ''جعیں ۔منور ما۔ بیس تہہیں آنچی طرح مہجا نتا ہوں۔اب سے بتاؤ منور ماکہ گوندی کیا کیا حشر ہوا۔اگرتم اس کا بدن تپیوز دوتو کیاا ہے جیون مل جائے مجا''

" تتهين كيا موكيا ب كيسي باتن كررت بهوا" وه تُعنك كراول .

"ميرن بات كاجواب دد" ميس غرايا ـ

المیں کوندی ہول تم زیمینیں ارہے۔"

"او داگریہ بات ہے تو ٹھیک ہے۔ ابھی پہتہ چل جائے گا۔ 'میں نے کہاا ورمیں نے اس کے بالوں کی اٹ سے ایک بال نکال لیا۔ پھر میں نے پھر تاش کئے اور انہیں رگڑ کرآ گ پیدا کی ، دوسرے لیے میں نے اس بال کوآ گ لگا دی۔ کوندی نے پھراک بھیا تک جی ماری اور اس ک شکل سیاہ ہونے کی اور پھروہ گوندی سے ایک بھیا تک چڑیل بن گئے۔ میں نے زور دارقہ قبدلگا یا تھا۔

"ارے کوندی میں ہیں کیا ہو کیا؟"

" پانی ہتھیارے ،تونے بیٹر کہال ہے سکھ لیا۔" وہ چینی اور میں نے پہلے سے زور دار قبقہداگایا۔

"ميرے بال واپس كردے ورشاح بھاند ہوگا۔"

"کیا ہوگا کوندی؟"میں نے بوجھا۔

'' میں، ۔ میں تیری دیوانی ہوں۔ کیکن میرے ہال واپس کروے ، ورنہ میں تیری دشمن ہوجاؤں گی ، میں تیرا بیسندر مکھزا سیاہ کردول گ ، میں تیری دونوں آئکھیں پھوز دوں گی ، میں تھے اپانج بنادوں گی ،میرے پاس ابھی بزی شکتی ہے۔''

''اد د ۔ تواب تک توتے وہ فتلق کیوں نیآ زمائی ۲''میں نے یو تھا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

" تو جان ہے، تو اچھی طرح مبانتا ہے۔ میں تجھ سے پریم کرتی ہوں۔ اتھا پریم کرتی ہوں ، یہ میرا پریم ہی ہے جو جھے جگہ تیرے گئے بھنگنے پر مجبود کرر ہا ہے ورن میں تجھے اب تک کس اندھے کئویں میں دھیل چکی ہوتی مجھے اپناد ثمن نہ بنا۔ میرے بال واپس کردے۔ میں کہتی ہوں میرے بال واپس کردے۔ "اس کا چبرد بے صدخوفنا ک ہوگیا۔

"بڑی بی ہے وہوف ہے کوندی۔ میں تیرااز لی دشمن ہوں۔ میں تجھ سے بہ پنا داغرت کرتا ہوں۔ یوں بجھ اس پوری د نیامیں مجھے سب
سے زیاد ونظرت تجھ سے ہے۔ میں بوری کوشش کر رہا ہوں نتجے نئا کر دوں اور ایک دن میں اس میں ضرور کا میاب ہو جاؤں گا۔ س مجھے تیرے ان
بالوں کی لٹ چا ہے تھی اب میری نے عاصل کر لی ہے ، تو اپنی تھی سے اسے چھین لے ، درنہ میں اسے ہراس موقعے پر جلاؤس گا جب بختے اذیت دیتا
مقصود ہوگی۔"

" آه ، اوو ... پالي .. بتحميار ، آخري باركبدري مول ، و كيون في خرى باركبدري مول ا

" موندي کا کيا جوا ؟ په جواب دے ."

"مرمی بتھیاری کہیں گیا۔اباس کا حشر بھی نبیں ال سکے گا۔"

" تونے ایک اورخون کرویا۔ "مین نے اے فرت ہے محورا۔

'' میں ہراس بورت کونتم کر دوں گی جو تیرے نز دیک آئے گی ۔ تمجھا تو میرے سواسنسار کی کسی بورت کونہیں اپنا سکے گا۔ تیرا شریر میرا ہے ، صرف میرا ہے۔''

''ارے ہاں۔ایک بات تو بتا اتو نے گوندی کو کیوں معاف کردیا۔ کیااس کی پہلی دات تیرے علم میں نییس تھی ؟''میں نے ہو جہا۔ '' میں تو سانے کی طرح تیرے پیچھے دہتی ہوں اور صرف اس سے تیرے آ ژے آتی ہوں ، جب کوئی عورت تیرے پاس ہوتی ہے، اور بھرو سرد کھ کہ بھی کوئی عورت جو تیرے نز دیک آئے گی۔ وہ زندہ نہ نامج سکے گی۔''

"اب ایساند بوگامنور ما۔" میں نے بینتے ہوئے کہا۔

'' کیون نه ہوگا؟''وہ غرا گیا۔

" تو دیکے لینا،اب میں جلد بی کسی کڑئی کواپنے قریب لاؤں گا، جہاں میں اس سے ساتھ یہ وزن گاہ ہاں آ جسبھی روش ہوگی اور تیرے بال میرے پاس ہول کے۔اگر تو نے کوئی کڑ بڑئی تو میں تیراا یک ایک بال آ گ میں ڈالٹار ہوں گا۔ جسے علوم ہوگیا کہ اس طرت تو روشن میں بھی آ جاتی ہے۔' میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔منور ما کا بید مشر دیکھ کرمیراول بہت خوش ہوگیا تھا اور میں اسے تڑپانے میں پڑالطف محسوس کر رہا تھا۔منور ما کا چہرہ سیاہ ہوتا جار ہاتھا۔وہ بخت بیجی وتا ب کھارتی تھی ، مجروہ آخری ہار ہوئی۔

" توتم میرے بال دالی نبیں کرد ہے؟"

" ہر گرنبیں۔" میں نے لٹ اس کی طرف جھا تی۔

" تو گھريا در كھنااب منور ماصرف ان عورتول كى ديمن ند ہوگى جو تيرے نز ديك آئيں كى بلكەاپ ميں تيرى بھى ديمن بول - اب ميں سجيحه بھی ن**تمسان** پہنچاؤں گی ۔''

' انھی ہے شروع کردے منور ما۔ تو جانتی ہے تو میرا کی نیبیں بگا رسکتی۔ 'میں نے ہنتے ہوئے کہا۔

'' دیکیاوں گی۔ میں تخیے دیکیاوں گی ۔'' وہ آ کے بڑھ گئی اور میں اسے جاتے ہوئے دیکیتار ہا۔ پھر میں نے بالوں کی اس لٹ کو چوم ایما جس کے آخری سرے پر بے جاری کوندی کا خون لگا ہوا تھا۔ ہبر حال چونکہ اٹ اس وقت اکھاڑی ٹنی جب کوندی کے بدن پرمنور یا کا قبضہ تھا اس لئے یہ الت منور ما کے باادر کی ال جی تھی۔

منور ما غائب ہوگی کیکن میرا کا ماب بن ممیا تھا، میں نے ایک بات اب بھی منور ماہے چھپائی تنمی و دید کہ میں اس کے ناخنوں سے اسے بجیان سکتا ہوں یہ نکتہ میں نے ابھی چھیا ہی رکھا تھا اورا ۔ کا بوشیدہ رہناہی بہتر تھا۔ بہرحال پھر میں تنبارہ ممیا۔ بالوں کی اٹ میں نے تہا یت احتیاط ت رکھ لیا ور مجرای مجلہ لیٹ میا۔منور مااکرمیرے خلاف پچھکرنے کی کوشش بھی کرتی تو اس کی مماقت تھی۔اب اس کی بیشن مجمی نبیر متھی کہوہ مجھ

دوسرے دن منج میں مجرچل برا۔ آئ میری جن کیفیت زیادہ درست نہیں تھی ۔ میں اب اس ملک سے بی فکل مانا جا ہتا تھا۔ جتنا وقت میں نے یہاں گزارا تھااور جتنی الجھنوں میں یہاں گرفتار ہوا تھاا تناکسی اورسلسلہ ہیں نہیں ہوا تھا۔ میں بے دمین تعابر وفیسر ہے دمین ہوں لیکن جادو سکینے کے لئے جو پچھرنا پڑتا تھااہ میری اوابالی فطرت بھی برداشت نہیں کر عقیمتمی اور بقول سادھو کے دوسر مے تم کا کیان تواس کے حصول میں بھی بے پناد مشکلات تھیں ساوحوؤں کو تلاش کیا جائے۔ان کی خوشامہیں کی جائیں اور اس کے بعد بھی سینکڑوں بڑکاہ، سینکڑول نخرے، سینکٹر ول جھکڑے۔ چنانچے میں نے اس ملم ہے بھی دستبروار ہونے کا فیصلہ کرلیااور سوچا کہ یبال ہے اکل ہی جاؤں تو بہتر ہے۔ کیکن کبال جاؤں۔ تھی دوسرے ملک بھی دوسری سرزمین کی تلاش میں اس کے بارے میں معلومات کرنا ضروری ہے ، تب مجھے یاد آیا کہ میں نے ایک طویل مرجہ ہے ا ہے سب سے تے ،سب سے خلص دوستوں کو نظرانداز کرر کھا ہے۔

آ سان پر بھمرے ہوئے ستارے میرے ہمراز ،میرے جسن ۔میری نکا بیں آ سان کی طرف اٹھ کئیں ستارے ابھی پوشیدہ تھے۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ آئ کی رات اپنے دوستوں سے باتیں کرتے ہوئے گز ارول گاوہ میرے سے ہمدرد ہیں۔ یقینا میراساتھ ویں گے۔

میں نے کھوڑے کے انداز میں تعکن محسوس کی اور بول ہے اسے ایک حبکہ روک دیا۔ زین کھولی اورا سے آز او چھوڑ دیا۔ خود میں ایک بہاڑی چنان سے نیک دکا کر بیٹھ کیا۔اب مجصصرف رات ہونے کا انظار تھا۔ میں اس علاقے سے دل برداشتہ ہو کمیا تھا۔ تب اچا تک بہت پر جھے سن كوقدمول كى قوز سنا كى دى اور مين نے محموم كرد يكھا اورا تھل پڑا۔

سادهو ترنای کی صورت میرے لئے اجنی نہیں تھی۔ وہ ہونوں پر مسکرا ہٹ لئے میری جانب آر ہاتھا۔ بہرصورت بیا یک عمد وانسان نفااور میں اس سے کسی حد تک متاثر بھی تھا۔ چنانچ میں نے گھڑ ہے ہوکراس کا استقبال کمیاادرکرنامی میرے نزد کیے پہنچ کمیا۔

" كيسة وبالك؟"اس في مسكرات بوع إوجها-

'' نھیک ہوں تمہاراولیش تیبوز کر جار ہاہوں ۔''

"اركهال-كيايةماراديش نبيل ٢٠٠٠

" میں نے شایر تہیں پہلے بھی بنایا تھامیاران کے میں ساری وحرتی کا انسان موں۔میری د نیامحدود نہیں ہے۔"

"بات ميري مجمومين نبيس آ كي بالك؟"

" تم نے خود بی کہا تھا کرتا می مہارات کہ میں عام او کول میں ہے نبیں ہول۔"

" نلطونسیں کہاتھ۔ میراعیان میں بتا تا ہے۔ تیرے ہم کندلی کو تلاش کرنا نامکن ہے۔ بین نے بڑی کوشش کی کہ تیرے بارے میں معلوم کردل۔ پرنت میں ای میں جیسے ہوئے ہیں جومنش کی انگا ہوں کہ دل۔ پرنت میں ای میں جیسے ہوئے ہیں جومنش کی نگا ہوں سے اوجھل ہیں اور بالک بن کے ستارے منش کے در کھے میں وہ دیوتا ہوتے ہیں او تار ہوتے ہیں یا ایسے اوگ ہوتے ہیں بن کے بارے میں بیکوان نے منش کو بتای ٹھیک نہیں سمجھا۔ میں نے وی بات کہدری جو مجھے معلوم ہے۔"

" تمہارا خیال درست کرنامی مہارات ۔ میں صدیوں کا انسان ہوں اور جب میں زندگی ہے تھک جاتا ہوں تو پھرسکون کی نیندا پنالیتا موں ۔ بچھے ندانسانوں سے بیر ہے ندمجت ۔ میں توان کے درمیان آتا ہوں ،ان کے ماحول کوان کی تہذیب کود کھتا ہوں اور اپنی کتاب مرتب کرتا رہتا ہوں ۔سب سے زیادہ محبت بچھے اپنی کتاب کے اور اتی ہے جوتاریخ کی مچی کہانی سٹاتے ہیں جسے میں رقم کرد ہا ہوں۔"

" میرامن كبتا تعاتومبان ب بالك - باشبه تیرے یاسسسار كے بہت سے اورش مول مے -"

'' ہاں میں نے صدیوں کواپنی آنکھیوں کے سامنے سے گزرتے دیکھا ہے جھے علم سے محبت رہی ہے اور آئ بھی میں علم سے لئے سرگر دال ہوں اور شاید صدیوں بعد بھی ،صدیوں بعد کے انسان سے پچھ سکے لینے کا خواہاں جوؤں گا۔''

"مير، يش تمهارامن كون بحركيا؟"

"بس يبال كيمينيس ب، من يبال ت آ مح جانا جا بتا بول مين يديش تهورُ وينا ما بتا بول ميد البحنول كي مرز من باور من آزاد ذبن كاما لك\_"

"اورمنور ما سے بدلہ ناو مے؟" کرنامی نے بوجھا۔

"انبیل ۔ و وعورت میراکیادگاز سکتی ہے ، اس نے میراکیا بگاڑا ہے ۔ یس مجھے اس سے یہی پر خاش تھی کہ اس نے ان اوگوں کو ہلاک کر دیا جمن کا تھوڑا بہت تعلق مجھ سے تعالیکن اب بیمیرا معالمہ نبیل ہے ۔ میں تو بید ایش چھوڑ ہی رہا ہوں … اور بید تقیقت تھی پر و فیسر کہ اچا تک میرے و ہمن میں کچھ بھنجھا : اول نے جنم لیا تھا۔ میں نے واقعی سوچا تھا کہ اب یہاں دبنا فضول ہے ۔ اگر فوری طور پر میرے مطلب کی کوئی سرز مین نیل کی تو پھر میں سونا پہند کر وں گا۔ طویل اور مجری نیند۔ ''میرے دیش ہے ایسے نہ جا بالک۔ یہاں بھی بہت پکھ ہے۔ کتنے بہت پکھ ملے گا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر تو 'نیان چا ہتا ہے تو میں کتھے رائے وکھا سکتا ہوں۔ آج بھی میں وی بات کہ رہا ہوں۔''

''تم اس دیش کے ایک ایسے انسان ہوکرنائی ، میری کتاب میں تمہارانام ایک ایسے انسان کی دیثیت ہے درج ہوگا ادراگر تیمی کی ہی دور میں تاریخ کی یہ کی کتاب اس دور کے انسانوں کے سامنے آئی تو دواس میں تمہارانام ضرورہ کی میس کے۔' میں اٹھ گیا اوراب جمعے سناروں کی آ مد کا بھی انتظار نہیں تھا، جمعے سندر کی تماش تھی ۔ قابمن پر جو کچھ سوار ہوا تھا اسے میں نور کی طور پر پورا کردینا چا ہتا تھا۔ کرنائی نے جمعے ہوں کہ بھی انتظار نہیں تھا، جمعے سندر کی توجہ نیس دی اور چاتا رہا۔ راستوں سے بے نیاز ، جھ پر نیندسوار تھی اور پھر جب سندر کی چتھا اڑ سنائی دی تو جمعے بول کی قوش میرے لئے واہو، موجس و جمعے سروں میں کوئی لوری کنگناری ہوں۔ میری آئے میس ایک و دسرے سے جڑنے آئیس بھٹکل میرے تھے ماں کی آغوش میرے لئے واہو، موجس و جمعے سروں میں کوئی لوری کنگناری ہوں۔ میری آئے میس ایک و دسرے سے جڑنے آئیس بھٹکل میرے تھ م جمعے سندر تک لے گئے اور پھر میں نے خود کوس ندر کے زم استر پر گراہ یا۔ گہرے اور گھر سے سندر کی طرف اور پھر میں و نیا سے بہ خبر ہو گیا۔ موجس میرئی محافظ بڑن گئیں۔ نہ جانے کہ بنا کے دوسرے سے کہ کے اور پھر میں نے خود کوس ندر کے زم استر پر گراہ یا۔ گہرے اور گھر سے سندر کی طرف اور پھر میں و نیا سے ب خبر ہو گیا۔ موجس میرئی محافظ بڑن گئیں۔ نہ جانے کہ بنا کے سے کہ کے گئے۔

## St. m. Blanca A

سمندر ، مال کارم آغوش کی مائند ، میں مال اور باپ کے افظ ہے آشا ضرور ہوں پر و فیسر میکن جھے ان لفظوں کی جگئی اور ان کے ساتھ امجر نے والے اتھوں ہے ناوا تغیب ہے۔ بال میں نے اوگوں کے جذبات اور اپنے مشاہد ہے مال کا احساس کیا ہے۔ میں نے آکلیف ہے بلکتہ ہوئے کو مال کی آغوش میں پر سکون ہوتے و یکھا ہے اس لئے سکون کی جگہ کے لئے میں مال کی آغوش کے لفظ کو سب سے موثر اور جامع مجت ہوں۔ میری اس طویل کہائی ہے تم نے انداز ہ لگایا ہوگا کہ اود ار میں مجھے گئی بڑی قدرت حاصل رہی ہے۔ میں نے مس طرح ہرما حول کو تا لئے کیا ہول کو تا لئے کیا ہوگا کہ اور ار میں میری برتری شلیم کرنی ہی بڑی ہوئی ہے کین اس طویل ترزندگی میں ، جب میں نے ہے کوئی سا و و م ہو کیے ہی اوگ ہوں ، مبر حال انہیں میری برتری شلیم کرنی ہی بڑی ہوئی ہے کین اس طویل ترزندگی میں ، جب میں نے ایپ بارے میں خود کو بے شار چیز وں سے محروم پایا اور پر وفیسرہ میں نے ان چیز وں کے حصول میں خود کو بہ بہی پایا ۔ جن میں سے ایک مال ہی ہے۔ میری ہوتے ہیں ۔ میں نے اس طویل زندگی میں مجمی اپنی مال ہی ہے۔ میری ہوتے ہیں ۔ میں نے اس طویل زندگی میں مجمی اپنی مرضی کے مطابق وہ چیزیں حاصل کرنے میں ان کامی کامند کی ما جنہیں میں حاصل کرنے کا خواہش مند تھا۔

الري عده بات كي بتم في المروفيسرخاور في كردن بلات موسع كبار

'' تحمری نیندسو جانے کے بعد آپ کے احساسات بھی سو جاتے ہول کے اس وقت آپ کے ذہن میں کوئی بات تو نہ ہوتی ہوگی؟'' فرزانہ نے یو جھا۔

'' بال اس انسان کی مانند جوبستر پرسکون کی نیند سوجاتا ہے۔''اس نے جواب دیا۔

'' كياسمندر كاكو ئي طوفان، ياسمندر مين كوئي حادثة آپ يو جگانبين سكتا تھا؟'' فروز ال بھي خاموش ندر ہي۔

'' بنگاسکتا تھالیکن عادیثے میرے لنے نقصان دہ نہیں ہوتے اس لئے میں نے بھی ان کی پرواہ نبیں گی۔ ایسے اوقات میں میری کیفیت

اس انسان کی ہوتی ہے جے سوتے میں کسی چیز کے گرنے کی آ ہٹ محسوی ہوتی ہے لیکن اے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا چیز گری ہےاس لئے وہ اس کی پرواد سے بغیر دو بارہ کروٹ بدل کرسوجاتا ہے۔''

· النكن بهار ئەمشكے ميں تواپيانېيں ہوا تھا؟'' فروز ال بول \_

'' میں انسانوں کی ایک علیحد وقتم میں ضرور ہوں لیکن میری ضرور بات، وہ تم نے دوسرے انسانوں سے مختلف نہیں پائی ہوں گی۔ مثلاً خوراک، یہ حقیقت ہے کہ اگر خوراک نہ طبخ ہی میں نہ تو معنی ہوں گا اور نہ میری کیفیت خراب ہوگی لیکن خوراک کے حصول کے بعد جو سکون مات ہے است تم میری ضرورت مجد سکتے ہو پر و نیسر۔ ای طرح میرا بدن چند با توں سے جلا پاتا ہے اور دنیا کی ترتی نے جھے بھی بہت پچھ و یا ہے۔ مثلاً ایخ ہم کی تر وتازگ کے لئے میں نے اس بارالی ایجادی تھی جس سے میراجہم متاثر نہ ہوتم درست زبان میں سمجھو، جھے ملم ہو گیا کہ اب جس صدی اس میں سور باہوں اس کے بعد کی صدیوں کا انسان بے صدخطرت کے مواد ور دور دور تک تباہی کی میلا نمیں گی۔ بارودی تو سے علادہ وہ مہت کی تو توں کوتا بھ کر لے گا اوراس طرح خطرات بڑھ جا تمیں سے چنانچ میں نے اپنے بدن کوان خطرات سے محفوظ کیا تھا۔''

"اوو ، ميربات ب-"خاور في كردن بلاكي-

" بإن پروفيسر،اوراس ميں کوئی ياوه کوئی نبيس ہے۔"

" توتم بتار ب نتے کہ ہمندر کی آغوش میں سوئے تتے۔ "فروزال ہول۔

" الل اوريس في ال مال كي توش ت تشبيه وي تقي الومسرا تربولا .

"مميں ياوہے۔" فرزاندنے كہا۔

''اور مال کی آغوش ہمی یا دہے ؟ ''اس نے بوجھا۔

"ادەروەنىس "فرزانەنے جواب دىيار

" يه بحيال بھي اس سے نامانوس بيں ميري بيون ان كے بحين ميں بى انتقال كرائي تھى ۔"

"اد و۔اس طرح ہم او کوں میں کوئی بات مشترک تو نگی۔ بہر صال میں مان کی آغوش کا تجزیبای گئے کرر باتھا کہ اس آغوش میں براسکون ہوئے ہوئے اوراس پرسکون آغوش میں سوتے ہوئے اگرکوئی جگانے کی کوشش کرے تو بہت غدا تا ہے۔ جھے کوئی اندازہ نیس تھا کہ سندر میں سوتے ہوئے جھے کہنا عرمہ گزر چکا ہے۔ میری نینداس قدر گبری تھی کہ جھے اس دوران ہونے والے واقعات بھی یاد نیس رہے۔ میں تو اس وقت جاگا جب نہ جائے کہ بید وہما کے میرے کا نول میں گونج رہے تھے۔ میری کیفیت ایسی ہی تھی جسے کسی کو بچی نیندے جگا دیا جائے۔ میں نے خوابید و آگھوں سے والے کہ بید اور کرد کے ماحول کود کیما ادر پھر بھے چیرت ہوئی۔ نہ جائے میں کسی سندری خلوق کے درمیان تھا یا پاگلوں کی بستی میں۔ میں بھی ہے جھوٹی او پھر بھول اور میرے کرد بٹارلوگ کھڑے ہوئے سے۔ رزگار نگ لباس پنے، ماتھوں پر تلک لگائے۔ ان کے ہاتھوں میں بھیب ستم سے چھوٹی کو یوں کے ساز تھے۔ جس چیزے دوما کے بیدا ہور ہے دوہ ڈھول کی آواز تھی جوسوتے ہوئے ذہمن پر ایسی ہی نی مشریں لگاری تھی جیسے چھوٹی کٹریوں کے ساز تھے۔ جس چیزے دوما کے بیدا ہور ہے دوہ ڈھول کی آواز تھی جوسوتے ہوئے ذہمن پر ایسی ہوئی کی میں جسے جھوٹی کٹریوں کے ساز تھے۔ جس چیز سے دھوا کے بیدا ہور ہے دوہ ڈھول کی آواز تھی جوسوتے ہوئے ذہمن پر ایسی ہی نی مشریں لگاری تھی جیسے جھوٹی کٹریوں کے ساز تھے۔ جس چیز سے دھوا کے بیدا ہور ہے دوہ ڈھول کی آواز تھی جوسوتے ہوئے ذہمن پر ایسی ہوئی کٹریوں کے ساز تھے۔ جس چیز سے دھوا کے بیدا ہور سے دوہ ڈھول کی آواز تھی جوسوتے ہوئے ذہمن پر ایسی ہوئی کوئی کٹریوں کے ساز تھے۔ جس چیز سے دھوا کوئی کی تھوں کے دوما کے بیدا ہوں کی تھوں کی تھوں کے دوما کی کوئی کٹریوں کے ساز تھے۔ جس چیز سے دھوا کی کھوں کی تھوں کی تھوں کی تھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے دوما کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے دوما کے بیدا ہوئی کی کھوں کے دوما کی کھوں کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کوئی کھوں کی کھوں کے دوما کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے دوما کے دوما کے دوما کے دوما کی کھوں کی کھوں کوئی کھوں کی کھور کے دوما کی کھوں کی کھوں کی کھوں کھوں کی کھور کے دوما کے دوما کے دوما کے دوما کی کھوں کوئی ک

واهما كے مورے موال۔

کیکن میں ان گدھوں کے ہاتھ کہاں ہے لگ گیا اور اردگرو کے ماحول ہے رہمی نہیں احساس موہ تھا کہ یہ سندر ہے ۔ پیتاتو یہ چاتا تھا کہ میں ابھی تک انہی آریاؤں کی سرز مین پر تھا جہاں ہے میں نے پر بیٹان ہوکرفکل جانے کا عہد کیا تھا۔ان کے لباسوں اور پیٹانی کے نشانوں ہے اس بات كالنداز وموتا تعاكره وانسلأ اورندبها مندويس

بعد میں ، میں نے حالات کا مزید جائز ولیا اور مجھے پتہ چلا کہ ایک زمین سے قدر ہے او نچے مٹن کے چپوترے پر ہوں۔میرے جاروں طرف خوشبونيمي تيمس جن كادهوال مجيمكي مدتك نامحوار محسوس بهوا تعار

لكين آخريه به كيالغويت؟ من ائه كربينه عميا اورمير المصة عن بشارة وازي كونج المعين -

" ب بھگوان ، بے ہرے شکر۔ ہری اوم ۔"اور پھر سکھ اور مجیرے بجنے تکے۔ کان مھاڑ دینے والی آوازیں چاروی طرف سے امیر ر ہی تعین اور اس کے ساتھ ہی لوگ فین رہے تھے۔

'' جاگ اٹھا ، ﴿ جا گ اٹھادھن داسیو۔اپرم پردھان جاگ اٹھا۔ چینکار ہو کمیا۔ دھن دادچیکار ہو کمیا۔ جاگ اٹھا۔ بھاگ ہمارے ادر اب چنانبین \_ایرم کار ہوگیا۔''

میں ان آ واز وں کوئن رہاتھا اور سوچ رہاتھا کہ اپنی دانست میں ان احقوں نے کوئی کا منامہ انجام دیا ہے کیکن انہوں نے میری نیندخراب کردی تھی۔ بجھے یقین تھا کہ سوتے ہوئے مجھے ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے۔ خیرد کچھوں تو سہی ان گدھوں نے کیا چکر چلانے ہے۔ میں خاموش سے مینا انہیں ویکھار ہا۔ عورتیں بھی تھیں اور مرو بھی ۔خوبصورت ہند وعورتیں مجھے ہمیشہ سے پہند تھیں ۔نظرآ نے والیوں میں بھی بہت سےخوبصورت چبرے ایسے تھے جنہوں نے میری توجہ اپی طرف میذول کرلی۔ان کی تعداد کائی تھی۔ بہرمال اس وقت تو میں اپنے اس طرح جاگ جانے ہے زیاد وخوش نبیس تفااس لئے پوری طرح ان کے چبروں کا جائز ونبیس لے۔ کا۔

میں تو ان لوگوں کو : مکیرر ہاتھا جومیرے اس طرح، جاگ جانے سے بیحد خوش نظر آ رہے تھے۔نہ جانے کیوں؟ اب تو ان سے معلوم ہی کرتا بڑے گاچنانچے میں چوزے پر کھڑا ہو کیا۔

اوگ مجھ سے سبے ہوئے بھی تنے اورا کئے چہروں پر مقیدت بھی نظر آ رہی تھی۔ میں نے بےزاری سے انہیں ویکھا اور پھرانہیں قریب آئے کا اشار وکیا۔ وقین بوڑ سے آول ہاتھ جوڑے مرے زو کے پہنے گئے۔ انہوں نے جسے برنام کیا تھا۔

" كيابات بيا كيون بتع موت موتم اوك ؟" ميس في بحارى آواز مين إو حيا-

'' ہے اپرم پر دھان ہم تیرا سوا گت کرتے ہیں۔ہم اپنے درمیان بھیے پاکر بہت خوش ہیں۔ہم جانتے ہیں کہ تو ہمارے سارے کشٹ دور مردے گا۔ہم تیراسوا کت کرتے ہیں بھکوان۔'' "او و بمرتم مجمعة كال كبال تا الشيخ ا"

"ست ساگرے مہارات ۔ ست ساگرے ۔ "وہ ہاتھ جوڈ کر بولے۔

'' کیا نضول بکواس فکار کھی ہے۔ کسی ڈھنگ کے آ دی کو بلاؤ۔' میں نے جھلاتے ہوئے انداز میں کہااور وہ ہے ہوئے انداز میں مینکھے ہٹ سے اورایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔

تبان کے عقب سے ایک فیفس آ کے ہز صااور میرے سامنے پہنچ گیا۔ یہ ایک دراز قامت ہوڑ صاتھا۔ اس کی دازھی کا فی لمبی تھی اور لمبے

لمبے بال بناؤس کی شکل میں جمرے ہوئے تھے۔ اس نے بھی میرے سامنے تقیدت سے ہاتھے جوڑے اور پھردوسرے اوگوں سے بولا۔'' و کیھے نہیں

ہو، تادیو! مباران گہری خیدسے جامعے ہیں ، ابھی سے انہیں پریشان کررہے ہو۔ جا ذُ ، انہیں آ رام کرنے دو ، وہ پھرتہ ہیں درشن دین سے۔''بوڑ ھے ک

آ داز دزن رکھی تھی عقیدت مند چھٹے میکے اور تھوڑی دریے بعدوہ وہ بال سے جلے گئے۔ صرف بوڑ حاضعیف میرے سامنے کھڑا رہا تھا۔

'' بیکون ی جگہ ہے؟' میں نے بچ چھا۔ اتناانداز ہوتا مجھے ہوگیا تھا کہ کسی طرح میں انہیں سمندر میں ل کمیا ہوں۔ انمق اوگ، نہ جانے۔ میرے ہارے میں کیا کیا مقروضات کمڑ لئے ہوں محے اور مجھے سمندرے اکال لائے میں۔ اب جبکہ یہ ہو ہی گیا ہے تو پھرانہیں بھی دیکے لیا جائے۔ نیند تواب احیت ہی ہوگئی تھی۔

"كشك بعوى بماران كشك بعوى . جبال بم جيون كشمنا كي بعوك رب بيل "بور عف في جواب ديا-

"تمہاری بستی کبان ہے؟"

'' بېباژول ميں رہتے ہيں مبارات \_ مجھاؤں ميں رہتے ہيں \_''

"اده، كيولا السورت شكل عنة تم مجهداراو تكتي بول"

'' ہے اپرم پردھان ، یہی تو رونا ہے۔ ہم ہے ہمارے گھر پھین گئے گئے ہیں۔ در بدد کردیا تمیاہے ہمیں۔ پرنت اب تو جاگ اٹھا ہے ، اب ہمارے کشٹ دور ہوجا کمیں گے۔''

" تمباراكيانام ب؟ "ميل نے اس كى كواس سے بور ،وكر يوجيا۔

"برى داى داى كانام برى داى بي

" تو ہری دوس تم نے مجھے کہری نیند ہے دیکا یا ہے۔ کیا تمہارے پاس کوئی ایک کچھانبیں ہے جبال میرے لئے جگہ بن سکے۔ میں اہمی تمہاری کچونیس سنوں گا، پہلے تمہیں مجھے ہوش میں لانے کے لئے کچھ کرنا ہوگا۔"

'' جَلَب جَلب بَعُوان ۔مہارات چندر گیت نے خود آپ کے لئے ایک ٹیھا خالی کرائی ہے ۔ پدھار دمہارات ۔ پدھار ا۔' اس نے استقبالیہ انداز میں کہاا در میں اس کے ساتھ چل پڑا۔

پہاڑئ عاقد تھا۔ سبرہ تو اس سرز مین کے بہتے پہتے پر تھا اور بیاس کی خو فی تھی۔ میں نے یہاں کہیں ہمی نظی نیمس دیکھی تھی۔ اس سلسلے میں بیسرز مین مجھے بہت پسند آئی تھی۔ ایک اونچا پہاڑی سلسلہ دور تک چلا ممیا تھا اور ان پہاڑ یوں میں جگہ جگہ سوراخ تھے۔ بہی سوراخ ان اوگوں کامسکن تے۔ سوراخوں میں اوگ آتے جاتے نظر آ رہے تھے۔ وہ سب رک کر جھے بر کیلئے گئے تنے لیکن اس وقت میں نے ان کی طرف اتوج نہیں دی۔ میں ایک بجیب بی بے کیفی محسوس کرر ہاتھا۔ ہبر حال میں ایک عار میں آئمیا ہے حتی الا مکان سجانے کی کوشش کی کئی تھی۔

" برى داس " ميس في بور هي كو يكارا \_

"مبارات\_داس حاضرب\_" وماتيم جوركر بولا\_

" كياتم آمك كابند وبست كريكتي مو؟ من نبان كرول كان مين في كبااور بوز ها سر كمجاني لكار

"كيا مبادان كرم يافي تاشان كري مي -"اس في وجها-

ا انہیں ، دہکتی ہو کی آئٹ ہے۔تمہارے ہال لکڑیاں تو مل جاتی ہوں کی ؟'' میں نے بوجیھا۔

" بإل ، بإل مباراج \_ جتني من جا ہے ۔ "

"بس تو ہمی مناسب جگدایک براالاؤ جلواد واوراس میں خوب تیز آئے۔روش کر دو۔ آگ جنتی دیکا سکتے ہود ہکا دو۔ میں اس کے بعد ہی تم لوگوں سے باتیں کرول گا۔ 'میں نے کہا۔

" جوآ میا مہادان ۔ "اس نے بوکھائے ہوئے انداز میں کہااور میں پیکئی کی بنی بس کررو میا۔ بوڑھا ہابر نکل میا تھا۔ یہ سب کچھ نیائمیں تھا پرو فیسر، اور جھے وہی ہا تیں وہی انداز دو ہرانا بھی لپندنہیں تھالیکن اگرتم غور کرولواس سے ایک بات کی اتعد بی ہوتی ہے۔ انسان ابتدا ہے ہی محیر انسان ابتدا ہے ہی اس کی مجھ میں تبیس آتیں ۔ اور شدید آتی تک انسان اپنی اس العقول واقعات سے متاثر ہوتا رہا ہے۔ وہ بمیشدان چیزوں سے مرعوب ہوا ہے جواس کی مجھ میں تبیس آتیں ۔ اور شدید آتی تک انسان اپنی اس اطرت کا تابع ہے۔ اس کی بیماوت آج تک نبیس بدل کی ۔

بہر حال اہمی مجھ ان او کوں کے بارے میں معلومات نہیں تھیں۔ نہ جانے کون سے اکون سے مال قے سے تعلق رکھتے تھے، مجھ سے کیا چاہئے سے کیکن جو بکواس انہوں نے کی تھی اس سے ہت چا تھا کہ کی مصیبت کے شکار میں اور مصیبت کے وقت انسان انہی تو جہات کا سہار الیتا ہے۔ بہر حال یہ سبب کچھ ہوا میری مرضی کے خلاف تھا۔ میں ابھی جا کمنانیس چا جنا تھا۔ ابھی تو جمھے ہوئے ہو وقت بھی نہیں گزرا تھا۔ اب آگ ہی میرے بدن کی کہولت وورکر کمتی تھی۔

لیکن ایک بات سوچنے کی اور تھی۔انہوں نے تسی چندر گیت کا نام لیا تھا۔ میخفس کون تھا۔ بظاہریہ پباڑوں میں رہنے والے ایک گروہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ان کی کوئی حکومت تو معلوم نہیں ہوتی تھی لیکن تھوڑی دمریے بعد میرے ذہمن کی ساری تھکن اچا تک وور جو گئی۔ووخوبصورت لڑکیاں اندردافل جو گئی تھیں۔

'' داسیاں میں مبارائ ۔ میرا نام بیلا ہے اور بیکامنی ہے۔''انہوں نے بے تکافی سے کہا۔ البڑا ورکسی قدر شوخ معلوم ہوئی تھیں۔ان ک آنکھوں میں میرے لئے خوف بھی نہیں تھا۔

" يبال كيول آئي هو؟" ميس تے بوجيعا۔

" سيواكر في مباراج -"

' اا دية سيواكرديا 'ميل مسكراكر إدلايه

" آخمیادی مباراج " دونوں مستعدی ہے بولیں۔

"اجتهین سے بھیجات،"

"برى داى مهارات في

" يه بري داس كون ها"

" وہی جوامجی آپ کے پاس سے ملئے ہیں۔"

"او ہو۔ بیتو میں بھی جا تنا ہوں محروہ تمہارے درمیان کیا حیثیت رکھتے ہیں؟"

"مہان پڑٹ ہیں۔ میانی ستیناتھ کے سب سے برے چیلے۔"

''<sup>م</sup>ياني سنيه ناتهه؟''

"مبان میانی \_انبول نے ہی تو آپ کے بارے میں ہنایا تھا۔" کامنی بولی \_

"خوب كيابتا ياتما"

"اب به تولمي كباني بـ ببليتم جميل به بتاؤ كه جم تمباري كياسيواكري" ايلان كبارلزكيان واقعي نذر تحين اور جميه و وحيثيت نبين

ويرين تحيل جوان حالات مين دين جاسينقى \_

" ہول ۔ توتم سیواکر نے آئی ہو؟"

"بإل مبارات."

" مكراس وقت توميراكوئى كامنييس ب، سوائ اس كے كم مجورے باتيس كروليكن اكرتمبارا دل مجورے باتيس كرن كونييس جاه رباتو

تہاری مرضی ہے۔تم جاسکتی ہو۔'

" چلویلاچلیں۔" کامنی نے کہا۔

"ارى تو جا \_ مجتمع تيرابيدى يارة ربا بوگا \_ ميراكون ب \_ من تو مهاران سے باتيل كروں كى \_" بيلا فےشرارت سے كما \_

" پر ی ہے اس سری کا۔ پر یم جال میں پہنسی ہوئی ہے بیچاری۔ بائے ہائے۔"

' بيلانو بازشين آئے گی ؟'' کامنی نے اے آئی تھیں دکھا کمیں۔

"ارے واہ کوئی جھوٹ تھوڑی بول رہی ہوں مہا راج ۔ جھوان کی سوکندآ جی رات کو اٹھے کراس کے باس جاوے ہے۔" بیلانے بنتے

ہوئے کہااورایک طرف سرک منی۔

" بائے رام ۔ لائ نبیں آ وے ہے جم ۔" کامنی نے دونوں باتھ چبرے پررکھ دیئے۔

"ا فرمبارات واس ميس لائ كى كيابات ب وكى بات ب الان

"بالكان بيرا - "ميرا في الحيي لية بوع كبا-

"مجمادُات."

" تم بھی تواس کے بارے میں بتاؤ کامنی کیا کیمی ہے پر پیم نبیل کرتی ایسی نے یوجیا۔

' ادے ہم ایے گروہ نہیں جس میں چیو نے لکیں ۔ ایلا نے کہا۔

"كيامطلب؟"مين في يوجها-

"میرزی تھور ہے مباران ۔ بے چارے منعو نے اس سے پریم اول کیے، اس نے رات کواسے بالیا اور دوسری طرف اس کے چاچا کو بھی۔ اسے چسپا کراس نے منہو سے کہا کہ وہ چرسے کہے کیا کہدر ہاتھا۔ بس مجرکیا تھا، ستھو نے پریم بول کیے اور اس کے چاچا نے پہنے ہوئے جوتے سے اس کی وہ پنائی کی کہ بس و کیعتے رہو۔' کامنی نے جواب دیا۔

میں بے ساختہ بنس پڑا تھا۔ان سہے ہے چبروں سے مجمعہ وحشت مور بی تھی کیکن ان بے تکلف لڑکیوں کی تھوڑی ہی دیر کی انتگاء نے میرے ذہن کو انتقی بخشی تھی۔

"احیما کائی ہم جاؤ میں ہلات باتیں کروں گا۔"

'' ہمگوان کرے۔ بیتمبارے پریم جال میں پھنس جائے۔''کامنی اے کوئی ہوئی اور منہ بسورتی ہوئی ہاہزاکل گئی۔ بیلا قبقیج نگار ہی تھی۔ میں ضاموثی ہے اسے دیکھتار ہا اور مچرا یک ہارمیرے چہرے کی دیکھ کروہ ایک دم نجیدہ ہوگئے۔'' ہائے رام… آپ مہارا ن … آپ نارانش تو نہیں ہوئے'ا''

"كيوان؟ اس مين ناراض مونے كى كيابات بى؟" مى ئے كہااوروہ كير أس يزى ـ

"بس جھے تو نہیں معلوم مکردوسرے اوگے تمہیں نہ جانے کیا سمجھ رہے ہیں، ہری داس بی تو تمبارے نام سے کا نپ رہے تھے۔ ہمیں بہت سمجھایا کہ ہم تمباری سیوا بڑے من سے کریں۔ اگر اپرم پردھان نادائس ہو گئے تو پوری آبادی پرکشٹ آجائے گا۔ تم بتاؤ مبارات ایسا ہو گا تو نہیں؟"
اس نے معمومیت سے سوال کیا۔

" نهیں ہوگالین ایک شرط پر۔"

"شرط؟ کیسی شرط مبارات ؟"اس نے یو جھا۔

"میں جھے تو بوجھ اوجھوں مجھے بتا۔"مین نے کہا۔

" بتا دول کی ایر جمعے بیٹنے کی آمیا تو دو، کھڑے کھڑے تھک تن ہول۔" اس نے کہا اور میں نے اسے بیٹنے کی چیش کش کر دی۔ وو

اطمینان سے زمین پر بیٹھ گی اور پھر ہولی۔ 'اب پوچھو۔''

" پہلے تواہے ہارے میں بتا۔"

"كيابتاذن اين بارك مين؟"

" تو کون ہے؟"

''ارے بتاتو چکل ہوں او نچا سنتے ہو کیا۔ میرا نام دیلا ہے۔ دھنی رام کی بٹی ہوں۔ تہمارے پاس اس لئے بھیجا گیا ہے کہ تمہاری سیوا

كرول تاكرةم مجية أثير وادد واور مير في فيب التي بول اور بمار ح كشت بهي دور بول -"

"اود يكشك كياجين تمهارك؟"

" تو حمهين بين معلوم - ار بهم سدا سان بهارُ ون مين تمورُ ي ربع بين -"

''اوه - پيمر'ا''ميں نے او حجما۔

"اہم مگد دولیش کے بائ میں مہاراہ پر مانند جی نے ہمیں ور بدر کیا ہے۔ مہاراج چندر کیت کوشش کررہے ہیں راجہ پر مانند سے ران کریں اور راجد حالی چھین لیں ۔"

"اوه ـ چندر گیت کبال ۲۰

" کہیں گئے ہوئے ہیں۔ابساری با تیں تو ہمیں معلوم نہیں ہیں۔"اس نے ان با توں سے اکتاتے ہوئے کہا۔

" نوب ـ ميرے بادے من كيا جانى ہے؟"

''اوتمبارے بارے میں ، میں کیا جانوں؟''اس نے آنکھیں تھاتے ہوئے کہا اور میں اس کی شکل دیکھینے لگا۔ در تقیقت اس انتق می لڑگ سے مجھے اس سے زیاد دیکھینیں معلوم ہوسکتا تھا۔

"شادى موقى تيرى؟"مين في يوجيما ـ

''دیکھو۔ ویکھو۔ ایک پاتیں مت کروہ اس لئے نہیں کہ جھے شرم آ وے ہے۔ بلکہ میں تو شادی کروں گی ہی نہیں۔ میں کسی کے نخرے وخرے نہیں افعائے۔ میں نے ما تا بی سے پہلے ہی کہد یا تھا۔ ارے واہ ایک تو شادی کرواد پرسے پی و بو کئخرے افعاد ۔ بوں اینضتے ہوئے آتے ہیں جہد یا تھا۔ اس نے ایماد کرانیوں پکھا جہوہ ن پر وسواہ رجب وہ بعوجین ٹھونس رہ بہول تو بیٹو کرانیوں پکھا جہوہ جیسے مورگ کا نتھیا انہوں نے بی لے رکھا ہو۔' اس نے اس انداز میں کہا میں بہت مخطوط ہوا۔ جاگ جانے کی آ دھی کوفت اس لاکی نے دورکر دی تھی۔

" تو تو شاوي بيس كر ي كالاسيس في اطف ليسته موسة كها ..

" نەمهارات نە بھگوان نەكر ئے۔ بائے میں تو كهتی ،ول وہ بتھيارا كوڑھى ہى جو جائے جو مجھ سے شاوى كرنے آئے۔ "بيلا دانت چي كر بولى۔

''پریم بھی نہیں کیا بلا؟''

"او پریم کر کے کیا کروں کسی سے پریم کرونو پھروہ شادی کے لئے کیے گائے مبیں جانے مبارات بیمرو بزے بی پنج جات ہوہ میں۔ جب پریم کرتے میں تو ایسی یا تیں کرے میں جیسے جیون مجرچرن وھووھوکر میٹیں سے اور جب ان کی بات مان کرشادی کرلوتو بس سارا پریم مجول جاوے میں۔ ندمہارات میں پریم وریم کے چکر میں نہ پڑوں۔"

' 'بزی احمی از کی ہے او ۔ ' میں نے مہری سانس لے کر کہا۔ اس کی باتوں نے بجھے بہت مخطوظ کیا تھا۔

"اب ہم جا كىن مباراج -كونى كام بوقو بتاؤ؟"

" كونى كامنيس بيلا بستم آتى رمنا"

''باں ، بال آئیں ہے۔ ہے رام بن کی۔' اس نے کہا اور باہرنکل گئے۔ ہیں اس کی باتوں پر دیر تک مسکرا تا رہا تھا۔ بیا ری لڑک تھی۔ بہر صال اب ان لوگوں نے میری نیندتو خراب کرتل دی تھی۔ بیلا نے جو پچھ بتایا تھا وہ تا کانی تھا لیکن اس سے زیاد و میں اس لڑکی ہے پچھ معلوم بھی نہیں کرسکتا تھا۔ بیتو مساف خلا ہر تھا کہ بیلوگ مجھ سے کس تتم کی مدد جا ہے تھے اور چکر وہی تھا جو پہلے بھی چیش آچکا تھا۔ بہر حال اس دنیا میں تو ہمات کو بہری دھیں سے سال اس دنیا میں تو ہمات کو بہری دوری تھا جو پہلے بھی چیس آچکا تھا۔ بہر حال اس دنیا میں تو ہمات کو بہری دوری تو ایس آگیا۔

" آ، ک جلوادی منی ب مبارات ، پرآب اشنان کیے کریں مے؟"

'' آؤ۔ جھے وہاں لے چلو۔' میں نے کہااور ہری داس کے ساتھ ابرنگل آیا۔ پہاڑوں میں بے ٹارجبگہیں ایک تیس جہاں آگردش ک جا سکتی تھی۔ کانی دور پرایک پہاڑی کناؤمیں، میں نے شعلے بلند ہوتے محسوس کئے۔ بہر حال ابھی یہاں کوئی تماشاد کھانامتصود نہیں تھا۔ میں تو سرف اپنے آپ کودرست کرنا چاہتا تھا چنانچہ میں نے کس طرف توجبیس دی اور شعلوں کے زویک پہنچ میا۔

ہری داس کے ملاوا چندافرا داور بھی تنے جوآگ مجر کانے میں معروف تنے مطعلے کافی جوان ہو جک تنے۔

"سنو-"میں نے ہری داس سے کہا۔

" آعمیامباران ـ"

"میرے لئے کیڑے تیار رکھو۔"

" ممر بھگوان آپ ۔" ہری داس بو کھلا کر بولا۔

"بال-كياكبنا حاية مو؟"

"ميرن مجمومي آپ كااشنان مبين آيا."

" پریشان مت ہو ہری داس ، ہس میرے گئے کیزے متکوالو۔ میں اہمی نہا کرآتا ہوں۔ "میں نے کہاا در پھر میں شعلوں کن جانب برجہ کیا اور جب میں نے آگ میں قدم رکھا تواہیے بیجھے بہت کی چینی سیس اور میرے ہونوں پرمسکرا ہٹ پھیل گئی۔ آگ ہے۔ ب واقف ہیں اور سب اس ے خوفز دور ہے ہیں اور کسی انو تھی بات ہے کہ یمی آگ میرے مسمحل بدن کوپستی بخشتی ہے۔

شعلے میرے بدن کا اسمحلال دورکرنے لگے۔ آئٹ کی لطیف حرارت میرے جسم سے نیند کا خمار دورکرنے تھی اور آ ہت آ ہت میری جوانی پھرے لوٹ آئی۔ ہیں آممہ کے شعلوں کوا ہے بدن پرلل رہاتھا۔خود میرے اپنے بدن کالباس جل چکاتھا۔ ہاوں نے آتشیں رنگ اختیار کرلیا تھااور جب خوب طبیعت میر ہوگئ تو میں نے باہر کارخ کیا اور بید کی کرمیرے ، ونول پرمسکرا ہٹ آھئی کہ باہر حسب معمول ایک جم غفیر تھا۔ مرد ،عورتیں ، يج ، اوز عصسب جيران و پريشان كفريت متے اور پھر جب ميل با برنكا تو وي بنگاہے شروع ہو گئے جوميرے لئے غير مانوس نبيس بتھے۔ برى داس ہمی موجود تھے لیکن انہوں نے لباس کا کوئی ہندوبست نہیں کیا تھا۔ یہ بات ان کی عقل ہی میں نہیں آئی تھی کہ ان یعلول ہے کوئی عیتا جا کما انسان برآ مد ہوگا۔ و و قو بس مند بھاڑے کھڑے تھے۔

" برى داس " من ف البيس يكارا ـ

''مہارات۔ارم پردھان کی ہے۔ بولورے بولوا ہم پروھان کی ہے۔'' بوڑ ھے ہری داس زمین پراوندھا کر پڑا۔اس کی دیکھادیکھی دوسرے اوک بھی مجدے میں کر پڑے تھے۔

"ارے بھائی، مجھے کیٹر سے تو دے دو کیاتم میرے لئے کیٹرول کا بندوبست بھی نبین کر سکے۔" میں نے کہااور ہری داس جدے سے اٹھ کر بھاگ میا۔ میں نے مجرایے بدن کوشعلوں میں چھپالیا تھااور پھر جب بری داس کیڑے لے آیا تب میں دوبارہ آم سے باہر آکا۔ آس معیس خوف وعقیدت سے بھٹی ہو فی تھیں ۔میرے بدن کی کبولت دور ہوگئی تھی اوراب میں بوری طرح جات و چو بند تھا۔ پھرو واوگ ایک جلوس کی شکل میں مجھے لے چلے۔ ندجانے وہ میرے پیچھے کیا النے سید ھے نعرے لگاتے جل دے تھے۔ کان کھا مجئے تھے سرے کہیں کے۔ بہر جال میں اپنے غاریس داخل ہو کمیا اور وہ باہر شور مچاتے رہے۔ چند منٹ کے بعد ہری واس اندرآ حمیا۔اس نے دونوں ہاتھ جوڑے ہوئے تھے اوراس کے دانت نگلے پڑ

"مہاران مباراج دهن وادمهاران برا چه کار کیا آپ نے مبال رہنے والے سارے منوئی آپ کے داس بن مجے ہیں۔ووجیران میں کدا منی دیوی بھی کسی کی متر ہو علی ہے بھلوان ہمیں شاکر ناا کرہم ہے کوئی بھول ہوجائے۔''

'' ہری داس جی اسب سے پہلے تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ تعوزی در میرے پاس رکیس ایس آپ سے پچھ باتیں کرنا جا ہتا ہول۔' میں نے طنز بیانداز میں کہا۔

"اوش مباران اوش برى داس تو آپ كاداس ب."

'' بمن تو مينه حباؤ ـ ' ' ميں ئے كہاا وروہ زمين پر مينه كيا۔

" بحکوان ، با ہر جواوگ کھڑے ہیں وہ سب آپ کے بجاری ہیں۔ وہ آپ کے درش کرنا جا ہے ہیں۔"

''انجھی میں اتنی دورے آیا ہوں اور وہ سب میرے پیھیے پیھے اب درشن کی کیا ضرورت ہے ہم کل مسج انہیں بالینا۔''

'' جوآ میامهاران بے '' بری داس نے کہا اور پھر بھے ہے اجازت کیکر با ہرنگل میا یقوڑی دیر کے بعدوہ واپس آیا تو شوختم ہو چکا تھااور شاید وہ اوگ واپس چلے مسئے تھے۔ ہری داس پہلے کے سے انداز میں زمین پر بینے کیا ور میں اس کی ظرف دیکھنے لگا۔

"میں تم معلوم کرنا جا ہتا ہوں۔ ہری داس کہ بیسب چکر کیا ہے ا"

· بكون ساچكر بھلوان؟ ·

'' تم مجصابتدات ہتاؤ کہتم مجھے کہال ہے لائے اوراس چپوتر یہ برکیا ہور ہاتھا؟''

' او د پھرتو بہت دور سے بتانا پڑے گا۔ ' ہری داس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔

"بال اتن ای دورے باؤتا کے میرن مجھیں آجائے۔"

"كياة ب مباراج چندركيت كے بارے ميں جمي نبيں جانتے ؟"

" بنبیس بمنائی میں کی تیس جانتا۔ "میں نے بیزاری ہے کہا۔

"اوہو۔ تب تو پہلے انہیں کے بارے میں بتاؤں۔ مہارائ چندر کہت مکدہ ویش کے بندا خاندان کے ایک را بھار ہیں۔ پرنت مہارائ، ان کی ماتا نج جات ہے ہیں اس لئے انہیں دائ کدی نہیں لی۔ مبارائ کے بتا کے دھیانت کے بعدد وسرے آدی کو کدی ل کی ۔ راجہ مہار مانند بی بانند بی مانند بی بان کی فتر چہد ہے تھے لیکن ان کے ساتھ ان کا سلوک امپیمائیس تھا اس لئے ایک بار مبارائ مبار مانند بی ہان کی قو تکار ہوگی اور پر مانند بی خدر گہت بی کو فتر چہد ہے تھے لیکن ان کے ساتھ ان کی ساتھ ان کی قو تکار ہوگی اور پر مانند بی نے ان کودلیش نکا او دید یا۔ تب سے مہارائ انکل کھڑے ہوئے ہیں اور جب ہمارے لئے مگد ہو ایش میں کوئی جگہ ندر ہی تھی اس آگئے۔ جن اور جب ہمارہ کے بین اور جب ہمارہ کی بین رکھت ہی دائی ہیں اور انہوں نے بھی ان کے ساتھ ہی دائی نکا الے لیا۔ "

"نوب \_ توتم اوك كب سے يبال آباد مو؟"

''تین برس ہو گئے میں مہارات ''

''لیکن بیبان تو تمباری کوئی نوخ وغیر و بھی نبیں ہے؟''

" بینائیں کہاں ہے آئیں کی مہاران تھوڑی تی آ بادی ہے۔"

" كالرراحيد چندر كيت كيا كرر باب"

" چارول طرف کوشش کرتے گھرر ہے ہیں مہاران ۔ پرنت ابھی تک کوئی کا منبیں بنا۔"

"كياكوشش كرر بابده؟"ميس في وجهار

"اہمی کودن ہیلے وہ بنجاب سے بتھے۔ان دنوں یونان کالزا کا سکندراعظم بنجاب میں موجود تھا۔رابد چندر گیت نے ان سے کہا کہ وہ گمدھ پرحملہ کریں مبارات ان کی مدوکریں سے کیکن سکندروا پس جارہا تھا اس لئے وہ تیار نہیں ہوسکا۔مبامنتری جا نکیہ کے ساتھ مبارات چندر گیت پہاڑی علاقوں سے فوجیس جمع کرنے مینے ہیں۔بھگوان ان کی سہائنا کرے۔" ہری داس نے کہا۔

" ہوں۔میراکیا چکر ہے؟"

"کیا مطلب ہے مباراً تی آپ کا چکر کیا ہوگا۔ بس مبان گرونے اپنی جوش وویا سے پتہ چلایا کے ست سامر سے ایک منش آسے محااور مبارا بی چندر گیت کی ساری تنصنا تیں دور ہوجا تیں گی۔ سوہم تمہاری باٹ و مکیور ہے تھے مبارات نے پھرتم ساکر میں نظر آئے اور ہم نے تمہیں اکال لیا۔ مجرتمبارے جاسے کا انتظار کرنے گئے۔"

"او داس كامطلب ب چندر كيت يهال موجود بيس ب-"

" انہیں مبادات ۔ وہ تو جا عکیہ جی کے ساتھ نو جیس جمع کرنے میں ہیں۔"

"اوروہ تمہارامبان کروکباں ہے؟"

۱٬۶ون؟ ستيه مبارات؟ <sup>۱٬۰</sup>

المال وه جوكوني جمي ہے۔"

''وه بعن مجمعا میں ہیں۔''

"اس كوميرك آن كاية نيس جاد؟"

''اہمی نہیں مباراج ۔ وہ سات دن کے بعد مجھا ہے نگلتے میں اور ابھی انہیں کیھا میں محتے ہوئے صرف پانچ دن ہوئے ہیں۔ پرنت وہ

كهر من يقي كيآب جب محى نظرة كين آب كالورالوراسوا كت كيا جائياً

" اول محک ہے ایس اب میں مطمئن مول سامیں نے جواب دیا۔

" محوجن مجواؤل مباراج ؟" برى واس في وجها-

'' ہاں مجموا وو یہ' میں نے کہا حالاتک جھے کھانے کی خواہش نہیں تھی کیکن میں جانتا تھا کہ کھانا لے کر بیلا ہی آئے گی اور پیلا کی مجھے بہت

میند تقی ۔ ہری داس چلا حمیاا ورتھوڑی دیر کے بعید ہیلا کھانا کیکرا ندرآ منی ۔اس کے ہوئوں پر وہی شریری مسکرا بہت پھیلی ہو کی تقی ۔

" مجوجن ال كى مول مباران \_" اس في الكهيس نجات موك كها\_" أن توتم في سارى بستى و باكل مناديا ـ"

"كيون"ا"مين في مسكراكر يوحيها\_

"ارے اکن میں اشنان کرناکس منش کے بس کی بات ہے۔ بھگوان کی سوگندتم تو بچ بچ کے دیوتا ہو۔ میں تنہارا شریر چھوکر دیکیداول مہاراج؟ بائے رام باکل آعر کی طرح ہوگا۔"

'' و کیواو چھوکر۔'' میں نے کہااور و و میرے نز دیک آمنی اور پھراس نے میرے چٹان جیسے سینے پر ہاتھ کھیرتے ہوئے کہا۔

" اعترام بيتو بالك كرم نبيل ب-" اور ميس في محسوس كياك ويلاك المجمول ميس كلاني وور يتيرف فك بين - ووايك ليح ك ك يخ كوي ني تقى - كيمراس في ميرى طرف و يكسااورايك دم پيچي بث كئ -

WWW.PAKSOCIETY.COM

''تم بھی سوچتے ہو تے مبارات کے ذراسا مندلگایا اورسر پری چڑھ کی بیلا کی پکی ۔ ہمیں شاکر دینا مباراج ۔ ہم بڑے ہی پاگل ہیں۔'' ''تحرمیں نے تو برانہیں مانا بیلا۔''

" ي مهاران ؟" ووخوش بوكر بولي\_

"بال بيال أو بهت المحيى ازى ب، يبال آكر تيرى باتول مين دل لك ممياب "

" تم كبومبارائ توميل جب بعي سم الح آجا يا كرول ؟"

"اس میں بوجینے کی بات ہے!"

" بہی تو تھیک ہے۔ اب میں تمہارے پاس می رہوں گی۔ تہدوں گی اپنے بتا تی ہے کے مہاراج نے جھے اپنے پاس رکھنے کے لئے کہا ہے۔ ' بیلا خوش ہوکر بولی اور میں کھا تا کھا نے دگا۔ تھوڑئی دیر کے بعدوہ برتن اٹھا کر چلی گئی اور میں اپنی آ دام کرنے کی جگہ پر لیت کران نے حالات پر فور کرنے لگا۔ داجہ چندر کیت نہ جانے کی قاص اہمیت نہ ہو۔ اگر یہ پر فور کرنے لگا۔ داجہ چندر کیت نہ جانے کی قاص اہمیت نہ ہو۔ اگر یہ بات ہوگی تب ہمی میرا نقصان نہیں ہے۔ جس وقت بھی دل چاہے گا یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اب بیاوگ مجھے زکال کرلائے ہیں تو پھر پھر دوزیہاں مربنائی ہوگا۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں ان اوگوں کومتا تربی نہ کر سکوں۔

اجمی یہ موج تن رہا تھا کہ بیالا ایک بار پھرا ندر آئن ۔اس کے چبرے پر خوشی رقصال تھی۔

'' پتاجی نے آخمیا دے دن مہاراج۔ پتا جی نے آخمیا دے دی۔'' وہ خوش سے انچھلتی ہوئی بولی اور میرے ہونؤں پرمسکراہٹ بھیل گئ۔ بڑے فراخ دل اوٹ بیں۔ میں نے دل میں سوچا۔

" میره جابیلات میں نے اس سے کہااور وہ میر سے نزدیک ہی میڑگی۔

" باجی کئے گئے کہ ایسامہان پڑی کے ساتھ سمبندہ و ہوائی ہوا کیاوان ہے۔ انہوں نے جھے آ کیادی ہے کہ میں ممبارے پاس ہی

رة ول ...

"ضرورياا مين تير ح قرب سے خوش ہوں گا۔" ميں نے كہااور بياامسكرانے كى۔

" بمين توبري حيراني بميارات "

" " كم بات كى بيلا؟"

"اتے بڑے اوجودتم کیے من موہن ہو۔ لگتا ہی نہیں ہے کہ موہو کیاتم تی می دیوتا ہوا"اس نے معصومیت سے ہو چھا۔
"انہیں بیلا دیوتا تو نہیں ہوں۔ پر بیلوگ مجھے دیوتا سجھے ہیں تو میں انہیں ویوتا ہن کر ہی دکھاؤں گا۔" میں نے جواب ویا۔ ظاہر ہے میری باتیں بیلا کی بھھ میں نہیں آسکی تھیں اس لئے میں نے تعصیل میں جانا مناسب نہیں سمجھا اور وہ اپنی معموم باتوں سے جھے سکرانے پر مجبور کرتی ری۔ انہیں بیالی بھھ میں اور وہ آسکی تھیں اس لئے میں نے تعصیل میں جانا مناسب نہیں سمجھا اور وہ اپنی معموم باتوں سے جھے سکرانے پر مجبور کرتی ری۔ انہوں سے نیند آئے کی اور وہ آسکی میں طنے ہوئے ہوئے۔

" ہم سوجھی ہیں جا کمیں مباداج ؟"

االكرتيرادل جائة ومرورسوجاء اهن في كها.

• بمكركهال؟ •

"ميرے پاس-"

· 'تم براتونبیں مالو <u>مے</u>؟ ' '

"كيون"اس مي برامان كى كيابات إ"

"البس جم سوع رہے تھے کہ تم بیندسو پوکہ بیال برحتی ہی جارہی ہے۔"

'' تو جتنا جا ہے بڑھ جا بیلا ہم بافکل برونہیں مائیں گے۔' میں نے کہااور بیلا میرے نز و کیے لیٹ گئے۔اس نے میرے باز وکا تکمیہ بنا لیا تھا۔ بیلا چند ساعت تک مجھ سے النی سیدھی باتیں کرتی رہی اور میں ہوں ہاں میں جواب دیتار با۔

پھر میں نے محسوس کیا جیسے اس کی آواز نیند میں ڈوبٹی جادہی ہو۔ میں نے اس کے نمار آلوو لیجے پر چونک کرا ہے دیکونے میرا خیال تھا کہ دو

بھی جذبات میں ڈوب ہو گئ ہے لیکن مجھے ہو کی جرت ہو گئ جب میں نے محسوس کیا کہ دو محبری فیندسوگئ ہے ۔ ایک لیجے کے لئے تو مجھے شدید

جعنبھالاہٹ ہوئی۔ انتہائی احمق لاکی ہے۔ اے اپنی جوانی کا کوئی احساس نہیں ہے۔ کیا ینہیں جانتی کہ اس کا قرب ذبن میں آگ دگا دیتا ہے۔

میرے چہرے سے کمراتی ہوئی اس کی گرم گرم سانسیں میرے جذبات کو ہرا چیختہ کرری تھی لیکن اب کیا کروں ؟ تب اچا تک میں نے سوچا کہ ممکن ہے

وہ مصنوی طور پرسونے کا بہانہ کررتی ہواوراس کا انداز وکرنے کے لئے میرا ہاتھ اس کے بدن پر گردش کرنے لگالیکن اس کے چہرے کی معصومیت ہی کی کی مانند میرے سے ہی سورتی تھی۔

میں کوئی فرق نہیں آیا۔ بقینا وہ جوانی کی امنکوں سے نا آشاہتی اور کی معصومی نہی کی مانند میرے سے ہی سورتی تھی۔

تب بروفیسرمیرے ذہن میں ایک انو تھے جذب نے جنم لیا۔ بیرجذب اسے قبل پیدائییں ہوا تھا۔ میں نے اس کا معصوم چیرہ ویکھااور پھراسے سینے میں چھپا کرسو گیا۔ بلاشبہ دو جذبہ مقدی تھاا دراس سے پہلے اس انداز سے نبیں سوچا تھا حالانکر کسی حسین کا گرداز بدن میرے زدیک صرف ایک ہی حیثیت رکھتا تھالیکن اس ہے احساس لڑک کے لئے میرے دل میں کوئی برائی پیدائییں ہو تکی ادر جس معصومیت سے وہ سوئی تھی ہوئے کو ای طرح جاگ میں۔

''مہاراج۔''اس نے مجھ آواز دی۔

" جاڭ ربامول\_"ميس بعاري آواز ميس بولا\_

"كياتم بهت منبع جاك جات موا"

"بإل-"

'' پر جھے تو ہڑے آنندے نمیندآئی۔'وہ انگڑ ائی کیکر بولی۔'' آئ بھی میں تمبارے ساتھ سوؤل گی مہارا ہے۔''

" ہر خبیں۔ میں رات محرس نبیں سکا۔" میں نے کہا۔

"ادے کیوں مبارات؟ بائے رام کیا میں نے رات کو تہبیں بھی پریشان کیا؟ میری ماتا بی بھی میری اس عادت سے بہت پریشان رہتی ہیں۔ میں رات کو سوتے میں بربراتی ہوں۔"

" يه بات نبيس ب\_وراصل كمي كماتهد مجهد نيننبيس آتى -"

"ادو۔اچھاسہ بات ہے۔تو ٹھیک ہے میں رات کو چلی جایا کروں گی۔"اس نے معصومیت سے کہا اور میں جلتی نگا ہوں ہے اسے دیکھنے لگا۔ اس ب وقوف لڑکی نے نہ جانے جھے کون ساجذ بددے دیا ہے۔ بہر حال میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور پھروہ میرے لئے منح کا بھوجن لیعنی ناشتہ لینے چل کئی لیکن ناشتہ کیکر و نہیں آئی بلکہ برق دائں کے ساتھ ہے کھودو سرے اوگ آئے تھے جو بروے بڑے تھال اٹھائے ہوئے تھے۔

" ہے رام ہے کی مہارائ ۔ آئ میح کا بھوجن مہارانی موریے نے بھیجا ہے آپ کے لئے۔مہارانی بی نے کہا ہے کدان کے پاؤں میں تکلیف ہے در ندہ ہ خورآپ کے درش کے لئے آتیں۔ "

"مہار نی موریہ" میں نے زیرلب کہا۔

" بال مہاراج۔ چندر گہت مباراج کی ماتا۔" ہری داس نے کہااور میں نے گہری سائس کی۔ یہ کی ماتھیں۔ بہر حال میں نے ناشتہ کیا اور میں ان کی سائس کی۔ یہ کی ماتھیں۔ بہر حال میں نے ناشتہ کیا اور میرانہیں او کول کے ساتھ رائی موریہ کے پاس کوئی گیا۔ رائی موریہ بھی ایک عاربی میں قیم تھیں۔ خاصہ دبد ہے کی مالک عورت تھیں۔ حالا انکہ بری داس نے بتایا تھا کہ وہ ایک بی خورت ہے گئوں میں زخم آسمیا تھا اور وہ در حقیقت چل مجی نہیں عتی تھی۔ اور وہ در حقیقت چل مجی نہیں عتی تھی۔

تہماں نے کھڑے ہوکر میرااستقبال کیا۔

" آ ب الليف شكرين الالا من في كبااوراس كي الكمون عصب اللوث براى -

" آپ نے مجھے ماتا کہا ہے مہاراج۔ بزے ہماگ ہیں میرے۔ بھگوان کی سوئند، سنسار نے مجھے جتنے و کھوسیتے سب دور ہو گئے۔ تم نے مجھے اتنا بزامان دیا ہے۔''

''تم میری ماتا -ان بود **یوی** ـ''

'' تم مبان ہومبارا نے ۔ گرومبادا نے نے بتایا تھا کے تمہارے ؟ نے سے چندر گیت کے دن پھر جا تھیں گئے ۔ کیاتم بھی بجھے یہ نوشخبری وو ہے؟'' '' میں ابھی نہیں کبرسکتا دیوی ۔ چندر گیت والیس آ جانے۔''

'' وہ اوش آجائے گا۔ گرومباران کل درشن دیں گے۔ وہ بتا کیں گے کہ چندرگیت کواپنے کام میں کہاں تک کامیابی حاصل ہوئی ہے۔'' ا

" فعیک ہے۔اس کے بعد ہی میں تمہیں بتاؤں گا۔"

" سنائيم النن عن اشنان كرت مو؟"

" الاستفحيك ب-"

' اورام من تمہارے شریر کوئییں جانتی ۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا جا ہتی ہوں۔ '

"وكي لينا ميس في لايروابي سي كبار

'' ویسے میری خواہش ہے کوتم میرے پاس ہی رہو۔تم دیوتا ہومہاران ۔ پرنت نہ جانے کیوں میرامن تم سے پریم کرنے رگا ہے۔ میں تههیں چندر گیت ان جا ہے گئی ہوں ۔ کیاتم میرامان رکھو تے؟''

بوڑھی مہر بان عورت کی چیش کش کے بارے میں ، جیں نے غور کیا۔مناسب نہیں تھا۔اس ملرح میری تفریحات متاثر ہوتی تھیں لیکن اس کی پرخلوص پیش ش و محکرانا بھی ممکن نہیں تھا۔ یوں بھی بیا اب میری نگا ہوں میں دوسری حیثیت افتدیار کرمنی تھی۔ اس لئے میں نے اس سے ساتھ مرہنے برآ مادگی مُلا ہر کروی۔

ای غار کے ایک جھے میں میری رہائش کا ہندو بست کرویا گیا۔موریہ نے میرے بارے میں جمہ ہے بہت ہے سوالات کئے تھے۔وہ بھی ا کیے جیمو نے ہے: ہن کی عورت بھی ۔اگر میں اے اپنے بارے میں تفصیل بتانے جینہ جا تا تو اس کی سمجھ میں آتی ندا ہے اس ہے کو کی فائد و پہنچ سکتااور ن بی اب مجھے اس تفسیل ہے کوئی فائدہ حاصل ہوتا۔ چنانچے میں نے چند کول مول ہے جواب دے کر اسے خاموش کر دیا۔ بہرحال پر وفیسرہ یہاں میں نے محبول کے دورنگ اور دیکھے۔ دورنگ جومد ہوں کی زندگی میں میرے سامنے، میرے لئے نبیں آئے تھے بعنی ماں کی محبت اور الی لڑکی کا پیار جو مجھ ہے جنسی محبت نہیں رکھی تھی۔

میلا میری دیوانی ہوگئ تھی۔ بس وہ ہروقت میرے پاس ہی تھسی رہنا جاستی تھی۔ اس نے رانی موریہ سے اجازت لے لی تھی کہ میری خدمت کرے گی اور موریہ نے بھی اجازت وے دی تھی مسیح کومیں جا گامبھی نہ ہوتا کہ وہ آ جاتی اور پھررات کو جب مجھے نیند آتی تو جل مباتی۔ یول بھی اس دوران میرے پاس اورکوئی شغل نبیس تھا۔

ہ بِی داس کے ساتھ عقیدت مندآت تھے۔ان کے لئے بھی مجھے کچھونت رینا ہوتا تھالیکن تیسرے دن ایک دلچنپ اٹسان سے ملاقات ہوئی جس ہےل کر مجھے توثی ہوئی تھی۔ بیمبان کروستیہ پال تھا۔ درمیانی عمر کا ایک جاندار چبرے والا ، جو بہر عال اپنے علوم میں خاصا ماہر تھا۔ میری اس ہے وہیں کی میں وہی ۔

اس وقت ميس غار يتمورُ عن فاصلے بر مينمايلاك دليب باتول محظوظ مور باتھا۔ بيلاكبرد بن تقى - "ميس تو يول محك بمبارات، جيئة ميں جمي تم سے يريم :وكميا: و-'

"احچا-"ميں نےات ويجھا۔

" بال ـ بس تمهارے بنامن بی نہ گئے۔ پر میہوا بہت برا۔"

" كيون؟"ميں نے ات ولچس ہے ويكھا۔

' 'ارے پریم کرنا کوئی احیمی بات تعوزی بن ہے۔''

" أ خركيول؟"

"بس ہم تو یہ جانتے ہیں جو کام چھپ چھپ کر کیا جائے وہ اچھانہیں ہوتا۔ اگر پریم کو کی انچھی چیز ہوتا تو پھرسب کے سائنے کیوں ٹیس کیا جاتا تم خودیتا ڈی''

" ہول بیتو ہے مگر تو مجھ ہے جہبے کر پریم تونبیں کر ہ تل۔"

' 'ارے ہم توبڑے جی دار ہیں۔اس وجہ ہے کس سے نبیں جھیتے ، دومرے سب ڈرے ہیں۔' '

''دوسرےکون'ا'

" بیا پی کامنی اور لیھا، دمنی رام ہے پریم کرے ہے، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے۔ پھرسا دھنا، وہ بے جاری تو لکھا رام کے پریم میں دیوانی ہوگئی ہے۔ بیساری لڑکیاں پریم کیوں کرنے کئی جیں مہاراج ؟''

" تواین جمهو نے دیاغ پرزورمت ال بیلا۔ دکھ جائے گا ہے جارہ۔ امیں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" و اتو کھیک ہے، پر اب ہم کریں کیا ؟"

" پریشان ہائے پریم ہے؟"

" ہاں۔ پہلے ہم سب کا نداق اڑاتے تنے اب وہ سب کی سب ہم سے تصنعول کریں گی۔ ماریں محے ہم سسریوں کو ذرانسنعول کر ک ویکھیں۔' بیلا نے خود ہی کہااور مجھے بنسی آئی۔ دیر تک میں اس کی باتوں ہے محظوظ ہوتار ہا۔ پھر دوآ دمی میرے پاس پہنچ کئے۔وہ ہاتھ جوڑ کر جھک مجئے تتھے۔

"كيابات ب" المين في يوجها

"رانی بی نے آ درش دیاہے مہارات کروستیہ تی پدھاررہ میں وہ آپ کی اور آ رہے ہیں۔"

''اووبه میهال'<sup>و</sup>''

" ہاں مہارات ۔ ابھی رانی جی کے پاس ہیں ۔ خودرانی جی بھی یہ بیں آر ہی ہیں۔ گرو جی نے کہاہے کہ وہ آپ کے پاس آ کر ہی یا تیس کریں گے۔ ا' در زیر سے تعدید میں میں میں میں میں ایک میں اور الی بیٹری آر ہی ہیں۔ گرو جی نے کہاہے کہ وہ آپ کے پاس آ کر ہی یا

" نھيك ہے آنے دو۔ "ميں نے كہا۔

''تو کمیاہم جائیں مہارات'ا'' بیلانے ہو جھا۔

" كيون بيلا \_ بيشو \_ كياتم كس سے ذر تى جو؟"

'' ڈرتے تو ہم کی ہے نیس ہیں مہاراج ہمریے کروجی ہیں نا، زیاوہ اچھے بیس ہیں، نہ جانے کیوں ہمیں ان کی آنکھوں ہے ڈر گلے ہے جو

كونى البيس ديكھ ہے تعميك نبيس رہے ۔

'' تو فکرمت کر میں ان کی آنکھیں ٹھیکہ کردوں گا۔'' میں نے کہاادر بیلا خاموش ہوگئی۔ تب میں نے گروستیہ پال اور رانی موریہ وآتے ویکھا۔ان نے ساتھ دوسرے چندا فراد بھی تھے۔میرے خیالات کے بڑھس میخص خاصا جاندارتھااور چبرے سے بھی نظر آتا تھا۔اس نے جمعے ہاتھیہ جوژ کریں تام کیاا در میں نے گرون ہلاوی۔

''جب سے آپ کے بارے میں پتہ چلا کہ آپ پڑھٹ ہو چکے ہیں، من آپ کے درشن کے لئے بڑا بے چین تھا مہا ران کے 'اس نے کہا۔ '' میں نے ہمی آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔'' میں انے جواب دیا۔

"داس ہوں آپ کا۔ ویسے آپ سے بہت تی باتیں کرنے کومن چاہتا ہے۔"

" ضرور کروستیدیال میں نے ساتھامیرے آنے کی چیٹ کوئی تم نے کی تھی؟"

'' دوستاروں نے کی حتی مباراج ۔ میں تو جیوش دویا کا ایک اپرنڈ ہوں اور بس۔''

''ادہ ۔ ستارے۔''میں نے دلچیں ہےا۔ کمھا۔

"بال ـسنسار كى يوشى ميستار بى تويى ـ "اس فى جواب ديا\_

"مردونوں مجھے تو بھول ہی مجے ، حالا تکمہ میرے یاؤں میں تکلیف ہے لیکن اپنے من کی چرامیں سکتی : و کی میں یبال آ کی ہوایا ۔"

" پدھارے دانی جی ۔اب میری منوکا منابوری ہو چی ہے۔آپ سوال کریں۔ میں جواب دول کا مِمْ سے ملنے کے لئے میں ایسے ب

چین تمامباران کے میں نے رانی تی ہے بھی بات نہیں گی ۔''

''اوہ۔''میں نے گردن ہلادی۔ بیلانے رانی کوسہارادے کر بٹھادیا تھا۔موریا ایک عمدہ عورت تھی۔ تکلیف سے بے نیاز۔اس نے زمین پر ہیلھنے میں عائبیں مجمی تقی۔

"بال مباراني جي \_اب بوچيس \_" محروستياني كبا\_

"ميرے پاس بو چھنے کے لئے اور کيا ہے مبادات۔ مجھے بتاؤ کہ ميرا بيئا کس حال ميں ہے؟"

'' میں جوآپ کی نگا ہوں ہے دور دہتا ہوں رانی جی واس لئے میرے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ بس میں برت رکھ کر جاپ کرنا رہتا ہوں۔ بھگوان نہ کرے اگر مبادات چندر گیت کسی کشٹ میں ہوتے تو میں فورا آپ کوخبر کردیتا اور رانی جی۔ داس اور کس کام جب محسوس کرتا ہوں کہ مبارات کومیری سبانتا کی ضرورت ہے اپنا کام شروع کردیتا ہوں۔'

" تمهارادم بهارے لئے برا ہے ستیہ بال مبتکوان تمہیں لمبی عمردے اور تمہیں سکسی رکھے۔" رانی موریہ نے جواب دیا۔

"مبارات چندر کہت کامیالی پر کامیابی حاصل کررہ ہے ہیں۔ بیٹار پہاڑی قبیلے ان کی سہائٹا کے لئے تیار ہو گئے ہیں۔اوش وہ بری

میناؤں کے ساتھ یہاں بدھاریں مے۔''

'' ہے ہمکوان ۔ بلی ہوتیری۔'' رانی خوش ہوکر اولی۔ پھراس نے بیلاے کہا۔'' بیلی مجھے مندر لے چل ۔ میں تھی کے جرائ ملاؤں گی۔ میں نے منت مانی تھی اگر اچھی خبر لی تو تھی کے چرائ جنا وک کی شکر کے چرنوں میں۔چل بنی ۔میری سہائٹا کر۔''اور بیلا جارونا جار اٹھ منی اور پھر مجعے دوبار : آنے کا اشار ، کر کے جل کئی۔ تب گروستیہ پال نے میری طرف دیکھا۔

" تمبارے بارے میں ستاروں نے جو پھر بتایا ہے مباراج ،اس پر بڑی جیرت ہوئی ہے۔"اس نے کہا۔

"احيما - كيول؟"

البستم مجھ میں ہی نہیں آئے۔"

"اود تبهارا كيان كياكبت باس بارے ميں؟"

'' و کھومباراج منیان کی با تیں مت کرو۔ میں تو ہر ایا فی منش ہوں۔ تیان دھیان سے میراکیاوا۔ طد۔ بال ان سب مے من بہلانے کے

لئے اورا پناجیون مل کرنے کے لئے سیمارے ذھونگ رچانے پڑتے ہیں۔"

'' خوب ۔' میں نے دلچیپ نکاموں ہےاہے ویکھاالیےاوک قابل عزت ہوئے میں جوساف کوئی ہے کام لیں۔ پہلی ہی بات پر بیہ

فنض جمعے بیندآ میا تھا۔ تب میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ' لیکن بیبال تو تمباری خوب پوجا: و تی ہے۔ تیہ پال '

" كيون ند ہوگى مباراج \_ برى محت كى ب يمل في - "اس في جواب ديا-

"بهت خوب يمس تتم كي محنت !"

''ایک تومیں نے جیوش کیمی ہے۔ دوسرے چندر ماسے آٹکمیس ماکرایک اوروویا کاوردان کیا ہے۔''

"اوه\_وه کیا؟"

'' میں منش کامن بڑھ لیتا ہوں اور بس سے دونوں چیزیں جیون بمرکے لئے کافی ہیں۔''

"ستاروشای ہے دلچسی ہے تمہیں؟"

" تواور کام بی کمیا ہے مبارات \_"

''کون سے ستاروں سے مدد کیتے ہو؟''

"او ديوتم محي اس بارے ميں کھ جانتے ہو؟"ان نے چونک کر مجھے ديکھا۔

" تھوڑ ابہت ۔" میں نے متلرا کر جواب دیا۔

"بيتواورخوش كابات ب-"اس نے كہا۔

' الى بين بھىتم سے ل كرخوش ہوا ہوں \_ميراخيال ہے تمہارى دجہ سے يہاں ميرا دل لگ جائے گا۔''

٬ محرمها راخ به میری در محنتا بهی تو دور کردو به ٬

"كيادر محلنام؟" مين في حجماء

" تهارے بارے میں میں جانا جا بتا ہو۔"

" بنادول كاستيه بال، لبي كبانى بيد جلدى كاب كاب ا

''ہاں اس ہات پرتو بھے وشواش ہے کہ تباری کہانی کبی ہوگی۔ ستاروں کی ہتی ہے میں چندر گیت کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا کہ تم نظر آ گئے۔ بعنی ایک ایسامنش جس کے آنے کے بعد چندر گیت کے ستارے بدل جا ئیں گئے۔ بیٹک وہ نوجیں جع کر کے لائے گا مکام فوجیس ہی کریں گی کیکن تبہاری غیر موجودگی میں نہیں ، تب مبارات میں نے تبہارے بارے میں اور کھوٹ کی تو پتہ لگا کہ تم تو بجیب وغریب منش ہو اور سمندر میں ہورے ہو۔''

النوب - مراكا

" توثیں نے اس سونے والے ستارے آ کاش میں تلاش کئے۔ بزی تلاش کے احدا کیے تجھا ملائیکن اتنا البھا ہوا کہ اس میں جھا نکا ہی نہیں جا سکتا تھااور آج بھی میں تمہارے ستاروں میں جھا کھنے میں تا کام ہوں۔'

"بالسنيه بال يم مجهستارون عن تاش نبين كرسكو مع يا

" بیستارے بیق کہتے ہیں کہتم دیوتا سال ضرور ہو، دیوتانہیں ہواور جلنے سے باہر نکلتے بی میں نے ایک بات اور کی ۔"

''وہ کیا'!'میں نے دلچیں ہے بوچھا۔

" يه كمة في الحن مِن اشنان كيا ."

" إل ا من فطول سائس كرجواب ديا-

" بيا تھا؟"

"نهان -"مين في مسكرات بوائع جواب إلى

" كوكى منترب؟ "اس نے راز داراندا نداز میں ہو جھا۔

" نبیں ستیہ پال بس میں نے کہانا کہ مہیں میرے بارے میں سب چھمعلوم ہوجائے گا۔ چھوونت انظار کراوتو مہتر ہے۔"

" براس کے لئے حمہیں ایک کا مراور کرنا ہوگا ۔" ستیہ یال بولا۔

"'کیا؟''

"میرے ساتھ مجھا میں رہو مے کم از کم اس سے تک جب تک مہا دان چندر کیت واپس نہ آ جا نمیں۔"

" میرے لئے کیا فرق پڑے گاستہ پال۔ پہنے ایک جمھامیں رہتا تھا، پھررانی موریہ نے اپ پال بلالیا اوراس کے بعدا گرتم چاہتے ہو

كرتمبارت پاس ر بول تو تمبارے پاس بھی رہ سكتا ہوں۔''

" کہاورمن کی ہاتیں ہوجا کیں مہاراج؟" ستیہ پال نے عجیب سے انداز میں مسکر اکر بولا۔

"بإل سنتيه بال ضروري"

'' کیجمنا بی رنگ بھی پیند ہے؟ اور میرامطلب ہے ۔' 'وہ ہننے لگا اور میں نے تعجب سے اس کی شکل دیکھی ۔خوب سادھوتھا کیکن بہر حال ایک بہتر انسان ۔

"كيون بيسستيريال "مس في جواب ديا ورو وخوشي ساحهل برار

" يهونى تا بات \_ بمكوان كى سوكند، يول لكتاب جيس ستارول كى يؤهى ميل جهارى دوى جنم جنم كالمددى كن تقى - سارے كام ايك

جيه سارى باتي ايك جيسى - دا و بحكوان داه - استيه پال بستا بوابولا -

میں نے بھی اس کا ساتھ ویا۔ ' تو مجر کجی رہی مہاراج ؟''

"كياستيه إلى؟"من ني بوجها-

" ين كرتم مير ئ ساتهد مو مل "

"بال بال اس من كياحرة بي محرد افي موريد ي كياكبو مي؟"

' ارے یہ جمی کوئی چنتا کی بات ہے۔جیون جرجموٹ بولا ہے،ایک اور بول دیں گے۔ 'اس فے جواب دیا اور میں نے شانے بلائے۔

پھرہم دونوں و بال سے واپس چل پڑے۔ستیہ پال تو بڑے مزے کی چیز ابت اوا تھا، حالا تکداس کا نام من کر میں نے بہی سوچا تھا کہ ہوگا کوئی

خران بوڑھا، جرادھاری، نک دھڑ مک لیکن ہے وی تو ہزا دلجی تھا۔ رائے میں بے شارلوگ ملے ، بڑے تن متاثر تھے ، ڈیڈوت کرتے کرتے ان

کے ہاتھ نہیں تھکتے تھے۔عورتیں بھی تھیں اوروہ بھی اس عقیدت سے پیش آر ہی تھیں۔

"برارعب جماد كعاب مهادات -"ستيه بال في محراكر كها-

· میں نے خود کو ٹی کوشش شہیں گی ۔ ' میں نے جواب دیا۔

" ببرصورت تم سندرتو موبى، جان بھى برى نظراتى بے ترووائٹ ميں نبان والى بات تو اپى مجھ ميں بھى نبيس آئى ۔اس نے سب كوچكر

میں ڈال دیا ہے اور پھرستاروں نے بھی تمہارے بارے میں خلط تو نہیں کہا تھا۔''

" مب مجرم بهر مين أجائع كاسته بال، چنامت كرو " مين في جواب ديا-

''احیها۔ایک بات تو بتاؤ۔وہ سندر ناری کون تھی جوتمبارے پاس موجودتھی'''

" بہیں مائے اے؟"

''ارے ہم تو صرف اے جانتے ہیں مبارات جس پر ہمارااد ھیکار ہواس کے علاو ،کسی اور کونبیس و کیلھتے۔''

'' تمباری بی ستی کی ایک از ک ہے۔ بیا نام ہے لیکن ای معصوم ہے کہ اس پر بری نکاہ نہیں الی جاسکتی۔''

''رام، رام، رام ۔ تمنیس ڈالو کے مہارات تو کوئی دوسرا ڈالے گا۔ تم کیوں چھوڑتے ہو۔ کنیا ہے، جوان ہے، سندر ہے ۔ بھکوان کی سوگند، لکھ او بہت جلد کوئی نہ کوئی پریمی ذھونڈ لے گی۔''

"سنوستیہ پال، وہ جمع سے بہت متاثر ہے۔ کبدر بی تھی کدا ہے جمع سے پریم ہوگیا ہے تکرایک رات وہ میرے سینے سے چے کرسونی اور اس معمومیت سے سوئی کدمیری پر ہوس نظریں خود شرمندگی سے جھک گئیں۔ بے خبراور گبری فیند، پھرسی بی کو جا تی تھی۔ ابتم بتاؤ کہ میں اس کے بارے میں کوئی غلط انداز کیسے افتیار کرسکتا ہوں۔"

" چلوجانے دو بھوان کی زمین لبی ہے۔ ببال س چیز کی کی ہے۔" ہم دونوں رانی موریک مجما میں پہنچ مئے اور پھرستیہ پال نے رانی

ہے کہا۔

" و بے ک خبر کی و دھائی دیے آیا ہوں مہارانی ۔ اپرم پروھام کوساتھ تی لے جارہا،ول۔"

''کہا*ں مب*اراج'؟'

" اپنی کیما میں۔جومنش سنسارے دور چلے باتے ہیں ان کا پھرے سنسار میں آ جانا اپھانہیں ہوتا ہم جانی ہوکایا کا لوبھ کیسا خراب

ہوتاہے۔"

الية تم تعيك كبرر بم بومباراج ستيه إل الاراني مورية تقيدت سے بول۔

" بن تورا في جي ش انبين ساتھ لے جار ماہوں ۔"

"م جبیامناس مجھو۔"رانی نے جواب دیا۔

"اوراب ہم اس سے آئیں مے جب مہاراج چندرگیت واپس اوٹیں مے۔"

'' ہوں۔'' رانی نے جواب دیا اورتھوزی دہر کے بعد میں ستیہ پال کے ساتھواس کی تجھا پر پنج گیا۔ پہاڑوں میں جیسے دوسرے سورا خے تھے ایم ستال کی نام میں اللج تران میں میں فرید الزافر قراتری کی فرینڈ معروران کی جرفر پر ترا

ایسای ستیہ پال کے غارمین سوراخ تما۔اس میں مرف اتنافرق تھا کہ بیا کی نسبتان نیچ بہاڑ کی چوٹی پر تھا۔

" آؤ مبارات ۔" ستیہ پال نے خلوص سے کہا اور اندر سے اس کی رہائش گاہ و کھے کر میں نے گرون بلائی تھی۔ ستیہ پال درحقیقت ایک باذوق انسان تھا۔ اس نے اس بھی اسے عالم میں بھی اسے غار کی تزیمین کی تھی اور وہ خوبصورت چیزوں سے آراستہ نظر آرہا تھا۔ میں نے دلہیپ نگا ہول سے اس کی کوشٹوں کو دیکھا۔

"اس عاركي كي شاخيس بيس اوران ك عنتلف رائة بمني بيس "

" خوب يم نے برى حالاكى ساس ماركا التخاب كيا ہے۔"

" إل به بات تو بمهاراج ركين ميس في اس ميس محنت بمي بهت كي ب- "

" کیکن تم نے بیرچیزیں مبال کیے جن کیں ۱''

' 'بس زیاد ہتر سامان ساتھ ہی لا یا تھالیکن دوسروں کواس کی خبر کم ہی ہے۔'

" يه بات ميري مجه من بين آراي - "

''میرے پاس میراایک بیرہے مہاران - وہ میرے لئے بیکام کرتا ہے۔'' بالآخر ستیہ پال نے اعتراف کیااور میرے ہونوں پرمسکراہٹ پھیل منی ۔

" كويا مجته بلحى آسته آسته كلوك؟"

' 'ادے دریر بی کتنی کی۔ اپنا پیٹ خوداس قدر ہاکا ہے کہ کوئی بات پیچتی ہی نہیں۔ 'مستیہ پال نے کہا۔ پھراس نے مجھےاس طویل وعرایض غار

ك مختلف صد و كمائ اور كارايك درمياني جعيم من المحيا-

" مب و كيوليانا مهاران تم ن ؟ "اس ن كبار

" إل-"

"لكن ميراخيال ك كرابهي تم في وينس ويكما "وونس كر بولا-

"كيامطلب" "مين ني تعب ي تعاد

" آ جاؤری آ جاؤری آ جاؤور ہے۔ ورش دواہم ہروحان کو۔" اس نے ویواروں کی طرف منہ کر کے کہااور چنائی دروازے کھے اوران میں سے پانچ کڑکیاں اندردافل ہو منٹیں۔ایک سے ایک خوبصورت تھی ، ایک سے ایک وککش ۔ ان کے بیروں میں گھنٹیر وبند ہے ہوئے تنے جن کی چھن چھن سے فار کونج رہاتھا۔
میمن سے فار کونج رہاتھا۔ ووسب ہاتھ جوڑ کرمیرے سامنے جمک تمیں۔ میں سمجیا نہ لگانوں سے آئییں دیکے دیا تھا۔

"بهت خوبصورت ليكن مجهي حيرت بيستيه پال"

"كسيات كا؟"

" يكهال سے الحمين؟"

"ار ي بحكوان؛ يتاب سب كند يحمن ت ما تكول "

" خوب المرائد منة اوسكها التوتم ف أنبيل سيم ان ما تكاتما ا"

" بال مبارات \_ مينها كهاني والي كويشي بناجين كبال؟" وه بنستا بوابولا \_

'' ٹھیک ہےستیہ پال۔ان ہے کہووالپس جا کمیں۔' میں نے کہااورستیہ پال نے آئییں اُنگل ہےاشارہ کیا۔لڑکیاں ایک ایک کر کےوالپس چلی کئیں۔ تب اس نے میری طرف و کیچ کرکہا۔

"كىسى تىم مباراج \_ بىندآئى ان مى ئەكۇلى؟"

" بالاركيال والمحي تعيل الكناس بارت من بهي يحمل أنه والمين مصعلوم كرنا إلى ستيه يال "

''بوچیس میاران۔''

" كيايلز كيان انكى اوكون مين تنتيس جويبال ريته بي؟"

"بال مهاران\_"

"ان كے دوسرے كمروالے بھى ہول كے؟"

"سب بیں مہاداج۔"

"اس كا مطلب بيتم في خاصا مجرارتك چراحداركها بيان اوكوں بر-"ميں في كردن بلاتے ،وع كهااورستيديال من كار

"رمک تو تمهارا جھے سے بھی زیادہ ہے مباراج مسبحکوان کی سوکند بہت سے من اوٹ او مے۔ پر کمیا مجی کیا جائے ہم خود بتاؤ سندر

نار اول کے منابعی کوئی دیون ہے!"

" ہوں ... کہتے تو نھیک ہو۔ "میں نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کردن ہلائی۔

ہبرحال خوب انسان تھا۔ ستیہ پال بھی۔ بڑی عدواور پرمزاح گفتگوکرتا تھااور یہ اس محض کی خوبی تھی۔ اس کے اندرا یک امہاو وست بنے کی پوری صااحیت تھی اور پھرون گزر کمیا، شام ہوگئی۔ جولا کیاں اس کی خدمت کرتی تھیں وہی اس کے لئے کھانا وغیر وہمی تیار کرتی تھیں۔ رات کے کھانے پر برا استمام تھا۔ یقینا ستیہ بال کے عقیدت منداس کی تمام ضرور تھی پوری کردیتے ہوں سے۔ کھانے کے بعداس نے پوچھا۔

" مجراب كيااراد بي ميادان ."

"كياتمهارا بفت روز وكرت كهر عشروع وكياب؟" بين ني حجار

"كرت؟"

" إل يتم مات روز كے بعد كهماؤل سے تكتے مونا؟"

"اوه-بال. اروز روز ان اوگول میں جانا بھی ٹھیک نمیں ہوتا مباوات ۔ ان کے دلول میں عقیدت قائم رکھنے کا ایکٹر یہمی ہے کہ ان

ك نزد يك كم ح كم جاياجات.

'' توابتم سات روز کے بعدان کے درمیان جاؤ کے؟''

، انتہیں کوئی کام ہے مبارات ؟''

"النبيس \_بس يوشي يو جيور بالقا-" ميس في جواب ويا-

" میں نے پو جہماتھا کہ اب کیا کرو مے ان سندر ناریوں سے ساتھ رات بتاؤ کے یاستار دل کے نیجے!"

"جيم پند كروسته بال ـ "من في جواب يا ـ

· · من کی بات کہوں مہاراج ... بیناریاں تو تمہاری داسیاں ہیں، جب بھی آئیاد و مے ایک اشارے پر تمہارے چرنوں ہیں آپڑیں گی۔

پرنت میرے من میں جو تمبارے بارے میں دکھداہے ، وہ مجھے بےکل کئے ہوئے ہے۔ میں جابتا ہوں کہ پہلے تمبارے بارے میں سب تجومعلوم ہوجائے اس کے بعد من تم سے اور ال جائے گا۔"

' ' ٹھیک ہے ۔ تب پھرآ وَ کھلے آ سان کے نیجے جیلتے ہیں ۔میراخیال ہے ستار نے کل آئے ہوں گے۔ '

'' چلومہارات'' وواٹھ کمیا اور ہم دوتوں غار کے دہانے کی طرف چل دیئے۔ رات تاریک تھی ٹیکن آ سان پر چینکے ہوئے ستارے اس تاریکی کو چیرنے کی تجربورکوششوں میں معروف تھے۔اس رات ... ، ہم ستارہ شنای خوب انجی طرن کر سکتے تھے۔ میں نے ایک او تجی چٹان کا انتخاب کیاا ورہم دونوں اس کی طرف بزھ مجنے۔ چٹان پر میند کرہم نے آسان کی جانب دیکھا۔ اس وقت دوستارہ شناس تیجا تھے اورہم دونوں ایک دومرے کی صلاحیتوں کو آزمانا جاہتے تھے۔

''مہاران ۔سب سے پہلے تو مجھے بیہ ہاؤ کر تمہارانا م کیا ہے۔ میں تہمیں ہتا چکا ہوں کہ جب میں نے چندر کیت کے متارے تلاش کئے تو ان میں جھتم نظرا ئے۔ورنداس سے پہلے میں تنہیں نہیں جانتا تھا۔ میں نے صرف یہ ویکھنے کے لئے کہوہ کون ہے ؟ جو چندر کہت کی کمتی کا باعث ہے گا۔تہارے بارے میں زیادہ ے زیادہ جانے کی کوشش کی .....اور پھرتہارے بارے میں جو کچھ پھ چامبارا نے۔اس نے مجھے بہت حیران کیا اور میں تنہارے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کا خواہش مند ہوگیا۔ جو پھیمعلوم ہواد وایک امانت تھی جس کی اطلاع میں نے لوگوں کودے دی اوراس کے بعدستاروں کی بات بچ ثابت ہوئی۔تم وی بھلے جو میں نے کہا تھا۔لیکن تمہارے بارے میں جب میں نے بچھاور باتیں سنیں تو بھر جھے ذ اتی طور پربھی تم ہے دلچیں ہیدا :وکی۔اپرم پر دھان کا نام میں نے ہی تہمیں دیا۔ تمر جب میں نے اپنے طور پرتمبارے ہارے میں معلو مات کیس آو مجھے کو تنہیں معلوم ہوسکاتم نے وچن دیا ہے کہتم مجھے اپنے ہارے میں بتاؤ کے اوراب سے آھیا ہے کہتم مجھے سب کہتھ بتادو یا '

'' تم اتنے پیارے انسان ہوں ستیہ پال کرا یک یار پھر میں اپنی کمبانی و ہرانے پر مجبور موں۔ میں نے اپنی کہانی نہ سنانے کا کوئی فیصلہ میں کیا تھالیکن یہ بھی سومیا تھا کہا ب جگہ جگہ اینے پارے میں بتاتے بھرنے سے کیا فائدہ لیکن میں تمہیں ضرور بتاؤں کا۔''

"مِن تمباراشكر گزار بول مباران ـ"

''لیکن اس سے پہلے آؤ،ہم ستاروں کی حال دیکھیں۔''

"جواميامباران - اس في جواب ديا-

' ' پیرکسی موضوع کاا<sup>، بی</sup>فاب کرو۔' <sup>'</sup>

''راجه چندرگیت '' و و بولا به

'' ٹھیک ہے۔' میں نے جواب دیا اور ہم دونوں نے اپنے درمیان تھوڑ اسافاصلہ کرلیا اور پھر میں نے اپنے دوستوں کوآواز دی۔ستارے مجھے و کم پر کرنٹس پڑے۔ بھلا و مجھے کیسے مجھول سکتے تھے،اتنے پرانے ساتھی ،اتنے پرانے دوست کو سیمن نے نگاہوں ہی نگاہوں میں باتمین شروع کر دیں۔ میں نے ستیہ پال کے بارے میں ہو جھااورستاروں نے جواب دیا کہ وہ وہی ہے جواس نے کہا۔ تب میں نے چندر کیت کے بارے میں

م چمااورستارے مجھاس کے بارے میں بتائے گئے۔

"اس دفت وه كبال با المن في وجها ـ

' 'والس عل برا ہے۔ بہت جند پہنچنے والا ہے۔' ا

" كتنه دن ش يهال بيني جائع كا؟"

"برسول سورج لكليه" ستارول في جواب ديا ـ

"اس کے بارے میں کوئی اور اطلاع !"

"اس کا ستارہ چیک رہا ہے۔ اب وونتو حات حاصل کرے گا اورتم اس میں نمایاں کروارانجام دو گے۔ اے اس بات کے لئے مجبور کرنا کہ وہ پنجاب پر تملیکر دے۔ پنجاب میں اوتا نیوں کے خلاف بغاوت شروع ہوگئ ہے اور اس وقت چندر گیت کے لئے بہترین موقع ہے۔ جن فوجوں کے ساتھ وہ آرہا ہے۔ اگر انہیں لے کر وہ پنجاب پرحملہ کردے تو ہونا نیول کے خلاف کا میانی لیقین ہے۔ '

"بہت خوب ۔ "میں نے کہا۔

''اور پھونا'' میرے دوستوں نے بو چھااور میں نے نفی میں کردن ہلادی اور پھرتھوڑی دیرے بعدستیہ پال نے جھے مخاطب کیا۔

"كياتم الى كوشش مين كامياب مو محيّ مباران ؟"

" إل ستيه بال يسي مدتك."

''کمیاخبرلی؟''

" چندر کیت کے بارے میں؟"

"بإل مهارات."

" چندر كيت اپن فوجول كے ساتھ واپس چل برا ہے "

" کتنی دور ہے؟" ستیہ پال نے ہو جھا۔

" يتم بتاؤستيه يال؟"

" برسول من وويهال بني جائے گا۔" ستيه يال نے جواب ديا۔

"بی تمباری بات ہے منق بول۔"

"اس كے علاوه آئ فيرميں نے ستاروں سے تمہارے ہارے ميں سوال كيا تھامهاراج؟"

"احمالجر"

" چند ہاتیں مجھ معلوم ہو گی تیں۔"

''اد ہو۔ تب مجھے ضرور بتاؤ۔''

" بجيب وغريب باتين بين جوميري مجه مين بين آر بي بين انهول في بتايات كيتمها راكو في نامنيس بي مختلف اوكول في تهمين مختلف ناموں سے بكاراہے ، كيلن كيول؟"

" تمبارا سوال محقوظ ہے ۔ اور کیا بتایا تمبارے وستوں نے ؟" میں نے ول بی دل میں تسلیم کیا کہ ستیہ یال ایک اچھا ستارہ شناس ہے۔ " بس وداس باے میں خاموش ہوجاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اشارے کرنے لکتے ہیں۔ میں نے بع جمعا سمندر میں تم کیا کرر بے تصفو انہوں نے جواب دیا کرتم سور بے تھے۔''

" خوب " اهيل في مسكرات ووع كبار

" سنو ۔میرےمتر! بہلے توتم اپنانام ہاؤ ، تا کہ میں تنہیں اس نام ہے مخاطب کرسکوں۔"

''ستارے ہتا تھے ہیں کر مختلف او کول نے مجھے اپلی پہند کے نام دیئے ہیں۔تم بھی مجھے اپلی پبند کا کوئی اجہا سانام دے دو۔میرے لئے میں مناسب ہے۔ امیں نے کہا۔

''تمہارا اپنا کوئی نام بیس ہے؟''

''اس کئے کہ میرانام رکھنے والا کوئی نہ تھا۔میری کوئی مال نہیں تھی جو مجھے جنم ویت ۔میرا کوئی اپنیں ہے۔ونت کی کروش نے مجھے تفکیل ویا اور صدیوں نے میری برورش کی میری عمر کروڑوں سال ہے اور ش نے دنیا کی ابتدا سے الا آج تک کے اووار دیکھے ہیں۔ میں عام انسانوں ہے بہت محتلف ہوں ۔میری حقیقت کوئی نہیں معلوم کرسکتا۔ میں ایک مربستہ را زہوں ۔' '

' ادرتم کوئی دیوتا بحی نہیں ہوا '' وہ تعجب سے بواا۔

" نہیں۔ میں کسی ذہب کا پر حارثہیں کرتا۔ میں کسی ندہب ہے علق نہیں رکھتا۔"

"ية عجيب بات بمهاران معهم مين سات والى-"

'' میرے بارے میں بنتنی سمجھنے کی کوشش کرد مے ،البھتے جاؤ کے۔''

''ایبای لکتا ہے مباران … ہبرمال ستاروں نے ناطاتو نبیں کہاتھا۔تم واقعی انو کھے ہو۔اب تو تنہیں انسان کہتے ہوئے بھی ڈرلگتا ہے۔ بلاشيتم چندر كيت كى مدوكر كيت مو ليكن آك كاكيا معامل بمهاران ؟ "

"وقت جے تھکیل دیتا ہے ستیہ پال ،موم ، مادی اجزا واس کے لئے بے متعمد جو جاتے ہیں۔ای لئے آگ ،آگ میرے بدن کوئی ا زندگی بخش دیتی ہے، مجھے جلاتی شیں ۔ پانی میرے بدن کے اجزا ، میں ٹی تو داخل کرتار ہتا ہے ، مجھے نقصان نبیس پہنچا سکتا۔ تہاری دنیا کی کوئی چیز

میرےاد پراٹراندازنہیں ہوعتی۔''

‹‹رام ،رام ،رام .. .. ، ماغ کی چولیس ال منتش مبارات ... .. اب سجه مین بیس آتا که تهبیس کیا کبول ۲٬۰

· · سېچه بهی کهوتمهاراد وست بول ـ ' '

" ہمگوان کی سوگند، ، ہم ہے دوی کر کے برا مان ہو گیا ہے مجھے۔ کیوں ندمیں شہبیں مان کہوں؟"

"جودل جا ہے کہو، مجھے کوئی اعتراض بیں ہے۔ "میں نے لا پر دای سے جواب یا۔

" كي اور باتين مباراج " سنتيه إل بولا ..

" الل الل - بال - بالك في سته يوجهو "

"ناريولكو ... ميرامطلب ب، جم .. ؟"

" ہاں ستیہ پال ستیہ پال منسار میں ایک منش کی حیثیت نہیں رکھتا لیکن وہ ساری ہا تمیں پیند کرتا ہوں جوانسانوں کی ضرورت :و تی ہیں۔ان میں بھوجن، پائی اور دوسری چیزیں ہیں۔فرق صرف اتنا ہے کہ اگرتہ ہیں پائی ندیلے تو بیاس ہے تم مرجعی سکتے ہو۔ کھانا نہ ملے تو بھوک ہے مرسکتے ہو، میں ان میں ہے کی چیز کے لئے مجبور نہیں ہوں۔اگر یہ جھے نہلیں تو میرا پھونیں مجزے کا۔"

' ' چلونھیک ہے مان مہارات۔ جو پہر مجی ہو، بھکوان کی سوگندخوب ہو... آ دُاب چلیں۔ ' اس نے کہاا ور پھرراہتے میں وہ بولا۔ ' چندر

م اور کھ ہو جہاا''

" بال ما على في جواب ويا

'' کیا پو مچھا مباراج ؟''اس نے چونک کر پو مچھااور میں نے اسے بتایا کہ اس وقت چندر گیت کے لئے پنجاب پرحملہ کرنا بہت فائد ومند ہوگااور و دو ہاں کا میاب وکا مران ہوگا۔

"اوہو، ہو۔ یتم نے بزے کام کی بات معلوم کی ۔میراد مالح اس طرف نبیس کیا تھا۔"ستیہ پال نے کہا۔

'' آؤ۔ …اب چلیں۔' میں نے کہااور ہم دونوں انھ سے تھوڑی دیر کے بعد ہم غاروں میں تھےاور شایدستیہ پال کے روزانہ کے مشاغل تنے۔ غار کے درمیائی ھے میں مشعلوں کی تیز روثنی پھیلی ہوئی تھی ادراس روثنی میں وہ پانچوں لز کیاں خوبصورت لباس میں ملبوس بیٹھی انتظار کر رہی تھیں۔ ہمیں دکھیکر جیسے ان میں جان پڑکئی۔ وہ سب کھڑی ہوئئیں اور ستیہ پال کے ہونٹوں پرمسکراہٹ پھیلی گئی۔

''نیندتونهین آربی مهارای ؟''

" انبيل ، " كيول!"

" تب پھرآؤ ... تھوڑا سا ناچ رتگ دیکھیں۔ 'وہ مجھے لے کرایک پھر پر بیٹھ کیا اورلز کیاں تیار ہوگئیں۔شراب کے برتن سامنے آگئے۔ ایک لزگ ہمیں شراب پاانے کھی اور باتی وو ملکاتم کے ساز اٹھالائیں اور دولڑ کیاں رقص کرنے کئیں۔ ساز بجائے والیوں نے خوبصورت اورسر لی

آ داز میں ایک گیت شروع کردیا۔

ر ین بھی کا رے نیوں میں جاگ محے اجیارے

بڑا خوبصورت گیت تھااور بڑا ہی جسین رقع اوراو پر سے بیلذیز ترین شراب کمبنت ستیہ پال نے ان غاروں کو کیا بنار کھا تھا۔ جام پر جام چلتے رہے لیکن ہوش وحواس سے عاری کرنے والی کو کی چیز تو میرے لئے اس و نیامیں پیدا ہی نہیں ہو گی۔ میں نے ستیہ پال سے پوچھا۔

" مجھے حیرت ہے ستیہ پال۔"

"كس بات برمباراج المنوه الشلي وازين بولاي

' الزئیوں کے بیلباس، بیسازاور بیشراب جبکہ چندر کیت یبان جلا ولمنی کی زندگی گزارر باہے۔'

''پر میں نے تمہیں بتایا تھا مہاراج کہ میرے پاس میرا ایک بیر ہے اور وہ جاد وظمن نہیں ہے ۔۔۔ تفہرو، میں تہہیں اس کا چیکار دکھا تا ہوں۔۔۔ رگھتا۔''اس نے آواز وی۔''ہمیں کھل چاہئیں۔''اور پروفیسر، کھاوں کا ایک تھال ہمارے سامنے کہنے میا۔اس میں تاز واتھور،سیب، کیلے، مالئے سب کچھ موجود تھا اور ستیہ پال کا یہ بیر بچھے بہت پند آیا جے میں دیکھٹیں سکتا تھا لیکن میں نے اس پر کسی شدید جیرت کا اظہار بھی نہیں کیا تھا کیونکہ پراسرار علوم کے کئی ماہروں کو میں بڑے بڑے کا رنامہ انجام دیتے دیکھ چکا تھا۔

" كھاؤمبارات\_"

"ايك بات بونهون ستيه بال "

"ارے واتیں او تیمومهارات ... چناکس بات کی؟" ستیہ پال کو چڑھ رہی تھی۔

"اس طرح توتم اس آبادی کے اوکوں کی ضروریات بھی پوری کر کیتے ہو۔"

" كيون بين مباراج! ليكن ذرا خيال ركهنا يز ٦ ٢٠٠

''کیهاخیال؟''

'' و یکھوٹا مہارائ آگر میں ان اوگوں کی ساری چیزیں پوری کرنے لگوں تو مجھرید اپنے کام کرنا جھوڑ ویں اور بس میرے ہی چیچے لگ جا کمن نیکن میں ان اوگوں کی وہ مشرور تیں پوری کرتا ہوں جن کے لئے وہ مجور ہوجاتے ہیں اور جب آبادی کے اوگ کسی پریشانی کا شکار ہوجاتے ہیں ہیں وہ میرے پاس آتے ہیں اور جس ان کی پریشانی دور کر دیتا ہوں۔ اس طرت ان کے من میں میرا ذر بھی رہتا ہے اور میرا پریم بھی۔''

"الوسى بات ب- السي في كبا-

رات بھیگ چکی تھی۔ ستیہ پال کی آنکھیں بند ہوئی جار ہی تھیں۔ نیند کا نمارشراب کے نمار میں شامل ہوکر دوآ تھ ہو ٹیا نفا۔ ستیہ پال نے

رقص ہندگر نے کااشارہ کیااور میری طرف رخ کر کے بولا۔ این میں میں میں میں میں این میں این میں این میں ا

' نیندآ ربی ہے مہاران! آ رام کریں۔'اار پھروولز کیوں ہے بولا۔' ویکھوری دیکھو، بھاگ میں تمہارے کمالیا مہان پرش تمہاری سیوا

چاہتا ہے، کو کی شکایت نہ ہوئے پائے اے ۔۔۔۔ لے جا دُمبادان اِنے ہے من چاہے لے جادُ۔ 'اس نے کہااور میں نے ایک خوبصورت لاکی کی آتھوں میں دیکھا۔ نازک نازک سے خدد خال والی لاکی سراوی۔ تب میں نے اس کے شانے پر ہاتھ دکھ دیا اور ستیہ پال ہنے دگا۔ بھراس نے دولز کیوں کو دونوں بازوؤں میں دیایا اور ایک ظرف چلا کیا۔ میری ساتھی مجھے لئے ہوئے خار کے ایک جھے میں پہنچ کی جو آ رامگاہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ سر جو کائے میرے پیروں کے نزدیک بینے کئی اور نھراس نے اپنے مائم ہاتھوں سے میرے پاؤل د بانے شروئ کردیئے۔

"ادے ارے ... ، بیکیا کردی ہو؟" میں نے جسدی سے یا دال سمیٹ لئے۔

"كياسيواكرول مهاراج ؟"اس نے دلكش آواز ميں يو حيما۔

"كيانام بيتهارا؟"

"بنديا\_"اس في جواب ديا\_

"برای مندرنام ہے ، ایک بات بتاؤ بندیا۔"

"تي مباراج-"

"البتی میں تبہارے ما تا پاموجود میں ۔"

"بال مبارات\_"

"مم يهال إنى مرشى سة كى جو "

الال-"والعب- يولى-

"سته بالتهيس كيمالكاب؟"

''وہ بڑے مبان پرش میں مبادائ۔ بڑے ہی دھر ماتما۔ان کی سیوا کرنے کا جسے موقع ملے، وہ تو بڑا ہی بھاگیہ دان ہے۔'لڑی نے

جواب دیا۔

'' خوب.... كيا مارى لأكيال يبال خوش بين؟''

"بال مهارات -"

"لكن عربنديا تهمين ميرے ياس ا كرخوشي ونبين بوكي بوكي-"

'' کیوں نہیں مہارات ۔۔۔ ایک تو ہمیں ستیہ پال جی نے تھم ویا ہے، وسرے مجرتم بھی بڑے بی سندر ہوہم کون ہومباراج ''

"مان بيميرانام-"

· مان شکھ۔ ' وہ مشکراتی ہوئی بولی۔

" جودل جائبہ کہاو۔" میں نے بھی ای انداز میں جواب دیا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

"برے بی سندر ہیں آپ ۔"اس نے کہااور میں مجھ کیا کہ لزگ اتن سید می نہیں ہے جتنی چبرے سے نظر آ تی ہے۔ستیہ یال نے اس خوب جالاک ہنادیا ہے .... اور بعد کے بحات سے میری اس بات کی تقید این بھی ہوگئی ۔ الزی کھمل طور پر تجربہ کا راور ہر رمزے آشناتھی ۔ ووسری منج ستيه پال خوو بي ميرے پاس آيا وراحقاندانداز ميں بنتے لكا۔

" غار میں کیسی رات کزری مبارات ؟"

' ایک اجھے دوست کے ساتھ گزرا ہوا وقت اچھا ہی ہوتا ہے۔ ایس نے جواب دیا۔

' ' ہمیں خوشی ہے کہ ہم مہارا ن کی کوئی سیوا کر سکے۔ آ وصبح کا بھوجن کرلیں۔' '

بورا دن ستیه پال کے ساتھ خوشکوارگز را اور مجررات تو تھی ہی حسین ، رقص وسوسیقی اور شباب کی فتندانگیزیاں۔ دوسری رات کی ساتھی موندي تھي۔ كوندى بى كى طرح رسل اورلذيز ..... تيسرے دن مبح بى مبع بستى كاوكوں بيں شور بچ مميا۔ راہيہ چندر كيت واپس آ ربا تھااورا يك لشكر عظیم اس کے ساتھ موجود تھا۔

نستی کے اوکوں میں سملیلی مجمع می تھی۔ برخفس خوشیاں منار ہاتھا۔ مجرسارے کے سارے داجہ چندر کیت کے سواگت کو دوڑ پڑے ۔ ہم نے بھی پہاڑ کی بکندیوں ہے آنے والوں کودیکمالیکن ہم دوسروں کی مانندتو نہ تھے۔ستیہ پال اپنا بھرم رکھنا جانتا تھاالبتہ جب رانی موریہ ہمارے پاس آئی تو ہم نے اس کا استقبال کیا۔ ۔۔ اور مجررانی موریہ کے ساتھ ہی ہم اس جگہ آ کھڑے ہوئے جہاں مبتی کے بیچے اور مورتیں کھڑی چندر کیت کے الشکر کو دیکیدر بی تھیں۔ رانی موربید درمیان میں تھی۔ میں اور ستیہ پال اس کے دونوں جانب، ۱۰ انداز ہوا کہ چندر گیت اپنی ماں کی بہت عزت کرتا ب-سب سے ملے وہ اوراس کامشیر ضاص عالی کی محور ول سے اترے اورانبول فے موربیے یاؤں جیوے ۔ چندر کیت فے ستیہ بال جیسے رسکتے سارے سرجھ کا کرآشیرواول اور پھرمیری جانب و کیسے لگا۔اس کی حمبری آئیسیں میرا جائزہ لے رہی تھیں۔

" سیکون ہے ماتا؟" اس نے موریہ سے بوچھا۔

"ویچے۔"موریے نے جواب دیا۔

''مین مبین مجهاماتاً.'اس نے کہا۔

" بدووے چندر کہت! جس نے تیری و ہے کا فیدیش سایا تھا۔ سمندر سے آنے والا ،جس کے آنے کی خبرمہان کیا نی ستیہ پال نے دی تھی اورجس نے بتالی تھا کہ اب تیری تمخمنا ئیال فتم ہوچکی ہیں۔ بیوہ ہے جوانمن میں اشنان کرتا ہے اوراقمن دیوی اس کے بدن کو چیکا دیتی ہے۔ چرن چیو اس کے چندر محبت کہ یہ تیرن و جے کا نشان ہے۔"

خود چندر کیت کے ذہن میں جاہے کچھ ہمی ہولین سے ماں کا حکم تھا جس نے اسے جھک کرمیرے پاؤں چھونے پرمجبور کر دیا۔ میں نے ا ہے چوڑے ہاتھوں سے اس کے دونوں شانے پکڑے اور اسے مَعْر اکر دیا۔ چندر میت کے بورے وزن کو میں نے ہاتھوں کی گرفت سے اٹھالیا تھا۔ اس بات کواس نے خصوصی نگا ہول ہے دیکھا اوراس کے ہونٹوں پرمسکرا ہے جھیل تی۔ " آحمیا دو ما تا۔ آحمیا دومبارا ن ابتو ان اوگول کا انتظام کردون جومیرے ساتھ آئے ہیں۔"اس نے کہاا در پھرمیری طرف مزکر بولا۔ " جلد بى تمبار ك چنول مين آوكام مهارات التى ات جات چيت جب بى موكى ـ "

" نھیک ہے چندر کیت۔ ہم تمہارے کا مول میں مداخلت نہیں کریں مے۔"میں نے جواب دیااوروہ چلا گیا۔

رانی موریه اپنی کمین گاہ میں واپس چلی کی تو ستیہ یال نے مجھ ہے کہا۔'` کیا خیال ہے مہارا ن ! ہم اوگ بھی اپنی تجھا میں چلیس۔'' "ا ونبیں استیہ یال!اب ان لوگوں سے اتنا غیر متعلق رہنا ہمی ٹھیک نبیں ہے۔ دیکھیں توسہی گہت کن اوگوں کو لے کرآیا ہے اوراس نے

دوسرے انظامات کیا کئے میں ا"

" جیسی مرضی مهارات \_" ستیه پال یار باش اور برسلسله مین تیار به و جائے والا تھا۔

" میرا خیال ہے ہم او کوں کے ان کے درمیان جانے سے وہیں افترانس تو نہیں ہوگا ؟ " ا

"كيسى باتيل كرت بين مبارات اور پهرېم معولى لوگ تونهين بين "سته پال في اكثرت موسة كهااوريس بنين (كا- ببرهال بم دونوں آئے برجہ مے تھے۔ پھر مسستے بال وجول میا۔ چندر کہت نے جوفرج جمع کی تھی وہ درحقیقت شاندار او کول برمشمل تھی۔ برے قد آوراور معحت مندجوان تتے۔ میں نے کاٹی باریک بنی سے ان فوجوں کا جائز ولیا تھا۔ بات مرف ان کی نیس تھی بلکہ اس سے خود چندر کہت کے بارے میں بھی انداز ہوگا ناتھا۔

اورتھوزی بی دریس میں نے محسوس کیا کہ چندر گیت بہرحال ایک ذین اور اولوالعزم اور برسلسلہ کومسوس کرنے والافخص ہے۔اس نے هرف انسانول کوجن کر لینے کا کارنامہ نبیں انجام دیا تھا بلکہ دوسرے انتظامات ہمی مجرپور کئیے تھے۔ ان میں گھوڑ ہے، کھوڑوں کے لئے جارو، انسانوں کے لئے خوراک، پانی کے ذخائر جمع کرنے کے انظامات اور مہترین اسلحہ کی فراہمی کے علاوہ اسلحہ سازی کی چیزیں بھی ساتھ کی تھیں اور بید اس کی ذبانت کا ثبوت تھا۔

ستيال بھي ممري نگاموں سے سيسب كھيد كيدر باتھ پھراس نے ميرى طرف ديكھا۔ "م نے توبہت كھود كھا ہے مبارات ان سارى چزوں کے بارے میں کھونے و مے؟''

" ضرور كبول كاستيه بال ١٠٠٠ ورميرا صرف اتنا كهددينا كانى كانى كدچندر كبت ورحقيقت فاتح بوكا-"

"ببت بزى بات بمباران \_"

"وه و مين با وراتظا ي اموركي صلاحيت ركمتاب-" ميس في كها اورستيه إلى مربلات تكا-

راجه چندر ميت نے جميں فراموش نبيس كيا - ، رات كے كھانے پراس نے برى عقيدت سے جم دونول كو مرعوكيا تھا۔اب اس نے مل الاعلان ببازوں من خيص لكواد يئے تفاورا كيك تقيم الشان الفكر بورى تيار موں كے ساتھ موجود تفا۔

اس نے اپنی کمین گاہ کے باہر ہمارااستقبال کیا تھا۔وہ بڑے پر جوش انداز میں ہم ہے ملاتھااور پھروہ ہمیں اپنے ساتھ اندر لے کیا جبال

كمان كامده النظام كيا كيا تعا\_

"بردا آنندآیا مباران \_ آپ کے ساتھ بھوجن میں ماتا جی نے آپ کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے۔" کھانے کے بعداس نے کہا۔ ایس اس بات پر خاموش بی رہاتھا۔" بھوان کی سوگند میں نے بھی خود پر مان نہیں کیا ہے ۔ بھوان نے میری سبائیا کی ہواد سیالوگ میرے ساتھ ہو گئے میں گئی ہے اور میں آپ ساتھ ہو گئے میں گئی ہے اور میں آپ سے باور میں آپ ہے کھو کہنا جا جا ہوں ۔ میرے من کوادھک شانتی کمی ہے اور میں آپ ہے کھو کہنا جا جا اور میں آپ کے کہو کہنا جا جا ایک برداشکون بھوتا ہوں ۔ میرے من کوادھک شانتی کمی ہے اور میں آپ ہے کہو کہنا جا جا ایک برداشکون بھوتا ہوں ۔ "

" کہو چندر کیت ۔ ' میں نے کبا۔

"بیمارے انظامات میں نے کئے ہیں کیکن مہارات آب ان انظامات کودیکھیں۔اس بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہوگی میرے کئے بہت بڑی ہوگی۔ میں جا ہتا ہوں میری سہائٹا کے لئے آپ جو کہم بھی کہنا جا ہیں کھل کر کہددیں۔"

" نھیک ہے چندر کیت ، لیکن اس سے میلے میں بیٹا بت کرول کا کے میں اس قابل بھی ہوں یا نبیں۔ "میں نے کہا۔

" بين بين مجهامهاران ـ " بندر كيت ن كها ـ

"سنور چندرگیت میں جوکوئی بھی ہوں، جو پڑھ بھی ہوں، جھیے تم سے کوئی لا کی نبیس ہے نہ بی میرے او پر کمیں سے کوئی پابندی ہے کہ ایس تیں تنہاری مدد کروں میں نیندسور ہاتھا انہوں نے جھے اس میں ایس تنہاری مدد کروں میں بنیدسور ہاتھا انہوں نے جھے اس میں سے نکال لیا۔ میں نے کوئی اعتراض صرف اس لئے نبیس کیا کہ جمن او گول کے درمیان میں آیا تھا وہ بذات خود بہت استھے تھے اور میرے ساتھ اس و وستانہ انداز میں بیش آئے کہ میں ان کے درمیان خود کو اجنی نہیں سمجھا۔"

"بيات من جانتا بول مبارات -" چندر كيت في كبا-

'' میں تمبارے لئے جو پنجو کروں گااس میں کوئی لا کچ نبیں ہوگا۔''

" ہم آپ ودے بھی کیا سکتے میں پرمیشور۔ "چندر گیت نے کہا۔

" میں تمباری روحانی مردی تبین کرول کا بلکه اس کے علاوہ میں جسمانی طور پر بھی تمبارے لئے کام کروں گا۔"

"د يامهاران كي " چندركيت منونيت سے بولا۔

"ليكن ايك فراني بيري اندر"

" وه کما جمکوت؟"

"اگر میں تمباری مرضی کے مطابق خود کواس کا اہل ٹابت کر دول کے میں تمبارے کام کا آ دمی ہوں تو پھر . ... میری ہات مانی جائے۔ میں اگر پخوالی یا تیں بھی کہوں جو تمبارے لئے تاہند یہ و ہوں تو تم انہیں مانو کے۔" اگر پخوالی یا تیں بھی کہوں جو تمبار ہے لئے تاہند یہ و ہوں تو تم انہیں مانو کے۔"
"مان لیامباران ہے" چندر گیت نے متالہ انداز میں کہا۔

''بس ایں نے علاوہ اور مجھے پر کھیڈیں کہنا۔''

" نحیک ہے بھوان ہم ویکھو سے کرتم میرے ساتھ خوش رہو ہے۔" چندر گیت نے کہااور پھرمزیر کچھے نفتگو کے بعد میں اور ستیہ پال اپنی مرہائش کا ویرآ گئے۔ چندر گیت نے کہا ور ستیہ پال سے بھی کہا تھا مہائش کا ویرآ گئے۔ چندر گیت نے جلتے وقت مجھے دوسرے ون مسج کا بھوجن اپنے ساتھ کرنے کی دعوت دی تھی۔ اس نے ستیہ پال سے بھی کہا تھا میں ستیہ پال سے کہا تھا اس سے کہا تھا ہے۔ اس کے ستیہ پال کی تدر مجل اس سے کہا تھا ہے۔ ان کار کیوں کرویا ستیہ بال ؟"

" تمنیس سیمتے مہارات میں ان او کول میں زیادہ کھلنامانانبیں جا بتا ہمہاری بات اور ہے بتم تونہ جانے کہاں ہے آئے ہواور نہ جانے کہال ہے آئے ہواور نہ جانے کہال جلے جاؤ سے میں اگر پھنس کمیا تو ...."

" مچش جانے ہے تہاری کیا مراد ہے؟" میں نے یو میا۔

"امیرے پتا "" ستیہ پال نے گہری سائس کیکر کہا۔"میرے پتاتی ایک سپائی تھے۔جیون مجر تلوار چلاتے رہے اور پھرایک دفعہ مارے گئے۔ میں شروع سے می جیون کو روگ راگالیتا ہے۔ اس کے میں شروع سے می جیون کو روگ راگالیتا ہے۔ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ کوئی الیاد ھندہ تلاش کیا جائے کے منت کریں دوسرے میں کھائیں ہم۔"

" كيا بواس ب- "من فكها-

" مویس نے تلاش کرایا ، بس تموری ی تبیابی کرنی پری ا

" بڑے کاہل انسان ہو۔" میں نے اسے محورتے ہوئے کہا۔

"ارے جیون ہی یہ ہمبارائ ۔ کیار کھا ہے کام دھندوں میں۔ اگر آئ برھ چڑھ کر کاموں میں حصہ لینے لگوں تو کل سے چندر پت مبارائ ہر کام میں ستیہ پال کو تھسیٹ لیا کریں گے اور ستیہ پال کے جیون کا ستیاناس ہوکررہ جائے گا۔" ستیہ پال نے اس انداز میں کہا کہ جمعے ب سائنہ بلس آگئے۔

"برك كام جور موستيه بال-"مين في كبا-

''بس بس مان مہزراج ۔ ایسے ایدیش نہ و ۔ سارے کا متم خود ہی کراو ۔ بھگوان نے تہبیں بڑی کمبی عمر دی ہے۔ ہم تو تھوڑ ہے دن ہی اس سنسار میں بتا نمیں سے ہمیں تو مزے کر لینے دو۔ ''

'' نھیک ہے۔ تید پال ہم مزے کر الیکن اب چندروز کے بعد چندر کہت یہاں ہے رواند ہو جائے گا ، جنگیں ہوں کی ،ان ونول میں تم کیا

محرو سحے! ۱۰

" نیش ۔ "اس نے سکون سے جواب دیا۔

''وه سنطرت'؟''

''ان معاملوں میں ستیہ پال بے بس نہیں ہے مہارائ ۔ اپٹا آہ پوراجیون ہی چکر بازی میں گزرا ہے اور بھوان نے جا ہا تو ہاتی جیون بھی ایسے تن گزرے کا۔ارے تم ویکھنا عمسان کے دن میں بھی ستیہ پال کے یہی مزے ہوں گے۔''

"اور میں کیا کروں گا؟" میں نے ہو جھا۔

''دن میں جومرضی ہو، کرتے رہنا تکررات کوسٹیہ پال ہے دورمت رہنا۔ تم تو جیون کے ساتھ ہو۔''اس نے مست انداز میں کہاا اور میں ہنتار ہا۔ درحقیقت بزا بی من موجی السان تھا۔اس رات بھی پانچوں لز کیوں میں ہے کیک لڑکی میرے ساتھ رہی اور دوسر پی مین میں اس سے اجازت لیکرراجہ چندر تنبت کی طرف چل پڑا۔ واستے میں اس کے آ دمی ملے جو مجھے دکھی کررک مجئے تتے اور میرے قریب پہنچنے پر و وجمک مجئے۔

" ہم آپ کے پاس می جارہ سے متع مہارائے۔ 'انہوں نے کہا۔

"كيابات ٢ إ من في يوجها-

المباراج چندر كب مع كي جوجن برا تظار كررب بيل-"

''ادہ، چلو۔' میں نے کہااور وہ میرے پہنے پیچے چل پڑے۔اپنا اپنا کاموں میں الجھے ہوئے لوگ دک رک مجھے دی کھنے تھے۔ عورتیں اور بچ میری اطلاع سن کرٹم کانوں سے نکل آتے نئے لز کیوں کی آئم موں میں بعض اوقات مجھے بجیب سی کیفیت نظر آتی تھی لیکن اپناوقار قائم مرکھنے کے لئے اس کیفیت پرکونی توجہ نہیں دی جاسکتی تھی۔

تھوڑی در کے بعد میں چندر کہت کے پاس پہنچ حمیا۔اس نے حسب معمول پر تپاک انداز میں میرا خیر مقدم کیا تھا۔'' آپ کے بارے میں سن کرتو میں حیران رہ کیا ہوں مہاران ۔اوگ نہ جانے کیا کہانیاں ساتے ہیں۔''

"كمانيول پرزياده توجه بيس دين چاسيند چندر كيت."

" مکرمہاران ۔ انگن ہے جیتا جا ممانگل آنابرای جیر تناک ہے۔"

" سنسار میں بہت ی با تیں ایسی ہوتی میں جوہمیں حیران کردیتی ہیں ۔"

'' ہال، بیتو ہے۔'' اس نے گرون بلاتے ہوئے کہا اور کافی دیر تک سوچتار ہا گھر بولا۔'' ماتا بھی تم سے بہت پریم کرنے لگی ہیں۔تمہارا روپ بھی انوکھا ہے۔''

''اور ما تأ کے روپ میں و وانو کمی ہیں۔'' میں نے مسکرا کر کہا۔

· بتهبین پیندآئی بی میری ماتا؟''

" بہت ۔ بس مجھ سے اس بارے میں نہ ہوچھو۔" میں أ ایک مجرى سائس ليكر كہا۔

'' تمہین بین کرضرور دکھ ہوگا مہاران کے پھھ پاٹی میری ما تا کا انھان کر کے بہت فوش ہوتے ہیں۔ووان ہے اس لئے ناراض تھے کہ وہ اچھوت ذات ہے تعلق رکھتی ہیں۔ سارا کا م انہی اوگوں کا بگاڑا ہوا ہے۔' چندر گپت نے کہا۔ " تمہارے دیش می سیسب سے بڑی بنسیسی ہے چندر کیت۔"

"کیامباران<sup>۳</sup>"

" يهي او فجي اور نيجي ذا تول كي تفريق -انسان توسب يكسان موت تير-"

'' ہمگوان کی سوگند۔ یمی اپدیش مہاتما ہرھ کا ہے۔ میں ان کے دھرم ہے ای لئے پریم کرتا ہوں۔میرامن اس دھرم کی طرف یار بار جاتا ہے۔ اگر بھی ہمگوان نے مجھے موقع ویا تو میں اس دھرم کے بارے میں پوری چھان بین کروں گا اورا گراھے اپنے وھرم ہے اچھا پایا تو اے اپنا اول گا۔'' چندر گہت نے کہاا ورمیں بدھ ذہب کے بارے میں معلو بات حاصل کرنے لگا۔

کافی دیرتک ہم بدھ ندہب کے بارے میں افتکو کرتے رہے۔ای دوران ناشتہ ہمی لگ میااور ہمارے ساتھ دوسرے بہت سے افراد نے ناشتہ بیااور پھر ہم ناشتے سے فار ٹی ہو صحنے۔ چندر کیت سے خصوص مشیر جا لکیا نے جو خاصا جہاند یدہ آ دی معلوم ہوتا تھا،فوجوں کے بارے میں یا دولا یا۔

"كياآب الاركب ماته سيناؤل كوديكسين كعباراج؟" چندر كيت في حجا

" السفرور ... اوران كے بارے مل سوالات بحى كرنا جا بتا مول ـ " مل ف كها ـ

" ہماری خوش نصیبی ہوگی مہارائے۔ ' چانکیہ بولا۔

"كيايه مادى فوجس تربيت يافته إن" المس في وجهار

' انہیں مباراج کی لیکن یہ جنگہ وقبیلوں کے اوگ ہیں۔''

" كرم نان كرتربيت كاكيا انظام كياب؟"

'انتی میں سے کھوادگ عمدہ ساتی ہیں۔ دوانبیں تربیت دیں مے۔'

كياان كى تعداد كافى ٢٠٠٠

"بہت كافى نبيں بےليكن بہر حال است بي كه بم ان سے بيكام لے سكتے بيں مصرف اتناكرة بوكا كر سپابيوں كى برى مقدار پرايك ايك آدى مقرركرة بوكا يا" چندركيت نے جواب ديا۔

''اس میں کوئی حرب نہیں ہے۔' میں نے جواب دیا۔

ہم اوگ نوجوں کے درمیان پہنچ گئے۔ جا عکیہ نے خصوصی طور پر نوبت کا بند و بست کیا تھا۔ چنانچ چھوٹے جھوٹے ککڑے مختلف اوگوں کی سر براہی میں مشق کررہے تھے۔ ہتھیا رول کی کافی تعدا ہتھی اور وہ انہیں بخو بی استعمال کررہ ہے تھے۔ بعض اوگ او تھے سپاہی تھے اور ان کے ہاتھ بتارہے تھے کہ وہ اسلے کے استعمال سے انچھی طرن واقف میں۔

میں نے تھوڑ ہے ملب کئے کیونکہ بیلوگ طویل وعرایش ملاتے میں تھیلے ہوئے تنے اور میں ان سب کا جائز ولینا جا ہتا تھا۔ چندر کہت ، میں اور جا فکیہ تینوں تھوڑ وں پر سوار ہوکر نوبی دستوں کے درمیان ہے گز رتے رہے۔ ہم تربیت وینے والوں کا اور تربیت پانے والوں کا جائز دیلے رہے تھے۔ میں نے آخری سرے تک چکرلگایا۔ بھانت بھانت کے اوگ نظر آئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک ایس جگہ پر رک سے جہاں ایک بیب الخلفت آدی آیک وزنی کی کرزے دی باری آدمیوں پر سلے کررہا تھا۔ یا نتائی طویل القامت ادرای کی مناسبت سے چوڑے چکے بدن کا مالک تھا۔ چبرے پر ڈازھی ای طرح اگر ہوئی تھی جیسے کی چٹان پر جھاڑیاں اگ آئیں۔ بال بھی برتر تیب سے ادرجس انداز میں وہ حملے کررہا تھا اس کے حساس ہوتا تھا کہ چند تی گھات کے اندراس کے مقابل ذخی ہوجا کیں گے۔ میں رک کراسے و کھنے دگا۔ چندر کہت اور جا فلیے بھی دلچی سے اس کا جائز و لے دہے تھے۔

" يكون ٢٠٠

''ایک پہاڑی آ دمی چندتا۔اپنے تبیلے کا سروار ہے اور بیلوگ جواس کے مقابل نظر آ رہے ہیں،ای کے قبیلے کے اوگ ہیں۔'' ''لیکن بیجس طرح ان پر حملے کرر ہاہے اس سے تو بیز فمی ہوجا کیں گے۔''

" ہاں۔انداز وتو یہی ہوتا ہے لیکن وہ بہاڑی دشتی ہیں ،ان کا طریقہ جنگ یہی ہوگا۔ وہ اپنا ایک الگ دستہ بنائیس مے اور ای انداز میں وحشانہ جنگ کریں گے۔ یہ بات مجھے چند نانے بتا کی تھی۔''

"كيامساس سے بات كرون"

"فرورمہاران ۔ آپ اس ہے جو کھے ہو چھنا چاہتے ہیں، ہو چھ لیس۔ چا کئیہ بولااور میں نے طق ہے واز نکال کرا ہے اپنے تریب بلا لیا۔ وشی مغت آ دی نے اپناوز نی کرز لا پروائی سے نیچ بھینک دیا اور میر سے قریب بینی میا۔ اس کے ہوٹوں پر شیطانی مسکرا ہے بھیلی ہوئی تھی۔ ہمار سے قریب بینی کروہ جمکالیکن میر سے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایسی کو فُر حرکت کر ہے گا۔ وہ میر سے گھوز سے کے پیکس کمیاا در پھراس نے دونوں ہاتھ کھیلائے کے بخت کے ہاتھوں کا بھیلاؤ بھی کا فی تھا جو گھوڑ سے جا رول ہیروں کے گردیمس کے اور پھروہ کند سے پر گھوڑ سے کواٹھانے میں کامیاب ہو کھیا۔ میں برستور گھوڑ سے پر جینا ہوا تھا۔

چا نکیدادر چندر گہت بنس پڑے تھے ادراس کے ساتھ ہی طویل انقامت چند تا کے ساتھی بھی۔ میں خاموثی سے گھوڑے پر ہیٹھار ہا ادرا تظار کرتار ہا کہ بید بوقامت آ دی کھوڑ نے کو نیچے اتار دے۔ وہ کافی دیر تک کھڑ ار ہا ادر پھر گھوڑے کو نیچے اتار دیا اور چیجے بہت کمیا۔ پھر وہ دولوں ہاتھ مسلنے لگا۔ '' سادھومبارات کواس طرح ودھانی دے سکتا تھا۔' اس نے کہا۔

" بہت خوب ' ویندر کیت نے تعر افی انداز میں کہا۔

''مہارائ آشیرواونہ ویں ہے؟''اس نے میری طرف؛ کیے کر کہا۔

'' ہاں دھن واد بمبادر دھن واد۔''میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔''کیکن تم جس انداز میں اپنے آ دمیوں کوتر بیت دے دہے ہو،میرے خیال میں دہ غیر مناسب ہے۔''

"او ہو، پیکیان وھیان کی با تمن میں میں مبارات! جنگ کی باتیں ہیں، ہتھیاروں کی باتیں ہیں۔ میں ان اوگوں کو جوتیاریاں کرار ہا ہوں

و دانبین کندن بنادین کی کندن ۔ "

"ميرا خيال عنم نلط موية رب جو چندنا "من في مبروسكون س كبا ..

"ہم سابی میں مباراج مسیح یا تا ملک فیصلہ ہتھیاروں کو ہاتھ میں لے کر کرتے ہیں اور ندایی بات من سکتے ہیں۔ اگر ہم نا ماکر رہے ہیں تو آؤ مسیح کر کے بتاؤی"

"او موچندنا مهاراج اوتارین ان سے ایک بات مت کرو "

''مباران مم واسے ہی اوتار مانے ہیں جس کے ہاتھ میں کرز مو۔' ووا بی طاقت پر بہت نازال تھا۔

"ميرا خيال ب چندر كيت مباراج \_ات مجمادينا الجهاب وكائي في كورث ت فيجار كركبا\_

" ہاہ ... آؤمہارائ۔" چندتانے کہ اور ہم دونوں اس جگر پنج کئے جہاں چندنا ہے آومیوں کومٹن کر اربا تھا۔ اس نے زمین پر پڑا گرز افعالیا اور میں نے اس کے ایک ساتھی ہے کر زطلب کیا۔ ہاکا کر زفقا جومیرے ہاتھ میں کی تھلونے کی مانندی تو تھالیکن چندنا کوسیق دینے کے لئے ای سے کام چلانا تھا۔ چانکیہ اور چندر گہت منظر ہاندا نداز میں گھوڑے ہے نیچا تر آئے۔ اس کے چبروں پر پریشانی کے آٹا دیتے لیکن جھے جنگ کے لئے آماد ود کھے کروہ بھی خاموش ہو گئے۔

چندنادانت نکائے کر زنول رہاتھا۔

"میان کی جنگ نیس ہے مہارا ن - ہتھیاروں کو ہتھیاروں کی طرح بکڑو، سنجالو۔"اس نے جھکاتی دی اور پھر کر زے میرے اوپر تملہ کیا۔ میں نے اس کے دارکواپے کرزپرروکا۔لوہے ہے او ہا کرایا محراصل کا مجسموں کی طاقت کا تھا۔ چند تاکا پوراوزن کرزپر تھا۔وو میرے ہاتھ کو اپن قوت سے جھکانے کی کوشش کرر ہا تھااوراس کا چوڑا چکا بدن میرے اوپر مجمایا ،وا تھا کیکن پھراس کا بدن سیدھا ،و کیا۔

اس نے اپنی پوری توت مرف کر دی تھی لیکن چھوٹا سائر زاس کے دزنی شرزکو برابر چھپے دھیل رہا تھا ادر پھرات سیدھا کر کے میں نے اپنے پاؤل سے اس کا پاؤں آ محے کھسکالیا اوروہ کسی دزنی سے کی مانندز مین پرڈھیر ; وکیا۔

تمام اوك حيرت سے فين يزے ادر ميں يكھيے بث كميا تھا۔

''میرامقصد بن تھا کہا ہے سے کمزورانسانوں کوئی طرح جمیشہ تربیت دو کہ دو بددل نہ ہو جا کیں ۔'' میں نے نرم کہج مین کہااورجسیم چندنانے الثی چھاؤنگ دگائی اور حیرت انگیز طور پر کھڑا ہوگیا۔

> ''ایسے نبیں مباراج منش ہے مجمول بھی ہو جاتی ہے۔اب کے سی۔'' ''کیاتم مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو چند تا۔''

" بال مبارات \_ بات دراصل یہ ہے کہ ہم جنگ کوا تنادهم بھتے ہیں ۔ بار جاتے ہیں تو مرنا پند کرتے ہیں اور اگر نئی بھی مگئے تو مجرسدا کے لئے اے برا المانے ہیں جوہمیں ہراد ہے۔"

" مر چندنا مباران تتمباری جنگ توسیس؟" وا علیه فراسم بر هار کها .

"وہ تو ٹھیک ہے مہارات! پرنت ہتھیارا ٹھ کئے ہیں۔ اب تم نہ بولو۔" چند نا چھے ہٹ کر بولا اور اس نے تر زنول لیا۔ تب میں نے اپنا چیوٹا سائر زمچینک دیااور اس کے تسلیکا انتظار کرنے لگا۔

الدے کول مباراج ہم نے ہتھیار کیوں کھینک دیئے۔ کیالزو مخبیں ؟ اس نے کہا۔

" بات مرف تہیں مجھانے کی تھی۔ اگرتم اسے ہار جیت کا رنگ دے رہے اوتو پھرمیرے مقابلے میں تم کو کی حیثیت نہیں رکھتے۔ میں تہمیں بغیر ہتھیا دے فکست دے سکتا ہوں۔اہتم جو تملہ کر وتو اس میں کوئی رعایت نہ ہو۔" میں نے کہا۔

"اوو۔"ان نے تہ ہت ہے کہااور پھراس نے ای طرح حملہ کیا جیسے ایک ہی وار میں مجھے زین ہوں کرد ہے گا۔ ٹر زسید ھامیرے مرک جائب آیا تھا لیکن میں نے اسے کائی پرروکا۔او ہے کے اس قدروز فی گرزاور پھراس خوفناک انسان کی طاقت کوروکنا انسانی ہیں گی بات نہ تھی۔ ٹرز میں میں ڈالا تھا اور سیدھامیری کا بی پر پڑا تھا۔ میں نے اس کے ذیرین اہاس میں ڈالا تھا اور دوسرے کمے وہ مرز سیت میرے سرے بلند ہوگیا اوور پھر میں نے است ہت سے دمین پررکھ دیا۔

چندنا کی بجھ میں بی نہیں آیا تھا کہ بیسب کیا ہو گیا۔ وہ برن طرخ چکرا گیا تھا۔ پھروو آ ہت سے اٹھ گیا اور دونوں طرف کر دن جسکنے لگا۔ چا ظیا اور چندر گہت میرے بزد کیک پنجی گئے تھے۔

"بس مہارات\_فيعلية موكيا\_"انبول في كبار

"اكر چندى ان كے "ميں نے شانے بلاتے ہوئے كبار

" مان لیامباراج ۔ افٹی طرح مان لیااور ہم نیمیں کہیں گئے کہ میکیان کی مار ہے۔ ہمیں توسید ہے واؤے مارا کیا ہے۔ " چندہ ف فاعس دل سے اعتراف کیااور کھڑا ہوگیا۔

"ميرن دائي ب چندنايم اپناوزني ترز مجينك كر كليج بتعيار سان او كول ومش كراؤي

'' جوآ ميامهاراج ـ'' چندنانے جواب ويا۔ وواب بالكل سيدها بوكيا تعابهم وہاں سے آ كے بڑھ منے ۔

چندر پت اور جانکیہ تخیراندانداز میں بار بار جمیع دیکیر ہے تھے۔ یقیناب میں ان کے لئے نا قابل فہم بن کیا تھا۔ بھی وہ میری شکل و صورت برغور کرتے تھے۔ بقینا ہوں ہورگ اور بھی وہ میری طاقت برغور کرتے تھے۔ بقینا میں صورت برغور کرتے تھے۔ بقینا میں اس کے لئے ایک الجماہواانسان ہوں گا۔ بہرحال فوجی تر بیت کے سلسلے میں ، میں نے اے بہت ہے مشورے ویے اور پھرہم وہاں ہے وائی چل بڑے۔ ستیہ بال کا انداز ودرست بی تھا کہ جس قدر قدم آ مے بر ھاؤ ، فرے دار یاں برھتی چلی جاتی ہیں۔ چنانچا کی دن چندر کمیت نے جمعے سے

ورخواست کی کہ میں فوجوں کی محمرانی اپنے سپرد لےاوں۔ بہرحال میں نے انکارٹبیس کیا تھا۔ ہاں ،رات کو جب میں نے ستیہ پال کواس ہارے میں ہتایاتواس نے ایک میری سانس لی۔

''میں نے تم ہے پہلے ہی کہاتھا مہاراج کے بڑھ چز ہوکر حصہ او عجے تو جیون نر کہ بن جائے گا۔''

" كيكن بوتوف آومي - كياتم ينهيس جائية كه چندر يت كي بريشانيال دور جول؟"

''بیتو چا بتا ہے مہارات کیکن اس بارے جس کیا ضروری ہے کہ ہم لوگ بی ہر حد چڑھ کر حصہ لیس ،ارے جس کا جو کام ہے وہی کرے تو اچھا لگتا ہے۔ہم اوگوں کوتو کیان کی ہاتوں ہے ہی فرصت نہیں ہے۔ہم ان چکروں میں پر کر کیالیں مے۔ بہرصورت تم کروجو بھی کرتا جا ہو، میں تہمیں نبیس روکوں گا۔ 'اس نے کہااور میں نے گردن ہلادی۔

مجريمي مونے نگا۔ ميں نے فوجوں كى تربيت شروع كردى -ان اوكون مين كوئى اليانبين نف جوميرى بات سداختلاف كرتا مو - مرفض میری عزت کرتا تھا اور ان کے درمیان میں ایک حیرت انگیز آ دی کی حیثیت ہے مشہور تھا۔ اکثر چندر میت اور جا تکیہ میری تربیت دیکھنے آ جاتے تھے۔ چندر کہت بار بار کہا کرتا تھا۔

" به محکوان کی لیا زالی ہے۔ اکثر میں نے سومیا مباراج مان ، کرآپ اسکیے ہوکر میری سہائیا کیسے کریں مح لیکن حالات بتارہ ہیں کہ آ ب تو مبرے بہت بڑے مددگار ثابت موں مے۔ آپ نے مینا دُل کو جیسے سنجالا ہے میں دیکھ در ہا ہوں میرے لئے جب بھی کو لٰی آ حمیا ہو آپ مجھے منرور بتادي \_ من بروفت آپ كمشورول كا آرز ومندر مول كا"

" نھیک ہے چندر گیت۔" میں فے طویل سائس کے ترکبا۔

فوجوں کے بارے میں بیانداز وتو میں لگاچکاتھا کہ بیسب بہادر اور جگہواؤٹ میں مسرف ہتھیا رول کے سیح استعمال ہے وا تفیت کی بات تقی جے انہوں نے نہایت خوش ہے اپنالیٰ تھا اوراب وہ کمی بھی جنگ کے لیے کمل طور پر تیار ہیں۔

چنانچاى رات كمائى رجب جاكك اوردوسرے بوے بوے اور الموجود تے يس نے چندرگيت كما۔

''میرا خیال ہے چندرگیت،میناؤں کا یبال زیاد وعرصے تک مفہر نا اپھانہ ہوگا۔ فاہر ہےتم نے خوراک کا جس قدرا نظام کیا ہےاس میں کوئی اضافتیں ہور ہا۔ بہت تعور ہے عرصے میں یہ ذخیر دفتم ہوجائے گااوراس کے بعد غذائی مشکلات پیدا ہوجا تیں گی۔''

"بالكل فعيك مباران - بم اوك يفى بديات سوى رب تعيد"

"الممنى نتيج ير مينيج آپ لوگ؟"

" مجھ میں نہیں آتا مہارات اکیا کیا جائے؟ محد دویش پر مملے کرنا سخت مشکل کام ہے اور اس کے لئے بہت لربا سفر کرنا پڑے گااس لئے ہم اوگ میں وٹارے تھے کہ پہلے تجھ اور کریں ، ، آپ بی بتا کمیں مہاراج! کرکیا کیا جائے؟''

'' میں تنہیں مشور و دول کا چندر کیت! کرفوجوں کومنظم کرواور بہان ہے چل پڑو۔ راستے میں چھوٹے چھوٹے علاقے آئیں ، وہال حملہ

کر کے نیذا حاصل کرواورونسانوں کو پکڑ کرنلام بناؤ۔اس طرح ہمارے پاس افراوی توت بھی بڑھ جائے گی اورخوراک بھی جمع ہوجائے گی۔اس کے بعد ہم پنجاب پرحملہ کریں گے۔''

" بنجاب برا" بندر كبت في متحيرانداز مين إو ميما ..

"الكيكن وبال يوتانيول كى حكومت بي-" چندر كيت في كبا-

''یو نانیوں کے خلاف بغاوت ہو چکی ہے۔اب یہ بغاوت جڑ کمڑتی جارہی ہے۔ چنانچیاس سے بہتر وقت کو کی اور نہیں ہوگا۔''میری

بات س كر چندر كيت كے چبرے برشد يد جيرت كة الرسيل كئے۔

" آ ب كور " أ ب كويه بات كيم معلوم بولى مباراج ؟" اس نے كيكيات موسع ليج ميں كبار

البيهوال كيول كرد بي بوچندر كيت الميس في كبار

" ہاں چندر گیت ، مہارات سے بیسوال تو نھیک نہیں ہے۔" مہا کید نے سرسراتی آواز میں کہااور چندر گیت سر ہلانے لگا۔ وہ کافی دیر تک سوچ میں ڈوبار ہاتھا پھراس نے ایک طویل سانس کی۔

' اگریہ بات ہے جا تکیہ تو پھر . . . تو پھر ہمیں اس ہے انہا موقع واقعی کو کی نہیں ال سکتا۔ '

"مبارات نے غاطرتونیس کہا: وگا۔"

" كيراب كيا كيا جائے؟"

" تياريال ـ " جا عكيد في فيعند كن كبيم مي كها-

' ' مجھے کو کی اعتراض نبیں ہے۔ میں مہارائ پر بورام مروسہ کرتا ہوں۔ ' چندر کیت نے جواب دیا۔

اوروبی ہوا پروفیسر، انہوں نے نوری طور پر تیاریاں شرد مح کردیں میں انہیں مجھ پر کممل امتاد ہو چکا تھا اور دوسرے دن ہی روانگی کی

مضری تھی کیکن رات کو جب میں نے ستیہ پال کو سہ بات بتائی تو اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا تھا۔ مجمر بولا۔

" میں اس بارے میں کوئی بات یوں نہ کہوں گا کہتم تو آئے ہی اس لئے تھے لیکن چھے جلدی ہوگئی۔ خیرہم اپنا کام کسی نہ کسی طرح چلالیس

مے کیکن ایک بات کے دیتا موں مہاران۔"

"كيا "كبو" من ني كبا

"كبير بهي جاؤ .. كيم بهي كرو ـ رات كومير ب إس ضروراً جانا ـ"

" نھيك ہے۔ ميں بيومدہ تم سے كر چكا بول-"

"کبچل دے ہیں اک"

WWW.PAKSOCIETY.COM

"کل ـ "میں نے جواب دیا۔

" ج بھوان ۔ نھیک ہے مہاراج ۔ ہم بھی تیار ہیں۔" اس نے ایک ممبری سانس لے کر کہااور پھر بولا۔" تب پھر آئ رات خوب جشن

منا يا جائے - تين سندرنار إل آج جاري معمان ميں - "

"كيامطاب" من في چوككر بوجهار

"اب خودا من جي تو كياكرول "ستيه يال في منه بناكركها .

" ستيه يال - " بين في مرد كبير من كبال النامن بيلا يا كامني تونهين بين " "

"ارے دونوں میں ہے کوئی نبیں ہے۔اب ستیہ پال اتنا گراہوا بھی نبیس ہے کہ اس کا متراس سے کوئی بات سمجاور دواس کا پالن نہ کرے۔"

" نحیک ہے۔ وہ جوتمہارے باستھیں ان کا کیا ہوا؟"

۱۰ ہوشی خوثی واپسی جلی کئیں۔انہوں نے کافی آشیرواد لے لی ہے۔جیون جھل ہوگیا ہوان کا۔اب سارےجیون انبیس کسی آشیرواد ک

ضرورت نبین ہے۔ ' ستیہ پال نے کہااور میں اس مکارانسان کو گھورنے اگا بہت جالاک فخص تھا۔لیکن محمومی حالات میں بےضرر۔اس رات کی تینوں

لؤكيال بهمي كافي خوبصورت تميس \_ مجيهان سے ل كركا في حيرت موتى \_ بظا مركوئي انداز دنبيس موتا تھا كهان پركوئي ايسااڑ ہے ـ يوں لگتا تھا جيسے وہ

الورے طورے اپنی بی مرضی ہے آئی میں اور ستیہ پال نے انہیں اس کے لئے مجبور ندکیا ہو۔ بہر مال دوسری حسین راتوں کی مانندیدرات بھی کافی

دکش تھی۔ بال دوسرے دن صبح سے مصرد فیات مجھے بدل گئیں۔ آت فوجیس زبردست تیاری میں مصروف تھیں۔ جاروں طرف کہما تہمی تھی۔ سامان

محورًا کاڑیاں پر نا دا جارہا تھا۔ جات وچو بند کھوڑوں کی مالش کی جارہی تھی۔ و داوگ جومر سے سے یہاں مقیم تھے اب روائل سے بہت خوش نظرآ

رے تھے۔ جا نکیداور چندر کیت بذات خودسار سے انظامات کی محرانی کررے تھے۔

جمعه و كيوكر فوراً چند كيت في اين آدى بيسيدادريس اس كرتريب كني عميا-

''اگرا نظامات میں کوئی خاص مشورود بنا ہومباراج ۔تو ہم آپ کے شکر گز ار ہوں گے ۔''

"مشوره كياموسكما بي تم في فوجول كي ترتيب كس الداز من كي بعج"

" بس مباران ۔ سیدهی سیدهی می بات ہے۔ سب سے آ کے سوارول کے دستے ہول گے ، ان کے چینے پیادے اور پھران کے چینے

متھیاروں کے محافظ، مجرسامان کی گازیاں اوراس کے ساتھ ہی عورتیں۔''

''مناسب ہے۔''

" بس اب آخری بات اور کمبنی ہے مباران ۔ وہ بیکدان سیناؤں کے مینا چی آپ ہول کے۔"

''او د اس کی ضرورت نبیس ہے چندر گیت ۔ میں ایک سیابی کی حیثیت سے تمہاری فوجوں کے ساتھ لڑوں گا۔''

" نهیں مبادات ۔ بیم سب کی منوکا مناب۔"

WWW.PAKSOCIETY.COM

" جیسے تہاری مرضی چندر گیت میں صرف اپنا کام انجام دول گا۔"میں فے لا پر دائی سے جواب دیا۔

" بہر حال سور ت جس وقت بلند یوں کی جانب سرک رہا تھا ہم لوگ روانہ ہو گئے۔ میرے ساتھ چندر گہت، چا نکیہ اور چندنا تھے۔ ہم لوگوں کوشاندار گھوڑے ویے گئے تھے۔ ابتدائی سفر نہایت تیزرفآری ہے کیا گیا اور پھر جب شام برگی تو سفر کی رفآرست ہوگئ اور ہم نے سور ن چھپے پہلا ہزاؤ کیا۔ سب لوگ بے حد پرامید تھے اور خوش نظر آ رہے تھے۔ جس قدر نہیے تھے لگا ویئے گئے تھے اور عور توں کوان میں منتقل کردیا گیا۔ لیکن اپنا یا رستہ پال بہاں بھی وہی حیثیت رکھتا تھا۔ خوب چکر چلا رکھا تھا اس نے فوجوں کیا سے مشاغل میں مصروف ہو تسکیں۔ چونکہ میرے میر دان فوجوں کی ذھے داری تھی اس کے میں نے پور میکن کا ایک چکردگا یا ور پھر چند ناکے پاس رک میا۔

"'کیا کرر ہے ہو چند نا ؟"

" البس مبارات \_ وي جيون ككام ـ " چندناف جواب ديا\_

" كل صبح كومين تبهار يسير داكي اجم ذه عداري كرر بابول-"

''میرے بھاگ مہاراج ۔''چندنانے خوش ہوکر کہا۔'' آپ نے جھے اس قابل تہجما۔ کیا آپ جھے وہ کام بتا کیں کے جوآپ میرے سرو تر ناجا ہے ہیں مہاراج ؟''

' الل چندنائم جانة بوكه بجمع سينائ بناد ياحميات \_ مين سادهومنش ان ذ مدار يول كنبيس سنبال سكتا ميرى ذكاه مين تم اس كام ك

الے سب سے بہتر آ وی و بر سبر حال میں جا ہتا ہوں کہتم میرے ساتھی کی حیثیت سے اس کام کوسنجال او۔ "

' مباراج جوا گیادی ۔ 'چندنائے کہا۔اس کے چبرے مرخوتی نظرا رہی تھی۔

سبرحال چند تا کو پچمرذ سے داریاں سونپ کر میں کسی صد تک آزاد ہو گیا تھا۔ رات کو میں اپنے دوست ستیہ پال کے پاس پننی گیا جو نہیے میں

جیفا کچیسوی ٔ رہاتھا۔ مجھے د کیوکراس نے اطمینان کی گہری سانس لی اور پھر بھیکے انداز میں مسکرا تا ہوا ہواا۔

" آ كئه مان بهميا مين توسوي ر باخفا كه بين مجبول شهاؤ."

"اداس أظرآ رب بوستيه پال "

"ارے تیں ہمیا۔ اوای کا اے تہاں کیا کام۔ "اس نے جواب دیا۔

" خيمه بمي خالى نظرآ ربائه -"

" نہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔" ستنہ پال اپن جگہ ہے اٹھا اور خیبے کے ایک سرے پر جا کراس نے ایک پرو ہ کھنے ویا۔ پروے کے بیجے وولا کیاں سر جمکائے بیٹی تعییں اور میں جیران رو کیا۔ خیبے کے اس جھے کو میں اس کا انتقام سمجھا تھا۔ کیکن خیمہ وہرا تھا۔ ستنہ پال نے یہاں بھی چالا کی ہے کام کیا تھا۔ گئیں۔ گھرانہوں نے آفا بے رکھے اور سیدھی کھڑی ہوگئیں۔ گھرانہوں نے آفا بے رکھے اور سیدھی کھڑی ہوگئیں۔

"كياخيال بيمباران - نائ رنك كم مفل جي كا؟"

" ناخ رنگ تو مناسب نہیں ہو کمیاستیہ یال۔ نیمے سے با برجمی آواز جا سکتی ہے۔"

' ارے نبیس مبارات اس نیمے کی دنیانیاری ہے۔ بہاں جو کھو ہوگااس کے بارے میں باہر دااوں کوکو کی پینٹیس جل سکے گا۔'

" بس مبارات - کھکام ایے میں جوجیون کے لئے کرنا ہی پر تے میں ۔"

"بوے انو کھے ہو۔ بہت ہی عجیب۔ ویسے میں تمہارے اس کیان کا قائل تو ہو کیا ہوں اور بہاں اعتراف کرنے میں جھے کوئی عار نبیس ے کو اگرتم شہوتے تو میرادل ذرائیمی نہیں لگتا۔' ا

" لركو - جام انحاد ،شراب لنذهاد ، ناجواور ديوانه بنادو - "ستيه يال في مستانه واركبااورلز كيول في جام مجرو يرع - بلاشبراس في اس تھوقے سے خیمے کے ماحول کوو ہی رنگ دے دیا جو غاروں میں تھاا دراس جیسے انسان کے لئے سیسب کھی شکل نہ تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ باہر کے لوگ ہرے کیوں ہو مجئے ۔ خیمے کے اندر کی آواز کو محصور کس طرخ کیا کمیا۔ لیکن جو پھی تھا و مسامنے تھا۔ لز کمیاں رقص کرتی رہیں ،شراب پاتی رہیں اور جب مستی شباب پر پہنچ کئی تو نہ مجھے ستیے بیال یا در ہاندا ہے میں اور اس کے بعد بخودی۔ پھرروشی آئٹھوں کو خیر و کرنے والی ۔ کو یا مبح ہو کئی ہے۔

اوراس کے بعد وہی روز مرہ کی مصروفیات فرجول نے مشقیں شروع کر دی تھیں۔اس سلسلے میں دلچسپ بات بیتھی کہ حالانکہ وہ مختلف علاتوں کے اوگ تھے لیکن سب کے سب میری قیادت سے مغن تھے اور مجھ ہے بھر بورتعادان کررے تھے۔بہر حال اس دن رواعلی ہے سلے میں نے چندنا کے بارے میں اعلان کردیا۔اس بارے میں ، میں نے ماکلیہ یا چندر کہت سے کوئی مشورہ نہیں کیا تھا۔ان دونوں نے بھی نہ تواس برکوئی اعترانني كماءت تبمروب

پھرسفرشروع ہو گیا۔وہی انداز ،وی عمولات ،کوئی تبدیلی نہیں تھی۔میرے خیال میں اب بیٹون تمل تھی اور کسی بھی جگ کے لئے بوری طرت تیارتھی۔ ویسے میں ان اوگوں کے تعاون اور اعتاد ہے بھی متاثر تھا۔ میں نے ویجاب میں بونا نیوں کے خلاف بغاوت کی ڈیٹر گوئی ستاروں کی عال سے کہ تھی۔ فلاہر ب و الی طور برنومیں اس سے واقف نہیں تھا۔لیکن انہوں نے آنکو بند کر کے اس بریقین کرلیا تھا اور یہ بہر حال متاثر کن بات تھی۔

اس رات کھانے کے وقت چندر کیت ہے اس موضوع بر تفتگو بھی ہوگی۔ یا مکیہ بھی موجود تھا۔

" تمہارے ذہن میں اس بارے میں کو کی بات تونہیں ہے چندر حمیت؟"

''کس بارے میں مہارات؟''

" تم ييم سوخ كت بو ، كه مكن بيم يرك بشكو كي فاطهو"

''کون ی<del>ی چی</del>ش کوئی؟''

'' وبنحاب كي بغاوت كيمتعلق ـ''

WWW.PAKSOCIETY.COM

' او د ، ہم یہ کیوں سوچیں مے مبارات ؟' '

"كيامطلب؟"

" بمیں آپ پر پوراوشواش ہے۔"

" تول ١١٠٠ كين الفاق سے اگريه بات غاط ابت بوكن؟"

" تب بھی مبادات۔ ہم سوچیس مے کہ بھوان کی میں مرضی تھی۔ میں نے آپ کومبان مان لیا ہے۔ بس میکافی ہے۔ دوسری باتیں کوئی

حقیقت نہیں رکھتیں۔ ۱۰۰ درس لیں ، کچوہمی ہو جائے ، ہم آپ پر مجروب رکھیں ہے۔ ہم پنہیں سوچیں سے کہ مہارات کی وجہت دھوکا ہوا۔''

" تم نے میرے او پراس قدراع او کیوں کیا ہے چندر کیت؟"

''ا متاد کی کوئی وجنبیں ہوتی مباراج … لےوے کے ہمارے پاس ایک من ہی تور وجا تا ہے۔اگر ہم اس کی بات نہ ما نیس تو پھر کس ک

" بول ـ " بي ف بب زياده مناثر بوكركبا يا توسن لوچندر كيت \_ من سمندر مين سور باتهااور جب جهيم ميري مرضى كے خلاف جگاديا عماتو جھے یہ بات زیادہ پسنبیں آ اُل تھی ۔ لیکن اب مجھے والی انسوس نبیں ہے دوستوں کے لئے میں نے گزرے ہوئے وقت میں بہت کھو کیا ہے بشرطیکانبوں نے خودکودوی کا امل ثابت کیا ہوتم ایک اچھے انسان ہو، اچھے دوست ہو، اس لئے میں تمہیں تول دیتا ہوں کراس ونت تک تمبارے ساته ربول كاجب تكتمهيل اليك ظيم اقتد اركاما لك نه بنادول ."

'' جے بھاوان … ہے مباران '' چندر کیت نے ممنونیت ہے کہااور میں اس کے پاس سے اٹھ کیا۔ حقیقت تھی ، فیخص اس قدر بھروسہ كرف لكا بتو كجرميرے او بريمي كيجه ذے داريال عائد ، وجاتی تحييں ، اور پروفيسر فدرت نے جھے ذے وارياں پوري كرنے كي صلاحيت تو دى تھى اورخوب تھے بيدن رات بھى۔

زمانے سے بے پرواوستیہ پال ، ، برم کی و نیا کا انسان ۔ لیکن رزم کی باتوں کے ساتھ برم بہت دلکش ہوتی ہے ۔ یعنی دن کی روشن فوجوں کے امور میں مسرف کرنے کے بعدرات کی تھکن دورکرنے کے لئے ستنہ پال کا پراسرار خیمہ موجود تھا۔ جبال شراب اور جوانی ملتی تھی۔ ہمیشنی الزكيان جويبان آكراتى بى خوش نظراتى تحس جيسے يورى زندگى يبان آنے كى آرز وكرتى دہى بول ــ

کتین بات درحقیقت پنبیر تھی۔اوگ ستیہ پال ہے،عقیدت تو رکھتے تھے کیکن اتن بھی نہیں کہ اس کی ساری خواہشات پوری کرویں۔ بات اس جالاک آئی کی ذبانت کئمی جس نے انسانوں کو بے وقوف بنانے مے خرسکھ لئے تھے اورایک خوبصورت زندگی مے حصول کے لئے انہیں اوری طرن آزمار باتفاء بال فوني تمي توايك كدوه مير عسامنے فودكو جميا تانبيس تعاب

چنانچ میں وزم ہے نکل کر برم میں پہنچ عمیا جبان وہ میراا نظار کر رہا تھا۔ لیکن آئ و دکھی قدراداس تھا میں نے اے و کیوکر تعجب ہے اس بارے میں بوجیما۔

"كيابات بستيه إل، كيمست موا"

"بال مهادان\_"

"كيون .... كياوجه بيا"

" تم كيا مجھتے ہومہارات .. كيا بميں سنساركا كوئي فم نييں ہے؟"

" الله .. . من تو يهي مجتنا موال " من في جواب ديا ـ

" بحول بتمهاري-"

" كيون \_ كيادكه بتمهين، ... كمياغم ب؟"

"ارے مہادات ۔ اس سنسار میں سب دکھی ہیں ۔ ایک جھی ایبانہ ملے گا جسے کوئی دکھ نہ ہو۔"

" محرشهبین کیاد کا ہے سا دھومباران '؟'

المرانيس بسريشاني بـــــــ

""س بات كى"

"البتى كى كولى لزك ميرامطلب بجو تهار بساتھ ميں اب ميرے لئے ني نيس ہوائے ان دو كے يا"

ومميامطلب؟"

"میری مراد کامش ادر بیلاے ہے۔"

"ارو، با آل لز کیاں؟"

"سب میری دا قف بوچی بین ـ"اس نے اضر د کی سے کمبار

''او د اتو تمهیس بیدد کھ ہے؟''

" كم ب كيا ؟ اب بناؤ من كي كرون؟ "اس في يريشان ليج من كبار

"المسى پرانى سے بى كام چلاؤ ـ "مين فے منتے ہوئے كہا۔

"رام رام رام ، تحميى باتيس كرت مومباراج \_الحرالي كولى حركت كرلى تواى روز مارا جاؤل كا\_"

۱۰۰ کیوں؟"

" بہی توراز کی بات ہمباراج۔ جولا کی بہاں سے چلی جاتی ہے مجرجیون مجرجی سے نظرت کرتی ہے جہبیں ہتا چکا ہوں کہ وہ بہال اپنی خوشی سے تو آتی نہیں ہیں۔ آجاتی ہیں تو میں تا بہان میں آئھموں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ مجرووووی سب مجھ کرتی ہیں جو میں چاہتا ہوں لیکن ،، جب انہیں آزادی ال جاتی ہے تو مجر سے رام ، ، ، ، اس نے کہااور میں ہنس پڑا۔

"تو كيانبيل بيرب كهديادر بتاجي؟"

" كيے بعول على بين مبارات. " يوان كے جيون كى سب سے برى بعول بو جاتى ہے۔"

الكين ووكس ت بيرب يجو كمبر بهي توسكتي بين-"

" نهیں کہتیں ، مبس یہی ایک آسانی ہے۔اگریہ آسانی نہوتی تو اب تک تو شری مان ستیہ پال کا بوریا بستر بھی کا بندھ چکا ہوتا۔"

ستيه بال في جواب ديا۔

"تو آج تهارے ایس کھیٹیں ہے؟"

" تبارے یا س مجمی تونبیں ہے مباراج ۔ "اس نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔

"ميرے لئے كوئى فرق نبيس باتا۔" ميں نے الروائى سےكبا۔

" ارے نانا 🔞 ایسی با تمیں مت کرو 🕟 آئیس آج رات ستاروں کے ساتھ گزاری جائے۔"

''ہال، پھونہ پھونہ پھونہ کو ناہی پڑے گا۔'اس نے بے جارگی ہے کہا۔ادرہم دونوں پاہر نکل آئے۔ستارے چنکے ہوئے تنھے۔میرے ذہن میں اس سونی رات کا کوئی تنسور نبیس تھا۔لیکن ستیہ پال سب معمول الؤؤں کی کی شکل ہنائے ہوئے تھا۔ہم دونوں نے وومخلف جگہبیں لیس اور ستاروں کی گروش دیکھنے گگے۔

میں نے اپنے ستاروں ہے آیندو طالات کے بارے میں معلوم کیا۔اور ستارے اپنی کتاب کھول کر بینے مگئے۔ پہلی بات جوانہوں نے بتائی وہ میتنی کے کل کا دن ہمارے معرکے کا دن ہوگا ..... 'سیامطلب؟'' میں نے بو میعا۔

''ایک چھوٹے ہے قبیلے ہے جنگ اوراس کے بعد مسلسل جھز پیں۔''

"بهت خوب ما ليكن چندر كيت كا كيا موكا؟"

"كامراني - "ستارون في جواب ديا ـ

رات مجئے تک ہم سماروں سے باتی کرتے رہاور چھر جب ہم دونوں اسٹھے تو نہ جانے کیوں ستیہ بال مجمی خوش تھا۔

"او د ـ ستیه پال ـ کیابات ہے ـ ستاروں نے شایر تمہیں کوئی بہت اچھی خبر سائی ہے۔"

"بال مبارات\_"

"شايدىيەكەكلىكى مبحرزم كى مبح بوگلى"

" بالكل تعيك \_ اوريبي خوشي كى بات ب ـ "ستيه بال في جواب ديا ـ

"تعجب ہے جنگ کی ہاتوں ہے بھی جہیں خوشی ہوتی ہے۔ کیاتم براہ راست جنگ میں حصراو مے؟"

" ہرے رام کیسی ڈرانے والی با تنس کرر ہے ہومبارات بھگوان کے لئے ایس با تیں پھر بھی تہرنا۔ اس معالم میں میرا ہردے براہی

تبيراحسه

كمزور ب-"ستيه پال نوفز دوآ وازيشما بولا -

" پر تمبین خوشی کیول ہے؟"

"اس لئے کہ ہم یہ بھگ بیت لیں گے۔" اس نے دانت اکال کر کہا۔ اور جھے ہمی ہٹی آئی۔ بجیب بدکر دار انسان تھا۔ اے نہ تو چندرگیت ہے کو کی رغبت تھی ، نہ جگ و جدل ہے۔ بس ان اوگوں ہے اس لئے مسلک تھا کہ اس کے لئے ایک ٹھکا نہ تھا اور پیسر ہوں وہ اس اسان کو ہندرگیت ہے کو کی رغبت تھی ، نہ جگ و جدل ہے۔ چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی جھوٹی میں ہیس کر کرتار ہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لڑکیاں اس ہے نفرت کرتی ہیں۔ لیکن بہر حال وہ صرف ان او تا ہے کا کا کی تھا جب وہ اس کے جال میں ہیس کر اس ہے جبت کا اظہار کرتی تھیں۔ وہ ایک خود فراموش انسان تھا۔ لیکن اس کے باوجود اس ہے نفرت نہیں کی جاسمی تھی۔ ہم اس میں میں جو اس سے جبت کا اظہار کرتی تھیں۔ وہ ایک خود فراموش انسان تھا۔ لیکن اس کے باوجود اس ہے دوسری کو گئید یکی تبدیل کی جاس تھی۔ ہاں میں نے فوجوں کے ساتھ ہم تھے۔ اس کے علاوہ چند ناکو بھی تبھے ہوایا۔ وے دی تھیں اور اس بات کو چندرگیت اور جا کہا۔

چندر کہت اپنا کھوڑ امیرے کھوڑے کے نزویک لے آیا۔ وہ کبری نگاہوں سے میراجا زولے رہاتھا۔

"كيابات ب چندرگيت؟"

" يمي توجيل آپ سے يو چھنا جا بنا ہول مهارات - "اس نے كہا۔

" الميامطلب؟"

ا ا آن میں کچھ خاص باتیں محسوں کرر ہا ہوں۔'

"کم متم کا"

" کچھونہ کچھ ہے ضرور مہارات ، جھے نہیں ہتا کمیں ہے۔"

" آن ہمیں کہل جنگ ازنی ہے چندر کیت۔"

"ادواكس ا" بندركت دليس سه الال

'' پنجاب کے قبائل ہے۔ آئ ہاری ان سے ٹر بھیز ہو جائے گی۔'' میں نے کہااور نہ جانے کیوں مجھے متاروں کی بات پر مجروسہ ہو گیا۔ لین میرے ذہن میں بیدنیال نہیں آیا تھا کہ بیہ بات ناطابھی ٹابت ہو کتی ہے لیکن جس طر ن بیدوا قعدرونما :واو و بہت خطرنا ک بات تھی۔

اس وقت ہم کھنے در نسوں کے درمیان سے گز ررہے تھے۔ بڑا ہی سرسبر ملاقد تھا کدا جا تک در نسوں سے تیروں کی بارش ہوگئ۔ ساسنے کوئی دشمن نہیں تھا اس لینے نوجیس چوکس نہیں ہوئی تھیں۔ اس وجہ سے ہم کافی مار کھا گئے۔ تیروس نے بہناراوگوں کوزخی کر دیا اور ہماری چیش قدی رکٹئی۔ تیربدستور برس رہے تھا در تیربرسانے والے اُونے درختوں کی اوٹ میں پہنے ہوئے تے۔ نہایت کا میابی ہے ملکررہ ہے۔ جبکہ
ام بے بس تھے۔ بہر حال نوری طور پر یہ کیا کے نوجیوں نے ذھا اول کی بہت بتالی کوئی جگہ خالی نہیں چھوزی گئی تھی۔ اس طرن ہم ان خون ک
تیروں سے بچا اور میرے اشارے پر نوجیس پہنچے ہنے گئیس جملہ آوروں نے جلد بازی سے کا مہایا تھا۔ اگر و دورختوں کے درمیان ہمیں پھا دور آھے
جانے ویتے تو شاید انہیں شاندار کا میابی حاصل ہوتی ۔ اس طرت و و پوری فون کوز بردست نانسان پہنچا سکتے تھے۔ لیکن موجودہ پوزیشن بیتی کہ اہمی
پوری فوجیس درختوں کے ملاتے میں واض ہمی نہیں ہوئی تھیں۔ اس لئے فوج کا پچھا جمعہ بالکل تحفوظ تھا۔ بہرحال فوجیس تیزی سے بیتھے ہیں۔
جسے زخی ہو صحے دو تو نانسان میں دے ۔ باقی ڈھالوں کی آڑ میں بچے ہوئے اس خوفات کے ملاتے سے نکل آئے اور میں نے فوجول کو مظلم کیا۔

" وه درختول مل جيهي بوت مين - " چندر كيت بولا -

"بال-" عا تليه في محل يرايناني تكبا-

"الكين اس المرح ... .. الكربهم زمين سان برتير برسائين تو زياده كامياب نبيس بول مي ..."

"انبیں درختوں پر سے اتار ناہوگا۔"میں نے جواب دیا۔

" واس طرح مبارات ؟" چندر كيت في رخيال انداز مي كبار

"میں کوشش کرتا ہوں۔" میں نے کہا اور پھر میں نے چند ناکو پچھ ہدایات دیں اور آھے بڑھ کیے ... تیر برسانے والے خاموش ہو مکتے ہے۔ ان کے لئے تو بیشا ندار طریقہ تھا کہ وہ خاموتی ہے درختوں میں جھپے دہیں اور جب بھی ہم آھے بڑھیں ، تیر برسا کیں لیکن بہر حال میں نے بھی پچھ و چاہی تھا۔ البتہ میں نے چند ناکو ہدایت کی تھی کہ وہ اس وقت تک کوئی اقدام نہ کرے ، جب تک میں اے ہدایت نہ کرووں۔

چنا نچہ جو نہی میں در نمتوں کے نزویک پہنچا بہت ہے تیم میری طرف آئے اور میرے بدن سے نکرا کر کر پڑے۔ میں نے ایک در خت کے سے پر ہاتھ جو نہی میں در نمتوں کے فرورت نہیں تھی جو تہر میری طرف آئے کرنا تھا۔ چنا نچہ در خت کی جڑنے زمین تبھوڑ دی۔ چونکہ بیسر و تھا اس لئے در خت پردس بارو آ دی موجود تھے جو نیچے آرہے تھے۔ دوسرے لمحے نہیں نشانہ بنالیا گیا تھا اور میں دوسرے در خت پرطی آز مائی کرر ہاتھا۔ براہی دلچہ ہم شغلہ تھا۔ آن کی آن میں میں نے دس بارو در خت گراد سے اور اب وولوگ گھیرانے تھے۔

ان کی ہرکوشش میرےاد پر ناکام ہور ہی تھی۔ان کے تیر میرے بدن پر ف بنع جا دیے تھے۔اور پھر وہ اس صورتعال ہے تھیرا کریتیے کود نے لکے اور آلمواریں لے کرمیرے اوپر پل پڑے۔ بس چند ناکوای لیے کا انتظار تھا۔ میرے اشارے پروہ دوڑ پڑے اور پھر دست بدست جنگ ہونے گئی۔اس میں ظاہرے ہماری رہا اور فیصلہ ہونے میں زیادہ دیر نہ گئی۔ بے شارلوکوں کو کرفتا رکرلیا میا تھا۔اس کا سربراہ تر چن تھا جوا کیہ بہا درآ دمی تھا۔ وہ بھی گرفتار ہو کمیا تھا اور جب اے چندر کیت کے ساسٹ چیش کیا کمیا تواس کی کردن غرورے تی ہوئی تھی۔

> " تم نے ہم سے جنگ کیوں کی ؟ " چندر گہت نے وس سے فرم میج میں او چھا۔ "اس لئے کیم ہماری بستیوں کو تاران کرنا جا ہے تتے۔ "

التهبير كييم علوم ؟''

" معلوم كرنے كى بات ب؟"

'' ہوسکتا ہے ہم تمباری بستیوں ہے مرف کزرجا ناچاہتے ہوں۔''

· ' کہاں''' ' شر چن نے یو حیما۔

" دراصل بم بعناغوں سے جنگ كرنے جارت بيں جو و خاب برقابض بيں ـ " چندركيت نے جواب ديا۔

"او د، كمياتم درست كهدر ب بهو ساكر بدحقيقت ب تو بناؤ كهتم كون بولا" متر چن في وچها-

" چندر کیت ۔"

''اگریہ بات ہے تو ہم ہے بھول ہوئی۔ہم نہیں جانتے تھے کہ تہبادا مقعد کیا ہے لیکن سبرحال بھول ہو چکی ہے اب ہم ہرسزا ہٹنننے کے رہے '''

"جن سے بھول ہوجاتی ہے انہیں سزادینا ضروری توشیں ہوتائے سب آزاد ہو تہاری بستیوں کو کی تینیں کہاجائے گا۔ "چندر گیت نے کہااور قید یوں کی مبائی کا تھم وے ویا ۔۔ خرچن اس آزادی ہے بہت متاثر ہوا تھا۔ اس نے ہمیں اپنی بستیوں میں چلنے کی دعوت دی اور پوچھا کہ وہ ہماری کیا مدوکرسکتا ہے؟

عا علیہ نے اسے بتادیا کو جوں کے لئے خوراک جموز ول کے لئے چار ہاور پانی کی ضرورت ہاورہم نے وہیں تیام کردیا۔ ساری موات کرچن اپنے آ دمیوں کے ساتھ ہماری ضروریات کی اشیاء کی فراہمی ہیں معروف رہا۔ چندرگیت نے جمعے اپنے فیے سے اٹھنے نہیں ویا تھا۔ چندنا اور دوسر نے بی سربراہ سوجود تھے۔ ان کی زبائیں گئے تھے سے بھی نہ بوچ سکے تھے بے چارے کہ وہ کون کی قوت تھی جس نے ورفق کوز مین سے اکھاڑا اوران لوگوں کو بدترین گئست سے دو چار کیا ۔ ، جب کافی دریت حیرت کا اظہار کرنے کے بعد ان کے ذہن صاف ہوئے تو چندرگیت نے کہا۔ " مبان سے کرومبارا ن ستیہ پال جس نے تہارے کی پیشکوئی کی اور تمہارے بارے میں تو میں اس کے علاوہ اور کیا کہوں مہاران کرتے ہو ہو ۔ ، برنت ہمیں اپنے بارے میں بتاتو دوتم کون ہو۔ اگرتم نے بینہ بتایامباران آ تو ہم ڈرتے رہیں گے کہ کہوں مہاران کرتے ایماران آ تو ہم ڈرتے رہیں گے کہ مے نے تمہاراک کی ایماران آ تو ہم ڈرتے رہیں گے کہ مے نے تمہاراک کی ایماران آ تو ہم ڈرتے رہیں گے کہ مے نے تمہاراک کی ایماران آ تو ہم ڈرتے رہیں گے کہ مے نے تمہاراک کی ایمان تو نہیں کیا۔ "

"مماس وب سے خوش ہو چندر کیت؟"

'' بے حدمباران ۔'' چندر کیت نے جواب دیا۔

"بس تو اطمینان رکھو۔ میں تمہارے لئے ایسی بی کوشش کرتار ہوں گا۔ فوجیس تمہاری لزیں گی۔ ہاں میں ان کے لئے جوآ سانیاں فراہم کر

سکتا ہوں کروں گا۔''

'' وهن وادمهارات ممر ..!<sup>\*</sup>

"اس سے زیادہ مباننا تمہارے لئے بے مقصد ہے چندر کیت امروہ تمہارے لئے ضروری ہوتا تو میں خود متادیا۔" میں نے جواب دیااور دواس بات پرخوش ہو گئے۔

دو مرے دن ہم وہاں ہے آ مے ہز دہ گئے اورون کا یہ پورا حصہ سکون ہے گزر گیا۔ قریب میں کو فی بستی نہیں تھی ۔ بھراس رات ہم نے ایک دریا کے کنار ہے آ رام کیا۔ بیدوریائے تھا ہیز و تنداور بھر پورروانی لئے ہوئے وور دور تک سبزہ زار تھیلے ہوئے تھے چنانچ گھوڑوں کے چارے محفوظ کر لئے گئے اور کھوڑوں کو سبزہ زار پر چرنے کے لئے چھوڑ دیا گیا۔ ویسے ویران علاقہ تھا کوئی کاشت وغیر ونہیں نظر آتی تھی جس سے انداز و ہوتا تھا کہ آبادی وردور تک نہیں ہے۔

بدرات چونکہ کی خاص اہمیت کی حال نبیں ہتی ۔سارے معاملات پرسکون تنے اس لئے میں اپنے دوست ستیہ پال کے نبیمے میں پہنی گیا جو شاید میرای انتظار کرر ہاتھا ... مجمعے دیکھ کراس نے منہ پھلاتے ہوئے کہا۔

" ياوة ممياستيه يال ميس في توسوها مجول محية مباراج ـ"

" تم بعي كو كي مجوك كي چيز ،وستيه پال "

"ارے ہاں ہاں۔بس رہتے دو … این باتیں نہ کرو۔اگر بھولے نہیں ہو گے توسو چا ہوگا کہ اب ستیہ پال کے پاس کیار کھا ہے۔لڑکیاں تو اس کا ساتھ چھوڑ کئیں۔ پرنت مہارات ہم برا آ دمی ضرور ہیں پر زبان کی رکھشا کرتے ہیں۔ ہاتھ بھی نہیں وگایاسسریوں کو۔ساری رات انتظار کرتے رہے۔"

" يسريان كهال ت أحمين ستيه إلى الموسي في مجب ، او مهما .

"بى آخىكى كېيى ت-تىمبيى اس كىيا؟"

" بلاؤتو، ديعين توسي كون ميں ـ"

" آ جاؤری آ جاؤی اور دومرے نیمے کے پردے کے پیچیے سے چارلاکیاں باہر نکل آئٹیں۔ بیسب دیبات کی البر دوشیزائیں معلوم ہوتی تھیں۔ سن نہایت خوبصورت اور تندرست وتوانا ۔۔۔ نئے چہرے سنے جنہیں دیکھ کر میں خیران روممیا۔ ان کے چہروں کے تاثرات بھی خوب سنے۔۔ نوب سنے۔

"اد بستيه بال- بيكبان سيامكين؟"

''بس تم بیناؤں کے ساتھ کارٹا ہے انجام دیتے رہو، ستیہ پال بھی اپنا کا م کرتا ہی رہتا ہے۔ ارکیستی ہے گزرے تھے جارا ٹھالیں۔'' ''او د کیکن میتم نے اچھانہیں کیاستیہ پال بستی والے یہی سوچیں سے کہ انہیں ہم لے آئے۔''

' ، پہنچادیں مے مبنی کوسسریوں کو ہمیں کون ساا جارہ الناہے۔'

"کیے مہنجارو مے!"

"ارےبس ایسے کا متم ستیہ پال کے لئے رہنے ویا کرومبارات ان باتوں کی چنامت کمیا کرو۔" ستیہ پال نے جواب ویا اور میں نے غاموش دو کر کېږي سالسين ليس ـ

" ٹھیک ہے جیسی تمہاری مرضی ۔"

"بس تو دوتهاری دوجاری ، حیمانٹ او ۔"اس نے انتہائی گدھے بن کے انداز میں کہالیکن کیا کیا جا سکتا تھا۔ اس کمبخت کی اطرت ہی الیم ہتی۔ بہرحال اس کے کہنے کے مطابق میں نے دو جیمانٹ لیں اور دوسری مبع انہیں بعول کیا 🕟 ایمی تو بہت پچھ کرنا تھااوراس کے لئے تیاریاں مھی۔ چتانچے حسب معمول ہم آ مے بڑھ گئے۔ آئ کے بارے میں ستاروں کی کوئی چیکھوئی نہیں تھی اور بہر حال آنے والا ونت تو آٹا ہی تھا۔ اس کے کئے تو تیارر منابی مشروری تعا۔

ہم چھوٹے چھوٹے ملاتوں کوزیر کرتے آگے بڑھتے رہے اور مجم براہ راست ایج مانی نوجوں سے زن پڑم کیا۔ مقامی اوگ پہلے ہی انہیں كافى تنك كئے ہوئے تقے اور يوناني فوجيس بے حد پريثان تھيں۔ چناني وہ چندر كيت كے مقالبے پر نامفبر مكيس اس دوران مورد ليب واقعات بحي پٹی آئے تھے مثلاً بیکہ یونانی فوجوں میں بے شاراؤگ ایسے تھے جو مجھے جانتے تھے۔ چندر گیت کی فوجوں کے ساتھ مجھے لزتے و کم کے کران کے تیکے چھوٹ مجئے تصاور بہت سے معرے ایسے ہوتے جوسرف میری دجہ سے بغیرارے محرم ے تن سر ہوجاتے۔ چندر کیت میری بے حدم ت کرنے لگا تحا- وو بركام مين ميرامشور ومنرور ليتا-ميري حيثيت حسب معمول كمي اوتارجيسي تقي-

بنجاب كابيشتر علاقه يوناني فوجول سية زادكراليا كياتها مقامى باشندول في مجر إورساتهد ما تهااور چند كيت كي حكومت كوتسليم كرليا تعام چنا نچہ چندر کہت یہاں ایک مضبوط حکومت قائم کرنے میں معروف ہو کیا اور میں صرف ستیہ پال کا مہمان بن کررہ کیا لیکن اس وقت میرے ذبن میں اور کوئی خاص خیال بھی نہ تھا۔ستیہ پال کے ساتھ دوسب کچھٹ جاتا تھاجس کی طلب کی جاسکتی تھی۔

کانی عرصے تک چندر گیت نوجوں کومضوط بنانے اور پنجاب پراہے قدم گاڑنے میں معروف رہا۔ اس نے اپنی مال موریہ کے بنم پر موربه غاندان کی بنیاد ؤالی ... باپ سے اے بدستورنفرت علی اوروونندا خاندان سے بدلہ لینے کے خیال کوؤنہن سے تبیس نکال سکتا تھاجس کا اظہار اس نے کی بار جھ سے کیا تھا۔ بالآخریہاں کے کاموں سے فارٹے موکرہ وگدھ دیش کی ریاست کی طرف چل دیا۔ اس وقت مگد ہولیش پر راجہ دھن نند

سسی قد رئیش پرست راجہ تھالیکن اس نے چندر کہت کی فوجوں کے مقالجے پرآئے میں کوتا ہی نہ کی کئی روز تک بھیا تک جنگ ری ۔ راجه وهن نند نے چندر کیت کوفکست وین کی ہرمکن کوشش کر لی تھی لیکن ہم نے اس کی ایک نہ چلنے دی۔ اس طرح راهن نند کوفکست ہوگئ اور چندر ميت مكد هدايش كارابد بن كيا-

راہد چندر سیت موریہ نے موریہ خاندان کی بنیادوں کومضبوط کیااور پھرآ ہتر آ ہتر شمالی ہند کی بہت می ریاشیں گنٹ کر کے ایک وسیع و عرين سلطنت كي بنياد ذالي . . بين ني ايك المويل عرصه ان اوكول كرساته كز ادليا تها ـ ستيه پال ميراد وست برونت ميراساتني ادرمعاون تعالميكن ایک روزو وایک حادث کا شکار ہوگیا جس کا انداز و نودا ہے بھی نہ ہوگا۔اے سانپ نے کا ٹ الیا تھاا ورمرتے مرتے اس نے کہا۔ '' ستارے دھوکا کر مکئے مان مہاراج!انہوں نے جھے نیس ہتایا تھا کہ میری موت اتن قریب ہے ۔ ''میری کوئی کوشش ستیہ پال کو نہ بچا

سکی اور میں خورجھی اس کے بعدان ملاتوں میں دل نہ لگا ۔ کا۔ چنانچہ میں نے ایک روز چندر کہت سے ملا قات کی ۔ حسب معمول چندر کہت مجھے دیکھ مرکمٹر اور کما تھا۔

"وبع مباران بالسن باتحه جور كركبا

" میں تم سے آم کیا لینے آیا ہوں چندر کہت ۔ "میں نے کہااور چندر کہت کا مند حیرت سے کھل گیا۔

" میں نہیں سمجما مہارات '؟"

" التمهين معلوم بي دركيت اكريس كهان سا آيا تعا؟"

" الل مبارات ... مجرآ ب و بعكوان كي سومند! آپ يبال = جان كانام ندليس - "

' النیل چندرگیت میراایک مشن تھاجو بورا ہوگیا ۔ ہم اب نا قابل تسخیرین بچے ہو۔ جھے میری دنیا میں واپس جانے دو۔' چندر گیت بہت رنجید و ہو گیا تھا۔ چنا ٹچ میں نے اس کے دنج و فم پرزیادہ توجنیں دی اور میری جو بہت رنجید و ہو گیا تھا۔ چنا ٹچ میں نے اس کے دنج و فم پرزیادہ توجنیں دی اور میری جو حشیت ان لوگوں کی نگاہوں میں تنتی اے برقرار دکھتے ہوئے میں نے انہیں وصیت کی ۔۔ برجس طرح و و جھے سندر سے زکال کرانا نے سخے ای طرح ساندر بردکردیں۔

\$.....\$......\$

مونس ومحافظ سندر، صدیوں کا پرانادوست، بہی چند دوست تو تے میرے جوصد یوں ہے ساتھی تھے اور جنہوں نے میراساتھ نہیں بچوڈا تھا۔ سندر، آگ ، ستارے، ہمیشہ ہے جوان ، ہمیشہ ساتھ ویتے والے ، ان کے علاوہ کون جھے جاتا تھا۔ مٹی کے فیبر سے پیدا ہوئے والے پیدا ہوتے ، اپنی اپنی کہانی کی شخیل کرتے اور پھرمٹی میں جا ملتے۔ بزے بڑے دعوے کرتے تھے اور بڑے بزے فیلے کرتے لیکن ان کا اختیام ان پر مسکرا تا تھا۔ ببر حال آئیں موت کی آغوش میں جا سونا ہوتا اور اس کے بعد مٹی۔ ان کی اصلیت ، انہیں اصلیت کی جا نب لے آتی اور : وائی میں ان کے فرات کو نضا میں بھیر کران کے جا دو جروت کا خداتی اڑا تھیں۔ یہ ہانسان کی حقیقت۔ ہاں میں نے صدیوں انسان بنے ذرات کو نضا میں بھیر کران کے جا دو جروت کا خداتی اڑا تھیں۔ یہ جا نسان ، پروفیسر ، یہ بانسان کی حقیقت۔ ہاں میں نے صدیوں انسان بنے اور منتے دیکھے ہیں۔ کیا کیانہیں کرتے ووز ندگی کے لئے۔ پروفیسر ، سمندر میں ہواؤں کی گردش سے پیدا ہونے والے بلبلوں کی مانند ، جوآ کا کھول کر

آ مان کودیکھتے ہیں اور پھرسندر کی آغوش میں دم توڑو دیتے ہیں۔ کیوں نہیں سوچتے کہ ان کی حیات کھاتی ہے۔ وہ حیات پر قاور نہیں ہیں اور جب وہ اپنی زندگی پر قد وزئیس ہیں توالیے لیے لیے سنھو ہے کیوں بناتے ہیں وہ۔ کیاز ندگی کے ساتھ اس سے بڑا افراق اور کوئی ہوسکتا ہے؟ کیا انسان اس سے بڑا کوئی اور فداق کرتا ہے اپنے ساتھ کا جس نے انسان کوان خقر لمحات میں کیا گیا کرتے نہیں دیکھا۔ وہ ان ناپائیدار سانسوں کے لئے اپنے ہیسے الکھوں انسانوں کو وہ تکی آغوش میں پہنچا و بتا ہے۔ اس وقت وہ اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتا۔ یہ کیوں بھول جا ہے کہ وہ منی کا قرض ہے۔ لا کھوں انسانوں کو وہ تکی آغوش میں پہنچا و بتا ہے۔ اس وقت وہ اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتا۔ یہ کول جو کی اور یہ را کھ کی برنما ڈھیر کی شکل میں زمین نے اسے فضا میں سالس لینے کی کھات میں ہا وہ اس کے بعد وہ پھرا سے بھیے گی ، دا کھ بنا وے گی اور یہ را کھکی بدنما ڈھیر کی شکل میں کمیں پڑی بوگ ۔ یہ انسان اور یہ ہاں کی حقیقت۔ کیا تم نے بھی اس کر خور کیا پر و بیسر ہا''

''اس حقیقت ہے کون انکار کرسکتا ہے۔ '' پر و فیسر خاور نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔

" توپر وفیسر،انسان کے سوچنے کا نداز کیوں نہیں براتا؟"

"كياتم بيهوال كرر ہے ہو؟"

" ہاں پروفیسر کیا ہا ہمیت نہیں رکھنا ''اس نے یو جھا۔

المولى خاص ابميت نبيس ركه تا- عمرو فيسرخاور في جواب ديا-

"'حيون'؟"

' میں تہہیں اس کا جواب دے دون گا اگرتم میرے چندسوالوں کے جواب دے دو۔'

" ضرور میں کوشش کرون گا۔"اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" مندر كارتك نيلاكيول ٢٠٠٠

''اس ـ 'اس نے ایک کھے کے لئے سوچا، پھر بولا۔''اس کئے پانی بے رنگ ہوتا ہے اور وہ آسان کی نیلا ہث منعکس کر ہے ۔''

۱۰۶ مویایه فطری امری؟ ۲۰۰

"بال پروفیسر۔"

" در یا بمیشا یک رخ پر کیوں ہتے ہیں؟"

" يېمى ايك فطرى امرې- "

" ستارے بمیشہ مفید کیوں ہوتے ہیں ، وہ اپنے رنگ کیوں نہیں تبدیل کرتے ؟"

" كيونكه و هاس كي قدرت نبيس ركعتے " ا

" آگ کی اطرت جلام ہے۔ کیا مجمی ایسا ہوا ہے کہ آم سر د ہوگئی ہو۔ اس نے بی پھیلائی ہو؟" پرونیسر نے یو جہا۔

"كول؟ آخركول؟"

" میں مجھنیں سکام وفیسر۔ واقعی ہیں مجھ سکا۔" اس نے متحیراندا نہ میں کہا۔

" یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو بے پناوقوت رکھتی ہیں۔ جوازل سے ایک ہی رنگ میں نیں ادرا بدتک ایک ہی رنگ میں رہی گی۔ یہ دو ہیں جو فنانیس ہوتمی کیکن اس کے باوجود دو واپنی فطرت نہیں بدل سکتیں تو وہ جوایک ہے کے لئے سانس لیتا ہے دو جس کی زندگی کھا تی جو تی ہے ، اپنی اس مختصری زندگی میں خود کو کسے بدل سکتا ہے۔ وہ زندگی کا غرور لئے پیدا ہوتا ہے لیکن زندگی اس سے دفانیس کرتی موت اس پر حاوی رہتی ہاور دو موت اس پر حاوی ہو جائے اسے بدلئے کے لئے بھی زبان چاہیں ربائی میں جو سوج اس پر حاوی ہو جائے اسے بدلئے کے لئے بھی زبان چاہیں ۔ پہتم می مدت اس بر حاوی ہو جائے اسے بدلئے کے لئے بھی مصرف دریافت کرلے۔ بھی بہتر ہے اس کی فصلت کیسان نہیں ہوتی۔ اگر ایک بی انداز قلر سب کے ذبنوں میں جاگزیں ہوجائے تو غور کرد کیا : وہ کون سے برتر بانے ، کون فلالم : واور کون مطلوم ہوتا ہے کہ ان چندسانسوں کو بھی دوسرے کے لئے وقف کردیتا ہے۔ اس کے لئے جیتا ہے، اس کے کون مظلوم۔ یہ جو بیٹ لئے مرجاتا ہوں گئی جانے مت کرو ، بات تو ان طا توزر چیزوں کی ہوئی چاہئے جوابدی زندگی رکھتی ہیں۔ "

پر وفیسر کے جواب پر و د کافی دیر تک خاموش روکر پھیسو چنار ہااور پھراس کی آنکھوں میں حیرت کے آٹارنمو وار ہو گئے۔

"کافی حدتک درست کبررہ ہو پروفیسر،مبار کبادویتا ہوں تہبیں اور مبارک باودیتا ہوں اس دورکوجس نے انسان کی ذیانت کواس حد تک جدا بخشی ہا ور پروفیسرتمبارے بیا افاظ میرے لئے اس درد کا حاصل بیں تمبارے بیالفاظ میرک کمّاب میں تحریر ہوں ہے،ووکٹاب جواز ل ہے ابدتک کی تغییر ہوگی شاید۔"

پروفیسرخاور نے اس بات کا کوئی جواب نبیس دیا۔ وہ خاموش ہو کر پھھ سوچنے لگا تھا۔ فرزاندادر فروزاں بے چینی ہے پہلو بدل رہی تھیں اور جب بیاخا سوشی طویل ہوگئی تو فروزاں اولی۔

'' کس سوچ میں ڈوب صحیح آپ دونوں؟''

''او و۔''وہ چونک پڑااور پھرمسکراتے ہوئے ہولا۔'' تمہاری لڑکیاں اب میری چند لمحات کی خاموثی بھی نہیں برواشت کرسکتیں پرونیسر۔'' '' ہاں۔ ہم سب تمہار سے طلسم میں پھنس کتے ہیں۔' پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" یطلسم میرانبیں ہے پر وفیسر ،میرے خیال میں تم استطلسم زندگی کبو۔ ہرانسان منفردسوجی رکھتا ہے۔ اس کے ذہن میں مختلف خیالات
ہوتے ہیں۔ اس کے اعضا کی تحریک اس کے لئے عمل کی راہ متعین کرتی ہے لیکن ہرتجریک کا مرکز اس کی اپنی ذات ہوتی ہے حالانک وہ اپنی ہرتجریک کو تنف نام دیتا ہے۔ مہمی رفاد عامہ کے لئے خود کو وقف کرتا ہے اور بھی کسی ایک فرد کے لئے جواس کی ذات کا مقصود ہوتا ہے۔ کو یا اس کی جنبش خود
اے مطمئن کرنے کے لئے ہوتی ہے اور پھرایک وقت ایسا آتا ہے جے وہ سکون کا نام دیتا ہے۔ تو پر وفیسرتم سکون کی منزل میں ہو، اس جگہ جہاں

انسان کی تحریک رئے جاتی ہے اور میسکون اس کی ساری چنی جسمانی ضرور تمی پوری کرتار بتا ہے۔ تمہارے سائے اووار کی کتاب کی رکھی ہے اور اس كتاب سے تمبارى سارى ولچىپىياں مسلك ميں۔تمبارى وہنى آسودگى كے لئے بدا يك تقوى غذا ہے اورتمبارے اجسام كى ضرورتمى بھى بورى مو ر ہیں چنانچا بتمہارے نہوں کوجسموں کواور کس چیز کی طلب یا تی نہیں رہی۔اگرتم اے طلسم کہنا جائے ہوتو کہاو۔الفاظ کی ساخت بدل جائے سمی منہوم نہیں بدیے گا۔''

" خداک بناوتمهاری تشریحات بزی جان لیوای ." پروفیسر نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔

"لكين آب ان تشريحات إنكار تونهيس كريخة ديمي ك-"فرزان في كبا\_

" بال بمئ انكاركس احق كوب " يروفيسر في جواب ديا-

"الله ك واسط اب اس سندر ع فكل محى آو " فروز ال يولى -

" تهارے جدیات کے احرام میں۔ 'وہ مسکرایا۔

" ہاں تو برونیسر، بات سمندر کی ہور بن تھی۔ راب چندر گیت نے نہایت شرافت کے ساتھ مجھے جبال سے وصول کیا تھا، و بین واپس پہنی ویا ہے اس مندر کی امانت تھا اور انہوں نے ایما نداری کا ثبوت وے کرسمندر کی امانت واپس کردی تھی۔ بیں نے سوچا کہ اب اس علاقے میں میرے لئے جینبیں، وممیا ہے۔ یہ بل مکتفی جہاں مجھا ایساملم نہیں اس کا جس کی مجھے طلب تھی اور جو مجھے جلا بخشا۔اس کا ایک مقعمد یہ بھی تھا کہ یباں کے اوگ میں تھے۔ وہلم کوسینہ بسینہ چانے کے عادی تھے یا پھر جو کچھاورلوگ لیے تھے وہ اس تذہل نہ تھے کہان ہے کچھ حاصل کیا جاسکتا۔ چتا نچاب بیبال رہنے ہے فائد دہمی کیا تھا۔ میں نے اس لئے والی پند کی تھی۔اس کے بجائے کہ میں آور جاتا ،میں نے یہی بہتر سمجھا کہا پی نیند بوری کراوں اور سونے کے لئے یانی کا زم گداز بستر کتنا دکش ہوتا ہے، اس کا نصورتم نہیں کر سکتے۔

کیکن پروفیسراس بارخوب مور بی تقی میرے ساتھ ہتہ کرر کھا تھا تمہاری زمین کے اوگوں نے ،کے سونے ہی شدیں سمے ۔ٹھیک سے آنکہ بھی ن نگ پاکٹتی ہمندر کے بلیلے ہتے آ ہتے ہلکورے دے رہے تھے۔ منو دگی کی کی کیفیت پیدا ہو چکی تھی اور شایداس وقت سطح سمندر پر ہی تھا کہ کوئی چیز میرے بدن سے فکرائی کیکرخامی زوردارتھی۔ایک دم ہے ہوئی آئیا اور میں نے مہری سائس کیکرنکرانے والی چیز کودیکھا۔خیال تھا کہ کوئی کشتی ہوگی یا سن بڑے بحری جباز کا نجا حصر بیکن پھریہ خیال خاط ثابت ہو گیا کیونک جو چیز میرے بدن کی بھرائی و وسیل نظر میں سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔

ا کیے مخصوص جم کے در نتوں کے نئے آپس میں جوزے گئے تھے جن کی لمبائی انسانی قدے دو گنا ہو کی اور چوڑ الی تقریبا ڈیڑھ گنا۔ در ختول کے تنول کے اس بجرے پرایک انسانی جسم لیٹا ہوا تھا۔ رنگین کیٹرول کے ڈھیر میں چسپا ہوا۔ اگراس کے تجیلیے ہوئے پاؤل اور پوری لمبائی میں تھیلے ہوئے ہاتھ اظرند آر ہے ہوتے تو یا نداز وہمی نہوتا کدو وکو کی انسان ہے۔ چبردہمی کیزوں کے ذھیر میں چھیا مواتھا۔

ایک لیجے کیلئے دل جا ہا کہ آٹکھیں بندکر کے تبہ میںغوط لگا :ول کیکن انسانوں کی غذا کھا کراوران کے درمیان زندگی گزارکران کی کچھ بری عادتم مجی خودت چمٹالی تعیس جن میں ایک تجسس بھی تھااورای تجسس نے مجھے اس سے لا پرواد ندر ہے دیا۔ دیکھوں توسی ہے کیا باا۔ میں نے سوچاا در سوئے ہوئے اعضا کو حرکت بیں لانے کی کوششیں شروع کردیں۔ پھر میں بجرے پر چڑھ گیا۔ میرے وزن ہے بجروا کیے ست جھالیکن اس پر لیٹے ہوئے انسان کاجسما پی جگہ پر مہاا دہیں اس کے قریب پہنچ عمیا۔ کھلے ہوئے چبرے کود کی کر بھھ پر حیرت طاری ہوگئی۔

ایک وجیہدانسان تھا جس کا چہرہ گمبرے نیلے اور چمکدار روغن ہے رنگا ہوا تھا۔ ہونٹ گہر بسرخ بتے اور آتھموں کے بچے لے سفید تھے۔ اے ویکی کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ سکون کی مجری نیند سور ہا ہو۔ ہونٹوں پر حسین مسکرا ہٹ سجائے لیکن بینند کیسی تھی اور سونے والا کون تھا۔ ذہن چونکہ جاگ میں تھا اس کے اب کوئی کہولت طاری نہتی ۔ کپڑوں کے ڈھیرکو بٹاکر میں نے اس کا بدن عربیاں کردیا۔

عجیب رتنین انسان تھا، کیڑوں کے بیجے ہے جو بدن نمایاں موااس پر گا بی رنگ کار بخن تھا، سینے پر دوخبرر کھے ہوئے تھے، برابری ایک
کمی اور تیز دھار کوار ۔ برای انو کھی شے تھی ۔ پھینے ہوئے ہاتھ خنگ چیڑے کے تسمول سے بند ھے ہوئے تھے اور غالباً بہی وجبھی کراس کا بدل پی جگہ ہے۔ جبنبٹ نہیں کر دہا تھا۔ میں نے اسے زور سے جبھوز ا تب جسے احساس ہوا کہ وہ زندہ نہیں ہے۔ کو یا بیا یک لاش تھی ۔ خوب اِ اب میں اس کا کیا کردں؟ ظاہر ہے وہ لاش جسے اپنے بارے میں تفصیلات نہیں بتا کمتی تھی گیکن اس کا چیرہ ایسا جبیتا جا کتا کیوں ہے۔ میں نے جھک کراس کے سینے پر سررکہ دیا اوراجا تک جمھے احساس ہوا کہ ان کی دھر کن موجود ہے۔ کو یا وہ کوئی بھی تھا، زندہ تھا۔

لیکن اب کیا کروں؟ تا مدنگاہ مہیب سمندر پھیلا ہوا تھا۔اے نکال کرنگنی پر بھی نہیں لے جاسکتا تھا۔ چنا نچہ جو کچھ کرنا قعاای بجرے پر کرنا تھا۔سب سے پہلاکام جومیں نے کیاوہ یہ کہ ایک حنجرا تھا کراس کے پیروں اور ہاتھوں کے شے کاٹ ویتے اور ہاتھ پاؤس ل کراس کے خوان کی روانی درست کرنے لگا۔

کافی دیرتک میں نے اس کے خون کی روانی درست کی اور پھر دوبارہ دل کی دھڑ کن دیکھنے لگا۔ اس باردھڑ کن پہلے سے زیادہ تیزتمی۔ اب
میں نے اس کے دل کو مسٹنا شروع کیا اور مخصوص طریقے سے اس کی دعڑ کن بحال کرنے کی کوشش کرنے لگا اور تعوزی دیر کے بعدا سے معمول پر لے
آیا۔ اس کے ، ونٹوس کا جوز کھلنے لگا تھنا، پھراس کی کر دن میں جہنش ہونے کی اور پھر پپوٹے پھڑ کئے گئے۔ وہ ، وش میں آتا جار ہاتھا۔ میں نے زورزور
سے اس کے گال تعہم پہلے اور بالآخراس نے آنکھیں کھول ویں۔ چندساعت بے خیالی کے انداز میں جھے دیکھیار ہا پھر ذہیں کے تارآ کھوں سے جڑ
مئے۔ اب اس کی نگا ہوں میں تنہیں انداز امجرآیا تھا اور ، ونٹ بچھے کے لئے لرزر ہے تھے۔۔

کچرہمی تھا پروفیسر، میں نے کسی دور میں انسانول سے نظرت نہیں کی تھی اور وہ بھی کسی ایسے انسان سے جوکسی طور مظلوم ہویا ایسی بے یسی کا شکار ہوکہ خود سے اپنے لئے کچھونہ کر سکے میرے ہونٹول پرمسکرا ہائے جیل تی ۔

اس نے کسی اجنبی زبان میں کچھ کہالیکن تم جانتے ہو پروفیسر کہ دنیا کی کوئی زبان میرے گئے اجنبی نہیں۔ صرف اتنا کرنا ہوتا ہے کہ اس کا مغہوم سجھنے کے لئے تاثر ات کی کتاب پڑھوڑ اساغور کر کے میں اس کے لہجے پہلی قادر ہو گیا۔اس نے پھراپنا سوال و ہرایا تھا۔

"كون بوتم أ"

" روست ۔ "میں نے جواب بیا۔

" مجهدا حساس بهور بالب ليكن مين ... ميه جارون طرف بيسيلا موا آسان اور بيلتي موني زمين ، مين البهي كيميسو يخ يسجع ين قاصر بهول ""

' وبنی تو تیں بحال ہونے میں پچھ وفت لگ جاتا ہے ہم تحوز اسا انتظار کراواس کے بعدسب پچھ معلوم ہوجائے گا۔' میں نے جواب ایا۔

"كياتم مجيه سهارادو مح؟ مين انحد كريينسنا جابتا ،ون ـ"

" تموزى وركين مورور ببتر بياس فان كے سينے پر اتحار كاكر كبا۔

' 'او د ہمدر داجنبی تمہار اشکر پیکن تم غور کر و کہ تجس انسان کے ذہن کوسب سے زیادہ محکن مہیا کرتا ہے۔ '

" میں تمبار انجس دور کردوں گا۔" میں نے کہا۔

''نو بتاؤیس کبان ،وں؟''

المندرين - المن في جواب ديا-

''او و ۔' اس نے ایک کمبی کراہ کے ساتھ کہااور آنکہ میں بند کرلیں ۔ پھر کافی دیر تک وہ ای طرح آنکہ میں بند کئے لینار ہا۔ میں نے اس کے سکون میں ڈٹل اندازی مناسب نہیں سمجی ۔

میں جانتا تھا کہ میرا جواب سننے کے بعد وہ خود پرگز رہے ہوئے وا تعات کو ذہن میں لا رہا ہے۔ چنانچہ میں نے خاموثی ہی منا سب سمجی۔ پھرتھوزی دیر کے بعدائن نے آٹکھیں کھول ویں۔اس کی آٹکھیں گہری سرخ ہوری تھیں اوران میں جمیب سے تاثر ات تھے۔

"كيانام بيتمهارا؟"اس في بوجها-

۱۱ سیجیمی سمجدلو ... مانچه می سمجیدلو ...

"كميامطلب؟"

"ميرے بارے ميں جانے سے پہلے اپنے بارے میں نہیں بتاؤ مے؟"

النبيل- اس نے جواب ويا۔

" ہوں میرانام سبوتا ہے۔ " میں نے جواب دیا۔

"سمندر مل كياكررب تنفيا"

"مجهنیاں پکرر ہاتھا۔"میں نے جواب ویا۔

''اد ہو۔ تو کیا تمباری بستی قریب ہی ہے؟''اس نے دلچیس سے پوچھا۔

" انہیں میرے دوست دوردور تک کوئیستی نہیں ہے۔ " میں نے جواب دیا۔

' ' تو کیاتم آئی دور مجھلیاں پکڑ نے نکل آئے ؟''

"اوہو۔ توکشتی ہے تمبارے یاس۔"

" بہیں۔ شے ہی نہیں ہے۔"

''تو پھر؟''ووح<u>رت ت بولا۔</u>

"بس بازو میں میرے پاس اور میں اپنے باز وؤں پر بھروسہ کرتا ہوں۔ان کی موجودگی میں جھے کشتی کی ضرورت نبیس ہے۔سمندرمیرا

غاام ہے۔"

" لَكَتْ بَهِي انُو كَيْ انسان ، و " و ومسكرايا -

''اورتم اب ہمی اینے بارے میں نہیں ہتاؤ کے ؟''میں نے اے دیکھتے ہوئے کہا۔

' اصرف ایک بات اور پوچھوں کا میرے دوست اوراس کے بعد تہمیں اپنے بارے میں سب چھے بتا دوں گا۔ 'اس نے کہا۔

'' يو چووه مجمي يو چيو - 'ميں نے ايک الويل سانس لے كر كہا۔

'' تمہارا آعلق ان لوگوں سے تونبیں ہے جومیرے المن پر قبصنہ کرنے آئے ہیں اور جن کی سازشوں اور چیرہ دستیوں نے ہمارے سکون کو

ورہم برہم کردیا ہے؟"

" نبیس میرے دوست ۔ اگر میری بات پر ایتین کر سکتے ہوتو کراو۔ میں کسی طور تمبارے دشنوں میں شامل نبیس ہوں کسی بھی طرح تمبارا برانبیس جابتا، بلکہ اگر تمہیس میری کسی جتم کی امداد ورکار ہوتو میں اس کے لئے تیار ہوں اوراس کا انداز وتم اس بات سے نگالو کہ تم مُر دوں کی مانند مندر میں بہدر ہے بتھے میں نے تمباری جسمانی قو تمیں بحال کیس اور تمباری زندگی واپس لے آیا۔"

" المال تم درست كت موران بريختول في محصر ندكى مين بي موت ديوي تقي-"

" تواس كامقصد ہے تم اب ميري طرف سے مثلمئن أو \_"

"بال-"اس نے کہا۔

" تو پھراہے بارے میں تنصیل بتادو۔"

"من فوما ول والي تنبيك كافوما"

"اب مجصال قبيل ك بارب مي تفصيل بنادو "من في كهار

"اتفصيل"

"إل-"

" ہم اوگ بہاڑوں کے رہنے والے ہیں۔ بہی ہارا قدیم ولمن ہے۔ قبیلے کا نام جو بانہ ہاور قبیلے کا سربراہ فو ما کبااتا ہے۔ ہارے قبائل

تھیں باڑی کرتے ہیں اور ای سے اپنی ساری ضرور بات بوری کرتے ہیں۔ ہم لوگ برامن زندگی کے قائل ہیں لیکن فنون سے کری ہے ہی دلیسی ر کھتے ہیںاور امر مجمی تبیلے پر کوئی براونت آ جائے تو سابی بن کر بھی سامنے آ کئتے ہیں کیکن ان لوگوں کے لئے کیا کریں جوسازشیں کیکر پہاڑوں میں آ تنجسے ہیں اور انہوں نے ہمارے درمیان چھوٹ ڈلوا دی ہے اور ہم میں داخل ہو کرا ہے ایسے چکر چلائے کہ جینا دو بھر ہو گیا ہے۔ میں قبیلے کا فو ما تماا ور ان او کوں کی فیطرت سے واقف ہو گیا تھا جو سازشیں کر کے افتدار صاصل کرنے کے خواہاں ہیں۔ تب انہوں نے مجھے زندگی میں ہی موت کی آغوش

"اده ـ توبي بتهاري كهاني؟"

"بال ـ"اس في جواب ديا\_

" كهراب توتمهارى زندگى نيخ كى ب-ابتم كمياها بيته بو؟"

'' میں کیا بتا دُن \_ میں تو یہ بھی نبیں جا نتا کہ میں اپنے بستی ہے کتنی و در ہول \_''

'' فرش کر وتم ایل کستی تک بینی جاؤتواس کے بعد کیا کرو مے ؟''

"ميرى دى خوابش كمين إلى آباد يول كوزردى مائل سفيد فامول سے ياك كردوس" فومانے جواب ديا۔

" تمبارے این لوگ اس بارے میں کیا دائے رکھتے ہیں ؟"

''میرےاوگ سادہاوٹ ہیں۔ گووہ بھی ان سے نفرت کرتے ہیں کیکن چندافرادان کے چکر میں پینس مٹنے ہیں اور وہی ان کے مدد گارو

" خودتمبارى ان كے بارے مى كيارائے ہے؟"

' فاصب ادرلئيروں كے بارے ميں احميى رائے كون ركھتا ہے۔ 'اس نے كہا۔

" ہوں۔ " میں نے ایک مبری سانس لی۔ یا تدازہ تو میں نے بہلے ہی لگائیا تھا کدور فتوں کے اس بجرے کا مجھ سے آ کلرانا فالی از علت نہیں ہےاور علت شروع ہوگئ تھی۔ اب ان طالب امداد کا کیا کرول ۔ ایک تر کیب تو یہ ہو عمق ہے کہ ان حضرت کی کردن دبا کرانہیں حقیقی موت کی نیندسلا کرخو دانبین بھی دنیا کے جھکڑ وں سے نجات دلا دوں اورا ہے آپ بھی آئکھیں بند کر کے سمندر کی تنبہ میں جلا جاؤں۔ دوسری صورت یجی تھی کہ میں ان کے ساتھ لگ جا دُ اور پھرو ہی سا رہے چکر شروع ہو جا کمیں۔ بیاس بارآ خرادگ مجھے سوٹے کیوں نہیں وے رہے؟

کیکن پروفیسر کسی ندنبی یاا خلاتی د باؤ ہے مبرا ہوتے ہوئے ہمی واقعات شاہد ہیں کہ میں نے مبھی انسانوں ہے اجتناب نبیس کیا۔ میں نے ہمیشدان کے دکھول کو سینے میں محسوس کیااور ان کی امداد کے لئے بے چین ہو گیا۔ یہی میری فطرت سے پروفیسراور میرا خیال ہے بیفطرت بری نہیں ہے۔ اگرمیری بیا طرت نہ: ول تو میں کس الدود کے لئے مجبوراتو تھانہیں۔

" تمہارے چہرے پر بیرنگ کیے ہیں ا"

٬٬رنگ - آ د میں اپنا چیرہ نبیں دیکی سکتا۔''

" بال يبعى تعميك بيكن تمبه را چېره نيلا ب- مونت سرخ بين ،آملهول كه پېو في سفيد بين اور باقي بدن بعمي رنكا جواب-"

" چك كادوتا ورتم كر\_ ظاهر بانبول في جميمرد و بجهليا تعا."

''کیامطلب''

"انبول نے مجھے مردو سمجھ کر مردوں کی طرح رنگ دیا ہے۔"

"ادديتو كويايتمباري قبليكي رم ب:"

" الل - عاد س بال مردول كومتلف رتكول من رتك وياجا تا ب-"

''لیکن تمہارے بارے میں بیالمائی کیے ہوئی''

' ' کیا بتا ؤں ،میری عقل حیران ہے سبوتا۔ کیا نعا منجمی ان اوگوں کے ساتھ شریک ہوگی ؟' '

"نعامه کون ہے!"

"میری مجبوبه" اس نے جواب دیا۔

"كياكياتفاس في "

"ای نے جھے شراب پلائی تھی اوراس کے بعد جھے اب ہوش آحمیا ہے۔ کو یاوہ شراب میری موت کا باعث تھی اور میری موت کے لئے غوامہ کو چنا حمیا تھا، آخر کیوں؟"

"امیرے دوست۔" میں فے ایک مہری سائس لے کرکہا۔" تبہاری باتمی کلزوں کی شکل میں میرے ملم میں آ رہی ہیں۔ان بے شار ککڑوں کو جوز کرمیں واقعات کی ایک زنجیزتو تیار کرسکتا ہول کیکن اس کے لئے جمعے تم ہے بہ شار سوالات کرناہوں میں میکن ہے تم ان سوالات سے اکتا جا وَ اور یہ بھی ممکن ہے کے میں بی الجھ جا دُں اس لئے بہتر یہی ہے کہ تم اپ بارے میں پوری تفصیل بھے بنا دولیکن اس کے لئے ایک بات کی وضاحت ضرور کرووں۔ میں نے تبہارے ساتھ مرف سے کیا ہے کہ تبہارے سائس بحال کردیے اوراب تم تعمل زندگ پاچھے ہو،اگراس کے بعد تم بالی اس نے بمائل ہے نمارے ساتھ مورف سے کیا ہے کہ تبہارے سائس بحال کردیے اوراب تم تعمل زندگ پاچھے ہو،اگراس کے بعد تم بالی اس نے مسائل سے نمٹ ہوتو میں زبردی تمہارے ساطات میں ٹاگل ازانے ہے دبچی ٹیس رکھتا۔اگرا کی بات ہوتو تم و نہن پرکوئی فردست نہیں کروں گا اورا گرتم میری مدد کی خورس کرتے ہوتو ہیر پہلے تمہیں اپنے بارے میں پوری تفصیل بتانا ہوگی اس کے بعد بی بمکوئی دوسری بات کریں ہے۔"

"او دینیں میرے دوست ،ایک بات مت سوچو۔اس سندریس ، میں تنہا ہوں۔ بلکاب تو یقین کرو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اپی میں میں تنہا ہوں۔ بلکہ اب تو یقین کرو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اپیستی میں تنہا ہی جوں۔شاید زردلوگوں کا جاوو چل گیا ہے۔ اب تو میں بستی والوں کو اپنی زندگی کا یقین بھی نہیں ولا سکتا۔ ایک حالت میں تو جھے کس سہارے کی سخت ضرورت ہے۔ اگرتم مجھے سہاراد ہے سکوں تو میں زندگی بھرتمبار ایمنون رہوں گا۔''

'' ٹھیک ہے۔ میں جس طرح بھی تمہارے کا م آسکوں گا ، آ دُن گا۔اب تم جھےا پنے بارے میں تفصیل بتا دو۔'

" تبیلے کے ہونے والے سروار کا نام فوہ ہی رکھا جاتا ہے۔ کو یا سے ہونے والا سروار قرار دے ویا جاتا ہے۔ میں بھی اپنے قبیلے کا فوہ تھا۔

تب زر دروسفید فام آئے اور ہمارے لئے بے ثمار تھا رہ ال سے ان تھا رہے ہیں ہے میں سے اوگ ان کے گروید و میں میں مجھے شروع سے وہ لوگ نالیا در سے بیا کام یہ کیا کر انہیں اپنی آ یا دیوں سے دور قیام کرنے کے لئے کہا اور اس طرح انہیں شال ہوئے ہیں جمعے شروع سے وہ لوگ نالیسند تھے۔ میں نے پہلاکام یہ کیا کر انہیں اپنی آ یا دیوں سے دور قیام کرنے کے لئے کہا اور اس طرح انہیں شال بہاڑیوں میں جمعے شروع سے وہ لوگ نالیسند تھے۔ میں نے پہلاکام یہ کیا گرفتی کی گوشی کیا بلکہ خوشی خوش دیاں آباد ہو گئے۔ اس کے ساتھ تی انہوں نے اس جانے کی کوشش کرتے دے۔ "
نے اینے خلوس اور عزایات کی بارش جاری رکھی اور جمارے درمیان زیر دی تھے کے کوشش کرتے دے۔ "

لیکن میں بدستوران کا مخالف تھااور انہیں پندید کی کی نگاہوں نے نہیں دیکھتا تھا۔میرٹی یہ بات خود میرے قبیلے کے بہت ہے لوگ ناپسند کرتے تھے۔ چندلوگوں نے بچھے سجھانے کی کوشش کی لیکن پھر میں نے ان سے ایک سوال کیا۔آ خریہ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں۔اس کا جواب میرے قبیلے کے لوگ ندوے سکے "'

''اوہ ۔ تمہاری بات درمیان ہے کاٹ رہاہول ۔خودان لوگوں نے نبیس بٹایا کہ وہ یہاں کیوں آئے میں؟'' میں نے پوچھا۔ م

''عذرانگ کیا تھاانہوں نے ۔انہوں نے کہاوہ دنیا گروسیات ہیں اور یہاں ہے آ کے کے مندر بخت طوفانی ہیں۔اگر وہ آ کے جانے ک کوشش کریں گے توان کے جہاز تیاہ ہوجا کمیں سے اور وہ زندگی ہے ہاتھ دھوجیٹھیں گے۔''

" كرانبول في ينس بتايا كدوه كياكري مريج"

"انہوں نے کہا کہ وہ بھی فوما قبائل سے ساتھوان سے وفاداروں کی حیثیت ہے دین مے اورانہی کی مانندیہاں کاشت کر مے اور سولیٹی یال کرزندگی بسر کریں ہے۔"

" فوب به کیاان کے ساتھ طور تیں مجھی ہیں؟"

''بال ليكن تحوزي تعداديس ''

"ان کی کل تعداد کتنی ۲۰۰۰

" بِيثَارِلُوكَ مِين، جو حيار جہازوں ميں آئے تھے۔"

"اوران کے جباز کہال ہیں؟"

" فیمالی ساحل بر \_" فومائے جواب ویا۔

"خير\_آ مح بتاؤ\_" ميں نے كہا\_

"وہ اوگ اپنے قدم جمانے گئے۔ میں نے کی باران کی بستیوں کا معائند کیائیکن وہ اپنی بستیوں میں میری آمد پیندئبیں کرتے تھے اور میرے ساتھ میشہ مردم ہری کا برتاؤ کرتے تھے۔ پھر میں نے پھر تول کوا پناہم خیال بنایا اوران سے مطالبہ کیا کہ وہ ایک مختصر عرصہ کے اندر بیج کہ چھوڑ

ویں اورانہوں نے وہی محمسا پنا سوال و ہرایا کہ وہ کہاں جائیں۔ تب میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ کیاضروری ہے کہ و و آمے کا رخ کریں و واک طرف کیوں نہیں چلے جاتے جدھرے آئے ہیں۔ وہ ٹال مٹول کرتے رہے۔ بالآخر ہیں نے کہ د یا کہ اگرانہوں نے یہاں سے رواعی کا فیصلہ نہ کیا تو پھر میں ان کے ساتھ پراسلوک کروں گااورانہیں زیردی و بال ہے ذکال دوں گااور مجھے بیتین ہے کہ ای املان کے بیتے میں مجھے موت ہے دوچار ہو ٹاپڑا۔''

' او د خوب توب کبانی ب تمهاری؟'

"بال يمل كهاني."

"كياتهار أعل بمي كى غدب ت ٢٠٠٠

"الذبب"

'' ہاں تم دیوتاؤں کو مانتے ہو،ان کی بوجا کرتے ہو؟''

" بال \_ آسان ير حيك والا بهارامعبود هــــ

" كون إجودن كوجمكات بارات كوا"

'' بیاس کے دوروپ ہیں۔دن کو دو تختیاں لے کرآت ہے تا کہ ہم محنت دمشقت اپنائیں اور جب ہم تمک جاتے ہیں تو رات کو و دہار ہ گئے محبت کی ٹھنڈی روشنی لے کرآتا ہے اور ہمیں سکون دیتا ہے۔'

" تھیک ۔" میں نے کردن ہلا کی اور انداز ولگا لیا کہ وہ سور ن کے پیجاری ہیں۔

" كيون ـ كياتم ات دية أثيين مانة ؟"

" الله ال يكون تبيل يو المين في جواب ديا ورمير الماس كول مول جواب سه وهطمئن موكيا -اس في محصه كوكي ووسراسوال نبيس

کیا تھا اور جب اس نے کوئی دوسری بات نہیں کی تو میں نے اس سے سوال کیا۔" تمہارے بال مرتے والوں کو سندر میں بہادیا جاتا ہے؟''

النبيل \_انبيل رنگ لكاكرون كرديا جا تا ہے ـ''

" كرتمبارے ساتھ الساكيوں بوا؟"

" ہمارے خیال میں فوما کے ساتھ مقدس روحیں ہوتی ہیں ۔ ان روحوں کوشی میں نہیں وفن کیا جاتا۔ اگر ایسا کیا جائے تو زمین بود ہے اگاتا

بند کردی سے اور مجراس ہے صرف بیاریاں مجودی ہیں۔"

''او دیتو فوماً توسندر میں بہادیاجا تاہے؟''

'بإل-'

" نھیک ہے میرے دوست۔ یو ن تمباری کہانی مکمل ہوتی ۔" میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''اگرتم اے کمل سجھتے ہو؟''

"بال - ميرا خيال ہائم ے يو جينے كے لئے كہنيں روكيا ہے۔ چنانچاب بم آ كى كى باتيں كري كے۔"

" نحیک ہے۔"

"تم نے اپنی محبوبہ کا کیانام بنایاتھا؟"

" أجامه ...

"كياتهار عال شادى كارواج ٢٠

"الل"

''تمباری شادی نبیس ہوگی ؟''

''شادی تو ہوئی ہے۔ مسرف یا پی شادیاں ہوئی ہیں میری۔ کیونکدا بھی میری مرزیاد ونبیں ہے۔'اس نے جواب دیا۔

"بهت فوب مح و ياعمر م مون كى وجه سے صرف إلى شادياں مول بين ؟"ميں في مفتحك خيزانداز ميں كما۔

"إل-"

"كم ازكم حد نياب؟"

"ميامطلب"!

"كياتهار على ايك آوى كى بهت كى ميويال ،وتى ين ؟"

" إل كياتمبار عال نبين موتين؟"

" ہمارے ہاں تو کیجہ بھی نہیں ہو تالیکن ریتو بتاؤ کیا صرف فومازیادہ شادیاں کرتا ہے یا عام اوک بھی ''

"نبیں۔ شادی کے لئے کسی پر قید میں ہے۔ جس کا دل جا ہے جتنی کر لے۔"

" تو كمياتم بارے بال عورتوں كى تعداد بہت زيادہ ہے؟"

" بال كانى بين كيكن جو ورت جس مرد سے جا ہے شادى كر على ہے اور اگر ووكسى سے عليحد و ہوتا جا ہے تب بھى اس بركوكى پابندى نبيس

ہے۔ میں صورت مروکی ہے لیکن تم اتی حمرت سے سے کیوں پو چھر ہے :وا؟

' میری بات جانے دوروست ۔ میں نے اہمی ایک بھی شادی نہیں گ ۔'

"ارے ۔ حالانکہ تمہاری مراتی کم بھی نہیں ہے۔ " وہ تعجب ہے اولا۔

" إل- بشتى ب- "من في جواب ديا-

والتعجب ہے جھے۔"

"بونامهی جاہے۔ویے محبوبائیں اس کے علاوہ ہو تی جن ا

"بال محبت توایک اطری جذبے۔"

"ب شک ب شک \_ کیامبوب کے ساتھ شادی کر ناضر وری ہوتا ہے؟"

" يتومرضي برمنحصر ب-"

''بنے الجھے توانین ہیں تمہارے۔ مجھے پہندآئے۔انسان پر بے جابو جنہیں ڈالے گئے۔ بہر حال اب مجھے اپناارادہ بناؤ۔''

"اس دفت میں بے بس ہوں ۔ بیتھی نبیں جانتا کہاہیے نااتے ہے کتنی دورنکل آیا ہوں۔"اس نے جواب دیا۔

" يېمى انداز ەلىي لكا كىتە كەتىمار ئانقال وكتنا عرصە كزر چكا با"

۱۱ مجرمزیس معلوم ۱۰

"احماية بتاؤ كياتمباراعلاقه بحدوثي ب"

" بال يتم اس كى لمبائى چوز الى نبيس تاپ كتے \_"

''بهت ی بستیاں ہیں اس میں ؟''

''بال-''

"كياسارى بستيون كوكتمبين مجيانة بينا"

''ضروری نہیں۔ ویسے سال کے جشن میں عمو ماساری بستیوں کے اوگ آتے ہیں۔ اس طرح ہربستی کے چنداوگ جمعے جانتے ہوں گے۔' '' ہوں۔'' میں نے گرون ہلائی ۔'' تب چمر پیارے فوما۔ ہم چلتے ہیں۔ کتنی دورآئے ہیں اور کمی سمت سے آئے ہیں اس کے لئے زیاد و نکہ ضرب سے نہیں سے سال بھرانا مہتے بتارہ کے لیس میں ''

پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بہر حال ہم ای بہتی تلاش کرلیں ہے۔''

"میں تمہاراشکر گزار ہوں۔" فومانے جواب دیا۔

تب میں خاموش ہوکر پھے ہو گئا۔ بہر حال میں اس کی مدد کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اب جب حالات میرے بارے میں فیصلہ کر چکے ہیں کہ بھے ہوں نے تبدویں کے رخ کا انداز ولگا یا۔ ہوا کمیں بھے ہوئے تندویں کے رخ کا انداز ولگا یا۔ ہوا کمیں جسے سے تندویں کے رخ کا انداز ولگا یا۔ ہوا کمیں بھی ہوئے ہے آ دبی تھیں ، اگر انہوں نے رخ نہیں بدلا ہے تو اس سے سوال کی سرز مین ہوگی لیکن اس بجرے کو ہواؤں کے رخ پر چلانے کے لئے بہر حال بھی انتظامات ضروری تنے۔ پہلے ان کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا۔ تب میں نے اس کی جانب دیکھا۔

"كياتم اي برن مي كورتوت يات موا"

"میں اٹھ کر بیلنے کی کوشش کرتا ہوں۔"اس نے کہااور پھروہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اچھے خاصے تن وتوش کا انسان تھالیکن اس کے بدن کی قوت سے میں نے اندازہ لگایا کہ اس کے اندازہ لگایا کہ اس کے بان ہو چکا سے میں نے اندازہ لگایا کہ اس کے بان ہو چکا ہوئے زیادہ عرصہ نبیل تھی جس سے اندازہ ہوتا کہ وہ الویل عے سے جوکا ہے۔

اس بات ہے کم از کم میں نے بیانداز ولگایا کداس کے بجرے نے سندر میں زیادہ فاصلینیں مطے کیا ہے۔ کویا ہواؤں کے مخالف رخ پر الكركوشش كى جائے تو فوماكى بستيوں ميں پنجا جاسكتا ہے كيكن ببر حال سندرك مخالفت ميں چلنا خاصامشكل كام تعااس كئے لبروں وكا شنے كے لئے كس چنے کا ہونا ضروری تھاا ورمیری طوفانی ذہن نے اس کا فیصلہ بھی کرلیا۔ ورختوں کے تنوں کو جوڑ کر بنائے ہوئے بجرے ہے اگرا یک تناا لگ کرلیا جائے تو اس کی چوڑ ائی میں خاص فرق نہیں پڑتا۔ان تنوں کو کناروں برسوراخ کر کے اوران سوراخوں میں ایک معنبو طاکٹڑی پھنسا کر جوڑ احمیا تھا۔ میں نے فو ما کا بخبر کے کر لکزیوں کے ایک سرے کو تھوڑ اسا چھیا؛ اور پھردونوں جانب سے ان سردن کو پتلا کرنے کے بعد ایک تنا نکال لیا۔ ای سوئے نے سے میں نے کنزیوں کے سرے دو بارہ مونک دیئے تا کہ وہ دچوڑے ہوجائمیں اور دوسرے تنے ان سے باہر نظل سکیں۔

نو ما بغور میری کارروائی ریچیر ما تھا۔ شایداس کی مجھ میں بیس آیا تھا کہ میں کیا جا ہتا ہوں۔ پھر میں نے ای تنجر سے درانت کے تنے کے ا کی سرے کو تعوز اسا چیرااوراس میں الکیاں پھنسادیں۔ بھرا یک زوروار آواز کے ساتھ تنادر سیان ہے دوحصوں میں تقسیم ہو گیا۔

فوما کا مند حیرت ہے تھل گیا تھا اور وہ آ ہت ہے کچھ بڑ بڑا یا بھی تھا جومیری مجھ میں نہیں آیا اور میں بدستورا بے کام میں مصروف رہا۔ دونوں ککز دن کوا کیے مخصوص ناب ہے کا نااور پھران کے سرےا نئے تیلے کیے کہ وہ بیجوں کی گرفت میں آسکیں ۔ای طرح میں نے دو پتوار بنا لئے اور اس کام سے فارغ ہوکرفوماکی جانب دیکھا۔

" میں تمباری توت اور ذبانت کی تعریف کتے بغیرندروسکوں گا۔" اس نے چیکے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔

''تم بجو*ے ب*و<u>حے نو</u>ما'!''

"ایں۔ ہاں اب احساس مور ہاہے۔"

" فابرے تم اس وقت سے بھو سے ہو مے جب انہوں نے تمہیں مرود مجھ لیا تھا۔"

"بال يقينانه"

"مندر من تهين كيا غذام بياكي جائي"

"اس کے لئے قکر مند نہ ہومیرے دوست میں ابھی اتنا کمزورتبیں ہوں منہارا ساتھ کافی دیر تک دے سکتا ہوں ۔" نوما کمڑا ہوکر بولا نکین پھرتوازن برقرار ندر کھ سکاا و تھشنوں کے بل بجرے برآ کرا۔ پھروہ سکرا کر بولا۔ ''نہیں دوست میرا خیال غلط تھا۔'' اور میرے ہونٹوں پر بھی اس كاس ساف كوئى يمسراب بيل كي

" كياخيال ہے كى محيلياں بھیء وخوراک ثابت ہوتی ہیں۔"

" إل ب مدحيات بخش - "وه بواا \_

"کھانے میں دفت تو نہ ہوگیا؟"

" انبيل \_ بھوک كے اس عالم ميں تو ورختوں كے يہ سے بھى چہائے جاسكتے ہيں \_" اس نے بنتے ہوئے جواب ديا۔

" تب ميرا خيال ب من تبيار ب ليخ ميليان فراجم كرون -"

ممكن ٢٠٠٠

والشحيون شبيس؟ ١٠٠

"اليكن كس طرت بكرون حيز"اس نے يو جما۔

"انظار کرو۔" میں نے اسے جواب دیا اور دوسرے لیے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ سطح کے نیچے پانی میں دوز آل ہوئی تجھیلوں کو دیکنا اور انہیں پڑ نابقینا ایک مام انسان کے لئے مشکل کام ہے لیکن میرے لئے اتنا مشکل نہیں۔ چنا نچے درمیا نے سائز کی مجھیلیوں کے ایک غول پر میں نے جیپڑہا را اور دو مجھیلیاں میرے ہاتھ آگئیں۔ چتا نچے انہیں تفاہے ہوئے میں نے سطح کارخ کیا اور بچر دونوں مجھیلیاں بجرے پراچھال ویں فوما کی ہلکی جھیلیاں اور دو ہمیں کو بھی تھیں نے اس پر توجہ شدد کی اور دو ہار و پانی کے بیچ پہنچ کیا ۔ مجھلیاں آئی تحاط نہیں تھیں کہ وہ بھی سے بھاؤ کا بندو بست کرتنی ۔ چتا نچے میں بھرایک فول سے کرا گیا اور مجھلیاں میرے ہاتھ کیول شاتہ تیں۔ ان کو بھی میں نے بجر سے پر بھینک و یا اور تیسر کی ہار جب بندو بست کرتنی ۔ چتا نچے میں بھرایک فول سے کرا گیا اور مجھلیاں میرے ہاتھ کیول شاتہ تیں۔ ان کو بھی میں نے بجر سے پر بھینک و یا اور تیسر کی ہار جب بھی اور برآیا تو نو ما کہنا رہے یہ بی بھی اور تھا۔

"اوہ ۔ سبوتا میرے دوست بس بیکا ٹی بیں اور مچھلیوں کا کمیا کرو مے ا''

''واتعی'؟' میں نے موجیما۔

''دیکھوندان کا وزن کا فی ہے۔' وہ بولا اور میں بجرے پر چڑ ہوآیا۔ طاقتور تبھایاں بجرے پراٹھل رہی تھیں کیکن اب اس کی چوز انّی اتّی کم بھی نہیں تھی کے وہ واپس-مندر میں جاگر تیں۔

"ارے مے نے کھا تاشروع نہیں کیا؟" میں نے پوچھا۔

"اب اتنا مبوکا مجملی انعالی جوائی کرسکتا۔"اس نے مسکرات ہوئے جواب دیااور میں نے وہ مجملی انعالی جوامیل کرمیرے م نزدیک آگری تھی اور پھروش فو مانے بھی اس قدروحشت کہاں دیمسی ہوگی کے وواپی وحشت بھول جائے۔ میں نے ایک ہاتھ سے مجھلی کی وم پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے سراور پر میں نے اچھلتی جو کی مجھلی کی بدن نے وشت کا ہزاکلزا ایٹ دانتوں نے نویج لیااورات چہانے لگا۔

نو یا نے شایداس سے پہلے بھی بچی مچھلی نہیں کھائی تھی۔ چنانچہ وہ جھ بکسر ہا تھالیکن پھر بجھے چھنی کھاتے دیکھ کروہ بھی رواں ہوگیا۔ اس طرح ہم نے پانٹی مچھلیاں صاف کردیں اور پچھلیوں کا گوشت عام غذاؤں ہے کہیں زیادہ طاتنور تھا۔ فوما کی بدن میں بھی چستی نظرا نے لگی تھی۔اس نے زورے مردن جھنگی اور پھرایک پتوارا ٹھالیا۔

"اب مين تمبارا مجر بورساته ديمكنا مول "

" بس تو مجرشروع موجادً" من في دوسراية وارا مماليا اورجم دونون بجري كومواؤل ك كالف رخ بر تحييني مكيد

'' دومعنبوط انسان اس بکی کشتی کو چلار ہے تھے رفآ رکیوں نہ تیز ہوتی ۔ فوما کی آنکھوں میں تیز چمک نظرآ رہی تھی۔ وہ بہت خوش معلوم ہوتا

تھا۔ رائے میں دہ بولا۔

" میں نے محسوس کیا ہے دوست کتم عام انسانوں سے کافی مختلف ہو۔"

" مس لحاظت؟" ميس في مسكرات بوع يوجها-

' متم نے جس اندازے در بحت کے تنے کو چیرد یا تفااور جس انداز میں تم نے محیلیاں پکڑی ہیں ،وہ عام او کوں کے بس کی بات نہیں ہے۔' '' میں سمندر کی ونیا کا انسان ہوں اور مجھلیوں سے میر کی کافی دو تی ہے۔'' میں نے جنتے ہوئے کہا اور فوما بھی جننے لگا۔

بجرے کا تیز رفتار سفر جاری رہا۔ سورج ہمارے سرول ہے گز رکیااور تجراس کا نارنجی کولاسمندر میں ڈوب کیا۔ تاریکی کھیل کئی۔ نوما بدستور

میرے ساتھ بجرے کو مجے رہاتھا۔ میں نے اس کے انداز میں ابھی تک تھکن کے آثار نہیں پائے تھے۔ بھر جھے خود ہی اس پر رحم آعمیااور میں نے ہوار

اس كے باتيم سے ليا۔ نومانے سوالي نظروں سے ميري طرف ويكما۔

"آرام كرونوماة"

"الكين اكرايم في توارجلانا تهورُ ديا توبيهوا كرخ بربيت مكي كالـ"

" انہیں ہم اظمینان رکھوالینانہیں ہوگا۔"

" كميامطلب؛ كو ياتم تنهاات آكے برُ حاوُ مے؟" فومانے كمبار

'' إل اس وقت تَك جب تك تم آ روم كرو مكے ميں اے آ گے ہڑ ھا تار بوں گا پھر جب تم چاق و چو بند ہو جاؤ كے تو ميں تہيں اس كام ميں شر يك كرلوں گا ۔''

"او دنبیں میرے سن میں بیٹستانی نبیں کرسکتا۔"

"میں خودہم سے کہدر با ہول فو مااور میری درخواست ہے کہم ایبا بی کرو۔"میں نے کہا اور وہ خاصوش ہو گیا۔ بہر حال میں نے اے آرام کر نے پر راضی کرایا۔ وہ کی باور تھوڑی دیر تک مجھ سے وہ تیں کرنے پر راضی کرایا۔ وہ کی باور تھوڑی دیر تک مجھ سے وہ تیں کرتار ہا۔ میں اس سے اس کی نیویوں کے بارے میں ہو جھ رہا تھا۔

" بال ۔ وہ پانچوں مجھے جاہتی ہیں اور کسی تیت پر مجھ سے ملیحدہ و نے کو تیار نہیں جی الائکہ میں نے انہیں ا جازت و سے دی ہے کہ اگر وویان میں سے کوئی جا ہے تو مجھ سے ملیحد کی اختیار کر سمتی ہے۔"

المتم مين زياده سن زياده شاديال كن في اور تمني كي بين؟ "مين في توسيا

" یوں تو فوما کی بیویاں ہی زیادہ موتی ہیں۔میرے ہاپ کے باپ نے ایک سودوشادیاں کی تعیس اوران میں سے ایک بھی بیوی کوئیس

حيموز التمايين

''اولاد کی کیا پوزیشن رہی؟''

' 'لا تعداد \_ جن کی بخش کنتی و دخود بھی نہیں جانیا تھا۔''

" نوب يتمهاري كولى اولا دنېير تقى ؟"

"ميرى - بال مير عدو جيني بين - وولاتف بيو يول سے - "اس في جواب ديا-

' نوب يتمهاري ني محبوبيان لوگوں كي آله كاركىيے بن كني ا' '

" مجمع خود حمرت ہے۔ عالا ککہ دہ مجمع حیا ہی ہے۔"

''ممکن ہاس نے تمہارے ساتھ فریب نہ کیا ہو'ا''

'' و يونان جانش -''

"اتيما كيابيرماري بيويال يجاربتي بير؟"

''فوما کے بہت ہے جھوٹپرڑے ہوتے ہیںاور چونکہ ہو بول کی تعداد<sup>ع</sup> و مازیاد ہ ہوتی ہےا س لئے وہ مختلف جھوٹپرڈول میں رہتی ہیں۔'' ور بر است میں سے زید میں قرور

" آپس میں جنگ تونبیں ہوتی ا"

"بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات تویہ جنگ بلاکت تک بنی ہے۔ ہمارے ملاقے کے ایک بزرگ کوان کی نیو ایوں نے ہلاک کر دیا۔ چوہیں ہو بیاں تھے کہ خونخو اربیویوں نے ان پر تملہ کر دیا اور انہیں کو ایسے ان کی ۔ آئیں میں لا پڑیں۔ وہ بے چارے ان کے درمیان سلح کرار ہے تھے کہ خونخو اربیویوں نے ان پر تملہ کر دیا اور انہیں کھو نے اور انٹی مار ماد کر دیا۔ "

یس بلتار ہاا در پھر جب میں نے فو ما کی آ واز میں بنیدگی آ میزش پائی تو خاموش ہو گیا۔ پتوار پر بدستور میرے ہاتھ چل رہے تھے۔ پھر بول مواکہ مواک کارخ اچا تک بدل گیااور و واس ست چلنے گئیں جدھرہم جارہے تھے۔ میں اس بات سے بہت خوش ہوا اور میں نے پتوار پھوڈ دیا۔ اب ہوائیں تاری مددکر رہی تھیں اور بجروای ست جارہا تھا جبال ہم جانا جا ہے تھے۔ پتوار رکھ کر میں جینے گیا۔ تب اچا تک میری نگاو آسان پر جا پڑی۔ میرے دوست میری جانب تکرال تھے۔ بجھے دیکھ کر مسکرانے تھے۔

''کیا حال ہے دوستوں۔ کچھ یا تی کرو مے ؟'' بی نے بع تصادرانہوں نے اثبات میں سر بلاویا۔'' تب ٹھر پہلے یہ بتاؤ کہ کیا ہم نے سیح رخ اختیا رکیا ہے؟''ادرستارے اشارے کرنے گئے۔ بین نے ان کے اشارے تھے تو اندازہ ہوا کہ بین ٹو ماکے علاقے سے زیاد و دورنییں ہوں۔ بس اس علاقے کے بارے بیں ، بیس نے ان سے زیادہ سوالات نہیں سے اور دوسری با تیں ہونے آئیس جواد وارکی باتیں تھیں اور خاصی رات میں سیک بیں ستاروں سے گفتگو کرتا رہا۔

رات کی تاری میں سفیدی شامل ہونے تکی۔ پھرروشن پھیل گئی اور میں نے سونے والے دوست کی طرف و یکھا۔ ممبری مست نیندسو نے والا۔ سب پھی بھول کر بے خبر ہو گیا تھا۔ میں نے سختے کے لئے مچھیکیوں کا بند و بست کرنے کی سو چی اور پانی میں از کیا۔ نا شختے کی تلاش میں نکلنے والا۔ سب پھی بھول کر بے خبر ہو گیا تھا۔ میں بے میں اور میں بجرے بران کی احمیل کو دو کھتا رہا۔ پھرا کیک ڈورآ دار پھیلی انھیل کرفو ماکے بہید برجا برای۔ کافی

وزنی تھی۔ نوماآ پھل کر بیتے گیا۔اس نے متحیرانہ نگاہوں ہے چاروں طرف دیکھا۔ شایدسو نے کے بعدوہ ماحول کو بھول جا ۲ تھا۔ پھراس کی آ کھموں میں ماحول کی شناسائی واپس آمنی۔

''او د\_سبوتا\_ بيشر رجيمليال؟''

" شریر ناشتہ کہو۔" میں نے مسلمواتے ہونے کہااور و دہمی مسلموانے لگا۔ پھر وہ اٹھ گیا۔ بجرے پراوند ھے منہ لیٹ کراس نے سندر کے ممکنین پانی ہے منہ ہاتھ دھوئے پھر ہم و دنوں نے محیدایاں کھانا شروئ کردیں۔ نوما کی آنکھوں میں ممنونیت کے اثار تنے۔ محیدایاں کھانے کے بعد ہم نے ڈکاریں لیس۔ آبی مجیلی آئی شاندار خوراک ہے کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر کتے پر وفیسر۔ یہ پانی کی ضرورت بھی پوری کر دیتی ہا اور جسم ک ساری شذائی ضروریات بھی ۔ تم دونوں کو خاص پیاس نہیں کی تھی۔

" تم جس طرح میری مده کرر ہے بودوست ۔ میں تہارے اس احسان کو بھی تہیں بھولوں گا۔"

"بن بس بس وبھی کوئیس کیامیں نے۔ جب تمباری سرز مین ان او کول سے یاک ہوجائے توجی بحر کرمنون ہولینا۔"

'' کاش ۔ابیا ہو جائے۔'' ووحسرت بھرے کہے میں بولا اور میں نے خاموثی ہی مناسب مجی۔ ہمیشہ بلند و باعک دعوے مناسب نہیں

ہوتے۔ جوہوگا دیکھا جائے گا اور چھرکانی دریتک فاموثی چھائی رہی۔

فو اکسی سوج میں زوبا ہوا تھااور پھر چونک پڑا۔"ارے۔ ۔۔۔ بجرہ کیسے چل رہا ہے اکیا ہم نے مت برقرار رکھی ہے؟''

"الى بواؤل كرخ برل كئ يل "

"اده\_بيترعمهات ب\_رنتار محى خاص تيزي\_"

"بال اور بم تمهار أن بستيول كي طرف ماري ميل "

المتهبين يقتين ہے؟ ''وہ چونک کر بولا۔

"بإل-"

٠٠٠ کيکن کس طرح ؟٠٠

الس بارے میں نہ پوچھوتو بہتر ہے۔"

" اکیوان؟"

" کونکه مل تهمیں اس کا مجمع جوا بنیں وے سکول گا۔"

" أخركيول؟ جهوت إلى العابة بوا"

" به بات نبیں ہے۔تم یوں مجھو کو خصوصیتیں میرے اندر دومرے او کوں سے مختلف میں۔میری ایک حس خاص او قات میں مستقبل کی

پیشکول کردیت ہے۔"

"میں خلوص ول سے تسلیم کرتا ہوں ۔" فو مانے کہا۔

"او د وه کیون؟"

· · - مندر میں تمباراکسی مشتی کے بغیر ہونا تعجب خیز نہیں ہے کیا ۱۴اور پھر تمہاری طاقت ،میرا خیال ہے تم عام انسانوں ہے کہیں زیادہ طاتنور

ہو۔اوہ۔او د۔وہ دیکھو۔وہ کیا ہے'ا' نوبائے مضطر بانداز میں ایک طرف اشارہ کیااور میں اس کے اشارے کی ست دیکھنے نگا۔

مندري سعيرايك بمورى لكيرظرا رهاتمي اورينظي في ملامت تي ..

''ز مین ہے سبوتا۔' وہ مجمر موالا۔

" ہال ا ۔ زمین ہے۔"

"ممکن ہے۔ ممکن ہے بیہ ہاری ہی زمین ہو۔"

السوفيعدمكن بياسي فيمضوط لهج ميس جواب ديا

" تو آؤ۔۔ بجرے کواور تیزی سے چاہتے ہیں۔ رفقار تیز ہو جائے گی۔" اس نے اپنے اضطراب کو چھپانے کی کوشش کی اور میرے

ہوننوں برمسکراہت میلیامنی۔

''اتنی جلد بازی کی منرورت نبیس ہے فوما۔اب اس بارے میں بھی کچم با تمن کرلیس۔فاصلہ اتنازیادہ بھی نبیس ہے۔'' میں نے کہا۔

"اوہ فسرورسبوتا۔ میں تہاری ہر ہات رحمل کرنے کے لئے تیارہوں۔ "فومائے کہا۔

" تم نے کہا ہے کے تمہاری بستیوں میں مس آنے والے تمہیں ناپسند کرتے ہیں۔"

"بالسبوتا-ميرى موجود وحالت يقيناانبى كى وجدے ب-انبول فى جميم بلاك كرنے كى كوشش كى تقى اورائى دانست ميں بلاك كرويا تھا۔"

" تمہاری موت کے بعد تمہاری استی میں کیا ہوا ہوگا ؟"

· ' كونى دوسراسردار فين ليا توكايـ' ·

"وهكون وسكما بي"

"مرن بستی کا کوئی ایا انسان، جوان کے لئے پہندیدہ ہوگا۔"

"اود ين مين نے مردن ملائي اور پھر بولا۔" ايك بات اور بناؤ ،ا كرتم واليس ستى ميں پہنے جاؤتو كيا ہوگا؟"

''اح چانبیں ہوگا سبوتا۔ بلاشبہ بے شاراوگ ان کے مطن بیں لیکن میرے حامیوں کی تعداد بھی تم نبیں ہے۔ وہ میری عدو کواٹھ کھڑے ہول

کے اور خوزیزی ہوگ۔"

"اد د کیاتمہارے ساتھی میرامطلب ہے فوما کے اوگ اس حد تک ان کے ساتھ ہوں سے کران کے لئے جنگ بھی کر سکتے ہیں؟"

"كيابويد ب\_" نومان مندى سانس كركها .

''جول- محرستی میں بینج کرتم کیا کرو ہے؟''

"سب سے بہلتو میں معلوم کروں کا کہ یکون کا بستی ہے"

"لكين الربيجان ليّ محيّة؟"

"بال-امكانات بين-"

" بین ای سلیلے میں شہبیں مشور و دینا عیابتا ہوں ۔"

" بال ہنرور۔" نومانے مستعدی سے کہا۔

'' وہ تبهاری بستی ہونہ : وہ ال تم خود کو چھیاؤ کے ۔''

''او د ـ وه س طرح ؟''

''بس ایک عام آ دی کی حیثیت ہے بستی میں داخل ہواور موشیدہ رو کر حالات معلوم کرواور پھروپنے آ ومیوں ہے ل کران کے خلاف

تياريان كرو\_''

فوما کی آبھیں سرت سے پہلے تگیں اور پھرائی نے کر بحوثی سے میراباز وقعام لیا۔ امیں اب بھی نہیں جانتا میرے دوست کہ تم کون ہو لکین نہ جانے کی وجہ سے میں بے حد پریشان قعا۔ انہوں نے جس لیکن نہ جانے کی وجہ سے میں بے حد پریشان قعا۔ انہوں نے جس انداز میں اپنا جال پھیا ایا تھا اس سے میں نے انداز ولگایا تھا کہ وہ وہ بنی طور پر جمہ سے برتر ہیں اور جمھے ان کے مقابلے کے لئے بخت محنت کر ہا پڑے گی ۔ پھر جب میں ان کے مقابلے میں ناکام ہو گیا تھا تو میں نے تو اہم کے سہارے لئے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ جمھے بھی کوئی ایس د ماغ مل جائے جو ان کے مقابلے میں بھر پورطور سے کام کر سکتے اور تم ، متم وہ تی ہو۔ ا

" بہرعال تم میرے مشوروں پر کام کرنے کے لئے تیار ہو؟"

'' بيعني كوئى يو چينے كى بات ہے؟''

"مندر مل تيرنا مائة مو"

''انچىطرت<sub>-''</sub>

" تب پہلے اپنے بدن سے میدر وفن ساف کروا دراسکی حالت میں آجاؤ۔"

"جاؤس؟"اس في يوحيمار

" ہاں۔ 'میں نے جواب دیا اور وہ بے تکان سمندر میں اثر کیا۔ میں نے بچرے کو وہاں رو کئے کے لئے مختلف سمتوں سے چپو جلانے شروع کر دیے اور وہ اپنے بدن کول مل کراس پر سے کہر سے مسالے چیٹرانے لگا۔ کائی مشکل ڈیٹر آئی تھی لیکن بہر حال و وکا میاب ہو گیا۔ خاصا مرخ وسطیدانسان تھا۔ جاذب نگاہ نفوش کا تو پہلے بن انداز ہ ہو گیا تھا۔ تھوڑی ویر کے بعد وہ با برنگل آیا۔ اب و خاصا حیات و چو بند نظر آر با تھا۔ میں نے اس

کے جسم اور چہرے پر تکے رتھین و معبے مساف کیے اور پھر کپڑوں کے اس و حیر میں اس کے لئے لباس تلاش کرنے لگا۔ تعوزی دیر میں اس کی ہیت بالكل برل مي تمي

"كياخيال بتمهاراكيا ماتمى تمهيل بيجان ليس محـ" ميس في وجها-

''میراخیال ہے میری شکل میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔''

" میمی نھیک ہے لیکن چاود کہتے ہیں۔ کوشش کریں مے کہ دوسروں کی نگاہوں ہے بچتے رہیں۔"میں نے کہااور فو ماشانے ہلا کر خاموش ہو کیا۔

سندر کی جوری کلیراب مرف کلیرنه ری تقی بلکه پیلا بث مائل مٹی کی زمین مساف نظر آئے گئی تھی۔ اس دوران نوما کی نگامیں انتہائی

باريك بني ساس زمين كاجائزه ليتي ري تمي - جب جم كافي نزديك تنفي كئة فومان كبا-

'' مجھے یقین ہے کہ یہ میری ہتی نہیں ہے لیکن یہ بات بھی میں دعوے ہے کہ سکتا ہوں کہ پیلی مٹی کی زمین کا سیطاقہ ہنا را ہی ہے۔''

" مُعَكِ ہے فوما میں کانی ہے۔"

بعوری زمین اب تطعی نمایاں ہوگئ تھی۔ پیلا بٹ میں سبزور خت بڑے خوشما نظر آ رہے تھے۔میری نکابیں کس سنسان سامل کو تلاش کر متی تھیں۔ہم نے ایک المبا چکرد ے کر بجرے کوساحل سے لگادیااور چرہم دونوں تیجاتر آئے۔

کیکن میں نے اس بجرے کو سمندر میں جھوڑ یا مناسب نبیس سمجھا ممکن تعالمریں اے کنارے کنارے ایسی جگہ لے جاتی جہاں ہو کیو لیا جائے اورمیرا خیال تھا کہ وہاں کے اوگ کم از کم اے بہان سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اس کے ساتھ ان کی بہت ی یا دیں وابستہ تعمیں ۔ان کا سردار ای بجرے برآ خری سفر برروانہ:وا تھا۔ چنانچے میں نے بجرے کو کنارے ہے تھے شایا۔اب بہرمال درختوں کے تنون سے بناہوا یہ بجروا تنابلا بھی نبيس تفاكه استكوني ايك آدى الله اسك في مارك كر مجدد كيف وكا تفار

"اس کا کیا کرو مے!" اس نے پوچھا۔

لیکن میں نے اے کوئی جواب دیے بغیریہ بے انتہا وزنی بجرہ انھایا اوراہے سیدھا کر کے زمین پر وے مارا یکڑیاں ٹوٹ منٹس اور تنے بحر منے۔ پھر میں نے درختوں کے کول تنے پانی میں اچھال دیے۔

فو ما مے ہونٹوں بردلا و برمسکراہٹ ہیلی ہوئی تھی ۔اس نے ایک قدم آ کے بڑھا کر کہا۔

"ميراخيال ٢٦م يهال كوئى نشان چور تانبير جات؟"

'' ہاں۔ جب تک ہم حالات کا جا تز و لے لیس ،اینے آپ کو پوشیدہ رکھنا ہوگا۔''

'' بالكل ٹمكے۔ ميس نے كہا تھانا كدان كے مقابلے كے لئے مجھان ہى جيسےكى و ماغ كى ضرورت ہے، سوميرا خيال ہےتم اس كے لئے ببتر ہو۔ میں تمہاری دوتی پر ناز کرتا ہوں۔''

'' آؤ۔'' میں نے فوما کا شانہ تفہتنیا یا اور ہم وونوں سرمبز در نہتوں سے مہمنڈ کی طرف چل پڑے۔ ورنہوں سے ہمنڈ کی دوسری جانب ایک

جیموٹی سی جھیل نظر آئی اور نوبا پانی پینے کے لئے بے چین ہو کیا۔ مندر میں کپھیے مجھیلیاں ضرورال مئی تعین کیائی نہیں ملا تھااور نوبا بہر حال انسانی ضرور یات ہے مبرانہیں تھا۔

میں نے اسے پانی ہینے سے بیس روکا بلکہ خود بھی بھیل کے کنارے اوندھے مندلیت کیااور شندے پانی سے لطف اندوز ہونے اگا تھوڑی در کے بعد نویا تروتاز و ہو کیا تھا۔

پروه مهری سانس لے کرمیری طرف دیکھنے لگا۔

"ابكياكيا جائي

" آؤ\_آ باوي ميں حلتے ہيں۔"

" چلو یا اس نے کہااورہم دونوں چل پڑے ۔ راستے میں میں نے اس سے بوچھا۔

"كياتم الربستى كے بارے ميں كو أن انداز ولكا سكے ؟"

" اجمی تک بیر کیکن به بات میں ضرور کبر سکتا ہوں کہ بینو ما قبائل کا علاقہ ہے۔"

"چلوخير"

" آبادی میں چل کر پتہ چل جائے گا کہ کون ی مبلہ ہے۔"

تب میں نے اس آبادی کا پہلا مکان دیکھا۔ جن مکانوں کونو مانے جھونپڑا کہا تھاوہ تو بڑی عمدہ ساخت کے تھے۔ پیلی مٹی کے اندر کوئی کھاس ملائی گئتھی اوراس سے میصنوط مکا نات تقمیر کئے گئے تھے۔ان مکانات کی ایک بخصوص ترتیب تھی۔

فوہا کی آنکھوں میں ایک بجیب ی چمک تھی۔ ایک انوکھا اثر تھا اور بہر حال بیا کیٹ فطری چیز تھی۔ بیاس کی بہتی تھی۔ اس کا نایا قد اس ک ملکیت ،جس سے اسے محروم کر ویا گیا تھا۔ ملاہر ہے است اس کا دکھ ہوتا ہی جا ہے تھا۔ ان اوگول سے نفرت ہوئی جا ہنہوں نے اسے ان بستیوں سے محروم کردیا تھا۔

ہم نے بستی ہے دور کا رخ افتیار کیا اور اس کا چکر لگانے گئے۔ ہم اس کا جائزہ لے رہے تھے اور پھر طویل تر چکر لگانے کے بعد ہم ایک جگددک سکتے ۔ فومانے کہا۔

"أكرميرااندازه نادنيين بإقال مستى كانام سكائى ب."

"تمباري تيستي ہے؟"

'' بال ـ' اس نے جواب دیا۔'' اور اگر یہ کائی بستی ہے تو یہاں کے لوگ سوفیصد میر بے وفا دار ہیں۔''

"التهبين لِقين با"

"ب شك كيكن اس ك باوجود مين جابتا مول كركمي ساس ك بار مي معلومات حاصل كراول ."

"اس سے پہلے اس بستی میں آئے ہوا"

'' ہاں ایک بار نستی کامد ہر ہا کومیراخصوصی و فادار ہے۔ دوایک المویل عرصے تک میرے باس بھی روچ کا تھا۔''

" فوب يو كياتمهين اس كامكان معلوم ٢٠٠٠

''نہیں مکان نہیں جانتا۔ ہبر حال پہلے بیتو طے کرلیا جائے کہ یہ۔ کائی بہتی ہے یانہیں اس کے بعد ہا کو کے بارے میں معلوم ہو سکتا ہے۔'' '' تو پھر معلوم کرو ۔''

"كونى تنباانسان ما جائے كيونكه بم دومرول كےسامنے بيس آنا جاتے۔"

'' ٹھیک ہے تلاش کرو۔' میں نے گہری سانس لے کرکہااور پھرہم آ مے بز دہ گئے۔ پوری بستی کا چکروگا چکے تھے۔تھوڑی دیر مے بعد واپس در فتوں کے اس جینڈ کے قریب پہنچ مکئے جہاں پہلے جبیل کے قریب رکے تھے۔ میں نے طویل سانس لی اور بولا۔

' ' ٹھیک ہے فوما۔ابتم اپنا کام کرولیکن ہوشیاری کے ساتھ۔ میں نبیس حیابتا کہ وئی تمہیں پہیان لیے۔'

"اورتم؟"

" میں استجھیل میں تہاؤں گا۔"

''او د ضرور نے نمیک ہے۔ میں پوری کوشش کر کے ساری معلومات حاصل کروں گا۔اگر مجھے دیر ہوجائے تو تم کسی طرح کا خیال نہ کرنا۔ یبال مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔'' فومانے کہا۔

" نھیک ہے۔" میں نے مردن بلائی اور فوما چاا گیا۔ میں تھوڑی دور تک اے جاتا ویکھتار بااور پھر کردن بلا کر جمیل کی طرف چل پڑائیکن ہمیں جمیل کے کنارے پڑنی کرایک لیے کے لئے رک جانا پڑا۔ ایک در نت کی جڑ میں پچھے کپڑے رکھے ہوئے تنے اور اگر میراانداز و غلط نہیں تھا تو ماہیا نے زنانہ کہا۔

ماہینا بے زنانہ کہا سی تھا۔

چندلھات کے لئے میں بڑتا کیکن پھر میرے ذہن میں شرارت ناج انٹی اور میں دوسرے کنارے پر آئیج میا۔ پھر میں نے اپنا مختصر سالہاس اوا داا در آ ہت ہے جہیل میں از ممیا جہیل کے دوسرے کنارے پر میں نے ایک سفید بدن پانی کی مجرائی میں ویکھا۔ شی سطے کے بنچ اس کی طرف برحضے لگا۔ پھراس وقت اے میری سوجودگی کا احساس ہوا جب میں اس کے زد کے پہنچ چکا تھا۔ انتہائی سٹرول بدن کی ایک تندرست و تو انالزکی ،ادر اچا تک بی اے میری موجودگی کا احساس ہوا تو وہ پانی میں مچھلی کی طرح نوط لگا گئی۔ وہ خود کو چھپانے کے لئے جہیل کی مجرا کیوں میں انر می تھی۔ میں اپنی تھی اور اپنی جس اس میری موجودگی کا احساس ہوا تو وہ پانی میں مجھلی کی طرح نوط لگا گئی۔ وہ خود کو چھپانے کی مجرا کیوں میں انر می تھی اور پا پہلی ہیں وہ خود کو چھپانیوں پار ہی تھی اور باتھا۔ وہ بی ہی اس میں میں ہولیاس دکھا وہ بالی سے حصول کے لئے اے اس طرف آ نا پڑتا۔ میں سطی پر اس وہ ہول ہا تھا۔ وہ بالی میں اور ہاتھا۔ وہ بالی میں چھلی کی ماند بانی میں چکراتی وہ ہی بیلے بال بے حد خوابھورت لگ رہے تھا درا ہے دکھیا تھی کا فی دہ تھی دو اس کی طرف برا میں کھلی کی ماند بانی میں چکراتی وہ بی نے خود واس کی طرف برا ہے تی کوشش نہیں گی تھی کہ کی کی دہ تھی کی کوشش نہیں گی تھی۔

لکین مچر مجھاں پر رتم آعمیا ممکن ہے تھک کی ہو۔اس لئے میں نے وہ کنارہ چھوڑ دیا جس براس کے کپڑے رکھے ،وئے تھے۔ میں تیرتا ہوا دوسرے کنادے کی طرف چل پڑا اور پر وفیسر، میں نے پانی میں اس تے بل بہلی پہکٹی نہیں ویکھی تھی۔ بلاشیہ بس یونہی لگا تھا جیسے ایک سفید کئیسر ایک سرے سے دوسرے سرے تک سی میں ہو۔ اتنی برق رفتاری سے یانی میں کی کو تیرتے میں نے پہلی بارد یکسا تھا۔

چٹم زون میں وہ کنارے پر چنج منی۔ ایک کیے کے لئے اوپر چڑھی لیکن ایک بار پھر میں حیران رہ گیا۔میرا خیال تعاوہ مسرف اپنے لباس سے حصول کی جدد جہد کر رہی ہے اور کنارے پر چنجتے ہی وہ اساس لے کرورختوں کی جانب دوڑ جائے گی۔ کیکن میرا خیال فلط تھا۔ کیڑوں کے 9 ھیر ے اس نے کوئی چیز نکالی اوروایس یانی میں چھلا تک لگا دی۔ یہ بات میری مجھ میں نہیں آئی تھی۔ اس نے پانی سے کرون نکال کر مجھے دیکھا۔ اب میں اس کے چہرے کوبھی بخوبی ایکیوسکنا تھا۔ کافی خوبصورت اڑکی تھی لیکن اس ونت اس کا چہرہ غصے ہے آتش نشاں بنا ہوا تھا۔ پھروہ تیر کی طرح میری طرف آئی۔ تب میں نے اس کا جائز ولیا اور اس کے ہاتھ میں ایک نیم وائرے کی شکل کا تخبر دیکھ کرمیرے ہونوں برمسکرا ہت مجیل گئی۔

'' خوب۔ تو موصوفہ مجھے سے ناواقف ہیں اورا پی وانست میں میری زندگی فتم کرنے کا فیصلہ کر چکی ہیں۔' میں نے مسکراتے ہوئے سو جا میکن یہ چمکدار نخر میرے لئے کیا حقیقت رکھتا تھا پر وفیسر ہتاہم میں نے اسے مایوس کرنے کی کوشش نہیں گی ۔ میں نبیل حایتا تھا کہا شکے ذہن میں بے بى الجرآئ في كاياتداز جميد بهت بهتداً ياتعار

لڑکی آن کی آن میں میرے قریب پہنچ مخی ۔اس کا تنخر والا ہاتھ بلند ہواا ورمیر ٹی گردن کے قریب سے گزر ممیا۔ میں چھپے ہٹ ممیا تعالمیکن الزکی تھی کہ قیامت … ، بلاشباس کے بدن میں برقی رود وڑ رہی تھی ۔ وو مجھل کی ما نندیکی اور درسرا دار کرویالیکن میں بوری طرح ، وشیار تھا۔ میں نے کھراس کا دارخالی دیا ادریانی میں ایک طرف چلا ممیالیکن لڑکی دیوانہ دارمیری طرف لیک ربی تھی ۔ میں لگتا تھا جیسے کہ دہ کس قیت پر مجھے زندہ جیسوز تا نہیں میا ہتی۔ وہ بھی کسی شارک مچھلی کی ما نندمیرے چینے لگی آ رہی تھی۔ قریب آ کراس نے پھرمیرے اوپر مخبر کا بھر پوروار کیا۔

پروفیسر، با شبدہ عام لڑک نیس تھی۔جس دحشانداز میں اورجس پھرتی ہے وہ صنے کرر بی تھی ،اگرمیری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک اس کے بدن میں خنجر کے بیسیوں زخم ہوتے لیکن میں غیرمعمولی پھرتی ہے اس خوفناک بلا کے دار خال دے رہا تھالیکن اس کے انداز میں بھی تھکن نہیں آئی تھی۔ میں لگتا تھاجیے وہاس ونت تک میرا پیچھائبیں چھوڑے کی جب تک میرے بدن میں القعدا دزشم بیں بن مبائمیں مے۔ وہ بدستور پلٹ کر مملے کر دہی تھی۔ پھر جب پیکھیل بلویل ہوگیا تو میں نے اسے قمتم کرنا مناسب سمجھا اوراس بار جب وہ سامنے سے تملیہ اور ہوئی تو میں نے پینترا ہدل کر اسے باز دؤل میں دبوی لیا جھیل میں جیسے طوفان آعمیا تھا۔انی شدید جدد جہد کی تھی اس نے کہ توب۔ بالآخر میں اے ملم پر لے آیا اور پھر میں نے اس کا و ہاتھ پکڑلیا جس میں تخبرتھا۔ اس کی انگلیاں معنبوطی سے تنجر کے وستے پرجمی ہوئی تھیں۔ میں نے اس کی کلائی کی الیکنس و بائی کہ اس ک الکیاں بے جان ہو گئیں اور خجراس کے ہاتھ سے نکل کیالین اس کے منہ ہے کو گی آ واز نہیں نکل سکی تھی۔ اس نے ایک بار بھی چینے کی وشش نہیں کی تھی البته میری کرفت ہے نکلنے کی کوشش میں اس نے اپنی بوری قوت صرف کر دی تھی لیکن پیکمال ممکن تھا۔ میں اے د بویے ہوئے ملح پر لے آیا اور پھر میں اے کنارے پر لے آیا۔ یہاں لا کر میں نے اے کنارے پر اچھال ویا اور اس نے لیک کر کیڑوں کے ڈھیرکو اپنے بدن ہے لگالیا۔ اس ک

آئیمیں فرطاشتعال سے انگاروں کی طرح سرخ ہور بی تھیں اوروہ بجوکی شیرنی کے سے انداز میں جھے کھورر ہی تھی۔

ميرب بونۇل رمسكرابت كليل كى۔

"جنگل بل "ميس نے كبار

· 'مند ہے ''ور۔''وہ بولی۔

" چلونمیک ہے تعارف ہوگیا۔" میں نے مسکرات ہوئے کہا۔

"كون بيتوا"

النؤرا

"اس جنگل میں کہاں ہے تھس آیا؟"

"بن أمليا-"

" سكانىستى كالوينسيس-"

" ہوتا تو تم سے واقت ہوتا۔"

" میں مجھے خود ہے ایبا واقف کراؤں کی کہ زندگی مجریا در کھے گا۔"

" می ہمی یمی جا بتا ہوں۔" میں نے اسے چڑانے والے انداز میں کہا۔

" سورج کی تشم ۔ میں تیرےجسم سے خون کا ایک ایک قطرہ بہا دوں گی ۔ میں تیرنی آنکسیں پھوڑ ڈااوں گی جنہوں نے مجھے اس حال میں

ویکھاہے۔''

" چلوکو کی بات نبیں ہے۔ تم اب کپڑے پہن او، دوسرے حال میں بھی د کم یہ اول گا۔"

وودانت ہیں کرروگی۔

"اد ہو۔ شایر تہبیں معلوم نہیں ہے کہ میری بینائی کمزور ہے میں تو تہبیں نمیک ہے دیکی بھی نہیں سکنا۔ پھر بھی اگرتم میرے سامنے کپڑے نہیں بدلنا جا بتیں تو تہ بیں او تھیں دسری طرف رٹ کئے لیتنا ہوں۔ " بیس نے جنتے ہوئے رخ بدل لیا۔ وشی لاکی ،اگر بھے پرتملہ آور بھی ہوتی تو میرا کیا بگاڑ لیتی اور پھر ضروری نہیں ہے کہ اس کے نیخر کے علاوواس کے باس کوئی دوسرا ہتھیا ربھی ہوجے بیس نے جمیل میں بھیک ویا تھا۔

"ویسے تمہارانام کیا ہے؟" میں نے اوچھالیکن ظاہر ہے تھیلی لڑک میرے سوال کا کیا جواب دیتی۔ جب میں نے محسوس کیا کہ اب وہ کپڑے بدل چکی ہوگی تو رخ بدل لیا اور پھر میں مسکرائے بغیر ندروسکا سالڑکی غائب تھی۔غالباس نے بھاگ جانا ہی مناسب سمجھا تھا۔

میں نے شانے ہا؛ ئے ، اگر اس بستی کی ہے تو جائے گی کہاں۔ عمد دانر کہتھی۔ میری پسند کے بین مطابق ، وحش ،خونخو اراور طاقتو ر۔ لکتا تھا جیسے وہ مجھ سے ذرابر ابر متاثر نہ ہو فی ہو ،اور ایسے اوگ مجھے پسند آتے تھے۔ ویسے لڑکی نے بستی کا نام سکائی ہی لیاتھا جس سے انداز وہوجا تا تھا کہ یہ می نومای کی ہے۔ کیونکہ فوما نے بھی میں کہا تھا کہ اگریہ سکا نی بستی ہے تو یباں اسے بہت ی آسانیاں ال جا کمیں گی۔

ببرحال میں از کی کو تلاش کرنے کے لئے کہیں دورنبیں جانا جا بتا تھا کیونکہ فوما کوا ک جگہ واپس آنا تھا۔

کافی دیر کے بعد فوماوا پس آ ممیار میں ایک درخت کی آ ڑ میں تھااورود مندا ٹھاا مُما کر جاروں طرف دیکی رہا تھا۔ تب میں نے اے آواز دی

اوروه ميري طرف علاآيا-

'' کیا خبرلائے ہونو ما؟' میں نے مسکراتے ہوئے بوجیعا۔

''امگی خیر <u>'</u>'

"بيتى كائى بى بيا"

" الل الميكن تهبيل كييمعلوم؟"

"بن ية جل كيا-"

"تبافيے۔"

' انہیں بہتی کے ایک فروے ما تات ہوگئ ہیں۔'

"ادے کیاں؟"

التي ميل پر . ا

"كون تقا؟ نام بتايا تقا؟"

" نبيل بس ايك دلچسپ ملاقات مونى تقى ."

"اس فيتمهار عبارت مين يومها؟"

"بإل-"

"م نے کیا جواب دیا۔"

'' سی ضبیں ۔ بس اس نے مجھے ایک نام دے دیا۔''

" جنگلی و را ایس بنس برااورنو ما کے چیرے پر غصے کے تاثرات نظر آئے لگے۔وہ میری طرف دیکھتا ہوا بولا۔

'' جس نے بھی تنہیں بیالفاظ ویئے ہیںا ہے سزاوی جائے گی۔ بیمیری بستی ہے۔''

''ار پنبیں نوما۔ میں نبیں حابتا کہا ہے مزالمے۔''

واسكيون؟"

"اس لئے كەخوابھىورىت كركيول كوسزادىياسب سے مشكل كام بـ"

۱۰ لل ۱۰۰ لزي ختي ۲۰۰

"بإل-"

"مبان كيا كررة ي تلي-"

، بنبيل مين نهار بيتمي <u>.</u> "

"ادور" فوام سرارال" تب توتمهاى يهال آه ايك نيك فيكون برشايداس في غصيم تمهيل جنگل وركها وكار"

" إل . .. اور ميس نے اسے پيار سے جنگل بل كم اتحالـ"

' واه .. م كوياتمبارے ياس محى ايك اچھى خبر موجووب \_ ' فوما بنتا ہوا بولا \_

''يهي مجهولو.. ... اورا بتم سناؤ بتم كيا خبرلائ ا

الميرك لئے يہال كانى مشكلات بيں۔ افومابولا۔

"كيامطلب؟"

" بجھ شہ ہے کہ یہاں کے بہت سے اوگ مجھے جانتے ہوں مے۔جانتے ہوئستی کے درمیانی چوک میں میرا کتنا بردا مجسمہ نصب ہے ااور

پھروں سے تصویریں بنانے والے نے میرے نقوش اس طرح اجا کر کئے ہیں کدؤ رام بھی فرق نبیس ہے۔''

" خوب وس کا مطلب بان کے داول میں تمباری محبت بے ۔"

"بال ـ ميري بستى كاوك جميم برانبين سجعة ـ"فوان كها ـ

"بهرمال تم نے کیامعلوم کیا؟"

· 'بس زیادہ گھومنے کی ہمت تہیں ہوئی۔ بہچان لئے جانے کا خطرہ تھا اور تمہارے کہنے کے مطابق میں نہیں جا ہتا کہ جھے بہچان لیا جائے۔''

" جمہیں این وست کے بارے میں معلوم نبیں ہو سکا؟"

" نبیں سبوتا۔ میں نے ایسی کوئی کوشش نبیس کی۔"

"احِيما، كياتم نِيبتي مِين رردروانسان كوديكها"

" نبيس - المعي تك كوني نظرنيس آيا-"

'' مجراب کیااراد و ہے؟''

۱۰ تههین میری مدد کرنا هوگ سبوتا <u>ا</u>

"بإل بال بتاؤية

"اب میں بیبال رکول محااور تم بستی میں جاؤے بستی میں باکوکوئی غیرمعروف انسان نہ ہوگا۔ وہ بڑا مدبر ہے۔ لوگوں سے معاملات کے

فیصلے کرتا ہے اوران کی بیماریوں کا علاق بھی کرتا ہے۔ اس لئے تم کئی ہے اس کے بارے میں بوجیمو مے تو و وضرور تمہیں اس کا پہتہ بتادے گا۔'' " بول ، ٹھیک ہے ، میں بیکام کے دیتا ،وں ۔ " میں نے جواب دیا۔

' شکریه میرے دوست بس اہتم جاؤ ، میں جا ہتا ہوں کہ رات ہا کو کے گھریر ہی گڑا ری جائے '' اور میں بستی کی طرف چل پڑا۔ میرے بدن پر مختصرلباس تھا جوہتی کے او کوں سے لہاس ہے مختلف تھا اور میں سوئ ربا تھا کہ کہیں اوگ میری طرف متوجہ ند ہو جا تھیں لیکن نہتی کے قریب بننی کرمیری پیمشکل مل ہوگئی۔ کی مٹی اور گھاس کھوں کے بنے ہوئے ایک مکان کے پیچیے بہت ہے کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ غالبًا انہیں دھوکر سکھائے کے لئے ڈال دیا گیا تھا۔ بات اچھی تو تقی کیکن شرورت پوری ہونی ہی جا ہے۔ اچھی ہویا بری، چنانچہ میں نے ایک موثا ادر کندے ہے رنگ کا برا کیر ااشا کر سریر ڈال لیا۔ میرا بدن کافی حد تک میپ کیا تھا۔ یبال تک کہ چہرہ بھی۔اس طرح میں بستی میں داخل ہو گیا۔ کیے کے مکانات کی لیستی کافی ترتیب ہے آ ہادتھی۔ چیوٹی حیوٹی کلیوں میں ضرورت کا سامان بھی فروخت ہور ہاتھا۔ کویا بیاوگ استے بسماندہ ہمی نہ تھاور دنیا کی بڑھتی ہوئی تہذیب کواپنائے ہوئے تھے۔ زندگی گزار نے کے ذھنگ انھی طرح جانتے تھے۔ میں بستی کے درمیان معومتار بااور پھرا یک سنسان ی جگہ جب میں نے زیاد واوگ نہ یائے تو رک کر درمیانی عمرے ایک مخص کو جالیا۔ وہ مجھے نز دیک دیچ کررک کیا تھا۔

"كياتم محص باكو كم مكان تك يبنيا سكت موالا" من قرز في آواز من كبا-

''اوہو۔ شایدتم بیار ہو۔''

" إل مم م مجيحة تخارب "

'' آؤ۔میرے ساتھ آؤ۔ میں تہمیں وہاں پہنچا دول۔ ''اس تخف نے ہدر دی ہے کہا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔میرا ہمدر دسرورت ے زیادہ بی انسان دوست تھا۔ رائے میں ، میں نے اس سے بو تھا کہ ہاکوکا مکان تھی دور ہے اوراس نے مجھے دلا سددیا کہ بس آیا بی جا ہتا ہے۔ میں نے اس ہے کہا کہ جھے دورے تن بنادے لیکن معصوم انسان جمعے بوڑ ھے حکیم کے پاس بن مجھوڑ کرآیا ور ہا کو مجھے دیکھنے لگا۔

کچھاوراؤگ بھی اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھےاوروہ ان کے لئے دوائیس تجویز کرر ہاتھا۔اب میں یبال آم کیا تھا توائی طرح والهی نہیں جایا جاسکتا تھاتھوری ورے بعدمیری باری آئی اور باکو نے میری طرف ویکھا۔

" مير يزد يك جاؤ ـ"اس في كهااور من اس ك قريب بنتي حميا ـ" كيابات ٢٠" اس في يوجها ـ

"شايد بخارب\_"مين في جواب ديا\_

" ہاتھ آ مے لاؤ۔ کیا سردی بھی محسوس :ورہی ہے؟"

" سخت " ميں نے جواب ديا اوراس نے ميري كاائى كزل اور كيرميرى نبض پر باتھ ركھتے تى اس كے چېرے پر جيرت كة تاركيل كئے۔

"ایناچیره کھولو۔"اس نے کہا۔

۱۰مم \_ مجصروی ... ۱۰

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

" عمكن ـ "اس ف ورميان ت بات كافي ـ

المحمر مجعيراا

" تم يارتبيس بو - بالكل نبيس مو - مين وعوت سے كہتا ہوں -"

" مُعْمِك ہے۔ تب میں جاؤں ؟"

" براه کرم رک جاؤ۔ یہ کیا ہے نہیں میں تنہیں اس طرح نہیں جائے دول گائم میرے علم میں ایک انو کھاا ضافہ ہو۔ "

'' بجیب بات ہے۔ میں بیار موں اورتم میری بیار می پر توجہ دینے کی بجائے اینے علم میں انسانہ کررہے ہو۔' °

' ' كلائى تنوجوان معلوم ہونے والے دوست \_ا كرتم يار كلي تو ميں اپنا چېره بميشه كے لئے سياه كرنے كو تيار ہوں \_' '

"اس بات كايس كياجواب دول!"

الراه كرم مير ما تها اندرآؤ أن ال في كهااور پهردوس اوكوں سے بواد من تم اوكوں كو يكور برا تظاركرنا ہوكا مبتر ہے كہ تم پھركى وقت آجاؤا ورلوگ شايداس كا حترام كرتے تھے۔ان ميں سے كمى في تعرض نبيس كيااورا ٹھائھ كرچلے مئے ۔

'' آؤ میرے دوست۔'' ہا کونے میزا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اور پھروہ جھے اپنے مکان کے اندرو کی کمرے میں لے کمیا جہاں جیب و غریب برتن رکھے ہوئے تھے۔ جیٹھنے کے لئے نشستیں بھی تھیں۔''اب اپتالبادہ اتاردو۔''

۱۰ کیکن مجھے سروی <u>گلے گی۔</u>'

"اهچھا۔" وواپی جگہ ہے اٹھااور پھراس نے ایک برتن کے قریب جا کرایک شم اٹھا کی اور برتن کے نیچے رکھ دی چندساعت ای جگہ کمٹر اربا پھر برتن کا منہ کھول دیا۔ برتن ہے بھاپ اٹھنے کی اور ایپ ہی لگا جیسے کرے میں آگ گگ کی ہو۔ بے پناہ گرمی ہوگئی تھی۔ تب اس نے مسکرا کر جسے ویکھ اور بولا۔

"اب جادرا تاردو\_مردى نبين مجے كى "

اور میں نے اس کا نام بھی یا کمال انسانوں میں لکھ لیا۔ یہ جو پھی نظر آ رہا تھا معمولی بات نہیں تھی۔ ووتو سائنسدان تھا اور اس کی سائنس کا کمال تھا کہ کرو آگ ہوگیا تھا جیسے ووخود بھی اس تیش سے متاثر کمال تھا کہ کرو آگ ہوگیا تھا جیسے ووخود بھی اس تیش سے متاثر نہ دو وہ خود بھی خور سے میری شکل دیکھ در ہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں چادہ مجینے کر آگ آگ چین ہوا ہا ہم بھا گ نکلوں گا اور کری کے مارے میری زبان با ہم زکل آگ تھے بھی شرارت سوجھی اور میں نے جادر لیبیٹ لی۔

"كيااب بهي سردي محسوس مور بي بيا"اس نے بغور مجھے و كيے ہوتے ہو جھا۔

" إل- مردى كمنبين موئى -" ميس في كيات موت لهج من جواب ديااور بألومير عقريب بيني حيا-اس كى المحمول مين حيرت ك

آ غار نتھے۔

"كياتم درست كهدر ٢٠ أونو جوال أ"

"بإل-"

" تب پھر میراخیال ہے تہمیں ایک بہت ہمیا نک مرض لگ کیا ہے ۔لیکن لیکن یہمی ممکن نہیں ہے۔"

''وه کون سامرض ہے؟''میں نے بوجیما۔

"ز بریلی ہوائیس بعض اوقات انسان کے جسم کوحسیات سے عاری کر دیتی ہیں۔ تم جس قدر کری برداشت کر رہے ہو وہ عام آوی

برداشت نبیں کر کئے لیکن اگر تمہیں وومرض لگ جاتا توتم سردی بھی محسور نہیں کرتے۔''

"اب بتاؤ من كياكرون؟"مين في كب

''تم يتم ود الجرس باته وكعاؤ 'اس نے كباا وريس في اپنا باته اس كے باتھ يس دے ديا و واس بار بغور ميري نبغش كا جائز وليتار با۔

" و يوة وال كے اللے ميراامتحان مذاو تمهيں سورت كى مم جى سى بتادوتم كون مو- " وه يريشانى سے بولا۔

" تم كسے مد برہو۔ ميں تمبارے ياس اے مرض كے علاج كے لئے آيا بون اور ميرے بارے ميں جائے كے لئے تم بے چين ہو۔"

" آه - کیا کبول - تمہاری بطن تو چل بی ربی ہے -تم انسانی خصوصیات سے عاری ہو قطعی عاری ۔ "

" تو كياتمبارے خيال ميں ، ميں عام انسان نبين ہوں؟"

" مينجي تونبي*ن كبدسكتا*."

''اوہ۔میراخیال ہے میرے مزمن کی دواتمہارے پاس موجو نہیں ہے۔ جھے کہیں اور جانے دو۔' میں کھڑا ہو کیا۔

"المرتم حلي محية مين سارى زندكى كي خلش مين مبتلا موجاؤل كالمبين بين مين مبين المينيين جانب دول كايم السينيين جاسكت "

" ممرميراعلان ؟''

' من بيار بي نبيس هو <u>-</u> '

"جار ما مول میں میں نے تنصیل نداز میں کہا اور وہ میری خوشا دکرنے لگا۔ اس نے جلدی سے لیک کرور واز وہند کردیا تھا۔

'' سنونو سهی بیس تهمبین رو کنے والاکون ہوتا ہول کیکن دیکھو۔اگرتم چلے گئے تو میں کسی کام کانبیس رہول گا۔ میں اس وقت تک سکون نہیں

پاسکتا جب تک تمہارے بارے میں معلومات نہ حاصل کراوں۔اس طرح تم دوسروں پر بھی احسان کرو ہے۔''

البس بس مان دو مجھے۔ امیں نے کہا۔

''احجما صرف چندساعت اورصرف چندساعت کے لئے۔''وہ بولا اور میں رک ممیاس نے جب یہ بات محسوس کر ل کہ میں نے چند

ساعت کے لئے اس کی بات مان لی ہے تو وو دروازے کے پاس ہے بٹ کیااور پھراس نے بڑی محبت ہے کبا۔ 'بیٹر جاؤ صرف چند ساعت کے

التي بينه جاؤ ـ "اوريس في اس كى بات مان ل ـ

تباس نے آگے ہز ھکروہ برتن بند کردیااوراس کے پیچے سے شمع بھی ہنادی پھروہ ولیمی ہی ساعت کے دوسرے برتن کے نز دیک پکنی م میااوراس نے شمع اس سے پنچے رکھ دی۔ چندساعت انتظار کرتار ہا پھر برتن کھول دیا۔

اب کیا ہوگا میں سوج رہا تھا۔ پھر میں نے جیرت انگیز طور پر کمرے کی فضا مرد ہوتے محسوس کے۔ برتن سے ہلی بلکی ہماپ اٹھ درہی تھی اور کے میں جا گیا اور پھراس نے ایک خالی ہوتل سے کوئی محلول زکال کر پیاا درمو نے کمرے میں لبریں پھیلتی جاری تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ خوداکیہ کو نے میں جا گیا اور پھراس نے ایک خالی ہوتل سے کوئی محلول زکال کر پیاا درمو نے کپڑے اپنے بدن کے کرد لینینے دگا۔ اس نے صرف آئیسیں کھل رہنے دی تھیں اور بغور میرا جائز و لے رہا تھا۔ کمرے کا درجہ حرارت نیتل انجما و سے نہ بھرے اپنے درجہ نجا ہوگیا تھا۔ اتنا سرد کہ انسانی زندگی ممکن ہی نہ درہے ۔ میکن میرے لئے اس کی بیکوشش ہمی ہے مصرف رہی تھی۔ میں اظمینان سے بیشار بااور پھراس کی دفی آواز میرے کا نول تک کپنی۔

"ابتهاری کیا کیفیت ہے؟"

'' نہ جانے تم کیا کررہے ہو۔اب بھی ای حالت میں ہوں۔'' میں نے گزے ہوئے انداز میں کہااوراس کی آواز بند ہوگئی۔ چندسا عت میں براسامتہ بنائے میٹھار ہا کچراٹھ کر کھڑا ہو گیا۔

"اب تو جا دُن الا تمہارے پاس میرا کوئی عالی نہیں ہے۔ "میں نے کہااور دوبارہ کھڑا ہو کیا۔ اس باراس نے جھے رو کئے کی کوشش نہیں ک تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے سکتہ ہو کمیا ہو میں دروازہ کھول کر با ہڑکل آیاادر پھر تیز قدموں سے چلنا ہواد ہاں سے نکل آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس راستے پرچل پڑا۔ جدھرے آیا تھا اور پھر میں جہیل کے پاس بی کھی کہاں فو ما میرا منتظر تھا دوایک در دست پر چڑھا، واتھا۔ جھے دیکے کر در دست سے اتر آیا۔

" خیریت بہال کیا کررہے تھے ! "میں نے بوجھا۔

"اوه- به بات مجعه معلوم نبیس تقی - اکثر اوک بیبان نهانے نکل آتے ہیں۔"

"او د يوني آميا تفا؟"

'' ہاں ۔ایک محبت کا ماراجوڑا۔ جسے تنبا ئیوں کی تلاش تھی۔

"بهت خوب به مجركيا موا؟"

''بس وه يبال رنگ رايال منات ريواورجيل مين نبا كروايس چله محته ـ''

''خوب یو تمہارا وقت بھی برانہیں گزرا۔'' میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور فوما ہننے لگا۔ اس کی نگاہیں جھے نول رہی تھیں اور اس سے بازندر باطمیا تو بول پڑا۔

''تم سناؤ گچھ پیتہ چلا؟''

" ہاکو کے بارے میں؟"

''بال-''

" مين اس كامكان د كميرآ ما بهون \_"

' بہت ٹوب کیاہ ہ کنجان آبادی میں ہے؟''

"بإل-"

''کوئی حرن نہیں ہے۔ہم رات کے وقت و ہاں چلیں گے۔لیکن تہارے بدن پر بیچا درکیسی لیٹی ہوئی ہےاورتم نے کہاں ہے۔ماصل ک''' ''انسوس تمہاری بستی کے ایک باشندے کی ہے لیکن جائز طریقے ہے نہیں حاصل کی گئی جس کا مجھے السوس ہے۔''

"كولى بات بيس بم ات الى ببت سے جاور ين وے وي سے -"

"بساس ك ياس ايك مريض كاحييت ت كيات "

"اود يو كوياس يتم في طاقات بمي كى؟"

" الل-"مير بونول يسكراب كيل كي-

" يقيينا تم اس كى باتوں تے محقوظ مونے ہوئے۔ وہ بے حدد مین انسان ہے۔" ،

" بإل - وه ذهبين ہے - " ميں نے اعتراف كيا اور فوما خاموش ۽ وكر پھيسو يہنے ركا چھر چندساعت كے بعد بولا -

' البس نفتر ريمر او پرمهريان ہے۔'

" " کیون ؟" '

'' تم جیسا سائقی مجیسے ل ممیا بھریہ تو بتاؤ ہے ہا کو ہے تم نے میرے بارے میں بھی گفتگو گ؟'' ·

النهيس- بيمناسب نهيساتها-"

" بال تُعیک بن ہوا۔ اب جمیعے بے چینی سے رات کا انتظار ہے۔ اوہ درخت کی طرف چلود کیمو پھوٹوگ آرہے ہیں۔" اس نے دور دیکھتے ہوئے کہاا در میں نے اس کی تجویز سے اتفاق کیا۔ ہم دولوں درخت پر چڑھ گئے تھے۔ چندا فرا دہسیل ہرآئے۔ بیصرف مرو تھے۔ ہبرحال و ونہائے مرہ خاموثی سے آئیس و کیمتے رہے۔ وہ واپس چلے گئے تو ہم درختوں سے پہل تو ڑے اور مجملے کو درختوں سے پہل تو ڑے اور مجملے کئے تو ہم درختوں سے پہل تو ڑے اور مجملے گئے تا ہم دوختوں سے پہل تو ہم درختوں سے پہل تو ہم دوختوں سے پہل تو ہم درختوں سے پہل تو ہم دوختوں سے پہلے ہم دوختوں سے پہلے ہم دوختوں سے پہلے تھے۔ پولا۔

''انہیں قبول کرو۔سبوتا۔ بیٹک میں اپل ستی میں ہوں لیکن تہمیں پھویتا نے کی ضرورت نہیں ہوگی تم جانتے ہو کہ میں جلااطن ہوں۔'' ''او د۔ان با توں پرغورمت کر وفو ہا۔ جبتم اقتد ارحاصل کر وتو میری خاطر مدارات کر لینا۔''میں نے جواب دیا۔

پھردات ہوئی جس کا ہمیں بے چینی ہے انتظار تھا اور جب رات خوب عمری ہوئی تو ہم دونوں چل پڑے ہستی اب سنسان ہوگئ تھی۔ بہت سے مکانوں میں تاریکی پیسل تی تھی۔ چندمکانوں میں روشنی نظر آری تھی۔ ببرحال ہم روشن سے بچتے ہوئے آھے بڑھتے رہاور پھر میں نے فوما کو ہاکو کے مکان پر لاکھڑ اکیا۔

السبوتال فوان مجمع بكارا

". *بول*۔"

المرمناسب مجمورة بياني حادر مجصد رودا

"او د\_لےاو کیا کرو مے ؟"

"میں باکو کے سامنے اہمی فور أنہیں آنا جا ہتا۔"

" تھيك ہے۔ كے او\_" من نے كہااور فوما نے ميري جا دراوڑ ھائى جمرہم ہاكو كے مكان كے دروازے پر پینی مئے۔

''رمتك دو\_''

" تم مجى كسى مريض محديثيت سند الوصي ا" مين في وجها-

" الل الميكن و التهبيل مهيج إن تونبين إي الأ

"ميرا خيال ہے بيں۔اس نے ميري صورت نبيس ديكھي تھي اور پيرا كر بيجان بھي لے تواس ہے كيا فرق بزے كا۔"

'' ہاں۔ کوئی فرق تونبیس پڑے گا۔' فومانے کہااور میں نے ہا کو کے مکان کے دروازے پر دستک دی۔ ووسری باراور پھر تیسری بار دستک

وینے براندرے جواب ملا۔

" أربابول -كون بيا"

" جلدي درواز ه كحولويا فومان كهاوردرواز وكل حميا مسليكن درواز وكهو لنه والاخود باكونبيس تفابلكه ايك نوجوان تنمايه

"كيابات ٢٠٠٠

" با کوکہاں ہے؟"

''اندرموجودے کیا کام ہے؟''نوجوان نے بوجھا۔

"مريض آيا إنوان جواب ويا

الون كروشي مين نا مساس ونت .... "

الدوكيا بأكوك خدست فلق كاجذب مرويز حميا؟ "فومان بوعيا-

" انہیں .. لیکن و وخود بیار ہے۔"

"کیایارہے!"

" نبيل معلوم"

' ' دن کی روشنی میں تو وہ ٹھیک تھا۔''

"اب محيك نيس ب-"

" تم كون جودا"

'' میں اس کا مینا قاشا ہوں۔ کیاتم اس بست کے رہنے والے بیمیں ہو؟' 'نو جوان نے ہمیں محورتے ہوئے یو حیما۔

" نہیں۔ ہم دوسری بستی ہے آئے ہیں ۔اس لئے ہاکو سے ملنا ضروری ہے۔"

"كونى بستى سے آئے بوا"

" مركاشات . بتم خود غوركر وكتناطويل مفركيا ب بم ني " فوما في فورا جواب ديا ـ

' المحرتم اتن دورے آئے ہوتو ہمارے مہمان ک دیثیت ہے تیا م کرو لیکن ہا کوئے تم صبح کوئ ملا قات کرسکو ہے۔ ' نوجوان نے کہا۔

الليكن بأكوكيا بياري: ١٠٠

''اندرآ جاؤ… تم مهمان ہو۔''نو جوان نے نہایت ملائمت ہے کہا ، ، اور دروازے ہے ہٹ حیا۔ہم دونوں اندر داخل ہو گئے۔

مبمانوں کے قیام کے لئے الگ جگہ تھی۔ ہمیں ایک بڑے سے کرے میں پنچادیا حمیا، اورنو جوان بولا۔

"میں تمبارے لئے کھانے کا بندو بست کرئے جار ہا ہوں. آرام سے میٹو !"

" سنو ... کیا ہا کوسو چکا ہے؟!"

"انبيل ـ و واپن خواب كا ديس بـ ا

" تم اے ہمارا پیغام تو دے دوراس کے بعد بھی اگروہ ہم سے نہ طبیقہ ہم اس وقت واپس جلے جا تھیں سے۔ "

"اجھا۔"نوجوان نے انجھے ہونے انداز میں کہااور پھروہ کرے ہے باہراکل تیا۔ میں ہاکو کی تیاری کے بارے میں سوخ رہا تھا۔ کیا

درحقیقت و همیری وجہ سے پریشان ہو کمیا ہے ممکن ہے۔ سبرحال و ه ایک عمد وافسان تھا۔

كافى دير كے بعد باكو كمرے ميں داخل ہوا۔اس كے چبرے برجيب سے تاثرات تنے۔ورحقيقت وه بريشان نظراً رباتھا۔

'' مجھے معاف کرنا دوستو حمہیں میرے انتظار کی پریشانی اٹھانا پڑی لیکن میں خود الجماۃ وا تھا۔ اُکر آپ لوگ آئی دورے نہ آئے ہوتے

تر سبرمال مجھ بتائے کیابات ہے؟"

"ممصرف تم سے ملنے آئے تھے۔"

"كيامطلب يتم ميس كوئى مريض نبيس بيا" إكوتيجب يوالد

"امراض کی بھی مختلف فتمین ہوتی ہیں۔ یوں مجموعہم مریعن ہی ہیں اور اپنی ایک تکلیف کے کرتمبارے پاس آئے ہیں۔ "فو مانے کہا۔" "ابراہ کرم البحق ہوئی افقتکو نہ کرویس پہلے ہی کافی پریشان ہوں۔" ہاکو نے کہا اور پھراس کی نگاہ مجھ پر پڑمی۔میرا خیال ہے میرے آتشی

براہ ترم ابنی ہوں مستو شہروین ہیں ہیں ، کی کان چوں جوں۔ کا ویتے ہواور پھرا ک کا اہ دبھے پر پر کے سیرا جیا رنگ نے اسے میری طرف متوجہ کیا تھا۔ پھراس نے بالفتیار میرے ہاتھوں کی جانب دیکھا اور مفطر ہانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

" تم ... تم براہ کرم کیاتم اپنا ہاتھ آ سے بر حاؤ سے ؟" اس نے کہا اور میرے ؛ ونوں پر سکرا بٹ پھیل گئی۔ میں نے خاموثی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں و سے دیا تھا۔ ہاکو نے فور امیری نہن نولی اور پھر ہر جوش انداز میں میری کا اگی پر کرفت کرلی۔

ان تم من تم دیوتا کاتم می تمهاری بی وجد مریشان تمان اس کی آنکھوں میں تیز چمک نظرا نے تکی تی ۔

''انوویتم تو مجسم مجیب ہو بر تبهارا چرو بتمبارا بدن اور تمباری بالوں کارنگ بتم کبان چلے مئے تنے نو جوان ..... باشیتم کا نئات کی عجیب

ترین ہتی ہو۔افوہ تم کتنے عجیب ہو تہارے جانے کے بعدے میں ستفل تمہارے بارے میں سوچتار ہا ہوں۔'

" وتم مجھ بہجان محنے؟"

الكول من بيجان سكنا بول مرد يوتاك لئے تم بناد توسي تم بوكون؟ من سكاشا بھى جاچكا بول نيكن ميں نے و بال يربمي تمبارے جيسے

سن انسان کے بارے میں نہیں سنا۔ کیاتم ہمیشہ ۔ مگاشامیں تھے؟''

' النہیں باکو۔ میں ہمیشہ ہے کہیں نہیں تھا۔لیکن امرتم میرٹی بجائے اپنے مریض کی طرف متوجہ ہوجا وَ تو زیاد و بہتر ہے۔' ا

"اليكن تم نے كہاتھا كہتم ميں ہے مرایغن كوئى نبیں ہے۔"

"بال-ادريمي كها تحاكما مراض ك تتميس موتى بين "ميس في جواب ديا-

۱۰کیکن تم ہے ل کرمیں خورمجی جبرت کا مرایض بن حمیا ہوں۔ ' ہا کو بولا۔

"الكين افسوس مين تمبارك لئة مزيد مجمد حيرتين لي آيابول."

''تم میرے لئے کچے بھی لائے ہو لیکن تمہارے بارے میں جان کر مجھے جس قدرخوشی ہوگی میں نہیں بتا سکتا۔''

"اوراس مخض کے بارے میں کیا خیال ہے؟" میں نے فوما کی طرف اشارہ کیا۔

" كياية عى تبهارى ما نند مين؟ أكريه بات بتويقينات على ميرے لئے دكش بول كے۔ " باكونو ما كو كورتے بوئے بولا۔

الممكن ب- بيرجهن عجيب كليل-"

"او وتب تو میں انہیں بھی دیکھنالسند کروں گا۔"

"الينبيس \_ بيليم سے تجير والات كرنے بين وان سے جواب دو" ميں نے كہا۔

" چلوسوالات كرو \_ مين برطرح سة تياد ول يم في محصواس تدرجيران كردياب كداب مين تمباري برشرط مائ ك لي تيار بول -"

ہا کو نے نڈھال سے انداز میں کہا۔

" تب میں بہلا سوال تمہارے قبیلے کے بارے میں کروں گا۔"

"ميرے قبيلے كے بارے من كھم او جما جات ہوا"

" تمهارت قبلے كاكيانا م ٢٠٠٠

WWW.PAKSOCIETY.COM

التمهير شبير معلوم؟"

" براہ کرم مرف میرے سوالات کے جواب دو۔"

" فیک ہے ہوتیوں" وہ کہری سانس لے کر بولا۔

" تمہارے قبلے کے بارے میں یو جھاتھا۔"

" بم فوما قبلے تعلق رکھتے ہیں۔"

" تمبارا سردارکون ہے؟"

"مردار "" إكو كے چېرے بركرب كة الأنظرة ئے - مجرووة بست بولا - "اس كانام شالا ب-"

'' کیوں ۔ کیاتم اے پندنبیں کرتے؟' میں نے یو **مہا ۔ فو ما شاید میرے موالات سے مطمئن تحااس لئے خا** موثی ہینما تھا۔

"بيانداز ،تم نيكس طرح لكايا؟"

" تمبارے لہجے ہے پہ چلنا ہے كہم اے پندنبيں كرتے۔ "ميں نے كبا۔

"بال \_ بي الأوك الي بندنيس كرت \_"

" "کیول؟"

"المي كمانى بتمبيراس يكياد ليكي الا

''تم مير \_ سوالات كا جواب دينه كاوعده كريكي مو ـ ''

' ' نھیک ہے۔ دراصل ہمارا نوماشالانہیں ہے۔ فوماوہ تھاجوساز شوں کا شکار ہو گیا۔ ' باکو کے لیجے میں ادای تھی۔

"كيامطلب؟" من في ومحا

"المار ئ زنمول كوتاز وندكرود وست بم في بدى مشكل مصركيا ب-"

" میں تم ہے کہد چکا ہوں کہ میں تمہاری معلومات میں بیش بہاا ضافہ کروں گا۔اس لئے بیکڑوے محونث ایک بار لی او۔"

"لیکن شہیں اس ہے کیا فائدہ ہوگا ا

" ممكن ب بوبي جائے \_ يا پھر يہ بھي جوسكتا ہے كتم بيں بي فائد وہو جائے ـ "ميں في مسكراتے ہوئے كہا ـ

''تمباری کوئی بات میری مجمویین نیس آر ہیں۔''

' میری با تیں بعضے کی کوشش کے بجائے پہلے اپن کہانی بوری کردو۔اس کے بعد ایک ایک یات تہمیں سمجمادوں گا۔'

" كبانى زياده طويل شين بـ نه جائ كبال سة في والع جار درميان منافرت كاليارب مين وفوا كساده اوح به بات نيس

سمجھ رہے ۔ لیکن وہ نسر ولیمجھیں مے اس وقت جب پچھ مکی ان کے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔''

" تمبارے سردار کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا؟" میں نے یو مجا۔

" كيا بتاؤل - جميعة اس كي لاش بهي نبيس و يمينية وي كي ورنه مين بتاسكة تها كهاسية زهرويا حياسي - ورندنو ما ... ا = كوني بياري نبيس تهي \_"

"او و-تمبارے کہنے کا مطلب یہ ہے کداے زہردے کے مارد یا کیا ہے ا"

" الله من عود عديم مكما مول "

"اس کی ایش کا کیا کیا؟"

" سندر میں بہادی می۔"

"كياكس واس كي موت پرشبيس موا؟"

"اند سے او کتے ہیں مب سے سب ۔ کونہیں مجھ یار ہے۔ اس وقت مجھیں سے جب ان کے باتھوں میں کچھ تھی نہیں دہے گا۔"

" آنے والے کون میں؟"

"ان کے بارے میں وئی کھرنیں جانتا۔"

"كياان كى جزي بهت مضبوط بين؟"

"فوما جب تک زندہ تعاان کی دال نہیں کل ری تھی لیکن اس کی موت کے بعد انہیں رو کنے والا کون ہے ، ایک کیا شالا ، ،، جوان کا پھو

ہے۔ کیاوہ نااہل سردار ... ، جواپنی مرسٰی ہے ۔ بختیب کرسکتااور جس کے مشیر سفیدر تک کے زرور وہیں۔''

"اوه يواك في البين الإمشير تقرر كيا ٢٠٠٠

''اس نے کیا کیا ہے۔اے سردار بنانے والے ہی وواوگ میں ورنہ کیاو و نااہل پچٹر اہی سرداری کے لئے رہ کیا تھا۔''

''لکین کیا فوما کے حامیوں نے ریسوال نہیں اٹھایا کہ آخرفو مانس طرح ماراحمیا؟''

''ان بیں زبردست بے چینی پیملی ہوئی ہے لیکن نو واردوں کی موری کوشش اس بات میں صرف ہور ہی ہے کہ وہ مجھی ان کے مطبع ہو جا تھی

پھر۔۔ ان کی سربرائی کون کرے۔ ظاہر ہے بیا کے طرح کی بغادت ہوگی اور بناوت کے لئے بہت مجھودر کار ہوتا ہے۔''

'' تو پھر کیا آواز دب گنی؟''

۰۰ و ہے می نبیر الیکن ۔

۱۰۰ کیکن کیا '۱'

"بس ميرے دوست -اس سے زياد ويس - بين بناسکتا- "ا کسنجل کيا-

"ارے کیوں!"

"ابس اس بارے میں مجھے کھواور معلوم نبیں ہے۔" با کو فیصلہ کن لیج میں بولا اور میں نے طویل سائس لے کرفوما کی طرف دیکھا۔

'' مُعیک ب بھی۔ بال باتی تم خود ہو جو۔ 'اور فومائ آستہ سائے سرے چادرا تاردی۔

باکو نے دلجیب آگا ہوں ہے اے دیکھالیکن پھرووسرے لیجاس کی آنکھیں جیرت ہے پہنی رجمئیں۔مند کھلالیکن اس ہے کوئی آوازند

اُکل سکی ۔ پھرو دا شمااور پاگلول کی طرح تو ماتے پیروں میں کر پڑا۔

"ميرے مالك ميرے آتا " كياميرى آئىسيں مجسے بعوكادے رہى ميں؟"

« نبیل باکو، ... میرے معزز بزرگ ... اٹھو بھے شرمند ونہ کرو۔ میں تمہارا احترام کرتا ہوں .. ، تم میرے بزرگ ہو۔ '' فوما بولا۔

'' مجھے یقین ولا دومیرے مالک'' باکوروٹے موئے بولا۔

" میں زندہ ہوں باکو۔"

" آه . آه . . آه . . ميراول محبت ، خوش سے پیشا جار ہا ہے۔"

" خودكوسنىيالو باكو-"

"میرے مالک، میرے آتا۔ کیا توواتی زندہ ہے؟"

" بال بال ... .. يين زنده بون \_"

" آ واجنبی تو واقعی میرے لئے جیرتوں کے مہاڑ لے کرآیا ہے لیکن ان میں سرتیں بھی شامل ہیں۔میری خوشی کا کوئی ٹھ کا نائبیں ہے۔"

" بي نو مل بي كبدد يا تعاباكور" مي ن مكرات موع كبار

"اب توكوئى بھى ہے، مجھے اس سے غرض نہيں ہے۔ ميں تو بس اتنا جائنا ہوں كدتو ميرے لئے نہيں بلكداس پورے علاقے كے لئے

خوشيون كا بيفا مبر بن كرآ إي- ا

" ہمارے لئے خوراک کا بندو بست کروہا کو، ہم مجو کے ہیں۔"

"البحى ميرے مالک ." باكوجلدى سے كھڑا ہو كميا۔

''اورسنو''فومانے اے نکارا۔

"ما تك؟"

' میرن آیدکوابھی پوشیدہ رکھو کسی کومیرے بارے میں اطلاع مت دینا۔ یبال تک کدا ہے گھروالول کوبھی۔ '

"ايهابي موكامالك ـ" ماكون كباا وربا برنكل حميا \_ تب نومان مسكرات بوئ ميري طرف ديكها ـ

" مِن نِي مُلطاتُونِمِن كَباتُعا."

"26"

'' ہاکومیراو فا دار ہے۔' ' قوما بولا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

```
"بال-ال كاندازك بد چلاك-"
```

''اس نے کھیک کہا۔ یہاں میرے حامیوں کی تعدا داب ہمی کم نہیں ہے کیکن دو کسی تیادت ہے محروم نیں۔''

"ان كى قيادت بم كري عظ" مي في المار

" تم يتمبارے ميں ميں اب كيا كروں " فوما پيار مجري نگا ہوں ت بحصر كيھتے ہوئے بولا۔

· · كيون .... كيا كو أن غلطي موكن جميع \_ ' '

' الیک با تمی مت کروسیوتا۔ میں مرتے وقت تک تمبارے احسانات نہیں بھواوں گا۔تم بے معظیم انسان ہو۔تمہاری ذیانت اپنی مثال

آب ہے۔ تم نے جس جالا کی سے ہاکو سے سوالات کے اوراس کے خیالات معلوم کئے ، میں عش عش محرر ہاتھا۔''

'' ابھی تو بہت کچو کرنا ہے ۔'' میں نے کہا۔

''میں بھی ''نھر ناحا ہتا ہوں۔'' فو مابولا۔

٠٠٠کيا؟٠٠

"الحرتم جاريه ماري ما تهدر بيتوايك ون ميري فكومت مجعيدوا پس ال جائے گي "

"اوه، ميرے دوست! ميں تمبارے ساتھ آياى اى لئے موں كة تمبارى حكومت دالى داانے ميں تمبارى مدوكروں \_"

" تب كامياني مير ب ساتھ ہے۔ "فوانے كہا۔

" باكون ايك في وص جكدة كربات فيم كردي تمي ـ "مي في كبا ـ

" بال، سيجھ ياد ہے۔"

"اس سے اس بارے میں ہو چھٹا۔"

"بال-ابحى توبهت ى باتمل كرنا بي اس --"

'' یقیغاً '' میں نے کہااور پھرہم ووٹول خاموش ہو گئے ۔ ہاکووالیس آعمیا تھا۔

" چندساعت انتظار کریں مالک ۔سب پچھآ ر ہاہے۔" وہ بولا۔

" نھیک ہے محترم بزرگ ۔ بین جاؤ۔میراخیال ہا بہبیں اس بارے میں بتانے سے عارندہو کا کیفوما کے حالی کیا سررہے ہیں۔"

" بتانے کوتو بہت کچھے ہالک .. ... آپ کھانا کھالیں۔ میں نے آپ کے آرام کا بندد بست کرنے کی ہدایت بھی کردی ہے۔ آپ بِفکر

ر میں کسی کوآپ کے بارے میں اطلاع شیں ل سکے گی۔'

" نھیک ہے ہاکو۔ میں تمہاری محبت کو ہمیشہ یا در کھوں گا۔"

' میں تو تیرے قدموں کی فاک ہوں آت میری کھال اور خون بھی تیرے کام آجائے تو میری خوش اُھیبی ہوگ۔' ہا کوعقیدت سے بولا۔

پھر کھانا آ میا جے ہاکو نے باہرے آن لے لیا۔ بہت عدہ کھانا تھا۔ کوشت، پنیراور ایسی بی دوسری چیزیں،خوب کھا کمیں اور پھر ہاکو سے باتیں ہونے لکیں۔

" آپ کے حامیوں نے لاکھنا کی پہاڑیوں کو اپنامسکن بنالیاہے، یہاں ہے وہ زردانسانوں پربھی نکاہ رکھتے ہیں اور ہتھیار بھی جن کررہے ہیں تاکہ آپ کا ونقام بھی ٹیس اوراس سرز مین کوآنے والوں ہے پاک کرائیں۔'

خوب ان کاسربراه کون ہے؟"

'' كوئى ايك انسان نبيس ب، ايك مشتركة زوو ب جس مين ااتوش فرغااور باز پرشامل ميں۔'

الده ميري تنون وفادار افوما بولا \_

" بيشاروفاواريس تيرينومان اورتيري زندگي سيانبيس ني زندگي است كيا"

"كياتمهارى ان علاقات موتى ب بأكو؟" فومان موحيما

" تيراغلام بھي ان ميں شريك ب\_اور جب جاندى تاريك رات جوتى بية بمرسب يجا بوجاتے ميں "

الكيات بتاؤ باكو؟ "اس باريس ني كبار

" الوجهوا أو كا نسان ؟" إكون يورى توجه يكما

"فواكي موت كوكتنا عرمه كزرا؟ ميرامطلب بجب ساس مندريس بهايا حميال"

"اوه\_سه بات تو آقا كومعلوم بوك "

النبين معلوم معتم بتاؤلا

'' تمن حا نددُ وب محت مين -'

''ارے۔''میں چونک پڑا۔

'' کیوں؟''فومانے مجھے دیکھا۔

'' كياس دوران تنهيس مندر بين بوش آياتها نوما؟''

" نبیں ۔ میں نے بہل بارا تکھین کول کرتمہیں ویکھ تھا۔"

" ہرتم اتنے دن زندہ کیسے رہے؟"

''ایں ، ہاں۔ندمیرے دن میں غذامینی تھی اور نہ ، ، واقعی کیا یہ حیرت انگیز ہات نہیں ہے؟''

"كيا غلام كوصورت حال عة على كيا جاسكتا ب ممكن بركس الجعن عصل من مدور عد سكد" باكوف مؤوب انداز من كبا

''او د باکو۔میری زندگی میرے دوست سبوتا کی رہین منت ہے،انہوں نے ہی جھے سمندر سے نکالا تھا۔' نوما نے مختصر تفصیل بتائی اور ہاکو

سوچ میں ڈوب میا، پھر بولا۔

" كيا غلام كواس سلط ميس ايك تجربير في كا جازت ال جائ كى؟"

"بال مضرور ـ" نوماكے بجائے میں نے كہا۔

"میرے دوست کی آواز کومیری آواز ہی تمجھا جائے۔" نویائے ہا کو سے کہا۔

" سرآ تکھوں پر۔" ہا کو بولا اور چمرو وتھوڑی دیرے لئے اجازت لے کہ چلا حمیا۔

'' خوب ہے میخض ، میں اس سے متاثر ہوا ہوں ۔ بیا ہے فن میں ما ہرہے ۔ میں نے اس کا کار خانہ دیکھا ہے۔''

" الل - باكودروليش صفت ب-عباوت كرتابول ادراوكول كي خدمت كرتاب - بدايك پراسرار فخص ب- "

ہا کووا پس آ حمیا۔اس کے ہاتھوں میں کا فی سامان تھا، تہزیے کی نلکیاں، بوللیں اور نہ جانے کیا کہا۔

' البیٹ جاؤیا لک' وہ بولا اور نومانے اس کے کہنے پڑمل کیا۔ تب ہا کو نے ایک محلول نوما کی ، ک پر لگا یا اور آ ہستہ آ ہستہ نوما کی آئلممیں بند

ہوگئیں۔ شاید وہ بے ہوش ہو کمیا تفا۔ تب ہا کو نے چیزے کی ایک کلی اس کی تاک میں اتار دی۔ دوسری اس کے ملق میں بلکیوں کے دوسرے سرے اس نے بوتلوں میں ڈال دیئے تھے۔ نلکیوں کا رنگ بدلنے لگا تھا اور شفاف بوتلیں بھی رنگ بدل ربی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس ممل سے فارغ موسی نے بوتلوں میں ڈال دی بیٹر بوتلوں کے محلول کا مختلف طریقوں سے تجزیہ کرنے لگا۔ پھراس نے کوئی اور چیز فوما کی ناک سے دگائی اور فوما ہوں میں آئیں۔ جیران نگا ہوں سے چار در طرف د مکھ رہا تھا اور مجرو دہمجھ سے بولا۔

" كيا مجمع كجرة وكيا تفاسبوتا"

"كون \_كيمامحسوس كرر ب:و؟"

"البس عجيب ساراس كے ماءوہ مجھے اپناول دو ماغ كانى إكامحسوس مور إب-"

" میں نے زبرے آخری اثرات بھی آپ کے معدے سے مینی گئے۔ " باکونے برمسرت انداز میں کہا۔

" زبر ـ " فومانے سرسراتی آ واز میں کبا۔

" بال ـ ترا با كاز بر، جوايك بونى بوقى بيكن بزى حيرت انكيز؟ خير بوتى بياس كى ، يون مجمين اس بونى نے آپ كى زندگى كى حفاظت

کا ہے۔''

"جمس طرح؟"

" بوٹی کی تا ثیرہ کہ وہ ایک خوفناک زہر کا اثر رکھتی ہے لیکن ایک مخصوص مزان کے لوگوں پر وہ زہر کی مانندا ثر انداز ہو تی ہے۔ ہرایک پر نہیں۔ تاہم زہر کے اثرات ممہری نیندسلا دیتے ہیں اور اس کے زیراثر ہونے والے کی کیفیت وہ ہوتی ہے جس میں وہ سوتا ہے۔ لیتن اس کے اعضا کی تحریک رک جاتی ہے ایک خصوص وقت کے لئے اور اس کے بعد جب اس کا اثر ختم ہوتا ہے تو انسان اس کیفیت میں جاگتا ہے بعنی جب و وسوتا ہے اس دوران اس کے جسم کوکی شے کی حاجت نہیں ہوتی۔ سب پجیا کی طرح رہتا ہے جس حالت میں ہوٹی کھانے سے پہلے ہوتا ہے۔' ''اوہ۔''میرے مندے سرسراہٹ نگل کیسی کارآمہ چیز تھی اور پروفیسر، جس وقت تم یہاں آئے تتے اور تم نے ایک گا بی سیال میرے او پر ''کھتے دیکھا تھا یا تی ہوٹی کی جدید گئی تھی۔ میری اپنی ایجا دہ لیکن اس کے بارے میں جھے باکو ہے ہی معلوم ہوا تھا ،اس بات کا میں اعتراف کروں گا۔'' '''اوہ۔'' پر دفیسر خاور نے کردن ہلائی۔

" ببرحال اس تجزيئے نے ہمیں ملمئن کردیا تھااوراب میں ان حالات پیغورکرر با تعا۔" پھر میں نے کہا۔

'' نھیک ہے باکو۔اب ہمارے آ رام کا بندوبست کرو،ہم ابھی کچھردن کمل آ رام کریں گے ،اس کے بعد آ مے کے پروگرام بنائیں گے۔''
'' ہاکو غلام ہے آ قا اوراس کی خوش نھیبی ہے کہ آ تا اس کے ہاں قیام کریں۔'' ہاکو نے کہااور پھراس نے ہمیں ہمارے آ رام کا کمرود کھاویا اور مبح کوحاضری وینے کے لئے کہ کرچلا گیا۔فو ما مجھ ہے اجازت لے کربستر پر لیٹ کمیا۔میراہستر بھی اس کے زویک ہی تھا۔

"نیندآربی ہے سبوتا؟" تموزی درے بعداس نے ہو جھا۔

و پهنېدل وه

''اس بارے میں کھاور ہاتیں کرو کے؟''

" فشرور، کرد ۔ "

" حالات تمهار علم مِن آ من ؟"

"بال اكانى مدتك\_"

" كهراب كياحكم ٢٠٠٠

''میں نے ترکیب ہوج کی ہے۔''

" كياسبوناء "ووكبدون كيل الحوكيا.

" تم مير أن تجاويز برعمل كرنے كا دعده كر بيك بو"

''او و ۔ فوہاتم ہے اختلاف کس طرح کرسکتا ہے ۔ تم اس کے بے فرض دوست ہو ۔ تم نے دیکھا با کوجیسا یہ برتو میرا غلام ہے لیکن میں میں تمہار اغلام :وں سبوتا بتمہارے ساتھے میری خوش بختی وابست ہے ۔''

"ہوں۔" میں اس کے الفاظ سے متاثر ہوگیا۔ پھر میں نے کبا۔" اہمی چند روز ہم یہیں رہیں گے ، طالات کا جائز ، لیس مے پھر ڈو جے چاندگی رات کو ہا کو کے ساتھ لاکھا کی پہاڑ یوں میں جا نیس مے اور یا فی نوج میں شامل ہوجا کیں گے۔ لیکن تم فوما کی حیثیت سے ان میں نہیں جاؤ سے بلکہ فوما کے ایک وفادار کی حیثیت سے ان فور میں شامل رہو ہے ، اس طرح فوجوں کی تحرانی اور ان کی عمد و تربیت بھی کی جا سمتی ہے کیونکہ بہر حال ہمیں فوجی کارر دائی تو کر تابی ہوگی۔"

'' بالكل تُعيك ہے۔ '' فوما خوش ہوكر بولا۔

"اوراب شالاتوسردار بن آن ميات ـ"

" المال ينتينا البيكن... !"

" بإل كبو-"

"بيات ميري مجهم من بيس آئي كه ميس دوسري ديشيت سان ميس رجول ـ"

"فرجول ميساك"

"إل-"

" ميول اس مين تسجيمني كاليابات ٢١٠١

"كيامير الأك مجهي بيجان بين عكة ؟"

"صورت بدل جائے گی۔"

" " س طرح ؟" ا

''تم خوب دازهی برد حالو، ہال بھی لیے کراو، لباس پہننے کا طریقہ بھی بدل ڈااو، اس کے علاوہ میں تنہ ہیں آ داز بدلنے کے ٹربھی بتا دوں گا کسی دری منبعہ سریتر در ہیں۔ یہ ایروم رہ میں نے بھر نہیں یہ سری ''

اور پیرکسی کوانداز ونبیں ہے کہ تم زندہ رہوراس کئے اوگ اس بات پرغور بھی نبیں کریں سے۔''

"تم بھی میرے ساتھ رہو گے!"

اللا من من تهارے ساتھ رہوں گا۔"

'' تب نھیک ہے۔'' فومانے خوش ہو کر کہا، پھر بولا' ممیکن ایک بات اور ، ''

"بال مان وه بهي كبوي"

" ہم ان نو جوں بیں شامل کس طرح ہوں سے؟"

"كيوس، يكونسام كل كام ب مكياباكو هارى مدوييس كر ع كا؟"

''اده-بال كتى سيرى كابات ب- ''فومان شرمندى سے كہاادر پرو وكسى كبرى سوئ بيس ذوب كيا-

نیند مجھے نہیں آ ری تھی ، میرا ذہن بھی انہیں خیالات میں ذوبا ہوا تھا اور میں محسوس کر دبا تھا کہ فوما بھی مباگ ربا ہے، ظاہر ہے اس ک

نیندین تو ازنی بی جائیس جھیں بھوڑی درے بعد میں نے اسے خاطب کیا۔

"نومات"

"ارے ہم جاگ رہے ہوسبوتا۔"

WWW.PAKSOCIETY.COM

"-الإ

· مجھے بھی نیندنہیں آ رہی۔''

"میں محسوں کررہا ہون۔"

"ليكن تم كيول نبيل موسة -"

· 'بس ان حالات برغور کرر بابول ۔ ' '

وامد مجمی وه

"كياسوئ رب بوتم ؟"

" تم ت جھوٹ نہیں بول رہا ارات مول ہے تو عورت کا تصور ذہن میں الجرآتا ہے امیری پانچ ہویاں ہیں اسب کی سب مجھے جاہتیں

تنخيں اور بین .... بین نعامه کو ۔''

''ارډ\_''

"ادراب بھی میں ای کے بارے میں سوی ر الخاء"

"كياسوي رب تضا!"

' ' يہن كه نعامه كى مجت غدارى يين كس طرح بدل كن ، ية ذ ظاہر وو كيا كه جھےز ہراى نے ديا تھا اليكن كيوں ؟ و وہ وجھے بہت جا ہتى تنى \_ ' '

"ابھی اس ہارے میں فیصلہ مت کروفو ما۔"

۱۰۰ کیون اکیا مطلب؟۱۰

" تم جانتے ہوتمبارے مقالبے میں زرور واوگوں کی ذبات کام کررہی ہے۔"

"-Uإ"

"ممكن بنعامه كوبهى مد بات معلوم ند بوكه شراب من زبرب "ميل في كباا ورنوماانح كربيني كيزاس كے جبرت ربي سيا ثرات

نظراً نے ملکے تعاوروہ پھٹی پھٹی آئکھوں ہے جمعے دیکھر باتھا۔ پھرووا ہت۔ بربرایا۔

"بال الممكن ہے۔"

"انعامہ ہے کے بعدی یہ فیصلہ: وسکتاہے۔"

المُعِيك كمتِيّ ہو۔"

" چانچاس وقت تک کے لئے یہ بات ذہن سے اکال دو۔"

'' میں ات بہت حیا ہتا ہوں سبوتا۔''

''يقيماً عاجيه موتحيه'

"ا کیک بات ہتاؤ سبوتا ، کیاتم نے جمعی محبت نہیں کی ، کیاتمہاری ایک بھی بیوی نہیں ہے ، کیانمہیں عورتوں ہے کوئی ولچین نہیں ہے؟"

"كيون- بياندازهتم ني كس طرح لكايا؟"

" تم في آن تك كسي عورت كاذ كرنيس كيا-"

''کس کس کا ذکر کروں ۔''میں نے آ ہت ہے کہا۔

"كيامطلب،كياتمهاري بهت ي بيويال بين؟"

" بین تیس تھیں۔" میں تے جواب دیا۔

"او ہو، کہاں چلی سکی ، کیوں چھوڑ ویائم نے انہیں؟"

''لبس وه ځو د بي مجھے چپوژ تي رېيں''

" أخركيول بتم توحيرت أنكيز انسان مو ال تدرخو بعبورت وكدكو في عورت تمهيل نظرا ندازنبيل كرسكتي ."

" به عام طور ہے میری ہویاں مرجاتی ہیں ، مجھے ہویوں کی یادمت ولا ؤور ندمیری نیندخراب ہوجائے گل۔ اب سوجاؤ۔ '

' انھیک ہے جیسی تمہاری مرضی نے اس نے جواب دیا اور پھر ووسونے کی کوشش کرنے لگا۔ فوما اپنی اس کوشش میں کہاں تک کامیاب جوا

اس بارے میں مجھے تو معلوم نبیں، بال میں آرام کی نیندسومیا نفا اوراس وقت تک سوتار باجب تک سور ن خوب نبیں نکل آیا۔ آگھ کملی تو فو مامیرے

نزديك موجود نبيس تماركا في دريك إعدو دوابس آياور مجصر كي كممتراف لكار

الكمال يط ك يتحذوا؟ "من ف يوجيها\_

''عبادت کرنے ہآئ ہلو بل مرصہ کے بعد زندگی کا احساس ہواہے۔''

"كميامطلب؟"

''عبادت نه کردتورون بیای راتی ہے۔''

" تم عبادت كرف كبال محيّ بيضا"

"افسوس، میں دوسروں کی مانند کھلے میدان میں تو نہ جا سکالیکن مکان کی جہت ہے سورج دیوتا کے طلوع ہونے کا منظر صاف بظر آتا ہے۔"

''باکوتمبارےساتھوتھا؟''

" إل ال نا ني بمي مير ما ته اي عبادت كي تني -"

"اب و وكبال ميا"

"ا بن محرانی میں جارے لئے ناشتہ تیار کرار ہاہے ،اس بارے میں وہ دوسروں پر مجروسہ بیس کرے گا۔" فوہانے جواب ویا اور مجر تھوڑی

دریے بعد ہا کو بذات خود ہمارے لئے ناشتہ لے کرآ حمیا۔اس نے مسکرا کر جھے من بخیر کہا تھا۔

" تہارے گئے میرے ذہن میں بے شار سوالات مچل رہے ہیں لیکن میری توجاب ایک ایسے کام کی طرف مبذول ہوگئی ہے کہ دوسرے سارے کا موں کے بارے میں میں نے سوچتا تجھوز دیاہے۔ "وہ کہنے لگا۔

'' ٹھیک ہے ہاکو، میں تمہاری وانائی ہے بہت متاثر ہوں ، پہلے ہم ان کا موں سے نمٹ لیس ، پھر میں تم سے تمہار سے علم میں معلومات حاصل کر وں گا۔''

"بسروچیم -" باکو نے خلوص سے جواب دیا۔

اس وقت ہاکوبھی ہمارے ساتھ ناشتے میں شریک تھا، ناشے کے دوران میں نے اس سے بد چھا۔ "تم نے اپنے گھر والول کو ہمارے ہارے میں کیا ہتا یا ہے ! "

الیمی کہ میرے کچھ دوست مہمان خانے میں قیام پذیر ہیں اور میں انہیں دوسروں سے روشناس نہیں کرانا جا ہتا۔ میں نے ہدایت کردی ہے کہ کوئی مہمان خانے کی طرف ندآئے۔ '' ہا کونے جواب دیا۔

"ادو ہمیک ہے۔"فو مابولا۔

"لكين اب كياكرنائ قا مير الأقل جو فدمت موجهي بنادي جائے "

'' منرور ہاکوہلیکن میراخیال ہے میرےاو پرتو یہاں کوئی یا بندی نہیں ہے۔' میں نے کہا۔

" پابندى تو آنا فوما پر بھى نبيس ہے، بس صرف اتاا حساس ہے كدا بھى انبيس اوكوں كى نگاموں ميں نبيس آنا جا سينے ۔"

" إل ، سيمناسب نه ، وكال أنو ما بولال

"رکائی کے اوگ تیرے بہت عقیدت مند ہیں فو ما، انہوں نے تیرا مجسمہ تراش کرشاہراد پرلگایا ہے تا کہ روزانداس کی زیارت کرلیں۔ سکائی کی عور تیس تیرے لئے عرصے تک بین کرتی رہی تھیں۔ بے شک سکائی کا بچہ بچہ تیرے ایک اشارے پر جان قربان کرنے کے لئے تیار ہوجائے گائیکن جیسا کہ تیرا خیال ہے کہ تو ابھی دوسروں کی نگاہوں میں مذائے ،اس لحاظ ہے تیراکس کے سامتے ندا تا بہتر ہے۔ ربی اجنبی سبوتا کی بات تو شایدا ہے اس سبتی میں کوئی بھی نہیں جانتا اورا گراوگ اسے میرے مہمان کی میشیت سے جان بھی لیس تو میں لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی کہائی سنادوں گا۔"

نمیک ہے۔ ہماراارادہ یہ ہم کو کہ ابھی عرصہ دراز تک فو مااپنی زندگی کا اعلان نہ کرے اور یہاں رہ کرا ہے چہرے میں تبدیلیال پیدا کرے۔ پھراس کی صورت اس حد تک بدل جائے کہ دوسرے اوگ اسے پہچان نہ کیس تو وہ تیرے ساتھ الاکھا کی پہاڑیوں میں جائے ۔ وہاں جہال اس کے حامیوں اور شالا کے باغیوں کامسکن ہے تو تیرے ایما ، پر دولوگ ہم دونوں کوخود میں شامل کرلیں ، یوں فو مااپ لئے لانے دالوں کوخود بی تربیت دے گا اور اس میں پوشید در ہے گا۔ بھر جب وہ کاری ضرب لگانے کے قابل ہوجائے گا تو کھل کرسا سنے آجائے گا۔ بھی نے کہا اور ہاکو تحریفی نگا ہوں سے جھے وہ کیمنے لگا۔

" بِشُك توجتنا انو كهاب تيرا تدير بھي اس مي خلف نبيں ہے۔"

''لیکن اس دوران ہم تیرے مہمان رہیں ھے۔''

" آقا کی خدمت سے بر ہ کرمیری زندگی کا مقصداور کیا ہوسکتا ہے۔"

البس يبن ماراارادوب.

"نہایت مناسب ہے۔"

سویہ بات طے ہوگی اور کیسی عمر و بات تھی کے کا کی ہتی میں میرے او پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ چنا نچے جنب ایک پہر چڑھ کمیا تو میں نے فوما ے معذرت کی اور آ وار و گروی کے لئے باہر نکل آیا۔

رخ میرا تبیل کی جانب تھااور خیال تھاؤ بن میں کے ممکن ہے جمیل کے شفاف پانی میں وہی سفید مجھی تیرد ہی ہو۔ راست مجھے معلوم تھا، سو میں چلتار ہا۔ ویسے بھی دوجگہ سرسبزتھی اور وہاں کا ماحول ہے حد پر کشش ، بشرطیکہ پانی میں لہاس سے بے نیاز چکنااور سڈول بدن اُٹھکیلیاں کرر ہا ہو۔ منز رر ہاتھا میں ایک درخت کے بینچے سے کہ ، مجمال ، ایک بارگرال میرے شانے سے کمرایااور میں چونک بڑا۔

وزنی پھرتھاجو پڑا ہوتاا کرشانے پر کسی دوسرے انسان کے تو کمیا نفاز ندگی ہے ملیکن پٹانیں بھی کچھے نہ بگاڑ تھی میرا، ہاں تا کام رہا تھنا وہ جس نے سوجیا کچھاور ہوگا۔

سوانھ کی میری نگاہ درخت کی جانب اور دیکھا میں نے ای دلر با کو کہ جس سے ملاقات ہو کی تھی جمیل پر اور جیران تھی وہ اپنی ناکامی پر کہ خیال تھا اس کا کہ اس کے جانب اور دیکھا میں ،سوچھیل گئی مسکرا ہٹ میرے ،ونٹوں پر اور مجھ کیا کہ بنض ہے کل کا اس کے جینے میں ، تب میں پہنچ عمیا درخت کے نیچے اور دیکھا اس کی جانب ۔

''بس اب نیچاتر آؤ۔' میں نے کہالیکن وو جیران نگا ہوں ہے جھے کھور تی رہی ، شاید بیغلبے تھا جیرت کا الیکن پھرنفرت عود آئی اوراس نے مہل بارنفرت بھرے کہجے میں کہا۔

"برای تخت جان ہے تو۔"

ا ای گئے تو میرامشورہ ہے کہ درخت سے نیج اثر آ ، یا پھر میں ہی درخت پر آ جا تا مول ۔ ا

'' میں تجھے زندہ نبیس جیموڑول گ\_''

" تواس کا ملان کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ "میں نے ذھشائی ہے کہاا وروہ خوتخوارنگا ہوں سے مجھے محورتی رہی۔

" میں تمبارے بنچاتر نے کا منظر ہوں۔" میں نے تجرکہا۔" اور دیکی اوجار ہاتھا تمباری تلاش میں جمیل کی طرف۔"

"تو ہے کون اور کہاں سے نازل ہوا ہے اس ستی میں ۔ کیا تھے احساس نیس ہے کیستی کے اوگ تیری اس غلط روش کو پہند نہ کریں مے ،سزا تو تھے میں ای دے ویتی کدمیرا نام ثانہ ہے اور جانتے تین بستی والے کہ جس نے آ کھواٹھائی میری طرف ،سودھو ؛ میشازندگی سے ہاتھ ،لیکن تو فنون حرب ہے بھی واقف معلوم :وتا ہے اور میں حیران ہول کدوزنی پتحرکی چوٹ بھی تو نے آسانی سے برداشت کرلی میکن بیز بھی کے شانہ بھیے زندہ چھوڑ وے گی۔ تو نے دہ کیا ہے جس کی جراک بھی کسی کونہ ہوئی۔''

"ميں اپناتصور جانتا جا ہتا ہوں۔"

" جب تونے رکھ لیا تھا کہ میں جمیل میں ہوں تو تونے یانی میں اترنے کی جرأت کیے کی ؟ "و ایولی۔

''میں نے نہیں جانا تھا کہ پانی میں تو ہے، میں توسمجھا تھا کہ وئی جل پری ننبائی دیکھ کرپانی میں آگ لگائے آگئی ہے، تو میں اسے قریب

ے و کھنے کے لئے پانی میں ار میا تھا۔"

'' ہرگز نہیں، میں ان لا کیوں میں سے نہیں ہوں جواپے حسن کی تعریف سن کرمردوں کے فریب میں آ جاتی میں ، بیویاں بن جاتی میں ان کی اور پیٹ بھاالیتی ہیں اپنا، پھر بچے پیدا کرنے کے علاو وان کا کوئی اور معرف نہیں ہوتا۔ میں اپنے پیٹ کوکسی طورخراب کرنا پیند نہیں کروں گی۔'' '' خوب لیکن در ڈت سے نیچے تواتر آؤ۔''

" تیرے کہنے سے نبیں اتر وال کی ایس تو چلا جا یہال ہے ، اور یاد رکھ زندگی جا ہتا ہے اپن تو سکائی ہے چلا جا ورن میں سیجے زندونہیں چھوڑ دن گی۔ آئ تو پھر کے وارے نج گیا ہے لیکن کل میں تیرے ساتھ کوئی اور براسلوک کروں گی۔"

"میں تیرے ہرسلوک کا منتظرر ہوں گا۔"

" كيون اآخر كيول"!"

"مرتاره، میں مجھی تیرے فریب میں نہ آؤل کی ، میں کہتی ہوں بس اب چا جا یہاں ہے۔"

" ثمانه بتايا تعا توف إبنانام؟"

"بإل-"وهغرائي-

" توینچاتر آبتو آزاد ہے جس طرح جاہے جمعے ہلاک کردے کمیکن رینو سوق کہ میں بھی آزاد ہوں کے جو جا ہوں حاصل کراوں اور ٹو یقین کر کے جسل پر میں تیری ہی تلاش میں جار ہاتھا۔"

میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں شدت غیظ سے سرخ ہو تمئیں۔اس نے جاروں طرف ویکھا اور پھرور دست کی ایک ووسری شاخ پر چڑھ ممنی اس لئے کہ میں نہینج سکول اس تک۔

363

ور خت پرچ سے کی ضرورت ہی کیاتھی۔ میں ور خت کے نز دیک چنج کیا اور اس کے تنے کی چوڑ الی اتنی نہتمی کدمیرے باتھوں کی گرفت

د بوانہ تھی ہوگی وہ مجھے اس وقت اور پھرنہ جائے کیا سوچا ہوگا اس نے۔ دوسرے کمیے جب درفت کی جڑ اپلی جگہ حچوڑ رہی تھی اور یرونیسر، بیکام میرے لئے مشکل نہیں تمااور کم ہی ہوں مےا ہے عاشق جن کی محبوبہ در دت بہیٹی ہواوروہ در دنت سمیت لے جائے اسے جھیل پر ، جو وبان سے زیاد درور نہیں تقی۔

لیکن خوداس کی کیا حالت تھی میں اس دفت تو ندد کیوسکا البته ایک کمنی جگہ جب میں نے در نت کوز مین پر رکھا تو دیکھا کہ وہ ہری طرح چئى ، دۇڭتى ايكشاخ سے اوراس كى آئىمىيى خوف دومشت سے كھيل كئى تھيں ۔ سواب دورنەتقى و دميرى كرفت سے ۔

بلاشبہ بے حد توا ناتھی کیکن میں نے کسی میمول ہی کی ما نندا ہے شاخ ہے تو ژلیا اور ووجھی بے جان تھی ، سبیے ہوئے پیمول کی طمرح کہ اس کی مقل نے اس کا ساتھے بھوڑ دیا ہوگا۔ یوں میں نے بورا کیاا بنا عبد اور میں نے شانوں سے پکڑ کراسے اٹھالیا۔

و وخوفز دونگا ہوں ہے دیکھتی تھی جمعی در نت کی طرف اور مبھی میری جانب۔ یوں لگتا تھا بھیے اب و ویہاں ہے بھا گنانہ جاہتی ہو، نہ ہی اس کے انداز میں میرے کئے تفریاتی رو کیا تھا۔

'' تیراشکریٹ اند، میراعبداس سے زیادہ نہ تعاادر باں میں میں میابتا کہتو اپنے جذبہ انقام کوپس پشتہ وال دے۔ بال اگر تجھے میری تلاش میں دقت ہوتو سکائی کے مدہرا ورحکیم ہاکو کے مہمان خانے میں چکی آنا۔ای کامہمان ہول۔'' سوچیرت زدہ لزگی کو ہیں تیھوڑ کرمیں واپس چل پڑااور پروفیسر، اب اتنا ناتجر بہ کارتونہیں تھا کہ لڑک کی کیفیت کا ندازہ نہ لگا یا تا، وحشی ہرنی قابو میں آگئی تھی اور اب اے میرے چھیے ہی ہما گنا ع بے تھااوروی ہوا ، دوسری شام تھی کہ باکو ہارے کرے میں آیا اور میری طرف رخ کرے بولا۔

"جوطيداس ف بتايا بح تبهار علاد وكسى كانبيس بوسكنا سوكياتم اس عد ملاقات كرو مح سبوتا؟"

"ارے،ارےون ہے؟ كيابات ہے؟"

المالك كى بهوكى شيرنى واركاك بني شاندا اباكونے جواب ديا۔

''اده۔' میں کھڑا ہو گیا۔'' کیاوہ آئی ہے؟''

" بول " إ كونے جواب إ يا۔

" جہاں ہے؟"

'' باہر ہے۔ نالنے کی انتہائی موششوں کے باوجودا ہے نہیں نال سکااور پھرویسے بھی خطرنا کے لڑی ہے۔اب تک یا تج افراد کولل کر چکل ے۔ کون ہے جواس سے بیس ڈرج ، میں ہمی ان میں شامل ہول۔ '

" أو مين اس علول كاء"

"و و تمبارے چیے لگ کیے کی آ"

· بس کوئی خاص بات نبیں ہے۔ یونمی جان بہچان ہوگئ ہے۔ '

'' جان پیچان؟ تم نے فاط کیا ہے سبوتا۔ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے کی تم کی جان پیچان پیدا کی جائے۔ بہر حال اب تو اس سے ملتا بی پڑے کا لیکن بوری ہوشیاری کے ساتھ ۔''

''تم فَفرنه کرو۔ آؤ۔' میں نے کہناور ہا کومیرے ساتھ ہی چل پڑا۔ رائے میں، میں نے اس سے پوچھا۔''تم مجھےاس کے بارے میں پھھ تباؤ۔''

''بس وہ سکائی کی بینی ہے۔ دراکانے آتش فشاں میں کود کربستی کود ہوتا ؤں کے بتاب ہے بچایا تھااوراس وقت اس لڑکی کے سوااس کا دنیا میں کوئی نہ تھا۔ پھر جب اس نے بستی والوں پر احسان کیا توبستی والوں کے پائس اس احسان کی ادائیٹل کے لئے اس کے سواکوئی چارہ نہ تھا کہ دو واس کی بیٹی کوشاخ میں گھے ہوئے ٹازک پھول کی مانند پر ورش کریں اور پھر جسے پورئ بستی کی محبت مل جائے وہ جس بھی راستے پر پیل پڑے۔ چٹانچے بید لڑکی پوری بستی میں کھوڑے پر سواری میں اپنا ٹائی نہیں رکھتی ۔ اسے نیز ہ بازی میں بھی کمال حاصل ہے اور نسف دائر کی شکل کا ایک تخبر جمیشداس کے پائں دہتا ہے۔ وہ آز اوی سے استعمال کر لیتی ہے۔ بھلاکون دو کے اسے با''

''اوه په نميک ہے۔''

"الكيناس سے ملنا خطرناك ب\_اس كو ماغ كاكوئى برز وتھك نبيس بيال كوئے كہا۔

"میں ٹھیک کراوں گا با کوتم فکرمت کرو۔" میں اس کمرے میں واخل ہو گیا جہاں شانہ بیٹی ہو گی تھی۔ چبرے ہر وہی تخق طاری تھی۔ میں ا اے دیکھ کرمسکرایا اور جواب میں وہ جھے خوتی نگا ہول ہے گھور نے تکی لیکن پھراس کے چبرے میں تنبدیلی پیدا ہوئی اوروہ مسکرا دی لیکن ای وقت باکو بھی اندر داخل ہو گیا اور جومسکراہٹ وہ نہ جانے کس طرح تھینچ کھائچ کرلائی تھی ، کا نور ہوگئی۔

''بال ہاں آ جاؤ۔ آ جاؤ۔ تھارے سروں پر بیٹر جاؤ۔ ظاہر ہے میٹمبار اکھر ہے۔ میباں سب کچھٹمباری مرضی ہے بوتا ہے۔''اور میں نے ہاکو کے چبرے پر بدحوای دیکھی۔

'' په بات نبيس ہے بتم که دو ميں جلا جاؤں؟''

" تہاری مرتقی ہے باکو۔کیاتہ ہیں اتنا اندازہ بھی نہیں ہے کہ جب کوئی اپنے شناسا سے مطفر آتا ہے تو اس کے سر پر سواری نہیں کی جاتی ۔' شاند نے اس انداز میں کہا۔

"او د میں معانی چاہتا ہوں۔" ہا کو باہر بھل کیا اور و پھر جھے دیچے کرمسکرانے آئی کیکن نہ جانے کیوں جھے یے مسوس ہو مہا تھا کہ اس کی یہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر سچیلے ہوئے تاثر ات ہے ہم آ ہنگ نہیں ہے۔ میں بھی اے دیکھے کرمسکرانے لگااور پھر میں نے اس سے کہا۔ " میں اپل شناسا کواپنے قریب و کیے کر بے حد خوش ہوں ۔ بشر طیکہ وہ مجھ سے خفانہ ہو۔"

'' میں تجھ سے بیحد ناراغن تھی ۔ تو نے وہ جراُت کی ہے جوآج تک کوئی انسان نبیس کر سکا کمین تو عام انسانوں سے جدائے ہو بے حدا نو کھا ہے۔ آخر تیرے بدن میں کون می قوت بھری ہوئی ہے بھیے بور کیا ہے کہ میں تیرے بارے میں معلوم کروں ۔''

"اگرتیرے دل نفرت کا جذبہ دور ہو کیا ہے تو آ مچم شانہ، دوئ کے لیجہ میں نفشگو کریں۔"

'' دوئی ''' وہ آ ہستہ بوبر الی اور پروفیسر، اس وقت میں اس کے چبرے سے کوئی انداز پنیس لگار کا۔ پھروہ مسکرانے کلی اور پہلی یار میں نے محسوس کمیا کہ اس کی مسکراہٹ میں فلکفتلی ہے۔ رام ہور بی تھی آ ہستہ آ ہستہ۔

" الله كياتو محصال قابل تبين مجمعت؟"

''نہیں یہ بات نہیں ہے۔ میں سوچ رہی ہول کہ کیا تھے ہے دوئ کرنا مناسب ہوگا جبکہ میں نے آئ تک کی ہے دوئ نہیں گ۔'' ''کیون نہیں گ'''

"اس لئے کدان میں کوئی میراہم پانیس تھا۔ عورتین جہوئی موئی، نضول باتیں سینے میں چھپائے ہوئے ،خود کو کٹر ور سیجھنے کی عادی اور جھے کر ورول سے کوئی دلچیں نہیں ۔ رہم مرد ، تو پور کا بستی میں کوئی مرد الیانہیں ہے جو میرا پنجہ مرد اُ سکے۔ ایسے مردوں سے کیا دوتی کی جاتے جو مورتوں سے مختلف بھی نے ہوں ، اس لئے میں نے ان میں سے ک کود دئی کے قابل ہی نہیں سمجھا۔ "شانہ نے جواب دیا۔

"اوه ـ ميرے بارے ين تيراكيا خيال ٢؟"مين فيمسكراتي موئے يو جيماء

"بلاشبة بحصران كے عام نوجوالوں معتف نظراً يا ہے۔ اگر توان معتنف ندہوتا تو ، توشايد ميں يبال نبيس آتى۔"

الكدوست كى ديثيت من مهمين فوش مديدكما ون-

'' میں اس کاشکر بیاد اکرتی ہوں۔'' اس نے مسکراتے ہوئے کہااور پھر بولی۔'' تھکیم ہا کو معلوم ہوتا ہے یہاں سے بہت دور چاہ کمیا۔'' '' ہاں۔ وہ بھی تم ہے خونز دومعلوم ہوتا ہے۔''

"كون نيين دُرتا مجه مت " ووفخريه ليج مين بولى " ليكن مين بهى بلاوجه كسى عد وشنى مول نيين ليتى - بال أكركونى اين حدت برسف ك

کوشش کرے تو مجرضروری ہے کہ اے اس کی حدول ہیں دھکیل دیا جائے اور اگر بحر بھی بازند آھے تو . . . پھر ضروری ہے کہ ا

"الإن مين في سنا ب كرتم في كن آوميون كي زند كي في بي ال

'' بہت کھیکیا ہے میں نے . . ان باتوں کو چھوڑ وں واپنے بارے میں بتاؤ۔''

''ا ہے بارے میں کیا بتاؤں ۔بس یوں سجھوا کی اوار دگر وہوں ۔گھومتا کھرتا تمہاری بستی میں آفکا ہوں۔ یہاں ہے کہیں اور چلاجاؤں گا۔'' ''او د ،ٹھیک ہے ۔ میں تم سے تمہار سے بار ہے میں مزید تنسیلات نہیں پوچھوں گے ۔صرف ایک بات بتا وو۔ تمہاری اس بے پناہ طاقت کا

کیارازے؟''

''طانت كاكوئى رازنيس بوتا شاند'' من في جواب ديا\_

''لیکن بیانسانی طاقت تونبیس تهی؟''

" كِعرتمهار عضال مِن كياتها؟"

"اگرکوئی انداز ولگالیتی تو تم ساس بارے میں بوچھے نہ آئی۔" شاند نے جواب دیا اور میرے بونوں پر مسکراہت کھیل گئے۔ بھلااس آتش فشان کواپنے بارے میں کیا تا تا ہے کوئی فائدہ بھی نیا۔ اس کے علاو و میری بتائی بوئی با تیں اس کی بجھیں کیا آتیں، چنانچے میں نے کہانے۔" میں تم ہے کہہ چکا ہول کہ بس میں ایک تندرست انسان ہوں اور اس کے علاوہ کوئی بات نیس ہے۔ کیا تم نے میرے اندر کوئی خاص بات محسوس کی ہے:"

'' ہاں ہمہارارنگ ہمہاراانداز، نہ جانے کیوں پچھاجنی اجنبی سالگ رہاہے۔'

''او و۔ مصرف تمبارا خیال ہے ورندایس کو کی بات نہیں ہے۔' میں نے جواب و ایا اور و دا یک طویل سانس لے کر خاموش ہوگئی۔اس کی آنکھیں سویتی میں و وب مخی تھیں۔ چندساعت کے بعداس نے سر ہلاما اور بولی۔

"مكيم ماكوت تهارى مرف دوى ب!"

" إل - كيول؟"

" کونیس ۔ ایسے بی بوج در بی تھی ۔ کیا دو تہمیں میرے ساتھ جانے کی اجازت دے وے گا؟"

" كون نبيس، ميس كا بإبند ونبيس مول."

" تب آؤ۔ رکائی کے نواح میں گھو منے چلیں۔ 'اس نے کہااور میں تیار ہو گیالیکن میں نے اس سے کہاتھا کہ میں تکیم ہاکوکا ہے جانے کی اطلاع دے آؤں۔ بہرعال یہ ایک خلاقی فرض بھی ہے اوروہ اس بات پردضا مند ہوگئی اور میں اسے وہیں جیٹھا چھوڑ کر تھیم ہاکو کے پاس چلا گیا۔

عَليم باكواندر فوماك زوك بيضاس ع الفتكوكرر باتحار جعيده كيوكروه خاموش موكيا - بحرر بوش الهجيس بولا-

" آؤ آؤ کیادہ چلی ٹی اس کالبجہ عجیب تھا۔ جھے بنسی آئی کیکن میں نے بنسی روک لی اوراس سے بوجیا۔

"تم جیسا مدبر بھی اس سے نوفز وہ ہے ہا کو؟"

"بدروحوں ہے کون نییں ڈوتا بھائی اور پھر بدروح بھی الی جوسمندر کی گہرائیوں میں بھی چیچانہ چھوڑے۔ مگرتم نے اسے کہاں سے ویجیے اگالیا؟" باکوئے کا نوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔

"وهاہمی میبیں موجود ہے۔" میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"مم موجودے کیاوروازے کے باہرا "الم کونے بدحوال ہوتے ہونے کہا۔

" نبیل ۔ ای کمرے میں ، جبال تم ہم دونوں کوچھوڑ کرفرار ہو مجئے تھے۔ ' '

"او دفیریت ہوئی؟" باکو نے سانس چھوڑتے ہوئے کہا۔" میں اس بلاے بہت خوفز دور بتا ہوں۔"

"اس کی وجه کیاہے ہا کو؟"

· ' مختصرانتهبیں بتا چکا ہوں ، بس اس کے علاو واور پھونہیں۔''

"میں اس کے ساتھ جار باہوں۔"

" كہاں " إلون فكرمندى سے يو جما۔

''بس يونمي سيركمر نے \_'

'' کمیااس نے تمہیں دعوت دی ہے؟''

" جبرت ہے، تخت جبرت ہے۔ نامکن سالگتا ہے محرتم كبدر ہے موتو تمكيك بى كبدر ہے جو كے۔ جاؤليكن اليكن بخت موشيار رہنا۔ و بوتا ؤال کوشم و وتوا يا بهاري كي آش فشال ي جمي زياد وكرم اورخطرناك ب-كوكي كام اس كي مرض كے خلاف ندكرنا-اكر بكر كئي تو ... توتم خوو بھی بجیب ہولیکن میں نہیں کہ سکتا کیا ہو۔''

" سبوتا نھيك كرلے كا باكو بتم فكرمندنہ ور' فومان اس تفتكو ميں مداخلت كى اور باكو خاموش ہوگيا۔ ميں باكو كے پاس سے چلا آيا۔ شانہ سن دشق چیتے کی مانند کمرے میں اس ان تھی ۔اس نے رک کر جھے ویکھ ۔ آنکھوں میں کسی چیتے کی می چیک تھی۔ پھروہ دھیمی آواز میں غرائی۔ "مل مخيا اجازت!"

" میں نے تہمیں بتایا تھا کہ میں اس سے اجازت لینے میں کمیا تھا بلکہ اے اطلاع ویے گیا تھا۔ " '

'' چلو۔' اس نے کہااور میں نے آبادگی ظاہر کر دی۔ وہ میرے ساتھ بابرنکل آئی اور پھرہم بہتی میں آ مجئے ۔شانہ کے ساتھ چلتے ہونے میں نے بہت ی دلچسپ با تمی محسوس کی تھیں ابتی والے مجھے شدید حیرت سے و کمیور ہے تھے۔ ظاہر ہے میں ان کے لئے انو کھا اور اجنبی تھا لیکن ب بات بھی ان کے لئے حیران کن تھی کہ بھو کی شیرنی میرے ساتھ اس و استانہ ونداز میں چل رہی تھی لیکن ان میں ہے کی نے بھی او پہنے کی جراً تنبیس کی تھی بلکہ وہ شانہ کودیکے کیرمراستہ کا ن مباتے تھے۔

تو خوب رعب تھااس ستی پراس لزکی کا۔ دفعت مجھے رائے میں پھر ہے تراشاہ واا یک تظیم الشان مجسم نظر آیاا در مجھے فوما کی بات یاد آئی۔ فومانے اپنے جسے کے بارے میں بتایا تھا۔ میں نے اے دیکھتے ہوئے کہا۔

> " ييس كامجسمه بنا" "تم نبیں جانتے؟"

، انہیں ، ، انہیں۔

۱۱ کیول؟ ۱۹

''اس کیوں کا میں کیا جواب دول۔'' میں نے کہا۔'' کیا اس بستی میں آنے والوں کے لئے اس بھسے کے بارے میں جا تنا ضروری ہے'''

''موياتمباراتعلقان علاقون سے بی بیس؟''

۱'میں کہہ چکاہوں آ وار دگر وہوں۔''

'' تو کیا آسان ہے آئے ہوآ دار وگر دی کرنے نے خیر مجھے کیا کہیں ہے بھی آئے ہو۔ ''اس نے براسامنہ بنا کرکہااور یک بیک چونک پڑی

جیسے بچھ یادہ میا ہواوراس کے ساتھ ہی اس کے چبرے کے تاثرات بدل کئے اور وہ سکرانے تکی۔ ''برا مان مجئے ۔ '

اس نے پیار تجرے کیجے میں بوجیعاا در میں اس کے گرگٹ کی طرح بد لئے پر حیران رو کیا۔ بسرحال میں نے جواب دینا ضروری سمجھاا در نفی میں سر ہلا دیا۔اس نے میرا ہاتھ کیڑلیا تھا۔

''عادت پڑگئی ہے جھے اس کیج میں بات کرنے کی ہتم خیال ندکر ٹا۔ دراصل بیجسے فو ما کا ہے۔ ہمار سے محبوب فو ما کا ، جے سفید فامول نے وصو کے سے مرواد یا اوراب وہ چو ہاسردار بن گیاہے جومور تول سے بات کرتے ہوئے بھی ہکا! تاہے۔''

"شبالا؟"

" إلى ياس في جواب ديااور كيمر جونك كر جمي كحور في كل فيمراك وم رك كن .

"ميون،كيا بوا؟"

" كبير تم ان اوكول مين سے تونبيس ہوجہ نبوں نے اماري بستيوں ميں كندگى تھيلا دى ہے ا''

· 'ميں ان لوگول پر لعنت بھيجنا مول \_' '

"اود يوتم واقعى ان ميس فيس مو"

۱۰ محر نهیں ۲۰ محرکز بیل-

"اس کے باوجود میں تنہیں اس کے بارے میں مزید ہجینیں بتاؤل کی ۔ نوما کا ذکر کرتے ہوئے جمعے دکھ ہوتا ہے در بعض اوقات جمعے ایسامسوں ہوتا ہے جمعے دکھ ہوتا ہے دونوں آسم میں ہوڑاوں گی۔ "

میں نے ایک گہری سائس فی بنوب ہے بیلڑی۔ ہر بات میں وحشت، ہرا نداز میں در ندگی ، بے حدد ککش تھی و ومیرے لئے اورانہی وجوو میں نے ایک گہری سائس فی بنوب ہے بیلڑی۔ ہر بات میں وحشت، ہرا نداز میں در ندگی ، بے حد دککش تھی و ومیرے لئے اورانہی وجوو

ے وہ مجھاور پینداتی جارہی تھی۔ پھراس نے بعد کافی وریک خاموثی جھائی رہی اور پھر میں نے ہی اس سکوت کوتو ڑا۔

"کہاں چل رہی ہو؟" اوروہ چونک پڑی۔اس نے ایک لیے کے لئے اجنبی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ پھرالیک ممبری سانس لے کر ہولی۔" مندر پہند ہے مہیں او"

''ہم مندر میں مشتی چلائیں مے۔ تیز ہواؤں میں مجھے مندر کے سینے پر رتص کرنے میں بہت لطف آتا ہے۔ کیا تنہیں کہلے مندر میں نوف محسوس : وتا ہے؟''

" النهيل .. " مين في جواب و مااور و ومنسما يرى ..

' جمہیںتم میرے لئے تو ساری باتیں نہیں کہدر ہے۔ میں سمندر میں مہت دور تک نکل جاتی ہوں ۔ بعض اوقات آئی دور کہ آیک رات میں واپس نہ آسکوں اوربستی والے بچھتے ہیں کہ ہالا خرسمندر نے جھے نگل لیا۔ یہاں انسانوں کا شکار کرنے والی مجھلیوں کی بہتات ہے۔ وہ بار ہاسو بتی چکے ہیں کرئس دن میرزی کشتی الٹ جائے گی اورآ وُٹو رمجھلیاں مجھے ہڑ پ کر جا نمیں گی کیکن دوسرے دن میں پھران کے سینوں پر پہنی جاتی ہول۔'' " منبیں میں خوثی ہے تہارے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہول۔"

" الب تعبیک ہے۔ سمندر میں شنتی رانی مجھے بہت بہند ہے لیکن حمبرے سمندر میں مجھنیاں بہت پر بیٹان کرتی ہیں انسان وہاں تیز میں سکتا۔" " و يسيم بهت الهمي تيراك بور" من في التيجيل كى يادد لانى جان و

"بال نيكن محيليان؟"

"اوو ۔ بال بیہ بات تو ہے " میں نے بھی بات کول کروی اور تھوڑی ویر کے بعد ہم سمندر سے ایک خاص کنارے پر پہنچ سکتے ۔ یہاں مِيوِقْ جِيمُونُي كُلْ إِدِ إِنْ كَشْتِيالِ لَكُنْ مِ أَظْرَ ۗ رَبَيْ تَعِيلٍ \_

" يه الشتيال جميليال پکڙنے والول کي بين \_ائني مين عنه ايک منتي پيند كراؤ."

''وه شخنی الیمی بے کیکن کسی کواعتر اُمن تو نہ ہوگا؟''

· مجال ہے کسی کی ۔' وہ غرائی اور میں خاموش ہو گیا۔ بیا نداز وتو میں بھی لگا چکا تھا کہ واقعی اس کے سامنے بولنے کی مجال تو کسی کی نہیں تھی۔ تھوٹی سی سی از میں از می اور شانے او بان کول ویا۔ بادبان میں ہوا بھری اور سی تیزی سے آھے بر صفی کی شاند کشتی کے ایک کنارے پرمغبوطی ہے جی بیٹھی تھی۔ اس طرح بیٹھنے ہے اس کے تسیمن ترین بدن کے نقوش اور نمایاں ہو مجئے تتھے۔ بااشبہ جسمانی طور پراہے دنیا ک خوبصورت ترین مورت کہا جا سکتا تھا اور پھراس کا چہنی رنگ، جاندار چیرہ، لیے لیے بال جو مواشر، از کر بے صفحسین لگ رہے تھے۔ ذوق نگاہ کے لنے بہت کچھ تھا۔ میں اس تھونی ک مشتی کے دوسرے کنارے پر بیٹھ کراس کے حسن کے نظارے کرر باتھا۔ سمندر کی خنک بوائیس بدن کوفرحت بخش ر بی تھیں۔ میں اس کی کیفیت کا انداز واگانے کی نوشش بھی کرر ہا تعالیکن بھیبلز کی تھی۔اس سے چبرے سے اس سے ول سے جذبات کا کوئی انداز و نہیں ہور با تھا۔ بس اس کی آئکسیں خلا میں محور رہی تھیں۔ اگروہ مجھ سے متاثر ہے تو اس کا اظہار کیوں نہیں کرتی ۔ اگر اس کی درندہ صفت فطرت فكست كما چكى بوات بدل جانا جاب-

" ثنانديم كياسوج رى دو؟ " من في خودي اسيخاطب كيا اوروه چونك يزى جيسيكى كمرى خيال مين و ولي مونى دو\_

" وہوئیں ۔"اس کا لہج بھی بے صدیات تھااوریہ جواب دیتے ہوئے بھی اس کا چبرہ جذبات سے عاری مہا۔

"لكيناس طرح خاموثي ية وسندرك سير من كوني المف نيس آئ كا\_"

''لطف'ا''اس نے میری طرف دیکھا اور پھر جیسے اس کی آگھھول کی زندگی لوٹ آئی۔ وہ ایک دم سکراپڑی۔''کشش کو بھاری سمندر میں

بنني مان دورو بالطف آئ كارزندكى جب تك خطرات سه دوجارند بوجائ لطف نبيس آتا ياس في سرات بوع كبار

"بال- يتوحقيقت ب-"بس في ائدك-

"ابس تموری در رک ماؤ۔ تیز ہواؤل نے مشی کی رانار خوب برد هادی ہے۔ ابھی تمور ن دریے بعد ہم کھے سندر میں ہوں مے۔"

' و ه تو نهيك بيكن تمهاري خاموشي الميمي نهيس لگ روي " "

"میں کیایا تمیں کروں؟"

" کھی ہمی۔ اپنے بارے میں بی بتاؤ۔ اپنے خیالات بی سناؤ۔ سنا ہے تہمارے باپ نے اس مبتی کے لئے اپنی جان کی قربانی وی تھی۔ "

"میں نے نبیں دیکھا تھا۔ اس وقت میں بہت تھوٹی تھی۔" اس نے بیزاری سے جواب ویا اور مجھے اس کے اس انداز بر کافی جیرت

ہوئی۔اس نے اس تذکرے سے غیرد کیس کا البار کیا تھا۔

" تمهیں اپنے باپ کی قربانی پر نخر ہیں محسوس : وتا الان

"اوه فضول بالمن مت كرو ـ بشار قص بوت بن بشاركها نيال بوتى بي جو بخد الدى لكابول عدور سرف كهانيول كي حيثيت

ر کھٹا ہو ہمیں ان میں ہے کی ایک ہی قصے سے کیوں دلچیں ہو۔''

"التهين إلى المجمى إنبيس إ"

'' کوئی یا زمیں ہے مجھے۔' اس نے بیزاری سے کہا۔

" تمباراً کمرکبال ب؟"

" تراکھاٹ کے کنارے مرخ رنگ کی سب سے فوبصورت جھونیر کی۔"اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" تنهارېتى مود بإل؟"

'انو کمی از کی ہو۔' میں نے ممبری سانس لے کر کہا۔اس کی ڈکا ہیں ادھرادھر بحلک رہی تقیس کے مشتی سمندر کا طویل مفر کے کہا تھی اوراب

طوفانی موجیس اس سے کھیل رہی تھیں ۔ایک بار پھراس کے بونٹوں پر سکراہٹ پھیل ملی۔

" إل - انو كمي مول - كما تمهين اس كا تجربيس با"

" تحور ابہت ۔ امیں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

''لیکن حیرت انگیز تو تم بھی ہوئے نے جسل میں جس طرح خود کو بچایاعام آ دی کے لئے بید شکل تھا۔ بے حد پھر تیلے اور طاقتو رہوتم یم نے در بنت کو جڑے اکھیڑد یا تھااور .....اور ....تم نے میرے ساتھ زیاد تی مبھی کی تھی۔'

" زیادتی ا"میں نے اسے بغورد یکھا۔

" إل يتم في ميريه بونوں كومسنبوز ذالا تعايم نے اس طرح مير عزوركوتو زا تعا جوميں اپني نسائيت كے لئے ركھتى تھى ۔"

"لیکن غرورامچی چیزتونبیں ہوتا۔"میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" میں مردول کواپی زندگی میں کوئی هیشیت دیتانہیں جاہتی۔ مجھے مورتوں کی زندگی گزاد نے کا انداز بالکل پسندنہیں ۔"

''او د لیکن تنہیں ایسامر دہمی مل سکتا تھا جو تنہیں تبہاری مرضی کے مطابق زندگی گزار نے ویتا۔''

"بينامكن ب-"

۱۰ کیون ۴۰

" كونك سارے مرديكسان موتے بيں يورتوں پر حاكميت كے خواہاں \_"

"اده يم بيهاري إتين بعي سوچ سكتي موا"

ووسم مول ميس- ا

" تم دانتی بجیب بوشانه کیکن کیاتم پوری زندگی اول بی تنهاره کرگز اروگی ؟"

" كميامين تنهيس تندرست نبيس أظرآ ربي؟"

" آرى بوليكن بورهى بهي تو دوكي؟"

"اس ت بہلے مرجاؤں گی۔ جب محسوس کروں گی کداب سہاروں کے بغیرز ندگی مشکل ہے تو سمندر کی آغوش میں پناو لے اواں گی۔"

"مِن تهبين أيك پيكاش كرتا ول شاند" مين في اس عمار موت بوئ كبار

٠٠٠ليا؟

" تم میرے ساتھ زندگی گزار نے کا فیصلہ کراو۔ میں تمباری دحشتوں کی حفاظت کروں گا۔"

" التعى؟" اس في عيب ت ليج من يو جها-

" بال \_ میں وعد وکرتا ہوں \_" میں نے جواب ویا اور و واپی جگہ ہے اٹھ گئی۔ اس کے چیرے پر جیب ہے تاثر ات تھے۔ آہتہ قدموں سے وومیرے قریب پہنچ گئی۔ پی بات ہے پر وفیسر ۔ کہ میں بے وقوف بن کمیا تھا۔ میں اس کے جذبات کی پذیرائی کے لئے تیار ہوگیا۔ میرا خیال تھا کہ و و میرے قریب پہنچ گئی۔ پی بات ہے میری آئھوں میں دیکھتی ہوئی و وجھی اور اس کے دونوں ہاتھ میرے سینے پرآ تھے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سینے پرآ تھے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ میں دیک روکیا۔ اس کی کمر میں ذالنے کی کوشش کی لیکن . ، جو پچھی ہوا تنا فیرمتوقع تھا کہ میں دیک روکیا۔

اس نے پوری قوت سے جھے سمندر میں وھٹا ہے ویا بھٹی کے تنارے جیٹے اہوا تھا۔اور پھراپیا کوئی خیال بھی ذہن میں نبیس تھااس کئے نهایت اطمینان ت-سندر میں جابر اور پھر مجھے شانہ کی نفرت مجرک آ واز سا کی دی۔

> " مُندے کیڑے، شانہ کا محافظ بنے چلا تھا۔اب پی حفاظت کر۔ آدنور محیلیاں مجتمع تیری اوقات یا دولا ویں گی۔ " اور باو بالی مشق آ کے بڑھ کی۔

چندساعت تومین حیرت سے ساکت رہا۔ پھرمیرے ذہن نے حماقت تسلیم کر فی اور پھرشرارت امجرآئی۔ میں زورزورے چیخے لگا۔اس ے رحم کی بھیک ما تکنے لگا۔ میں نے دہائی دی کہ مجھلیاں مجھے کھا جا تھے بھایا جائے لیکن جواب میں شاند کی نفرت بھری آ واز وں کے سوا پھوند ان ك ويا البداس كالفاظ كامفهوم مرى مجع ين بيس آركا تعار

شانہ نے باد بانی مشتی کارخ موڑ لیا اوراب وہ سکائی کے ساحل کی طرف جار ہی تھی۔ جب وہ و در نکل ممنی تو میں نے اپنے سر پر دو جار محمو نے رسید کئے اور اپنے معدیوں کے تجربے وحماقت قرار ویا۔ایک ٹرکی صاف جل وی گئی تھی۔اب سمندر میں تیر کر کمنارے تک جانا :وگا۔

خیراس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تھوڑی ہی سندر کی سیر بی سہی ۔ میں نے سوحیا اور پانی میں غوطہ لگا دیالیکن ابی وقت او کچی وم والی خونخوار مچمل نے بوری قوت ہے میرے یاؤں پر کا نٹا مارا۔ بزی خوفٹاک طاقت تھی اس دھی کچھل کی۔ میں نے اے دیکھاا ورمیرے : ونٹوں پرمسکرا ہٹ تھیل گئی۔ ہاں ہاں۔اس نے مجھے تیرے بارے میں بڑایا تھا تمر د کم پولوں کا تختیج تھی اورا ہے بھی۔ میں آ مجے بڑھ ٹمیالیکن مجھل بھی اس کی ما نند ہی صندی تھی اس نے پانی میں ایک لمبا چکر لیاا ور پھر موری قوت سے میری طرف آئی۔ اس باراس نے سامنے سے مجمد پر حملہ نیا تھا بلا وجہ عسدولا رہی ہے۔ میں نے سوجا اوراس کے دارکو ہاتھ پرردک کراہے چیجے دھکیل دیااور پھرآ کے بڑھالیکن مچھلی کی موت میرے ہی ہاتھوں آ رہی تھی تو میں کیا کرتا۔ وواسینے آپ کوطا تقریبجور بی تھی اور میں اے طرح وے ربا تھالیکن اس بار دومیری بغل کی طرف ہے آئی اورجسم کے کسی نرم ھے کونشانہ بناتا جا ہاتو میں نے اسے اچی بغل میں د ہوج کریا۔ مجھلی چکنی تھی ، وہ میری بغل سے پیسل منی کیکن میرے مضبوط نیج نے اس کی دم پکر لی اور اب مجھل کے لئے مشکلات کا وورشروٹ ہو گیا۔ و ورم چینرانے کے لئے خوناک جدو جبد کرر بن تھی محروم اکھز تو سکتی تھی ، چیوشامشکل تھا۔

میں رک کمیا۔ میں نے سوجا مچھلی کواپنی ساری حسرتیں نکال لینے دوں اس کے بعد ہی آئے بروعوں کا اور مچھلی اپنی کوشش کرتی رہی۔اس ک ومشدیدزخی ہوگئی تھی۔ پھر جب ووست بڑنے لگ تو میں نے آخری بار رح کھا کرا ہے چھوڑ دیالیکن وارنگ بھی دے دی تھی۔ اگراس نے پوتھی کوشش ک آوره اس کی آخری کوشش موگ مجیلی تیزی ہے یانی میں نوط الکا می۔

کیکن پرونیسر... .. میں نے جانوروں کی یک جہتی اورانتقام کا ایک و چہپ تجربہ کیا۔مچھلی غائب ہوگئ تھی اور میں آ سے بڑھ رہا تھا۔ ونعتاً مجھے سانے کی ست میں ڈوننا کے بچل محسوس مو کی اور میں نے تعجب ہے تھے پر سرا بھار کرد یکھا۔ لا تعداد آ ونو رمجھلیاں دم انھائے چلی آرہی تھیں۔ جس طرت کوئی نون کسی پر تملیکر نے جار ہی ہو۔

اور میں رک میا۔ مدانداز ولگانے میں مجھے دفت نہ ہوئی کہ وہ سب میرے اوپر حملہ آور ہیں۔ کو یاان سے مقابلہ کرنایزے گا۔ میں نے

سوچااورتیار بوگیا۔میرے پاس کوئی بتھیار ہوتا تو میں ان کافیصلہ جلد بی کرویتالیکن انسوس ایک کوئی چیز میرے پاس نیس تھی ۔ تاہم میں اس وششی فوج ے مقابلے کے لئے تیار ہو کیا مجھلیاں جوش وغصے میں ذولی آ رہی تھیں۔ پھران کی پہلی صف میرے اوپر حملہ آ ورہو گئی قریب آتے ہی و ومنتشر ہو عمیٰ تھیں اور پھردہ اپن خونی ایکھوں ہے جمعے تھورتی ہوئی اپنے چوڑے ہے منہ کھول کرمیرے بدن پرلیکیں، جن ہے ان کے لمبے نو کیلے دانت

سب سے پہلے قریب آنے والی مجیلی کے تھلے ہوئے منہ میں ، میں نے اپنا ہاتھ داخل کر دیا اور اپنا انگوٹھا کھڑا کر کے اس کے تا او ہیں کھسیز ویا۔ مجھلی شدید تکایف سے تز پالیکن میں نے دوسری مجھلیوں کوچھوڑ کرائ مجھلی کے دوسرے جبڑے پر بھی طاقت آ زمانی کی اوراس کے حلق میں داخل کیا ہوا ہاتھ یا بر مینی کردونوں جبڑے گرفت میں لے لئے اور توت صرف کر کے پھلی کودوحسوں میں تقتیم کردیا۔

آ وُنُوْرِ محصلیاں خون کی دیوانی ہوتی ہیں۔ان کے سامنے خون آ جائے تو وہ جمول جاتی ہیں کہ خون کس کا ہے۔ چنانچہ یہ بہترین تر کیب ر ہیں۔ میں نے مردہ مچھل کو ایک طرف احجمال دیا اور تقریبا ساری محبیلیاں اس پر ٹیکیں کیکن ان کی تعداد کانی تقی اس کئے میں نے ان کے لئے اور سہولت مبیا کرنے کا فیعلہ کیااور ایک اور مچھلی کے ساتھ وہی سلوک کر کےاہے دوسری طرف اچھلادیا۔اب میرے سامنے راسته صاف ہو گیا تھا۔ ہاں میرے دونوں طرف مندر میں مجونچال آیا ہوا تھا۔ بہر حال میں نیز رفتاری سے کنارے کی طرف تیرٹے دگا۔ خاصاطویل مرتما محصلیاں ہما ميرت بدن نړكيا شان الاعتى تمين ـ

ساحل ہے تھوڑی دوررک کرمیں نے مرون اٹھائی۔ووردور تک دیکھالیکن کوئی نہیں تھا۔ ہاں مجھیروں کی سنتیاں منرور کھڑی ہوئی تھیں۔ ان میں وہ کشتی ہمی تھی جوشانہ لیے کرآئی تھی۔ کو یاوہ واپس جا چکی تھی اور اب اس کے یبال رکنے کا جواز بھی کمیا تھا۔ اپنی وانست بیس وہ اپنا کا مشتم کر چکی تھی ۔ بالآخریس ساحل پر پینچ میا اور پھر میں سے کا تعین کر کے ہا کو مے مکان کی طرف چل پڑا۔ نوب تفریح رہی آئ کی بھی۔ بہر حال اس کے باوجود میں اس لڑکا کی طرف سے بددل نہیں مواتھا اور بید تقیقت تھی پروفیسر۔ انسان کیسانیت سے بہت زیادہ اکتا جاتا ہے بلکہ بعض اوقات بیہ اکتابٹ مختلف صورتیں اختیار کر لیتی ہے۔ عورتیں میری زندگی کی اہم ضرورت رہی تھیں لیکن ان میں بڑی تعدادان عورتوں کی رہی تھی جو مجھ پر فرایفت ہوکرمیرے لئے سب پچوقر بان کرنے کو تیار ہو جاتی تتمیں اور پھر جھےان کا ہرطمرت کا تعاون حاصل ہوتالیکن یہ تعاون بعض اوقات کشش کھو ہیشتا ہا در صرورت ہو تی ہا ختلاف کرنے والے کی۔

میرے زندگی میں اختلاف کرنے والیاں بہت کم آئی تھیں اس لئے میں ان کی قد دکرتا تھا۔ بیلا کی میری پیند کے بین مطابق تھی۔ میں اس کی قطرت کا خوب انداز و کر چکا تھا۔ باکو نے اس کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا اس سے اس کی قطرت کا ایک پہلوتو سامنے آ چکا تھا۔ لیمن وو خیرات کرے چھوڑ دیے جانے والے بیل کی مانند ہے جھے کوئی کھڑنیس کہتا اورو واپٹی من مانی کے لئے آنراوہ وتا ہے۔ یہاں نیل اورآ دمی کا فرق تھا۔ کومورت دونوں کی کیسائ تھی ۔ لزکی نے اپنی شخصیت کی ایک میٹیت بنالی تھی اورات بحروت کرنے والے کووہ کسی طور زندونہیں تہوڑ نا جا ہتی تھی۔ وہ قادر تھی اپنے لئے دوسروں کے رویے پرلیکن یہ بات اس کے ول میں کا نے کی طرح چبھر ری تھی کہوئی الیا بھی ہے جواس کی قدرت کا تابع نہیں

باورجس في اس كى نسائيت كونسائيت البت كردياب

چنانچہ و واس کے وجود کو ہر قیمت پر مناویتا جا ہتی تھی تا کہ اس کے دل میں کوئی کا نثانہ چیستارہے۔

لیکن اس کی بد بختی۔ یہ کانٹا نولاد کا تھا جسے توڑٹا اس کے بس سے باہر تھا۔ اس کا اپنا ایک احساس تھا تو میری اپنی ایک پسندتھ۔ گویا اختلاف اور بیا ختلاف کرنے والی مجھے پچھزیادہ ہی بسند آئی تھی اور میں اس کے ساتھ یا دگار وقت گزارنا چا بتا تھا۔ میں اس سے پوری طرح لطف اندوز ہونا چا بتا تھا۔

میں نے ایسے راستے افتیار کیے بتنے کہ لوگوں کی نگانیں کم ہے کم جمھ پر پڑیں اور پھر میں تکیم با کو کے مکان پر پہنچ کیا۔ مکان میں والحلے کے لئے بھی میں نے مقبی رخ افتیار کیا تھااور میرے لئے اندر پہنچنامشکل نہیں جواتھا۔

ا بن رہائش گاہ میں پینی کرمیں نے حلیہ درست کیا اور پھرا ندرونی جصے میں نوما کی طرف چل پڑا۔ نوما پی رہائش گاہ میں تنہا ہی تھا اور کسی ممبری سوچ میں ڈوہا ہوا تھا۔ جھے دکیے کروہ چونک پڑا اور پھراس کے ہونوں پرمسکرا ہٹ پھیل گئی۔

" أو سبوتا - باكوتمهار ب لئ ب صدفكر مندتها - "اس في كها -

"کیون او و نگر مند کیون تھا؟"

''اس کے خیال میں تمہاری دوئی موت ہے ہوگئ ہے۔ شانداس بستی کی خطرناک ترین مخلوق ہے۔اوگ اس کی دوئی اور دشمنی ، دونوں نے خوفز دور ہے ہیں۔''

"اس كے باوجودك و والك خوبصورت لزكى ہے؟" ميں في مسكرات موئے كہا۔

" و واوك اسے ايك خواصورت از دها كتے بيں "

"اوو ـ" مين بنس برال العال تندايي بات نبيس ٢٠٠٠

''بات توہے کیکن و دینییں جائے کے از وھا پہاڑ کے دامن میں ہے۔' فومانے بھی بنتے ہوئے کہا۔'' ویسے و ورام ، وکی 'ا'

''بال۔ یہی مجمو۔''

القيناووتم مين دليس لينظل بورندود يهال كيون آني"

'' ہاں۔ وہ ضرورت ہے زیاد ہ دلچیسی لے رہی ہے مجھ میں ۔'' میں نے منتقرا کہا۔اس سے زیادہ میں نے اسے پچھے ہتانے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی ۔ نو ما چندسا عت خاموش رہا۔ پھرا یک گبری سانس لے کر کہنے لگا۔

"من برى عيب بين محسوس كرد بابول."

" كيون الم"مين في بوجها\_

" تم میری کیفیات کا احساس کرو۔ میں اپنے وطن میں ہوں۔میرے وطن سے اوگ جھ سے محبت کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں وہ میری

بازیا بی کی خبرین کرشاوہ وجائیں ہے۔میرے دیثمن میری مملکت پر قابض ہیں کیکن ... .. بیسعورتوں کی طرح اس مکان میں پوشید وہوں ۔ کیاتم انداز و لگا کتے ہوکہ آیک جنگہوا تسان کے لئے ہاتھ میر باتھ وھرے بیٹھے دہنا کتنا مشکل کام ہے۔''

> " میں جانتاہوں فومانیکن تمہارے معالمات میں ، میں اس وقت تک وَخل دینا بھی نہیں جاہتا جب تک تم خود نہ جا ہو۔ ' " کیا مطلب؟" 'فوماتعجب سے بولا۔

" ہاکوتہبارا و فاوارا ورمعتد ہے۔ بقیناتم دونول فیل کرآئندہ کا پر وکرام ضرور بنایا ہوگا۔ اب اگر اس بارے میں تم نے جھے بتانا اپسندنیس کیا تو اس میں تمباری کوئی مسنعت ہوگ۔ میں تمبارا بے غرض دوست ہوں اس کئے جھے صرف اس کام سے دلچیں ہے جوتم میرے میرد کرو۔ بلاجہ تمہارے معاملات میں نا مگ اڑونا مجھے بہندنیس ہے۔"

''اوہ ینیں۔ ہرگزنہیں میرے دوست ۔ سوری و بیتا کی تئم میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ میں تنہیں کسی بارے میں پکھیا نہ بناؤں ۔ میں انجمی کوئی ایسی ہوئی جو قابل تذکرہ ہو۔''

'' فوما۔ میرے دوست مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ویسے اتناظرور بناؤ کرتم کیا کرنے کاارادہ رکھتے ہو؟'' میں نے خلوص ہے کہا۔ '' تم تو میری زندگی کے لئے بنیادی حیثیت رکھتے ہو سبوتا۔ میں اور ہا کوئم سے بہت کی امیدیں وابستہ کر چکے ہیں۔'' '' میں ان پر پورااتر وں گا۔'' میں نے جواب دیا۔

' فی الحال میہ طے کیا گیا ہے کہ ہا کواپنے چند بخصوص اوگوں کوایک خفیہ پیغام دے کر چندادگوں کے پاس بیسیے۔ ہم ان اوگوں کو یہاں بلا رہے ہیں۔ بیاپنے اپنے علاقوں سے سربرآ ورد واور بے حدکام کے اوگ ہیں اور میرے وفا دار بھی ۔ انبیس یہاں بلانے کے بعد پوری صورت حال بھی معلوم ہو جانے کی اورکوئی سیجے حل بھی سوچا جا سے گا۔''

" بالكل أمميك ران ميس بي كواوك تبهاري را جد حاني سي بحي آئيقيا؟"

'-ען*'* 

" مناسب ب سیکن کیا ہا کونے ان لوگول کوتہارے یارے میں بتادیا ہے جو پیغام لے کر جارہے ہیں؟"

' انہیں قطعی نہیں۔ ہا کومیری زندگی اورمیری آمد کوکمل طور پر خفیہ راز میں رکھنا چاہتا ہے۔اس نے جن او کوں کو پیغام بعیجا ہے۔انہیں بھی میں میں میں ن

ميرے بارے بي كوئي نشان بيس ديا ہے۔"

"اه د مير د خيال من يه بري بات نبيس به ـ"

" إل- يبي بهتر بمي ب-"

'' كمياد ولوگ روانه جو چيكه مين ؟''

"بونے والے بیں۔"

"لكيكن كياجن اوكول كو پيغام بحيجا ميا ب ووسب ما كوكوجانت جي اوراس كے پيغام كوابميت ديتے جين ا''

" نہیں لیکن پیغام اہم فوعیت کا ہے۔ اس میں درن ہے۔ "وظن کی قسمت کے لئے، وطن کی بقائے اسے لئے، باکو ہے ملو۔"

"اود" مجع بيالفاظ مهت بهندآئے تھے۔

"اور .. دوسب وطن برست میں ."

" بن نھیک ہے۔ میں مطمئن ہوں۔ ' میں نے مسکراتے ہوئے کہاادر نوبا خاموش ہو کیا۔ چند ساعت ووسوج میں ڈوبار ہا پھراس کے

ہوننوں براداس ی مسکراہٹ بھیل گئی۔

" تم رکائی کی دحثی ہرتی کے بارے میں بتاؤ۔ کیا کیا تفتیکو ہوئی اس ہے۔ کیا اس نے تمہاری محبت کا اعتراف کرلیا؟"

" بزے خلوص ہے۔ ایس اس وال پر ہے سا خیتہ نس پڑااور فوماکی بجھ میں بچینبیں آیا۔ ظاہر ہے وہ میری بنسی کوخوشی کا اظہار مجھ ریا ہوگا۔

' 'برى خوشى بوڭى \_ كم ازكم يبان تهبين تنبائي كااحساس نبيس بوگا\_'

" إل " مي في جواب ديا-اى وقت باكوا ندرآ حميا- مجتدد كيدكروه تعجب الماليل برا-

"ار مسبوتاتم والهن آميج ؟":

المراسي مري واليسي كالفين نهيس تفايان من في دليب الكابول الته ويحت بوت يوتها-

" تی مانوتو میس تمباری طرف سے پریشان ضرور تھا۔بس یہ خیال دل کوتسلی دے رہاتھا کداس باروحشت زدو برنی کا مقابل بھی کو کی عام

انسان بیں ہے۔"

"بهر حال سب نعيك مُحاكر ما- مال ايك بات مِن تجهدت بو زصا عابتا بول باكو-"

الضرورميري ومت\_ا

' ' فو ما کی مانندتو مجھے تو پوشید دنہیں رکھنا جا ہتااور پھر اوں جھی چنداوگ مجھے دیکھے جیں ۔''

" بال - اس ك ضرورت نبيس ہے -"

" تب میں تیری حکمت کاملم دیکھنا جا ہتا ہوں !"

"اود\_ مین بین مجمالا" با کونے کہا۔

" میں تیرے فن سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ جھے اس کا بے حد شوق ہے۔ یوں بھی بیدور تفطل کا

وور باس وقت جب بم فوما کے لئے جدو جبد کے دور بیس آئیں جے میں اپنا کام کروں گا اور تو اپنالیکن اس وقت تک ... '

" مجھے کو نی اعتر اض نبیں ہے۔ بلکہ یقین کرسکتا ہے تو کر کہ میں تیری ہوہ ہے بہت پریشان ہوں۔ اگر میراوا سطے دوسری بزی جیرت سے نہ پڑجا تا،میری مرادنو ماہے ہے، تو شاید میں دیوا تکی کی صدودیس داخل ہوجا تالیکن ایک جیرت نے دوسری جیرت کود بادیا ہے۔ ' ہا کونے کہا۔

"اود ملی حیرت میرے بارے می تقی؟"

''بال۔ تو میری مجھ سے باہر ہے۔ اگر تو ایک عام انسان ہے تو میری ساری زندگی کے تجربات ناکارہ ہوجاتے ہیں اور تو غور کراگر کسی انسان کی بوری زندگی کی محنت ضائع ہوجائے تو اے کتنے بڑے خسارے سے دو جارہ تا ہے۔''

''سبوتامیرے لئے بھی تا قابل فہم ہے ہا کو۔اپل پوری زندگی میں اتنا خوبصورت اورا تناطاقتور جوان نبیس ویکھا۔''

· · خوبعبورتی اورطانت انسانی خصومیات بین اورکی بھی انسان میں میصدی بر ھیکتی ہے لیکن وہ انوق البشر تونہیں ہوسکتا۔ ودسر دی جو

انسانی رکوں میں خون کو پتھر بنا دے اور وہ کرمی جواس کی ہڈیول سے کودے کو تجملا دے ، برداشت کم ناانسان کے بس کی بات نہیں ہے لیکن ...

اليكن . " ما كومتحيرانها ندازيس خاموش بوكميا \_

" و كياتم في سبوتا يرتج ب كئے تنے اكوا" فوانے جرت سے يو جها۔

" المال فوما۔ میں اعتراف کرتا ہوں کدایک کھے کے لئے میں تمبارے ووست کا بدترین دشمن بن کمیا تھا۔ میں نے اس کی زندگی لینے ک

كوشش كى تتمى \_ مجمع يول دكا تما جيسے فيفس ميرامتخان لينے آيا ہواور ميں اسے مزہ چکھانا جا ہتا تماليكن

''سبوتانا قابل نهم ہے۔' نومانے مہا۔

''باشبه-''

''تم مجھے بچھ لیناہا کولیکن کیاتم مجھےا ہے فن کے بارے میں بتاؤ کے ؟''میں نے ان کی مفتلو میں مداخلت کی۔

" إلى \_ يقيياً ليكن أيك شرط ، وكى \_" بإكو في مسكرات موئ كها\_

" وه کیا؟" میں نے بوجھا۔

''تم مجھا ہے بارے میں بتاؤ کے تفصیل سے ادرمیری الجھنیں دورکر و کے ۔''

"اود۔ جھے اس میں کوئی اعتراض میں ہے۔" میں نے جواب ویا۔ دات کو سارے کا سوں سے فارغ ہوکر میں آ رام کرنے لیٹ کیالیکن میراذ ہن شانہ کے بارے میں ہوئی اعتراض میں ہوگیا تھالیکن اس میراذ ہن شانہ کے بارے میں بھی جھے معلوم ہوگیا تھالیکن اس وقت اس کے مکان کے بارے میں بھی جھے معلوم ہوگیا تھالیکن اس وقت اس کے بارے میں بھی میں دہ گا۔ باشہ میں اس سے تفریح کرنا چاہتا تھا لیکن آتش مزان لزگ کواس وفت چھٹرنا کچھ مناسب نہیں تھا۔

ہاں میں کو اورائ جھیل ہر۔

واہ۔ یہ مدہ ترکیب ہے۔ مبیح کوتبیل پرانے پکڑا جائے۔ ممکن ہے سورت کی پرسٹش کے بعد وہ جمیل پر جاتی ہو۔ میں نے سوچا اور میرا انداز و ناطنیں آکلا۔ دوسرے دن میں بھی مقامی لوگوں کی مانند جلدی جاگ کیا۔ وہ سب مبیح خیزی کے پابند تنے۔ سورت آکلنے سے قبل وہ ایک کھلے میدان میں سورخ آکلنے کا انتظار کرتے تنے۔

ببرحال میں شاندی تاوش میں کل کیا اور انتہائی کمل تھا میرا خیال بھی۔ سورت کی زیارت کے بعدوہ مجیل کی طرف چل پڑی اور جب

مجھے یقین :وکمیا که اس کارخ ای طرف ہے تو میں تیزی ہے بعیل کی مانب دوڑ نے لگا۔

یانے سے کانی پہلے میں جمیل پر پہنچ کیا مجمیل کے کنارے رکنا تماقت تھی۔ چنانچے میں پھرتی ہے کنارے کے ایک در انت پر پہنچ کیا اور پھر کھنے چوں کے درمیان چیپ کر بیٹھ کیا۔ میری آگا ہیں با قاعد واس راستے پر جی ہوئی تھیں جو جمیل کی جانب آتا تھا اور پھر میں نے دورے اس آتے دیکھا۔

شانة جیل کے کنارے پینی حمی ۔ اس نے جاروں طرف دیکھااور پھر مطمئن ہوکر اپنالباس اٹارنے کئی ۔ لباس اٹار کراس نے اے سمینا اور پھرا یک درخت کی جڑمیں رکھ دیااور پھر میں اس انسان نما تھیلی یا مجھلی نماعورت کو پانی سے کلیس کرتے دیکھتار ہا۔ سیماب بھرا ہوا تھا اس کے بدن میں ۔ پانی میں دواس طرح تڑپ دی تھی کوآ تکھ جمانا مشکل تھا۔

میرے بدن میں آگ سکتی رہی اور وہ و نیاو مافیباے بے خبرجیل میں رتص کرتی رہی۔ پھر میں جذبات سے چونکا۔ یہ تو پھر بھی ہو رہا۔ وہ جسل میں نہاتی رہے کی اور میں اے دیکھیار ہوں گا۔ پھروہ باہرآئے تی لباس ہے گی اور چلی جائے گی۔ داہ ، کو یاساری کی ساری حماقت ، کچھ ہونا جا ہے۔

اورووس مے میری نگاہ اس کے لباس پر جا پڑی۔ اوہ۔ اے احساس دلانا چاہیے کہ میں بہال موجود ہوں۔ میں آہتہ آہتہ ور فت سے نیچے اتر الدراس کے لباس کے نز دیک تینے میں المینان ہے اے در علی میں المینان ہے اے در علی تینے میں المینان ہے اے در وہ سرے میں المینان ہے اے در وہ سرے میں المینان ہے اے در وہ سرے میا تھا۔ جی مجر کے نبائی اور مجر بڑے نازے ہا ہراکل آئی۔ چارول طرف سے باقراتی ۔ آہتہ آہتہ اس در فت کے نز دیک تینی اور دوسرے لیے میں نے اے جو کتے دیکھا۔ اس نے پریٹان نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا اور مجمر درختوں کی جڑوں میں کپڑے تائی ترتی مجری کیکن کی حسار اس تھے۔

و وہری طرح بدحواس ہوگئی۔ نفاہر ہے بخت مشکل میں پیمنس گئی تتب میں نے ایک بختصر سے کپڑے کورول کر کے زور سے اس کی طرف پھینکا اور کپڑ ااس کے بدن سے جائکرا ہا۔ وہ انچیل پڑئی تھی۔

اورشایدصورت حال اس کی بجویس آئی۔ اس نے کیڑا اٹھالیالیکن اس مختصرے کیڑے کا ہونا نے ہونا برابرتھا۔ وواس سے اپنابدان نہیں ذھک عتی تھی۔ یا ہم اس نے خودکواس میں بھیانے کی ناکام کوشش کی اور درختوں کی جانب و کیمنے لگی۔ میں نے ایک کیڑا درخت کے بیچے اٹکا دیاا در اس کی زگاواس پر پڑئی۔ دوسرے لیمے ووا تھل کر درخت کی آڑ میں ہوئی تھی۔

''کون ہوتم؟ بیکیا بدتمیزی ہے؟''اس کی آواز میں نونخو ارشیر نی کی بی غرابت تھی لیکن میں خاموش رہا۔''لباس پھینک وو۔''اس نے پھر کمبالیکن میں نے بھی خودکو پتوں کی آڑمیں چھپالیا تھا۔''تم سن بین رہے؟ کیا اس حرکت کے بعدتم زند وروسکو مے؟ کیاتم مجھینیس جانے ؟'' ''ہاں۔ میں تنہیں جانتا ہوں لیکن میں زندونہیں رہنا چاہتا۔''میں نے زور سے جواب دیا۔

اورشاید دومیری آواز بہیان می ۔ چندلحات کے لئے وہ ساکت روگئ تھی۔ طاہر ہے اے اپن ساعت بریقین نہیں آرہاتھا۔ بملاخون ک

سمندر بین کسی کے زندہ رہنے کا کیا سوال تھا۔انسانی عقل خونخوار مجھلیوں کے درمیان سے کسی کے زندہ نکل آنے کوشلیم بیس کرسکتی تھی۔اس کی سمجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ وہ کیا ہولے اور میں اس کی البعمن سے خوب لطف اندوز ہور ہاتھا۔ کافی دہر تک خاموثی جھائی رہی۔ پھراس کی لرزتی آواز سنائی وی۔ ''میرالیاس داپس کردو۔''

"اس در لحت کے نز دیک آ کر جھے سے درخواست کرو۔" میں نے کہا۔

'' ويكمو - بيكوتي اتيجي باتنبيس ب-' نه جانے كہاں سے اس نے اپنے ميں مربيدا كياتما -

''بہت ی ہاتیں اٹھی نہیں ہوتیں اس لئے میں کوئی اچھائی نہیں کرٹا چاہتا۔ اگر تہبیں اپنے لباس کی منرورت ہے تو یبال آ جاؤورنہ میں الممینان سے یہاں بیضا ہوں۔ جب تک ول چاہے چیسی رہو ، چینی رہو۔' میں نے جواب دیااور پھر خاموثی چھاممی میں جانتا تھا کہ اس کی حالت خراب ہوگی لیکن خوب بے بس ہوئی تھی وواوراس کا بس نہیں چل رہا تھا ورندہ ہوئیاں چہالیتی۔

"ديكهو مين اس طرح تمبارك سائيس أعتى ـ"

"ندآ و تماري مونى - "من في لا يرواي يكما-

اس نے پھرکوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ہیں بھی ہٹ کا پکا تھا لیکن اس خونخو ارفورت کی طرف ہے میں ہوشیار بھی تھا۔ نہ جائے کس کا در دائی میں معرد ف بولیکن الی صورت بیں وہ کوئی کارر دائی بھی نہیں کرسکتی تھی۔

مجر شایداس کی قوت برداشت جواب وے کنی اور میں نے دیکھا وہ بچیری ہوئی شیرنی کی مانندا پی جگہ سے نگل اور درنت کے نیچ بینی میں۔ من ۔اے کو یا غصے کی وجہ سے اپنی غریا نیت کا کوئی احساس نبیس رو کمیا تھا۔ آئیمیس انکاروں کی طرح سرخ جوری تھیں ۔

''لا دُيهِ۔''

"اوو \_ كياتم اس درخت برئيس أسكيس؟"ميس في كبار

"الباس دے دو۔"اس نے بمشکل کہا۔

" در خت پر آ جاؤ۔" میں نے جواب دیا در دور خت پر چڑھنے کے لئے تیار ہوگئی۔ پھر جونئی دہ در خت کے تنے پر چڑھی میں نے لباس مین کے اس وران میں مین کے اس نے لباس کے ساتھ ہی نیچے چھلا تک لگا دی تھی اور پھروہ لباس لے کرایک طرف دوڑ گئی۔ پھراس نے لباس پین لیا۔اس دوران میں در خت پر ہی جیٹھار ہا تھا۔ میں انداز جنمیں لگا پار ہاتھا کہ اس کے بعداس کار عمل کیا ہوگا ؟"

لیکن پیمریمیں نےا ہے در دست کی المرف آتے و یکھااور او پنچے کھزی ہوگئی۔ چبرے کی سرخی کم ہوگئی تھی کیکن اب بھی ایک عجیب تی کیفیت اس پر طارئ تھی ۔

> '' کیاتم اس در نت پر ہی زندگی گز اردو کے ۱''اس نے کہا۔ ''اوو۔ ینچی آ جاؤں؟''میں نے پوچھا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

" آؤمجى ـ "ووبرے نازے بول كيكن اب ميں اس سے بورى طرح موشيار تھا۔

"اس بات کی کیامنانت ہے کہتم بھی ہے جنگز ونہیں کروگ ؟"

" نہیں کروں گی۔ اس نے جواب دیا۔

"وعده كرتي مو؟"

" إلى رآؤ "اس نے زم ليج ميں كباراب ظاہر ہے ميں اس ت خوفز دوتو تعانيم جو نيجے شاتر تاريس درفت سے نيجا تر آيا۔ اس كى

طرف ہے کوئی تحریک نہیں ہوئی تھی۔وو غاموثی ہے مجھے دیکھتی رہی۔ یوں لگنا تھا جیے وہ بچ بچ غصہ بھول گئی ہو۔

" تم زنده مس طرح فی محے؟" وو آہتہ ہے ہو ل۔

"كمامطلب؟"

"كياسندرين تباري ما قات مجهلون مينين مولى ؟"

"مين تهارياس نداق عانى لطف اندوز موال"

''اوہ۔ میں جانتی تھی کہتم ایک عمر و تیراک ہو۔ واپس کنارے پر پہنٹی جاؤ گے۔ یوں بھی تم ایک انو کھے انسان ہو، میں تمباری حیرت انگیز

ملاحبتون كالندازه لكاناجا بتي حي-"

"اوه - تم بهت شريهو "ميل في كها ـ

" آؤتم نے مجھے بہت پریشان کیا ہے۔" وہ مزحی اور آیک کھے کے لیے میں پریشان ہو کیا۔ کیا وہ کوئی حیال چل رہی ہے۔ یا پھر سیا

پھر ... مسور ہوگئ ہے۔ بہر حال میں اس کے ساتھ چل پڑا۔

التم مجن سے نارائس ہوا المیں نے او جھا۔

" بهائقی ابنین بول-"

"اوو پر کیولن؟"

' ابس تم انو کھے انسان ہو۔'

'' میری بھی یمی رائے ہے کہ جھے ہے جھڑا مچھوڑ دواور دوی کرلو۔ ور نہ قدم قدم پڑمہیں پریشان کرتار ہوں گا۔''

'' ویکمو جھے وہمکیاں نہ دو۔ جھے ہریشان کرنے کی ابتدائم نے کی تھی۔ بھلاکسی تنبالز کی کو بوں بے لباس دیکھا جا تاہے۔''اس نے کہااور

پروفیسر....اس ک<sup>و</sup>کل بالکل بدل کئی میں۔ ضدوخال بے حدزم پڑ مئے تھے۔اوراس طرح اس کےحسن میں ایک مجیب ی مجبوبیت پیدا ہوگئ تھی جو مجھے بہت بھلی مسوئ ہوئی۔

" يىلىكى يات كررى مواا"

"بإل-"

"و وصرف اتفاق تعاليكن آئ من في جان بوجوكر بيركت كي على -"

" أن مجى تم في محص بهت بريثان كياب "

"اب کہاں لے جا کر ڈابوؤگی ا" میں نے مسکراتے ہوئے ہو جیا۔

" بحرد سنبیں کرو مے مجھ بر؟" اس نے شکا چی انداز میں بوجیا۔

۱۰ کراول؟ ۱۰

'' ہاں۔''اس نے چرہ دوسری طرف کرلیا۔''اب میری نسائیت ختم ہو پچکی ہے۔ وہ غرور نوٹ کیا ہے جوخود پر تھا۔تم نے جھے جس حال میں ویکھا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ ونیا کا کوئی دوسرا مرد مجھے اس حال میں دیکھے۔''

''او و ہے 'میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیااوروہ رک کی۔ بالکل زم ہو گئ تھی۔ پروفیسر سے بھیب لڑکی تھی۔ میں نے اس کی شوزی پر ہاتھ در کھ کراس کا چبرہ او نیا کیا۔''اب تمباری نسائیت کا احترام میرے اوپر بھی فرض ہے۔ کہاں چل دبی ہوا'''

''میرا گھرنییں دیکھو <del>م</del>ے؟''

'' ضرور۔' میں نے مسکراتے ہوئے کہا شکرتھا کہ وحثی برنی راہ پر آئی تھی۔ پھروہ بھے اپنے نوبصورت مرکان میں لے ٹی جوچھوٹا ساتھا گیکن اندر سے بہت خوبصورت ہجا ہواتھا۔ یہاں پہنچ کر اس کا روبیا ورنرم ہو گیا۔اس نے مجھے سے میٹھنے کی درخواست کی اور پھرخود بھی میرے سامنے میٹھ گئی۔وہ مجیب کی لگا ہوں سے مجھے دیکھر ہی تھی۔ پھراس نے کہا۔

'' مجھا پنے بارے میں تفسیل سے نبیں بناؤ مے؟''

"کیا بتا وُل ۔ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ایک آوار وگروہوں۔ زمین کے بہت سے خطوں میں گھوم چکا ہوں اور یونہی گھومت ہوا تمباری مہتی تک آلکا ہول۔ اتفاق تعاکم نظر آئٹیں۔ تم میری نگا ہول میں عام ورتوں سے مختلف نہ ہوتیں لیکن تم نے میرے او پرجس طرح وحشیا نہ سلے کہا۔ کیے ان کی وجہ ہے پندآ گئیں اور اب جس تمہیں بیا دکرنے لگا ہوں۔ "جس نے کہا۔

"او دليكن تم يتم خودكيا بو؟" تم في در فت كوز مين سه المعار ليا تعااور الدام في سمندر مين تنافا صله تيركر ط كيا تعاله"

" خوخوار محصلیول کو کیول محمول ربی ہوتم ؟" امیس نے مسکراتے ہوئے کہااورو و اٹا ہیں چرانے لگ ۔

" بإل جبكه وبإل آ دخو رميليال بهى موجود بيل."

'' میں نے ان میں ہے چند کچھلیوں کو ہلاک کردیااور خون کی پیائی مجھنیاں اپنی ساتھیوں کی لاشوں پرٹوٹ پڑیں۔''

'' ہلاک کردیا' '' اس کی آواز میں شدید حیرت تھی۔

''بإل-''

' استندر میں ؟ ' وہ شدید حیرت ہے ہولی۔ الکین تمہارے پاس تو کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا؟ ' '

"البعض اوقات مين جنهيارول كي ضرورت نبيل محسوس كرنا\_"

· متم رہنے والے کہاں کے ہو؟ · '

"بس سي جكه كانعين بيس بيد كبانان آوار وكرو وس"

· بجھے تمہارا تام مجمی نہیں معلوم ؟ · ·

" تمباری بستی کے اوک مجھے سبوتا کے نام سے بکارتے ہیں۔"

"او د - بسبر حال تم بستی کے سارے او کوں ہے جمیب ہولیکن . الیکن ، اوہ خاموش ہوگئی۔اس نے جملہ پورانہیں کیا تھا۔

" مال يسكن كيا؟"

" تم نے میرے ماتھ اچھاسلوک نبیں کیا تھا کمی کو بھی جرائٹ نبیں ہوتی تھی کہ ، کہ ثانہ کے سامنے آٹھا ٹھا سکے لیکن تم نے ۔ ہم نے ۔ "

"اوه - شاندات بعول جاؤ - بس تم في مير ب ساته وهوكا كيا تها - اس لئے ميں في اس وقت تهبيں پر ميثان كيا - "

و المسكران في الله المسكرا بث مسكرا بث من المنت كل اور بهت الى پيندا ألى تقى وه مجھے ۔ ايك بار پھر ميں اٹھ كراس كينزويك پينج سيا۔

"مردى ميشيت كوكى تنهارى زندگى مين نبيس آيا؟"

"مرد مجمع مردول ت غرت ب "وه با فتايار بول براي ي

" آخر کیوں؟"

"بس میں شہیں بتا چی ہوں۔ مجھے مرد کی برتری پیندنیمن ہے۔ بس میں ان کی اوحیثیت قبول نہیں کر عتی۔"

"ادو\_آئ تك تم بستى كيكسى أوجوان ما متا رضيس بوكيس"

"بالفاظ ميرك لية كالى حيثيت ركمة بين"

'' بجیب ہوتم شاند۔ واقعی عجیب ہو۔ مبر حال میرے بارے میں اب تمہار کی کیارائے ہے؟''

" تم بستم ان سب محتلف ہوتم بہت انو تھے ہو۔ کاش تم مرونہ ہوتے۔"

'' میرا خیال ہے اگر میں چندروزاور یبال رو کمیا توتم مردوں کے بارے میں اپنی رائے ضرور بدل دوگی۔''

''شاید۔''اس نے کہا۔ پچھ جیب ی کیفیات اس سے چبرے پر رقصال تمیں۔ چندساعت وہ خاموش رہیں۔ پھر بول۔' میں تمہاری کیا

غاطر کروں؟''

''اد د بیس ساری چیزوں ہے مبرا ہوں ۔ ہاں اگر خاطر کرنا جا ہتی ہو ، ، ''میں گھراس کی طرف بز ھا۔

' 'نبیں۔ابنبیں، میں دات کو بیبال تمباراا 'تظار کروں گیا'' 'اس نے کہااوراس کا چبرہ سرخ ہو گیا اور میرا چبرہ خوشی سے کھل انھا۔ کویا یہ

انو کھی لڑکی واقعی چکر میں بھنٹ گئتھی۔ ہمرحال پرونیسر مجھے تو حیرت انگیز چیزوں ہے دلچپی تھی۔ میں ہر قیمت پراے عاصل کرنا جا ہتا تھا اور مجھے یقین تھا کہ بیاز کی میری عمد و سائقی ثابت ہوگی۔ ایس ساتھی جن کو میں آکٹر یاد رکھتا ہوں اور جو یاد کار ثابت ہوتی ہیں جیسے لیپاس یا ایسی دوسری کچھے لڑکیاں۔ تھوزی دمیتک میں اس کے ساتھے رہا اور پھردات کوآنے کا وعدہ کر کے اٹھ گیا۔

ہا کو کے پاس ساننے کے رخ سے پہنچا۔ وہ حسب معمول اپنے مرایضوں کود کیے در ہاتھا۔ میں ہمی خاموثی سے ایک طرف بیٹھ گیا اور ہا کو ک حکمت کا مطالعہ کرئے دگا۔ بلاشبہ میخض اپنے فن میں ماہرتھا۔ وواپنے مریضوں کو دوائیں دے رہاتھا۔

بحرآ ہستہ ہستہ مریض فارغ ہو مج اور ہا کونے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا۔

" تم ن تا شد مجي نبيل كيا سبوتا، كهال على مح يقيها"

" تنجيل پر - امين نے جواب ديا۔

" ومان شانه مي موك إ" باكو بدستور مسكرا تاموابولا\_

"بإل-"

''جہاں تمہارے اندر ؛ دسری حیرت انگیز خصوصیتیں ہیں وہیں تم نے بیچیر تناک کارنامہ بھی انجام ویا ہے ورنے ٹانہ جسی خطرناک لڑکی کو قابو

یں لانا ہمی انسانی کارناموں سے الگ ہے۔"

" إل ما كو ـ و دار كى بھى يبال كى خلوق نبيس معلوم موتى ـ "

"اس کی فطرت میں وحشت ہے۔افسوس میں اس کا بھی تجزیہ نیبیں کر سکا۔اس سے کوئی بات منوانا ناممکنات میں سے ہے جکہ میں تو تم

ے ایک اور در خواست بھی کروں گا۔'

..کها؟<sup>.</sup>.

" تم محسوس کرو کہ دہ ممل طور پرتم ہارے قبضے میں ہے تو ایک باراے اپنا تجزیہ کرانے پر آ مادہ کر نویتم دونوں میرے لئے بجو بہو۔ بلکہ بیس لگتا ہے کہتم دونوں کوئی ایس مکشدہ نسل ہے ہوجس کا اب کوئی وجو ذمیس رہاہے۔"

"ميرا خيال ب يمشكل كامنيس "

· تب بيوشش مغرور كرنا\_ ' '

" میک ہے ہاکو۔"

'' آ دْ نَاشْتِهُ كُرِلِينٍ ''

"كيامطلب" من فتعب ع يوجها-

'' فومانے بھی تمہارے انتظار میں اشتہیں کیاہے۔''

WWW.PAI(SOCIETY.COM

```
''ارے کیوں؟''
```

" بھی تم ہمارے مبمان ہوبلکہ ہم! ونوں تے مبمان ہو۔ ہم تمبارے بغیر ناشتہ کیے کر کتے ہیں۔"

" مجھے انسوس ہوا۔" میں نے کہا۔

" كيون،اس من افسوس كى كيابات بع؟"

''بس میری وجہ ہے تم دونوں کو ہریثانی اٹھانی پڑی کیکن آئندہ کے لئے میری ایک درخواست ہے۔''

"اود\_وهکا؟"

'' میں ایک لا ابالی انسان ہوں۔ان چیز وں کوزیاوہ اہمیت نہیں دیتا اس لئے تم میرے گئے معمولات میں فرق نہ لایا کرو۔'' ''او د۔اس سے کس کوکوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے ماس بارے میں سوچ رہے ہو۔آ دُنو ماکے پاس چلیس وہنتظر ہوگا۔'' ہا کونے کہا اور تھوڑی

ور کے بعد ہم فوما کے پاس پہنچ مجئے۔

فوا مجدد كي كرمسران لكا تعاله مهال علي سي تصبوتا الماس في كهار

"عبادت كرنى "ميرب بجائ باكون جواب ديااور مجرجلدي سے بولا ""عشق بھي تو ايك عبادت بن ب-"

"او و۔اور پھرسبوتا کامعبود، میں نے تو سرف اس کے بارے میں سناہے، دیکھنے کا خواہش مند ہوں۔ "فومانے مسکراتے ہوئے کہا۔

'' دیکھ بھی لینا۔ سبوتا نے میہاں بھی اپنی انفراویت باتی رکھی ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہتی ہے جن اوگوں نے ان دونوں کو یکجا دیکھا ہوگا ،

العشت بدندال رہ ملے ہول ملے ۔انہیں اس نا قابل یقین منظر پر سخت جیرت ہوگی ۔''

''احپھااب ناشتے کا بندہ بست کر دہا کو بھوک نگ رہی ہے۔'' فومانے کہااور ہا کو باہر چلا کیا۔تب فومامیری طرف متوجہ ہو کیا۔'' کوآج میں روانہ کردیا گیا ہے سیوتا، کو یا کام شرد می ہو گیاہے۔''

"نوب "مين تعي سجيده : وكميا ـ

" يىنىرورى تقالىكىن تمهارے خيال ميں ان پيغا مات كانتيج كب تك ظاہر بوجائے كا " "ميں نے بوجھا۔

" بهم ازَّكم ايك جاند صرورلگ جائے گا۔ اگر آنے والول نے تيز رفتاري سے كام ليا توممكن ہے اس جاند كے خاشے تك وہ يبال بيني جائيں۔ "

'' نھیک ہے۔ میری بھی میں خواہش ہے کہ کام جلد از جلد شروع ہوجائے۔ ''یس نے کہااور نومادیریک پھیسو بتار با۔ پھر باکوواپس آھیا۔

اس کے ہاتھ میں خوان تھا جے اس نے سامنے رکھ دیا۔ ہاکو بہاں کھانا خودہی بناتا تھا۔ وہ کم سے کم اوکوں پر بھروسر کرنے کا عادی تھا۔

"جواوك أسمى على باكو بتم في ان كے قيام كا بندوبت كيا بيدا" الشيخ كے دوران ميں في يو جمار

"بال-ميرامكان كافي بواب-مين في اس كعقبي هيكومهمان خانه بنافي كافيعله كياب-"

"اود\_میری رائے تھی کہ م اس کے لئے کوئی دوسرا بندوبست کرتے۔"

"كيامطلب؟"

" فوما کے وفاواروں میں تمہارا نام بھی جانے ہوں گے۔اگر چنداجنبی تمہارے ہاں دیکھے جانمیں تو اوگوں کوشبہ بھی ہوسکتا ہے۔"میری بات پر ہا کوسوج میں ڈوب کیا۔ پھراس نے کرون اٹھائی اور فوما کودیکھنے لگا۔

"سبوتاك باتكى مدتك درست بـ"

" پھر تیا خیال ہے؟"

الك بات اور بنادً بأكول من في يوحيما

(الوجيو\_

" آنے والے کس ایک جگد متیم بیں یا جگد جگر تمہاری بستیواں میں تھیلے ہوئے ہیں؟"

''اوہ۔نہایت اہم سوال کیا ہے تم نے۔ جالاک اوگ تمام جنہوں پر ہونے والی کارروائیوں سے واقف رہنا جا ہے ہیں اس کئے وہ تمام بستیوں میں پھیل بھے ہیں۔''

السكاني مين مين وولوك؟"

" إل \_ يبال ان كابر اجتماموجود ب\_"

''کہال ہے؟ میں نے توان کے سی فروکونییں ویکھا۔''

''کی ہمی اپنی میں وہ اوگوں میں کھل کی تہیں رہ سکتے اس لئے انہوں نے بہتی ہا الگ تھلگ اپنے ٹھوکا نے بنا ہے ہیں۔ وہ وہ بال کروہ بنا کے مرر ہے ہیں۔ پہلے انہوں نے کوشش کی تھی کوستی والوں ہے کھل ال کر دہیں کین ساری بستیوں والے ان سے نفرت کرتے ہیں۔ انہوں نے انہیں کرر ہیں کیکن ساری بستیوں والے ان سے نفرت کرتے ہیں۔ انہوں نے انہیں کسی بھی حیثیت سے قبول نہیں کیا بلکہ بعض جنہوں پر ان کے ساتھ میں بہت براسلوک کیا تھا اس کئے انہوں نے تمام بستیوں میں نظر آ جاتے ہیں کیکن ان کے ساتھ واچھا سلوک نہیں کیا جاتا۔''

'' خوب! مو ياو دضروري خبرين بهي اعلى الوكول كو پنجات بوتل الا

"استيول ميسان كے معلنے كامقصد يبى بين إكونے جواب ال

"اس كے باوجودتم في اس بارے ميں نبين سوچا تحار"

" إلى - مِينْ مُنظى كرر بالتماية" باكونے اعتراف كا نداز مِين كبار

"و يسان اوكول كيستى كبال ٢٠٠٠

" سكالًا ك بالكل آخرى فصے ميں۔اس سامل بر مونا - كائى كاوك نبيس ماتے۔ان كى كشتياں آئى رہتی ميں جوان كے لئے ان كا

مطلوبه سامان لاتی بین - \*

"اه د ـ سكال كاوكول كيساتهدان كاكياساوك بـ ""

" نهایت محبت اور خلوص سے پیش آتے ہیں۔ خلا ہرہان کی کوشش میں ہو تی ہے کے سی طرح مقامی او گوں میں مقبول ہو جا تھیں۔"

" نوب ـ كوكى جارحانه كارروائى تونبيس كى انبوس في "

'' آن تکنبیں۔خوداو بھیگی بی ہے رہتے ہیں۔'' ہا کو نے جواب دیااور میرے ذہن میں کچھ نے ارادے انگزائیاں لینے گائیکن میں

نے ان کے بارے میں ہا کو وغیرہ ہے چیز میں کہا تھا۔ پھر ہا کواٹھ کیااوراس نے میری طرف و کیلتے ہوئے کہا۔

''تو پھرچلو ہےتم میرے ساتھا''

''بان، چلو۔''میں بھی کھڑا ہوگیا۔

''امازت فوما'ا'' ہاکونے یو جیما۔

" ضرور \_ میں خودتو ایک بے من انسان ہوکررہ کیا ہوں ۔ تم او کول کو کیوں پر بٹان کروں ۔ ' فو مانے پھیکی مسکر اہٹ ہے کہا۔

'' وتني طور پرفوما بسورت و يوتا نے چا يا توعمي كا وقت بھى بہت جلد آ جائے گا۔ ' باكو نے كہااور بهم دونوں با برنكل آئے اور پھرتھوڑ كى دير كے

بعد باکو کے ساتھ اس کی تجربے کا دیس تھا۔

یہ ایک ایسے دورکا سائنسدان تھا جب سائنس نے کوئی حیثیت نہیں حاصل کی تھی بلکہ اے اس کی تین شکل میں جانے کا تصور بھی نہیں کیا گیا تھالیکن یقین کر دیر وفیسر ،اس کی تجربے گاہ کوتم ایک شائدار تجربے گاہ کہہ سکتے تھے۔ یہاں بے شار آلات رکھے ہوئے تھا ورایساایساسا بان تھا جو کی طور سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ال تعداد انسانی ڈھانچے رکھے ہوئے تھے اور بہت ہے جانورں کی لاشیں گوشت پوست کے ساتھ موجود تھیں۔ بے حدوسیت تجربہ گاہتی جس کے درمیان باکو کی نشست گاہتی ۔

"بینوسبوتا۔" باکو نے ایک مجری سانس لے کرکبا اور میں اس کے ساستے بیٹھ گیا۔ پھراس نے اپنی تجربی وکی طرف باتھ اٹھایا۔" ببال جو پچھ ہے، صرف انسانی زندگی ہے متعلق ہے۔ میرے ذبین میں تحقیق اجسام کے بہت سے ادادے میں کیکن اس مختر عمر میں سب پچھ لیڈا انسان کے اس میں کبال۔ ذبین وول نے تو بہت سی چیزوں کی مللب کی کیکن اپنی مختصر زندگی کا بھی احساس تھا۔ چنا نچے میں نے سوچا کہ کسی ایک راست کا انتخاب کراوں اوراس پرچل پڑوں۔ سوب سے انہی بات بہی نظر آئی کے انسانی جسم کی تکالیف کی محمرانی کروں تا کہ اپنے سکون کے علاوہ دوسروں کے لئے بھی پچھ بو سے۔"

"عددبات بهاكو-"بين في تعريف انداز من كبا-

"ميرن سوي كى نيك نيتى كوتسليم كرت موا"

" باشبه- "من في جواب ويد

" تب ميري الجينول كودور كرد د - " ما كون يلتي لميج مين كها -

'' میں تیار ہوں باکو۔'' میں نے خلوص ہے جواب دیا۔اس جھس کے علم اوروس کی با توں ہے میں کا تی متاثر ہو گیا تھا۔

"اس کے علاوہ تم نے بھی کچھ کہا تھا۔"

''بال-''

" تمباراا شاروس طرف ٢٠٠٠

" تم نے میرے کم میرے فن ہے دیجی طا ہری تھی۔"

''او د، ہاں۔ بلا شک تنمہارے کم ہے ہی میں بے صدمتاثر ہوا ہوں در ندمیرے لئے تم ایک عام انسان ہے زیادہ نہ ہو تے۔''

'' ميري سيح تعريف ٢- '' اكو نے مسرت سے كہا۔ "ميري ازلى خوانش ہے كه صاحب چھم مجھے ميرے علم سے بہجانين اور بيميري

مخت کا ثمر ہے۔"

"يقيناً" من في جواب ديا۔

'' سومیرے نزیز ، بیبال جو پچھ ہے ،میرے و بن میں جو پچھ ہے،ان میں ہے جس جس کا جا ہوا تخاب کرلواوراس کے بارے میں مجھ

ہے جو جا ہو بوج النیکن مورج و بوتا کے لئے مجھے یہ بتاد و کہ میری اب تک کی کا وشوں میں کہاں خا می روگنی ؟''

" بين نبير سمجما'؟"

'' بیں بھی تہبیں میما ـ'' باکونے جواب دیا۔'' وہ کونی توت تھی جس نے مجمد کر وینے والی سردی اور پھھالا دینے والی کری اتی آسانی

ے برداشت کرلی۔''

''تم بھی وہیں تھے ہا کو۔''

''بال لیکن بے اثری سےخواں میں۔اگر اس خول ہے میری اُگلی کا مخن بھی باہرنگل آتا تو میری زندگی محال تھی۔''

"ادوريه بات تقى " من في كرون الماكي \_

" بال \_ میں تمہاری مانند تبیں ہوں \_" باکو نے جواب دیا اور میں خاموش جو کر کچھ سوچنے لگا۔ اس اثنا میں ہا کواپی جگہ ہے اشا دوراس ف من كايك بيالے من يانى محرااس ميں ايك مرتبان سيمسى كلول ك چندة طرے ركائے اور چربيالدا بي قريب ركھايا۔ يانى كارتك سزتماء میں نے تعجب سے اسے دیکھا۔

" يكياب المسل في تعال

''او د۔ کوئی خاص چیز نبیں۔ مجھاپی انگلیوں میں سوزش محسوس ہوتی ہے۔اس دوا ہے انبین ترکرتے رہنے ہے وہ محملے رہتی ہے۔'' ہا کو

ئے جواب دیاادر میں نے پانی کارتک بدلتے دیکھا۔ وہ ایک دم سرخ ہو کیا تھالیکن پھروہ دو بارہ اصل رنگ پرآ حمیا۔ ہا کومیری طرف دیکھنے لگا تھا۔ '' ہاں تو تحکیم ہا کو ہتم میرے بارے میں جاننے کے خواہش مند ہولیکن میرے دوست، جو پچھے میں تنہیں اپنے بارے میں بتاؤں گا وہ تمہارے لئے نا تا بل یقین ہوگا۔''

" نبیں ۔ ایسانہ ہوگا۔ ' ہا کونے واو ق ہے کہا۔

"اس اختادے کیوں کہدرہ ہو؟"

''اس کئے کہ نا قابل یقین وہ کھات تھے جن میں سے میں گزر چکا ہوں۔اب کہما تا بل یقین نہیں ہے۔''

"اود-به بات ہے تو پھرایک بات ہتاؤ تھیم ہا کو تمہاری نگاہ میں میری عمر کیا ہوگا" میں نے بوجیا۔

" تمهارے جم وانداز کے مطابق قریبا جالیس سال یا باکونے جواب ویا۔

''اگريس شهيس بتاؤن كدميرى عمر جاليس بزارسال بي توشهيس يقين آئے گا؟'' بس نے كباادر با كو هجب سے ميرى طرف و يكف لگا۔ پھر بولا \_''ليكن بيا يك دلچسپ مذاق بوگا۔''

"ادراكر مِنتهبين بتاؤن كه ميري فمرجاليس الكه سال يبهمي زياده بتوجمي تم يقين نبيس كرو محيي"

" تم كبناكيا جا ہے ہو؟" باكونے بے چينى ہےكہا۔اس كى نگا بيں ميرے چېرے كوٹنول رہی تھيں اور بھی بھی وہ پريشان كن انداز ميں پانى كے پيائے كوكمنكمنانے لگتا۔

" يبى كەمىرى عمر كاكوئى تعين نېيى ب-يەچالىس بزارسال بىمى بوغتى ب،چالىس لاكھسال ياس بىمى زيادە.

"كيامطلب؟" إكوكامنه جرت كمل مياراس في جلدي سے بيالے ميس الكيال إبودي تعيس -

" بإل اميري عمرلامحدود ہے۔"

" " تكرمس طرح؟ "

" بہی میں تہیں جانا کہ میں کون ہوں۔ میں نے انسانی شکل کب افتیار کی۔ بس بول مجھوں کہ ارتقائے انسانیت کواپئی آگا ہوں ہے و کیتار ہا بول۔ میں نے صد یوں کے ساتھ منرکیا ہے۔ لا تعداد صدیل میری ہم سفر رہی ہیں۔ آگے میرے بدن کو جلا بخشتی ہے۔ پانی اور ہوا میری معاون میں۔ اسل نے مدن کو جلا بخشتی ہوں۔ یہ باتر ہے۔ بال انسانی ضرور یا ہے ہمی عاری نہیں ہوں اور انسانی نصوصیا ہوں۔ میں نے ہردور کے انسانوں کے ساتھ وزندگی گڑاری ہے۔ "

ہاکو پاگلوں کی طرح میری شکل دیکھیر ہاتھا۔ بھی بھی اس کی نکامیں پانی کے برتن پربھی جاپزتی تھیں۔ نہ جانے کیوں وہ ہار بار پانی کے پیالے کی جانب دیکھ رہاتھا۔ بالآخروو بولا۔

''لکیکن تم خودوکیا کبو کے ؟ دیوتا ،کوئی آ سانی توت یا پرجمهاور؟''

" تہنیں۔ میں نے جب آ کھ کھولی تو زمین دیکھی، آسانی اجسام میرے شعور میں بیں لیکن مبہم سے میں ان کے بارے میں کوئی بات وثوق سے نہیں کہ سکتا۔ بال جب میں نے زمین پر آ کھی کھولی تو خود کو ای شکل میں پایا جس میں، میں موجود ہوں۔ اس صورت میں، میں خود کو کو گئی آسانی وجود تو نہیں کہ سکتا۔ '

'' تم جو پھی کہدر ہے ہوجیرت آگیز ہے لیکن لفظ بدلفظ درست ہے۔ آ دکیا ہے بات زمین کے کسی انسان کے لئے قابل قبول ہے؟'' '' پچھ نے نشلیم کیا اور پچھ یقین نہ کر سکے لیکن وہ فانی تھے، بالآخر جلے مئے اور میں آج بھی ان پر ہنستا ہوں۔''

"مصديول سے زنده موا"

"بإل-"

"کیاتمہارےا ندرتبد پلیاں رونماہوتی ہیں؟"

ورشهر

المحويا جس شكل مين موجود بوه بميشه ت اليه بواا"

"بال\_"مي نے جواب ديا۔

" آ ہ۔روح منور ہوگئ ہے۔ کیسے کورچٹم ہیں ہم۔ تبہاری بستی کواس طرح نظرا نداز کرتے رہے لیکن کون بہجانے گا،کون سمجھے گا ؟ میرے دوست معد یال تبہاری نگاہ میں کھلی کتاب کی مانند ہوں گے۔ کیا کیا ندد یکھا ہوگا تم نے اوراس وقت جب تم علم ووست بھی ہو۔ کیسے کیسے مد برول سے علوم ندیکھے ہوں گئے ہے۔ کیا گیا۔ علوم ندیکھے ہوں گئے ہے۔ کیا گیا۔

"ليكن باكو، جي تعجب ، كتم في ميرى بات ريقين مس طرح كرايا؟"

" مجھے پورے وٹو ق سے کئے دو کہتم نے ایک افظ بھی غلط ہیں کہاہے۔"

"م بار باراس بالے کی جانب کیوں متوجہ ورب سے اس فردیس سے دلچیں سے او محما۔

" مجسم معاف کردوصد ہوں کے بیٹے ، ناراض تونہ ہو کے۔"

" النبيل حكيم بإكوا ميس تمباري عزت كرتا بهول."

'' تباہے میری کا وش مجھو،جھوٹ اور کی کی پر کھ کرنے کیلئے بیمیری کا وش ہے۔ تم کوئی جھوٹ بولو کے ،اس پانی کارنگ سرخ ہوجائے گا۔ تہہیں یا د ہوگاتم نے اس کے بارے میں بوچھا تھا اور میں نے بتا یا تھا کہ بیمیری انگیوں کی سوزش کے لئے ہے ،تب پانی کارنگ سرخ ہو گیا تھا۔'' '' جھے یا د ہے۔'' میں نے دلچھی سے کہا۔

'' میں نے تمہارے الفاظ کواپنی پر کھسے پر کھا ہے اور دیوتا کی تشم تم نے جو پھو بتایا ہے ، و وعمل سے باہر ہے کیکن جموت نہیں ہے۔'' '' ہاں ہا کو۔ یہ جموث نہیں ہے۔'' " تب تو میں اے فوما کی تقدیر ہی نہوں کا کہ نادانسٹی میں وہتم ہے جا تکرایا یتم جوصد یوں کا تجربه رکھتے ہو،تم جونا تا بل تسخیر ہولیکن فوما کے معافے کواتنی دور ہے نہ در کھوسبوتا۔ اگر تقدیراس پرمبر بان ہوگئ ہے تو اس کی پوری مدوکر و، اے مشورے دو۔''

''اد و۔ میں عملی طور پراس کے ساتھ ہوں ہا کو ۔ تم لوگ جو پہرکررہے ہو، وہ اپنے طور پر درست ، ہرعا؛ نے کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ وہاں کے لوگ ان کے مسائل کے بارے میں بہتر طور پر سوی سکتے ہیں۔ تم جو پچرکر دہے ہو، زیرک ذبن یہی کر سکتے ہیں۔ ہاں جب ان کی عملی شکل سامنے آئے گی تو براس مشکل کاعل ہیں کروں گا ، جو تہارے لئے مشکل ہوگی۔''

" يہمى بہت بزى بلكه كہما جا ہے نہايت اميد افزابات ہے۔" ماكو في عقيدت سے كرون بلاتے ہوئے كہا۔

" تو ہاکو،ابتمبارے فرئن کوسکون فصیب ہوا؟"

''بہت بزاسکون۔ ظاہر ہے تم عام انسانوں ہے ہی مختلف ہوتو پھرانسانی مصرات ہے آشنا کیوں ہو ہو یا میرے علوم المانہیں ہیں بحدود منرور ہیں۔'' ہاکونے مسکراتے ہوئے کہااور بیس بھی مسکرانے لگا۔

" بال، تيرے علوم غلط بيس بيں باكو۔"

"چند ہاتیں اور ہتا سبوتا؟" ہا کونے ماجزی ہے کہا۔

"بال، بال، من تيار بول-"من في جواب ديا-

"من تیری جسمانی حیثیت کے بارے میں بوج منا جا ہتا ہوں۔"

(الوقية و-

"كما تحتج بعوك تكتي ب؟"

' انہیں اے بھوک نہ کبو ، ہاں انسانوں کے ساتھ : وتا ہوں تو ان کی رسو مات میں شریک : وجاتا ہوں اور پھواشاد ف نہیں کرتا۔ ہاں اگر

مناسب خوراک ند طے تواس کی طلب نبیں محسوس کرتا۔ میں فے جواب ایا۔

"بياس؟" في كون بوجها ـ

الس كى بھى يہي كيفيت ہے۔"

" خوب، مید کے بارے میں کیا کیفیت ہے ؟"

'' عام انسانوں کی ساری خصوصیات میرے اندرموجود ہیں۔رات کو بین بھی دوسروں کی مانندا تکھیں بندکر کے بےخبر ہو جاتا ہوں لیکن

فيند ك سلط مين الك ادر فاص بات بيد المين في كها-

''وه كيانا'' الكون بصدر ليس يوجها

"صديول تك جامة ربخ كے بعدميرى أطرت ميں النحلال بيدا موجاتات -اس جہال سے بيزارى كااحساس بيدار مونے لكتاب

اوراس دفت ول چاہتا ہے کہ بیں سو جاؤاں۔ایک طویل اور گہری نیند،اور پھر میں کوئی مناسب جگہ تلاش کر سے سو جاتا ہوں۔صدیوں کی نیند،ایک تقیین کر کے کہ کس دور میں میری آنکھ کھلے گی اور پھر میں صدیوں سوتار بتا ہوں اور جب جا ممآا ہوں تو ہشاش ہوتا ہوں۔'

"اود،اوه-سونه مع تبهاري جسماني سائت پرکوني اثر نبيس پڙ تا؟"

" انہیں ۔ ہوائیں اور موسم میرے بدن پر باثر ہیں۔ اکثر میں سمندر کی آغوش میں سوتا رہا ہوں۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ "

" جبرت انگیز ۔ دیوتاؤں کی قسم ، حیرت انگیز ۔ " ہاکونے کہااور پھر بولا۔" اس بارے تمباری کیا مراد ہے؟"

'' میں نے سونے کے لئے خود کولہروں کی ہتوش میں دے دیا تھاا درائجسی میری نیند کہری بھی نہیں ، و کی تھی کہ نو مامجھ سے آ نکرایا۔''

"مویاتم نیند کے عالم میں تھے؟"

" بال اورو وموت کے عالم میں ۔"

''اده کیسی تعجب خیز بات ہے لیکن سبوتا ، کیاتم دوسری انسانی ضرورتوں ہے بھی مبرا ہو؟'' 🏫

"الرحمهاري مرادعورت سے ہے تو نبیس جسن ہردور میں، میری کمزوری نبیس، طلب رہا ہے اور مورت سے دورر و کرمیل نے اس کی طلب

محسوں کی ہے۔'

" تو یقیناً اد دار مین تمباری محبوبا نمین رئی مون کی !"

'' چتروں کے اس دور میں ہمی ، جب انسان جنس سے ، واقف تھا اور پھر تہذیب کی طرف بڑھتے ہوئے ادوار میں ہمی عورت بمیشہ میرے ساتھ رہی ہے۔''

اوه ـ کیاتم نے کس مورت سے شادی نبیس کی؟''

"شادی۔" میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔" شادی تو ایک رسم ہوتی ہے ہا کو۔ میں نے ہر تہذیب کی رسموں کو دیکھا ضرور ہے لیکن خود پر طاری کرنے کے لئے بھی تیار نہیں ہوا۔ مورت ، نو جوانی کی عمر کے بعد پوری زندگی میرے ساتھ درجی ہے لیکن میری مرضی کےمطابق۔ میں نے خود کو مجھی کمی تہذیب میں وُ حالنے کی کوشش نہیں ک۔"

''اد و ـ تو تمهاری محبو با نعی تمهاری زندگی کاساتھ تونی دے پاتی ہوں گی؟''

' انہیں۔ جوان ہوتی تھیں ، بوڑھی ہو جاتی تھیں اور مرجاتی تھیں۔'

' او او جمحی نبیس ہوئی تمبارے ہاں ا'

" إلى - مجھے ية سانى بھى فراہم رى ہے، كيونك ميرے بدن نے آگ سے جا پائى ہاس كئے شايد ميں اواد پيداكر نے كى صادحيتوں

ئے محروم ہول۔''

" مجمع كى لد بب ينبيس من از بوئ ا" با كونے يو جها۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

"ند بب؟" مين في يرخيال انداز من كها-"مين في عنف ندابب كاتجزيد كيا بان مين كه چيزيما مشترك ياكي مين - ساد العص غرابب انسانیت کی فلات کے لئے ہوتے ہیں۔خودانسان کواس کےفوائد ملتے ہیں۔ میں فراہب سے متاثر یقینا ہوا ہوں، براچھا کام ،انھی چیزا پی طرف متوجه کرتی ہے لیکن چونکہ میں خودان میں شامل نہیں تھااس لئے میں نے ان میں ہے کسی کوابنانے کی کوشش نہیں گی۔''

ہا کو بے پناہ عقیدت سے مجھے دیکیر ہاتھا۔ پھراس نے مجیب سے کہج میں کہا۔" آو، کیسے کیے علوم ندآتے ہوں سے تمہیں۔ کیا پچھوند ديكها بوكاتم نے -كيا تجون سيكها بوكا -"

" إلى باكو علم دان ميرك لئے بميشہ باحثيت رہے ہيں اور ميں فيان سے بہت كچھ كھا ہے۔"

'' میری بیچھوٹی ی تج برگاہ حاضر ہے۔ میں تیرے سامنے کیا حشیت رکھتا ہوں۔اس میں جو پچھ ہے تیرے لئے کمل کتاب جو کا۔تو مجھ ے ایک ایک چیز کے بارے میں ہو چھ لے اور بااشبہ یہ بات میرے لئے قابل فخر ہوگی کدمیراملم لافا فی ہو کیا ہے۔ وہ ایک ایسے سینے میں ہے جس میں صدیول کے سربستاراز جھے ہوئے ہیں۔"

"من تجھ سے ایک ایک چیز کے ہارے میں ہوجھوں گا۔ سوابتدا ومیں ای سی جموث کے پانی سے کروں گا۔اسے کن بنیادول پر تیار کیا کیا ہے!" اور پرونیسر،اس کی تفصیل تمہارے لئے برکار ہوگی ، کیونکہ تم اس کا سیح تجزیہ نہ کرسکو مے مختصریہ کہ اس روز میں باکو ہے اس بارے میں معلو مات حاصل كرتار بااور چريس نے چند تجر بات بھى كئے اوران سے حوب منطوظ موا۔

لیکن رات کا مجھے بے چینی سے انظار تھا۔ رات میرے لئے مجمد نے تجربات الانے وال تھی۔ یعنی ایک انتہائی مدتک پنجی ہوئی وشش مورت جب کی ت پیار کرنے لگتی ہے تواس کے پیار کا انداز کیا ہوتا ہے۔

سورات آھئی اور چونکی اندھیرا بھیلا میں شانے کے پاس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ باکواور فوماے مرات کی آخری ملاقات ہو چکی تھی اور اب سونے کا ونت تھا۔ میں اطمینان سے باہر ککل آیا ور پھر تاریکیوں میں شانہ کے مکان کی جانب چل پڑا۔ کانی طویل فاصلہ پر مکان تھا۔ میں اطمینان ہے چہل قدمی کرتا ہوااس کے درواز ہے پر پہنچ سمیااور پہلی ہی وستک پرشانہ با ہرنگل آئی۔ بیس اس کی بہار کود کھ کرمسرور ہو کمیا تھا۔ مجھنے سیاو باداوال کے درمیان جا ند نکا موا تھا۔ اس ف باول میں جگہ جگہ نفے نفے مؤسری کے چھول اٹکائے موئے تھے جوسیاد بادلوں میں نفعے نفعے ستاروال کی ما نند جما تک رہے تھے۔اس کے علاو واس کالباس بھی بے حد فوبصورت تھا۔

"اندرآ جاؤسبوتا"اس نے کہااور میں اندر داخل ہو کیا۔ وہ جھے مکان کےسب سے اندرونی حصے میں لے کئی جووروازے سے زیادہ وونهين تعاليكن نهايت نوبصورتي سيسحايا كياتها ..

'' بینمو۔' اس نے پیار ہے کہااور میں اس کے اشار ہے ہر بیٹھ گیا۔اس وقت و وایک مسین عورت تھی اور میں ایک عورت کے حسن کا شکار المق مرد - چنانچ ميرى صاحبتى ماقت ك غلاف مين بوشيده بوكن تمين -

' ون كيسام راسبوتا ؟ "اس ف يوجيها ـ

''جس دن کا آغاز حسین ہو، و واجعای گزرتاہے۔''

"میںتم ہے متفق نہیں ہوں۔"

۱۱ کیوان؟۴

' نضروری نبیں کہ جوآ غاز تمباری نگاہ میں امہما ہو، وہ جی کے لئے امہما ہو۔ بعض اوقات اس دن کی شام انہی نبیں ہوتی۔ '

"لکیناس دن کے آغاز وانجام کے شاہر صرف ہم وونوں ہیں۔ سی تیسرے کا اس ہے کوئی تعلق نبیس ہے۔ خور تمہار اس کے بارے میں

كياخيال ٢٠٠٠

" بڑے جالاک ہو۔ بات کوخوب بدل دیتے ہو۔" اس فسمرات ہوئے کہااور میں بھی مسکرونے لگا۔ پھر میں نے کہا۔

" لیکن میں تمبارے افاظ کو تمجیر میں سکا؟"

' ابس بونمی بوجیدری تنمی میں بھی آئ دن مجرتمهارے بارے میں بی سوچتی رہی۔'

'' میں جانتا تھا۔'' میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"كياجانة تحا"

'' میں کہتم بورادن میرے بارے میں سوچتی رہوگی۔''

" إل يتم جي ضرورت سے زيادہ ذہبين لکتے ہو کيا خاطر کروں تمہاري؟"

"اس حسین رات کی ابتدا کے طور پر ۔" میں نے کہا اور وہ میرے اٹھنے کا ارادہ بھانپ مٹی اور جلدی ہے اولا۔

''امھی تو تف کروہ جلد بازی انچھی چیز نہیں ہوتی ۔ میں اہمی آتی ہوں۔''اس نے کبااور پاہراُکل گئے۔ میں نے ایک طویل سائس لی اور سریت

آرام سے بیٹھ گیا۔ یہ بات مزی دکش تھی کہ و ومطن ہو چکی تھی۔

میں انظار کرتار ہا۔ اس دوران میراذ بن ماضی میں چاا گیا تھا۔ لاکا ، لیپاس اور دوسری لڑکیاں بھے یا دآ ری تھیں۔ بے اراز کیاں ،جنہیں یا وکر نے کے لئے ذبن پرزور دیتا پڑتا تھا نیکن سب کی سب ، پہنے کھنظر آتی تھیں اور بعد میں کچھ ہو جاتی تھیں۔ ہاں انہیں قابو میں کرنے کیلئے بہت ہوا ہے ڈراے کرنے ہو جاتھ ۔ ٹمانہ بھی دوسری عورتوں سے مختلف نہیں تھی۔

کیکن پروفیسر، میراخیال ہے انسان دنیا کی ہر چیز ہے اکتاجا تا ہے کیک مجھی دونی لڑکی ہے نہیں اکتاتا۔اس کے لئے و دطرح طرح مے جتن کرنے ہے نہیں کترا تا اور جب اس کا حصول ممکن ہوجائے توایک انو کھا سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہی کیفیت اس وقت میری تھی۔

میں شانہ کی واپس کا انتظار کرتار ہائیکن کافی دیرگزرگی اور وہ واپس نے آئی۔ س چکر میں پڑتی احق کہیں۔ بھلا میں یہاں کھانے پینے آیا ہوں۔ جھے تو کسی چیز کی حاجت نبیس تھی۔ میں پی جگہ ہے اٹھ کمیااور پھر میں نے اے آواز دی لیکن میری آواز کا کوئی جواب نبیس ملا۔ حاال کا تھوٹا سا مکان تھا۔

" ثماند\_" میں نے دروازے کے قریب آ کراہے پکارالیکن ای وقت مجھے ملکی آ بی محسوں ہوئی۔الی آ کی جوعام نہیں :و آ ۔حیرانی ے میرا منگل حمیا۔ میں نے دردازے کوزورے دھکا دیالیکن وہ باہرے ہند تھااور دوسرے کمنے میرے ذبن میں ایک بجیب ساخیال سرایت کر حمیا۔ 'شانہ۔' میرے منہ سے سرسراہٹ نکلی۔ کیااس لڑکی نے اب بھی ذہنی خور پر مجھے قبول نہیں کیا۔ دوسرے لیے میں نے دروازے پراات ماری اور دروازه الحزكر دورجا يزاميرا خيال درست تعابه

بورا مکان آم کے شعلوں کی لپیٹ میں تھا۔'' میں نے جیج کراہے آواز دی اور مکان کے یابرے ثمانہ کا وحشا نہ قبقہدا بھرا۔ ' جنگلی جانور ۔ بزاناز ہے بچھے خود پر ۔ تو سون کر ہاتھا کہ میں تیری دیوانی ہوگئی ،وں ۔ تیرے غلیظ اور مکروہ ہونوں کی حلاوت نے میرے بدن کونڈ حال کر دیا ہے۔اس نے میری نسائیت کاغرور تو ز دیا ہے ، مرد۔ میں عورت نہیں ہوں۔ میں نے متاثر ہوتانہیں سکھا ہے۔ دن میں میں نے بچے مرف اس لئے برداشت کرلیا تھ کوتو جسمانی طور پر ہاتھی ک طرح طاقتور ہے، میں مجھے زیرنہ کرسکول کی لیکن تو کیا ہمجھتا تھا،اپنی اس شدید تو بین کے بعد میں مجھے زندہ جھوڑ دیتی۔ میں نے مجھے رات کوای لئے بلایا تھا کہ میں دن میں اپنا کا مکمل کراول اور ہالآ خرتو سار نے ام ق مردول ک ما نندمیرے فریب میں آ حمیااورا ب کل وان کی روشن میں ، میں نیری تجلسی ہو کی لاش شہر کے سب سے بارونق مجکہ پھینک دوں گی اور کتو ل کو پھرا حساس موجائ کا کہ انکس مردے متاثر ہونے کے لئے پیدائ نہیں ہوئی۔"

یر وفیسر۔ میں نے اس شیطان عورت کے الفاظ سے اور اپنی کھو پڑی پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ خوب کامیاب وھو کا دیا تھا اس نے جمعے اور در هیقت بردی انو کمی فطرت کی ما لک تھی وہ۔

سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ انقام کے شعلے اس کی روح میں اس طرح علول کر سے تھے کہ وہ میری موت کے لئے اپنا محمر بھی جااسکتی تھی۔ آگ اس شاندارطریقے سے لگائی گئی تھی کداب وہ جاروں طرف سے مکان کے اندر کی جانب بڑھ دبی تھی۔ گویا باہر نکلنے کا کوئی راستنہیں تھا۔ بے شک یہ ہے وقوف ایر کی دن بھرمکان کے اروگر واپے انتظامات کرتی رہی ہوگی کہ آگ اس طرح مجرئرے کہ بچھ نہ سکے۔اس نے پورا دن ای کام میں صرف کیا موكا . اليكن حقيقت توييب كر الناف في كم القاكره ومرى خاطركر نا ما بتى بيه مواس في إن بات بن يورى كي تمي .

اوگ سی بھی مہمان کومختف مشروبات یا کرم چیزیں مثلاً قبوہ پیش کرتے ہیں۔ ہرمہمان کی اپنی پسند ہوتی ہے۔ اگر میں کسی کے محمر مہمان جانا اور مجھ سے میری پندیدہ چیز ہوتھی ماتی تو یا تو میز بان کومیری تیج الدماغی پرشبہ وتایا مجرووسو چنا کے شاید میں اس سے کوئی احقان مدال کررہا ہوں۔ لینن اگر میں اس سے کہنا کہ اگر وہ میری خاطر کرنا جا ہنا ہے تو میرے لئے غسل آتش کا بندوبست کر دی تو سوچو پروفیسر کہ وہ اس وقت ميرك بارے ميں كياسو جما؟

باشبه الساكاتيم ميز بال في كاس في مركسب عينديده شي جمي بيش كروى في -

تو پھر میں جلتے ہوئے مکان میں کیوں ندلذے محسوس کرتا۔ شعلوں کی زبانیں میرے بدن پرمسائ کررہی تھیں۔ جون جون وہ بلند ہو ر ہے تھے ،میری آجمموں میں نشہ بر هنا جار ہاتھا اور پھر میں شعلوں کے درمیان لیٹ کمیا۔ اُتھلیلیاں کرتار ہاان ہے 🔐 اور شعنے میرے برن کو جا شتے م ہاور مکان کے مختف جھے جل جل کر گرتے رہے۔ یہاں تک کہ بورامرکان را کھ کے ڈھیر میں بدل عمیا۔ تب میں اٹھا اور خاموش سے باہراکل آیا۔ جمعے یقین تھا کے ثنانے کہیں قریب ہی موجود ہوگی۔ حیران کن بات بیتھی کہ جلتے ہوئے مکان کے بارے میں بستی والوں کوکو کی اطلاع نہیں ملی تھی یا مل بھی من تقی تو کسی نے اس طرف آنے کی کوشش نہیں کہ تھی۔ آئی بچھانے کی غرض نے بیس تواے دیکھنے کی غرض سے بن ہیں۔وہ اس طرف آئے تولیکین ممکن ہے ثمانہ کی آتش مزاجی نے انہیں اس ہے روکا ہو۔ بہر حال اس وقت میرے بدن کا لباس ہمی جل چکا تھااور یوں بھی میں شانہ کے سامنے اس انداز مین بین آنا جا بتا تھا۔ اس کئے میں انتہائی تیزرفاری کے ساتھ باکو کے مکان کی طرف جل بڑا۔

اور چھراس کے عقبی جھے ہے اندر داخل ہو کیا۔ نے لباس کی تلاش میں مجھے خود ہی باکو کے مکان کی تلاشی لیمنا پڑئی ہے۔ اور بات ہی کیا ہوتی پروفیسر۔ اگراس مبح بھی مرتجمیل پرشانہ سے ملاقات ندکرتا۔البتة اتناانداز ولكاليا تماميں نے كدبيلز كى بےحد كينه برور ہے اور معانب بيس كرے كى اپنى نسائيت شكنى ير جھے۔ كوياس كے زہن ميں ساتھ ورسارے تصورات پر حادى ہے كہ ميں نے اس كے بر مته جسم كوديكوااورتو بين كى اس كى نسائيت كى يىنى مرواس كى نگاه ميس مهى كونى ميثيت نبيس ياسكتے .

تو پھر کیوں میں ای سے ایساسلوک کروں جس میں دوئی کاعضر ہو۔ ہاں خود میری اپنی بھی تو کوئی میڈیت تھی۔

توبات منبری اس مرحله پر کداب صرف اے زیج کرنا ہے ،اس کی باتوں میں نہیں آنا... ، ادراب تو کم بخت گھر بھی جایا بیشی تھی اپنا۔ سو کیوں ندآتی و آبسیل پر کے ویا ہے گھر کے زیان کا کوئی احساس نہ تھااور بزی ہی بشاش نظر آ رہی تھی اوراگر میں جا ہتا تو آئ بھی اے لباس ہے تحروم كرويتا ليكن مين اس سے اجنبيت كا ظهار جا ہتا تھا۔ چنا نچہ جب وہ كيڑے اتاركر مبيل ميں كوديزى تو ميں ہميل كے كنارے جا كھزا ہوا۔

اور بیتونامکن تھا کہ وہ جھے نہ دیجھتی اور بیممی ناممکن تھا کہ جھے دیجھنے کے بعد و دواس پر قابور کھ پاتی۔ جنانچہ میں نے اے کسی مروہ مجھل کی ما نند سطح آب پرساکت و یکھا۔اس کی پھٹی پھٹی آئکھیں مجھے دیکے مربی تھیں اور بھول گئی تھی اس وقت وہ اپنے بدن کی بربیتی کو۔نہ بیا حساس تعااس کے ذہن میں کے ولیاس سے عاری ہے۔ کو یا خود کو چھیائے کا خیال اس کے تضور ہے نکل چکا تھاا دریقیناً وہ غور کررہی تھی کے بعض او قات موت انسان سے اس قدردور کیوں بھاکتی ہے۔ حمرت کے سلحات زیاد وطویل نہ تھے۔

ووسرے میے وہ مچھل کی مانند تزلی اوراس کنارے کی ست کہی، جہال اس کا لباس موجود تھا۔ کو یااس کا خیال ہوگا کہ کہیں انقاما میں نے اس كےلباس وقطعی طور برضائع تونبیں کردیا۔

نكين من ساكت كمزار باائي جُدادراس ني نباس ببن ليا ميره خيال تعاكده ومجهد المنتقوكر كي كيكن جو بجهاس في كياه ومحل فطرت کے بین مطابق تھااا راس حالت میں البیکس لڑکی کو میں کرنا جا ہیے تھا۔ وہ اس برق رفقاری ہے دوڑی کے پلیٹ کر پینھیے بھی نہ ویکھا اور میں بھونچکا رہ حمیا۔ پھر میں نے ایک ملویل سائس فی اوروائیسی کے لئے مرحمیا۔

سوآئ ہا کواورفو ماکونا شے پرمیراا تظارنہ کرنا پڑالیکن تا شے کے دوران فو مائے مجھے کہا۔

" میں منتظر ہوں کمی انہمی خبر کا ۔ یعنی میرے دوست سبوتا نے سکال کی سب سے خطر تاک از کی کواپی بیوی بنالیا ۔ نجانے می خبر کب مجھے

لے گ۔البت جھے اس کا یقین ہے کوئلہ مجھے دات کو نیندنیں آر ہی تھی۔ سویس نے زیخ کیا سبوتا کے کمرے کی جانب اور نہ پایا ہے وہاں ... ہوجن را توں میں چیکے سے مکانوں سے باہرنگل جایا جاتا ہے۔ وہ محبوب سے وصال کی را تھی ہوتی ہیں۔''

اورنوما کی اس بات پر مجھے بے اختیار ہنی آئی کہ کیساوصال مجھے ہوا تھا گزری رات ... انوماد کیب تگا ہوں سے مجھے دیکے رہا تھا۔

" كيول، ... من في فلط كم اسبوت ؟ " اس في جندماعت كي بعد يو جماء

' انبیں فوما ... بتمهاراانداز و درست ہے۔''

· اليكن مجھے ميرے سوال كا جواب نبيس ملا۔ ''

"المجمى اس مين دريه-"

'' يېي مين ميني چا جنا بول''

" مميامطلب!"

" میں چاہتا ہوں سبوتا کراس وقت تک میں اپنے کام سے فارغ ہو چکا ہوں تاک بوری دفتی سے تمبارے معاملات میں شریک ہوسکوں۔"
" میرا خیال ہے تمہمیں اس کا بورا بورا موقع لیے گا۔" میں نے جواب دیا اور نو ما خاموش ہو کر پھوسو چنے لگا۔اس کے چبرے پراواس کی تعیر بین نمودار ہوگئی تعیں اور میں بغوراس کی شکل دکھیر ہاتھا۔
کیسر بی نمودار ہوگئی تعیں اور میں بغوراس کی شکل دکھیر ہاتھا۔

" میں بتاسکتا ہوں فو ما ... تم کیاسوی رہے ہو۔"

''میں. .. ؟''نومانے چونک کرمیری شکل او یکھی۔

"بإل-"

'' بتاؤ؟'' وه تفریکی انداز میں بولا۔

"نعامه ... يقيناس وتت و وتمبار ، بن من المحرآ في ب "مم في في مسكرات بوئ كبا

" تمباری حیرت انگیز مااحیتوں کا تو میں پہلے ہی قائل ہوں لیکن تمباری اس وفت کی تیاف شنای کی داوند ویتامیر ہے۔
ہال تمبارا خیال درست تھا۔ میں اس وقت اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ نعامہ کس حال میں ہوگی اوراس نے کسی کے ایما میر مجھ
سے بیوفائی کی تو۔۔۔۔ بیجھے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا جا ہے اورا گروہ بے توسور ہے تو۔۔۔ اس کی کیا حالت ہوگی۔ اس نے میرے بارے میں کس
انداز سے سوچا ہوگا۔''

"او ديمباري موج مناسب ٢-

"خودتهبارے ذہن میں کیا خیال ہفو ما؟"

"میرے ذہن میں، مسمجھی دل چاہتا ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کردوں مسمجھی دل چاہتا ہے کہاہے بالکل آظرانداز کردوں اوراس پرکوئی

توجية بي نددول-"

''بہوں۔''میں نے آ بہتہ ہے کہا۔ بہر حال فوما میاس وقت کے معاملات ہیں جب تم دوسرے معاملات ہے نب او محکے۔ اس لئے اس وقت تک سب پڑیرز ابن سے نکال دو۔''

" الله يمي كرتا مون أوفوات جواب ويا

'' کافی دیرتک میں نومات ہاتیں کرتار ہا۔ میرے دل میں گدگدیاں ہورہی تھیں۔ میں شاند کے بارے میں پھے منتا جا ہتا تھا۔ میں اس کی عالت دیکھنا جا ہتا تھا۔ اس پر کیا گزری۔ میری زندگی نے اس کی کیا کیفیت کی۔

وو پہر کے کھانے پر ہاکونے مجھے متیرانہ کہتے میں ہتایا۔"ارے سناتم نے شانہ کا مکان رات کوجل کررا کہ ہو گیا۔"

'' کیا'!' فوماچونک پڑا۔ میں نے سرسری انداز میں ہاکوی طرف دیکھا۔ باکوکا خیال تھا کہ پینجرمیرے لئے سنسی فیز ہوگ یکین میں نے اس کا کونی نوٹس نہیں لیا تھا۔

"الكين-كياتهبين معلوم بيسبوتا"!" فومان يوجها \_

"بال- مجيمعلوم ہے۔"

' الميكن اس طرح ؟ اوركيا خود ثانياس ونت مركان مين موجودتمي؟''

نہیں ٹانسیح سالم ہا ہے۔ بہت میں دیکھا عمیا ہے۔ چنداو کول نے اس سے ہو چھنے کی کوشش بھی کی لیکن اُس نے انہیں قہرآ اوونگا ہول ے دیکھا اور پھراو کوں کی ہمت نہیں پڑسک۔ ' ہا کو نے جواب دیا۔

"او دسبوتان ال كامطلب معمم في بهت كي جميالي من فومان كها-

"ووفوما مع جوتمبارت لتح بيكار تعاليه مين في لا پرواي سے جواب ديا۔

"كيامطلب؟"

" چندا مے واقعات جومیرے لئے بھی قابل فخرنبیں میں۔"

" سبوتا .... براه کرم اگر تا مناسب نه مجعوتو. ...'

" تمبارے خیال میں شانہ سے میری دوئی ہوگئ ہے اور ہم اوگ بہت جلدا یک دوسرے کواپنالیں مے؟" بیں فے سکراتے ہوئے ہو مجا۔ " بال ..... کیا پیدالمط ہے؟"

" ہال فوما ، در دنتیقت میری اس سے زبر دست دشتی چل رہی ہے۔ دہ میری جان کی گا مک ہے۔ پچھلے دن اس نے مجھے۔ مندر کے اس شصے میں ڈبو نے کی کوشش کی جہاں آ دم خور مجھلیوں سے خول کے خول پائے جاتے ہیں۔ اور پھر میں نے مجھلیوں سے خوف ک جنگ کر کے خود کو بچا یا اور کا اور کھر میں نے مجھلیوں سے خوف ک جنگ کر کے خود کو بچا یا اور کان میں تھا جب آگ لگائی گئی اور مکان کا درواز و بند کردیا ہیا۔ "

" آگ اگائی کئی؟" فوماتعب سے بولا۔

"بإل"

" آگ کس نے لگائی تھی؟"

"نخودشانه نے "

''ار بے تواس کے مکان میں آم نے خوداس کی لگائی ہوئی تھی؟''

'' إل-''

"لكين كون؟ آخر كون؟ اس في ايما كون كيا؟"

'' دشنی کے تحت۔اس نے مجھے زند و جلانے کی کوشش کی تھی۔تمہاری ہات پر مجھے بنی ای لئے آئی تھی نومان ، جبتم میرے اوراس کے کیا ہونے کی ہات کررہے تھے۔''

فو ما خاموش ہو کیا۔لیکن میں نے اس کی آنکھوں میں خون کی سرٹی دیکھی تھی۔ ہا کوہمی پریشانی ہے کچھ موجی رہا تھا۔ پھرفو ما کی آ داز انجری۔

"باكو .. تم اس لاكى كے لئے كيا كر كھتے ہوا" فوماكى آ واز ميس غراب منتقى۔

" بوظم نوما ... بس میں ...

" تم اس نے خوفز دہ ہو لیکن ... میں آئ رات اس کی زندگی کا خاتمہ چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے میں صاحب افتیار نہیں ہو لیکن میرے اپٹے تنجر کاایک واراس کا کام کرسکتا ہے ۔ میں کسی ایس کڑی کی زندگی نہیں برداشت کرسکتا جس نے میرے دوست سے براسلوک کیا ہو... آئ رات میں باہر جاؤں گا اورا سے تلاش کر کے مار ڈالوں گا۔"

"ارینبیں "فوامیرےووست۔اس کی ضرورت نبیں۔"میں نے فواکے شانے پر پاتھ دکھتے ہوئے کہا۔

" نبیل سبوتا ، فوماس کے بغیر زند نبیل رہے گا۔"

" نبین نوما .... میں اس کی زندگی حیابتا ہوں ۔"

"كيامطلب؟"

" تم نے پئیں سو جا کہ جب اس نے جھے آ دم خور مجھلیوں کے رقم وکرم پر چھوز دیا تو پھر میں اس کے مکان میں کیا لینے کیا تھا ؟ " میں نے کہا۔ " سبوتا . . سورج دیوتا کے لئے میری الجعمن دورکر دو۔"

'' وشش شیرنی کس قدرخونخوار ہوتی ہے۔اسے قابو میں کرنے کے لئے زندگی خطرے میں ڈالنی پڑتی ہے ۔لیکن بالآخروہ قابو میں آبی مباتی ہے۔وحشت اس کی فطرت ہوتی ہےاور میں بالآخراس پر قابو یالوں گا۔''

میری بات برفوما خاموش ،و گیا۔ پھر چندساعت سوچتر بنے کے بعداس نے کہا۔ "تم اے بہت بہند کرتے ،وسبوتا؟"

"بال- ينسيمود-"

" تب پھرا ہے تھم دیا جائے گا کہ وہمباری اطاعت کرے۔"

"اس كے بعدد و ميرے لئے بيكار بوگ \_"ميں فے جواب ديا۔

''کیامطلب''

" بجیراس کی اس وحشت ہے، ی دلچیں ہے۔ در نداس کے سوااس سے پاس اور کیا ہے۔ شیر نی کواس کی اصل حالت میں ہی گر فرآر کروں گائِم فکر مت کر د ، اور اس خیال کواہنے ذبین سے زکال دو۔ بیمیری دلچیں ہے۔"

' اجیسی تنباری مرضی <u>- ' فوما نے گر</u>ون ہلاوی \_

''ووزندگی سے بھر بور ہاورزندگی خطرناک تھیل کے سوا کہ نہیں۔'اہا کونے کہااور پھردونوں خاموش ہوکر کچھسو چنے سکے۔

" مجھاجازت ووفوا ... میرانیال ہاس وضاحت ہے مجھاکی آسانی ہوگئے۔" میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔

''وه کیا؟' 'فو ماامل سیست میں والی آچکا تھا۔

" مجھاب خاموثی ہے میب کرنیں جانا پڑے گا۔"

المال جاؤ كسبوتان الكوف يوجها

''شیرنی کے شکار پر ''میں نے جواب دیاور دونوں مسکرانے لگے۔ میں بابرنکل آیا اور پھر تقیقت میں نونخوارشیرنی کی تلاش میں محصوصتے لگا۔ میں نے جسیل پر دیکھما، سمندر کے کناروں پر تلاش کیالیکن نہ جانے وہ کہاں تھی۔ آخر میں ، میں نے اے اس کے جلے ہوئے گھر میں تلاش کیالیکن اس کا کوئی یہ نہیں چل سکا تھا۔ تلاش کیالیکن اس کا کوئی یہ نہیں چل سکا تھا۔

میں کی حد تک ابیں ہو گیا تھا اور پھرمیرے ذہن میں ایک نیا خیال آیا۔ شاند بیس کی۔ نہ جانے کہاں ہوگ۔ اس کی تلاش ترک کر کے
کیوں نہ ان لوگوں کی بہتی کا جائز ولیا جائے جو سکائی والوں کے لئے دشمن کی حیثیت رکھنے ہیں۔ یہ خیال پہلے بھی میرے ذہن میں تھا۔ یہاں اس
بہتی میں رو کر اور مجھے کرنا بھی کیا تھا۔ ہا کو ہے ہیں نے ان لوگوں کی بہتی کی سے بھی معلوم کر لیتھی۔ چنانچہ میں اس سے چل پڑا۔ فو فامی کوشش
کی کرتا تھا کہ لوگوں کی نگا ہوں میں نہ آؤں اور ان سے نوج کر چلول لیکن اس کے باوجود جولوگ جھے و کہتے ، کھڑے ہو جاتے اور سججانہ انداز میں
جھے و کہتے نگتے۔ ایسے چنداوگ میرے شنا سابھی بن گئے جومریفن کی حیث ہاکو کے پاس گئے تھے اور انہوں نے جھے و ہاں و کھا تھا۔

پھر میں بستی کی سرحد پر پہنٹے گیا۔ ایک طرح سے سرحد ہی شعین کر دی گئی تھی۔ یوں بھی یبال بستی والوں کے مکانات نہیں سے بس ایک طویل ماہ قد بنجر پڑا ہوا تھا۔ کو یاان او کول نے اس ملاتے میں کاشت بھی نہیں کی تھی۔ یقینا بیان کا دہنی بخارتھا، اس سے دور رہنے کی خواہش تھی۔

سرحدے کافی دورتک کی زمین خالی پڑئی تھی۔ یہاں درے ادر کھا لیاں تھیں ادراس کے بعد ایک خوبصورت آبادی نظر آر بی تھی۔ بزے برے ادر کشادہ مکانات پر شمتل آبادی ادران مکانوں کودورے دیچر بی اندازہ ہوتا تھا کہ وہاں کے رہنے والے سیکائی کے باشندوں سے زیادہ

و بين بين اورعمه وطر إر بانش ر تحظ بين -

سبر حال میں ان او کوں کی طرف چل پڑا۔میرے انداز میں کوئی جھجک نہیں تھی تھوڑی دہر کے بعد میں بستی کے نز دیکے پہنچ عمیا۔

سيكائي مين اوراس چيو في حبستي مين نمايان فرق نظرا ريا تها - يستى سيكائي كي نسبت كاني صاف متمري تقيي اوريبان زندگي كي ضرورتون كو

نسبتاً آسان بنالیا گیا تھا۔ پھر مجھے چندلوگ نظراً نے جو کہتی باڑی کرر ہے تھے۔ بیسبر نوں کے کھیت تھے۔ مجھے دیکے کرانہوں نے اپنے کام چیوڑ دیئے اور تعجب انگیز نگاہوں سے مجھے دیکھنے گئے۔

پھرووضعیف عمر مرد آ مے بڑھے اور پر اخلاق کہے میں بولے۔ '' آؤ آؤ ، سیکائی کی جانب ہے آئے والوں کوہم جمیشہ محبت ک

اكا بول ت وكليت ميل "

"مى مجى تهميس محت كاليغام ويتا دول "ميس في كما ـ

الكين كياتم سيكائى كے باشندے ہو؟"اكي بوڑھے نے مجھے قريب سے ديكي كر حيرت سے يو حيما۔

" " اللين سيكائي بين مبمان ضرور جول "

"اده کمیں باہرے آئے ہو؟"

"بإل"

' خیر کھی جو۔ ہمارے مہمان ہو۔ آوجہیں پکاشاکے پاس مے چلیں۔ بقیہ گفتگوتم سے وہ کرلے کا۔ وہہیں دیکھی کر بہت خوش ہوگا۔''

الكاشاكون ٢١٠مين في بورهول كيساته علتي وع بوجها-

"האנות פונ"

المطلب يتبارك إورك قبيل كاسردار؟"

"نبيل " صرف اى ستى كا "

''اد دية تمهاري بستيون كردار موت بي؟''

"بال ـ اور ہم انہی کے احکامات پر جلتے ہیں۔"

" خوب ـ " ميں نے جارول طرف ديكھتے ہوئے كہا۔ مكانات برے سلتے اور ترب سے بنے ہوئے تھے وكليال صاف ستمرى تميں اور

الوك عمده لباسول ميس ملبوس تتعيد بالشبدية وك سكائي والون سن زياد وفر فين تتعيد

مچرایک بزے مرکان کے مائے وہ رک مجئے۔

"باغا ، تم اندرجاؤ"

'' نحیک ہے۔' دوسرے بوزھے نے کہا اور مکان میں داخل ہو گیا اور پھر زیاد دانتظار نہیں کرتا پڑا۔ چندی ساعت کے بعد وہ ایک

موز ھے تھن کے ساتھ باہرآیا جس کے بدن پر کخنول تک لباس تھا۔ وہ کول نولی پہنے ہوئے تھا، کمبی دازھی تھی کیکین آنکھوں ہے وو کافی زیرک ادر جالاک نظرا تا تھا۔ مجھے دیکھ کراس کے ہوننوں پرنم شفقت مسکراہٹ چیل تنی لیکن اس کی گہری آئیمیں جیسے مجھے اندر تک ہے نول رہی تھیں۔ '' خوش آ مدید - سیکائی ہے آنے دالے ۔خوش آ مدید ، ، ، مراداس ہیں کہ تو و بال کا باشندہ ہے یی بیس مہمان کہیں ہے جمی آئیں اور كوئي مقصد كے كرآ تميں مہمان ہوتے ہيں۔ آء ، اندرآ جا ، ، ''

بوڑھے کی باتوں سے مکاری کی بوصاف آری تھی۔لیکن احمق نہیں جانتا تھا کہ واسط کس سے ہے۔ میں خاموقی سے اندر واخل ہو گیا۔ اس بوز ھے نے ان دونوں کوواہیں کا شارہ کردیا۔ چنانچہ و چلے گئے اور بوڑھا جمھے لے کرایک کشادہ کمرے میں پہنچ حمیا۔

'' میں ان بستی کا محمران :وں \_انہوں نے اپنے حفاظتی امور مجھے سونپ رکھے ہیں اور میں ان کی ضدمت کرتا ہو \_میرانا م استو ذہے ۔'' "بردى خوشى بونى ميرانام سيوتاب "

" ہاں۔ بھے کم ہے۔"

"كمالم با"م في في كالدرجراني بي تها-

''یمی که تیرا نام سبوتا ہے۔ تو کمیں پاہرے آیا ہے اور حکیم ہا کو کا مہمان ہے۔ ''بوڑ ھے استوذ نے جواب دیا اور در متبقت پرونیسر۔ میں حران رہ کیا۔ مجھے بیں معلوم تھا کہ ان او کول نے سیکائی میں جاسوس کا تنام منبوط جال بھیا رکھا ہے۔

" نوب يا من بهت متاثر موايد الميكن تهبيل كييم علوم بوااستوفي"

''اوہ۔میری روحانی تو تیں مجھے بہت ہے رموزے آگاہ رکھتی ہیں۔'ایوز ھے نے آسمیس بند کرتے ہوئے کہااہ رمیں اس کے چہرے کو نورے دی<u>کھنے</u> لگا۔

کیا مکار بوژ ها جموت بول رہاہے؟ کچھالیا ہی احساس ہوالیکن اگر معاملہ در حقیقت رومانی قو توں کا ہے تو ، تو پھرا ہے نوما کے بارے سیر بھی معلوم ہوگا ادرا گر ایس بات ہے تو ہبر حال نھیک نہیں ہے۔

"میں نے فاطاتونیس کہامیرے بچے؟" بوڑھے نے کہا۔

" نبیس یتمبارا کمنانمیک ہاور میں تمباری را حالی تو تول کاول ہے قائل ہو کمیا ہوں۔ میں تبدول سے ایسے اوکول کی عزت واحترام کرتا :ول۔" "اوہ تمباراشكريدميرے يے الى مجھے چندلمات كى اجازت دو۔ البھى واپس آتا مول ـ" بوڑ ھے نے كبا اورا تھ كربا برجلا ميا۔ يس نے ولچین کی تمبری سانسیں کی تھیں اور مجرمیں بوڑھے کے بارے میں سوچنے لگا۔ حالاک آ دمی تھا، تمبری نگا ہوں کا مالک۔ اگر اس کی روحانی تو توں نے اے میرے بارے میں بتادیا ہے تو مجر فوما کے بارے میں وہ لاملم کیوں ہے۔ یا اگرات فوما کے بارے میں بھی معلوم ہے تو اس نے چھیانے کی کوشش کی ہے۔

ببرحال جو کچھ ہے۔سامنے آجائے گا۔ میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ چند لحات کے بعد دروازے کے قریب آہٹ سائی دی اور میری

صدیوں کا بیٹا

نگاہیں دروازے کی جانب اٹھ منیں کیکن جو چہرد مجھے نظر آیا ہے دیکھ کر میں سنجل کر بینے کیا۔

نہایت خوبصورت لڑک تھی۔ شالوں نے نخنوں تک کا ڈھیاا ڈھالاسفیدلباس پہنے ہوئے تھی۔ تہایت سڈول بدن کی مالک۔اس نے برئ بڑی حیران آتھ موں سے بھے دیکھااور پھر جیسا ہے میبال آنے کی وجہ بھول گئی۔ وہ کرنگر جمنے دیکھتی رہی تھی اور میرے ہونوں پر سکراب پھیل گئی۔
''اندر آؤ۔' بالآخر جس نے بن اسے مخاطب کیااور و دچونک پڑئی لیکن پھر شاید اسے مقب میں کوئی آہٹ سنائی دی تھی۔ دوسرے کمے وہ وروازے سے عائب ہوگئی اور پھر چندسا عت کے بعد بوز ھااستوز ایک آ دمی کے ساتھ اندر داخل ہو کیا۔ مادزم متم کا آدمی ہاتھوں میں ایک بڑا خوان افعائے ہوئے تھا۔

خوان میرے سامنے رکھ دیا حمیا۔اس میں انواع واقب م سے کھل رکھے ہوئے تھے۔اس سے علاوہ کوئی مشروب بھی تھا۔

''شروع کرومیرے معززمبران۔''بوڑھے نے ای شفقت ہمرے لہجے میں کہااورخود ہمی میرے سامنے آکر بیٹے میا۔ میں نے ہمی انگلف نہیں کیا تھا۔ اس کی ضرورت بھی کیا تھی ۔ میں اس لڑک کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ خاصی خوبصورت تھی اور اس کی آنکھوں میں جمعے جو پجو نظر آیا تھا وہ ابنی نہیں تھا۔ بیٹین تھیں بیٹین تھا۔ بیٹی

" ميكائل كاوكول كومعلوم ب كمتم اس طرف آئے ہو؟"

' انہیں۔ میں نے سی کو بتانے کی ضرورت محسوس نہیں گ۔'

" بنادية توشاية مهيں مبان آئے بھی نبیں دیتے۔"

"اله و\_كيول؟"

"وهاهم سانفرت كرت بين."

"او د\_اس کی کوئی خاص دجید؟"

" میں نہیں جانیا نو جوان ۔ کرتم اندر سے کیا ہو۔ سیکائی والوں کے لئے کسی شم سے جذبات رکھتے ہو۔ ہیں میں بھی نہیں جانیا کہتم کسی خاص مقصد کے تحت یہاں آئے ہو۔ یا صرف یونمی میبال ڈکل آئے ہو۔ لیکن تم کھی ہو۔ میرے لئے مہمان ہواور میں ایک میز بان کے طور پر تمہارا احترام کرتا ہوں۔ بال آگر پیند کرونوا پے بارے میں بتاوو؟"

"ایخیارے میں؟"

'' ظاہر ہےتم سیکائی کے باشندے تو نہیں ہو بکدا ہے انداز ہے اس نورے فطے کے باشندے نہیں معلوم ہوتے۔ پھرکون ہوادر علیم ہا کو ہے تہارا کیا تعلق ہے؟''

"كولى تعلق نبيس بـ بس سندر كراسة سفر كرتااس طرف آفكا تفاء بينه بيار بوكيا تفااس لئے اوكوں سے يو جيد بي كو تك پاني

كيااوراس في مجصا پنامبمان بناليا-"

"اهديبات ٢-"

"بإل-"

'' تب ٹھیک ہےتم سیکائی کے مہمان ہو۔ جب ہا کو کے بیبال سے دل بھرجائے تو بیباں بھی کچھ روزگر ارنے کی دعوت قبول کرو۔''

" منرور بمجھے کیااعتراض ہوسکتا ہے لیکن سوکائی کے اوک تم سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟"

" مرف اس لئے كرہم اس ملاقے ميں پيدائبيں ہوئى۔ بس اتناسا اختلاف ہے آئبيں ہم سے۔ زمين وسيع ہے اورہم اس سے ہر جھے

میں رہ سکتے ہیں۔ نہ جانے اوکوں نے اسے صرف اپنی ذات پر نتم کیوں تجھ لیا ہے۔ ہم بھی انسان ہیں اور زمین پر زندگی گز ارنے کاحق رکھتے ہیں۔ میں انہوں نے ہمارے اس حق کوشلیم نہیں کیا۔''

الدون میں نے تاسف سے کہا۔

"الكين انسان ، بهرمال زمين كى ضرورت بورى كرنے كے لئے مجبور ہے۔ان لوكول كى افرت كے ياد جودہميں زمين كے التوكار بات

ا پنانے ہی ہوں سے ۔ہم نے نفرت کا مقابلہ ہمیشہ محبت سے کیا ہے اور آئ بھی ای اصول پر کار بند ہیں۔"

ا اجھااصول ہے۔ ایس بوڑ ھے کی بکواس پرکان ہی تبیس رکھر ہاتھا۔

"ممنے سیکائی کے لوگوں سے ہمارے بارے میں سنا ہوگا؟"

"بإل-"

" کیا کہتے ہیں وواوگ ؟"

'' نفرت کا ظبار کرتے میں۔ان کا خیال ہے کہ نے ان کو ما کونی کرایا ہے۔' میں نے سکون سے جواب دیا۔

" بال ان كايبي خيال ہے يكين بم صرف مرچميانے كے قائل جيں يني حكومت بن كئ ہے اور ظاہر ہے و ومقامي لوگوں كى حكومت ہے۔"

''بال لیکن ان کے خیال کے مطابق نیا حکمران تمہارا پھو ہے۔''

"يمن ان كاخيال قام بـ

"اورفوما کے آل کے بارے میں؟"

کے بارے میں کچھیٹیں معلوم تھا۔لیکن پھرا ہے میرے بارے میں کیسے معلوم ہوگیا؟ ببرحال اس بارے میں بھی ہے۔ چل جانے گا۔تعوزی دیر کے

بعد کمانے پینے ہے فراغت ہوگئی۔

"بهرمال تمباري آمد كالشكرين فورغيم باكوكاس بارئ مين كياخيال ٢: "بوزه هي نا بنا كام شروع كرديا-

"میں نے اس سے اس بارے میں نہیں ہو بھا۔ ظاہر ہے بیمیری ولچین کا موضوع نہیں ہے۔ میں تو آوار و کرد ہوں۔ کو پیمار

موں۔ پھر يمبال ت چلا جا وُل كا۔"

"اود\_ سيجى درست بيلين كياتهبين سيطاقه لسنزيس آيا؟"

"نبيل-اجهاملاق ب-"

" كهريهال ربائش كيون نبيس اختيار كريية ؟"

" يەمىرى فىلىرت كے خلاف ب\_"

''او د\_ پھر مجمی میں شہیں یہاں **پھے تر**صہ قیام کی دعوت دیتا ہوں۔''

" شكريياستوز .. . البحى تومين يبال بول !"

''تم اگر جا ہوتو میں تمہیں اپنے اعلیٰ او کول ہے بھی ملاؤں گا۔ہم انو کے او کول کی دل ہے قد رکرتے ہیں۔''

'' میں اس وعوت کو ضرور قبول کر دں گا۔'' میں نے جواب دیا اور پھر میں نے کہا۔'' میں تمبیاری کہتی دیکھنے کا خواہش مند ہوں۔''

"اوه اليي جلدي كياب ابعي تم يبال چندروز قيام كرو"

'' آئ نبیں۔ میں نے ہاکوکو تا اینبیں تھا کہ میں کہاں جار ہا ہوں۔ میں اس سے اجازت کے کرچندروز کے لئے بیہاں آؤں گا۔''

"اده\_ميرے دوست كھرمشكل ہوگا۔ وحمهيں ا جازت بيں وے كا۔"

النبيل استوة \_ مين صرف اس كامبمان مون \_ يابندلبين \_' \*

'' و و تو کھیک ہے لیکن مجر بھی وہ تمہارے بارے میں شک وشبہ میں مبتلا موجا تمیں ہے۔''

" تب پھر میں انہیں تا ؤں گا ئی نہیں کہ میں کہاں مبار ہاہوں۔"

"بال- يبي مناسب ب-"

" نھیک ہے۔ میں بہت جلد یبال آ جاؤل گا۔"میں نے جواب دیااور بوڑ ھااستوز کردن ہلانے لگا۔ پھراس کے بونوں پرمسکراہٹ اُظر آئی۔

"تم نے بہتی دیکھنے کے لئے کہا تھا۔"

"بال-"

' 'تم حیا ہوتو میں اس کا بند دیست کرسکتا ہوں۔''

"میں نے محسوس کیا ہے کہ سرکائی کی نسبت تہماری بستی خوبصورت اور مساف ستمری ہے۔ات دیکھنے کا خواہش مند ہول۔"

' ' نھیک ہے۔ میں اس کا بندو بست کئے ویتا جوں۔ ' 'بوڑھے نے کہاا درایک بار پھروہ مجھ سے اجازت لے کر چلا گیا۔ پھرتھوڑی دیر بعد

واليس آيا ــ اس كے ساتھ دوجوان آدى تھے جوعمدہ لباسوں ميں ملبوس تھے۔

" بيدونول تهبيل بستى دكھاوس هے ."

"شکرید استوز ... بین تمهاری اس مهمان نوازی کو بمیشه یا در کھوں گا اور بہت جلد دوبار دیباں آنے کی کوشش کروں گا۔ "استوز نے بھی ہے کر مجوثی ہے مصافی کیا تھا اور پھر میں ان دونوں کے ساتھ باہر نکل آیا۔ دونوں آدی خاموش طبع تصاور سعادت مندی ہے میری ساتھ چل رہے تھے۔ میں بہت دکھ کے در انتخاب باشید سیکا کی کنبیت میں المابتی تھی۔ دو دونوں مجھے اپنی زراعت اور اپنے رہن سمن کے انداز کے بارے میں بتانے سے میں بتانے گئے۔ پھران میں سے ایک نے کہا۔

''ہمیں معلوم ہے کہ سیکائی کے رہنے والے زندگی کی بہت ی ضرورتوں میں ہم سے بہت پیچے ہیں۔ ہم خلوص ول سے ان کی مدوکرۃ چاہتے ہیں اور انہیں زندگی کی سمبولتوں کے حصول میں مدووینا چاہتے ہیں لیکن وہ ہم سے بغض رکھتے ہیں اور صرف ہماری مخالفت کرنے میں خوش رہتے ہیں۔''

" كمياتم لوكول ف ان عد البله قائم كرف كي كوشش كا ١٠٠

" باربان اليكن وه مارے وجود افرت كرتے ميں "،

''اس طرح تو و چمہیں زندگی کی ضرورتوں کے حصول میں پریشان کرتے ہوں ہے؟''

" برمكن طريقے \_\_"

" دوسرے اوگوں سے رابط قائم کرنے میں تہیں اے سامل سے کام لینا ہوگا؟"

"بال-"

" بين ساحل د بكينا حيا بتيا بيون ـ"

میں ساحل کے ساتھ دور تک چلا گیا۔ دونول میرے ساتھ سے اور پھر جب میں دہاں سے جٹ رہا تھا تو یکا یک میں نے اس لڑکی کو دیکھا۔اس نے لباس تبدیل کرلیا تھااور تیز رفتاری ہے اس طرف آ ربی تھی۔ پھروہ ہمارے پاس پہنچ گئی۔

"استوزمهين طلب كرنات ـ"ان في كبا ـ

"مېمان کومچيې ؟"

" انہیں صرف تنہیں ۔مہمان کومیرے سپر دکر دو۔"اس نے کہا۔

دونوں نے ایک دوسری کی طرف دیکھا اور پھر کہری سانس لے کر کردن ملا دی۔ پھروو دونوں آ مے بڑ وہ سے ۔ لڑکی انہیں جاتے دیکھتی

رتی ۔ پھراس نے مسکراتی نکاموں سے میری جانب دیکھا اور بولی۔ مبرانام پوسٹیا ہے۔"

"او د فراصورت نام سے۔"

'' شکریه کیکن مجھے اپنانام نہ ہتا نا۔ میں جانتی ہوں۔' اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"احماليانام بيميرا؟"

" سبوتا۔" اس نے بدستورمسکراتے ہوئے کہا۔اس کی مسکراہٹ بے حددلکش تھی۔

' 'خوب - میراخیال ہے یبال سب روحانی قوتوں کے مالک ہیں ہم نے بھی میرانام روحانی قوتوں کے ذریعے بی معلوم کیا ہے نا؟' '

"انبيل،اييكونى باتنبين ب،كول، جمهين دومانى توتول كاخيال كول آيا؟"

" دلبتی کے سرواراستو ذیے بھی مجھ ہے وا تغیت کا اظہار کیا تھا۔اس نے مجھے بتادیا تھا کہ میں ہاکو کا مہمان :وں۔''

الوه-اس في مهين ميجان ليا بوكا-"

وبمركس طرح إن

"میں نے اے تہادے بارے میں بتایا تھا۔"

"ممنے ؟" میں نے تجب سے بوجھا۔

"ال-استوزميراباب ب-"

' اوه اتواصل روحانی قوت تمهاری ب ؟'

" كهرچكى جول كداليل كونى بات نبيس ب\_"

" کھر ، تمہیں کسی خرح سے تو میرے بارے میں معلوم ہوا ہوگا ؟ "

" بال ليكن البحي نبيس بناؤل كي " ووكسي قدر شوخي سے بول \_

"اود، پجرکب؟"

" بس پہلے تم ہے کچھ باتھ کاروں کی جمہیں یاد ہے تھوڑی دہر پہنے میں نے تمہیں استوذ بابا کے کمرے میں ویکھا تھا۔ "

" ہال، مجھے یاد ہے۔"

" بين تم ت اى وقت كفتكوكر في ليكن ويهي ت استوز بابا آ مي تهيا"

"بال- مين في محسوس كيا تما-"

" تم نے میرے اس طرت بھاگ جائے کا برا تونبیں منایا تھا؟"

· نبین اس دقت میں تمہیں نبیں جا نتا تھا۔''

"اوه ، بال سيم مي مُعيك بي ليكن مين تههيس اي ونت بيجيان كن تحيل-"

" تم نے کہا ہے کتم خود جمعے بتاؤگی کتم جمعے مس طرح جانتی ہواس لئے اب میں اس وقت تک نبیں ، وجھوں گا جب تک تم خوزمیں بتاؤگی ۔" ''اوو۔'' وہ ہنس پڑی۔'' آ ڈیستی میں ابتم کیا دیکھو تھے۔ سندر کے کنارے کنارے چیل قدی کرتے ہیں۔ ویسے بستی کی اورکس چیز

ے تہیں ولچسے شیس ہے؟'' سے ہیں ولچسی البیارے؟''

واقطع منهمران

'' ویسے میں بھی بہت حالاک ہوں تہمیں معلوم ہے کہ میں نے تم سے ملنے کے لئے کیا حال چلی ! ' '

" مجيئيس معلوم - " مين في اس كساتيم آمكي برجة بوت كبار

''احیا۔اب میں تہیں بتائے دیتی ہول کہ مجھے تہارے بارے میں کسے معلوم ہوا ، بیتاؤ ، شانہ کو جائے ہوا''اس نے بوجیا۔

مرف ایک میم کے لئے میر فدم رے اور پھریس نے فود پر قابو یالیا۔

''مال ۔امپی طرح۔''

'' پوری سیکائی میں اس کی دوئی صرف دوافرادے ہے۔ایک میں اور دوسری سلاکا ۔ .. کمیا سمجھے؟''

"اود، و متمهاري دوست ب\_"مين نے تعجب سے يو حيما۔

"اورسلا كالمجحى"

"سلاكاكون ہے!"

"وه سيكاني مين بي رجتي ہے۔"

" خوب ' میں نے کردن ہلاتے ہوئے کہا۔

"توشاند نے بتایا تھا کدووآن کل بخت پریشان ہاوراس کی وجد سیکائی میں تھس آنے والدا کی اجنبی ہے جس کا نام سبوتا ہے۔ شاند نے بتایا تھا کہ سبوتا نے اس کی ہے ور وواس سے انتقام لے کرر ہے گی۔ یہ بات اس نے چندر وز قبل بتائی تھی۔ اس کے بعدمیری اس سے آن لما قات بوكى ......

" آن ا" میں چونک بڑا۔

'' ہاں۔اے بیبال ہے گئے ہوئے زیادہ دیز بیں ہوئی ''

"اوه، کہال کی ہےوہ؟"

"والهماميكاني"

''خوب إل تواس نے كيا بتا يا تھا؟''

''وہ دیوانی اپنامکان جالینی ہے۔اس نے بوری تفصیل بنائے ہوئے کہا تھا کہ ہاکوکا اجنبی مہمان انسان نبیس معلوم ہوتا۔وہ اتنا طاتتور ہے کدورخت جڑے اکھاڑ لیتا ہے۔ آوم خورمجھلیوں کے بورے غول کے ورمیان سے صاف نکل آتا ہے اور جلتے ہوئے مکان سے بھی صاف نکل آتا ہے۔ برای حیران تھی وہ۔''

" بهت خوب ليكن اس في تهيس ميري بهجان كيابتا أي تقي ا"

"اس نے کہاتھا کہ دوسیکائی میں رہنے والوں ہے یکسر مختلف ہے۔ اس کا رنگ آگ کی مانند ہے اور اس کا بدن بیحد خوبسورت ہے۔ چنانچے میں نے تہمیں دیکھتے ہی صاف پہیان لیا۔ رکائی میں اورخود ہماری بستی میں تمہارے مبیما کوئی نوجوان نہیں ہے۔"

"اس في الإنامكان كيول جلاد يا تما؟"

" بس وہ انتقام میں پاکل ہور ہی تھی۔ وہ ہر قیمت پر تہبیں بلاک کردیا جا ہتی ہے۔ "

" بول - " بین نے ایک مبری سانس لی - " لیکن اس کا مکان جل چکا ہے ۔ اب وہ کہاں کی ہے ؟ "

'' ملاکا کے پاس۔ جب تک اس کا مرکان دو ہارہ نہیں بن جائے گا، ووسلاکا کے پاس رہے گ۔'

"سلاكاكون ہے!"

" ببوتی کی بین اسال کی طرح وحشیانت شوق رکھتی ہے۔"

''تمبارے ماں ودا کثر آتی رہتی ہے؟''

"بإل-"

''استوزمجمی اے بہت حابتا ہوگا؟''

''باں ۔لیکن تم کیسے انسان ہو ہستقل ای کے بارے میں گفتگو کررہے ہو۔تم نے مجھ سے میرے بارے میں کوئی گفتگونہیں گی۔''اس کے لیچے میں شکایتی انداز تھا۔

''اس کے بعد میں تم سے تنہارے بارے میں ہی تھتگو کرنے والا تھا۔''میں نے کہاا وراس کا چبرہ بحال ہو گیا۔

"میں تمہیں بتاؤں میں نے تنی جالا کی سے کام لیا ہے۔"

"تاؤ"

''بس میرے ول میں تم سے ملاقات کی خواہش تھی اور میں تاک میں تکی جو کی تھی۔ بیس نے حصب کر بابا کی باتیں سنیں ، پت ہاس نے ان دونوں کوکیا بدایات وی تھیں؟''

''نہیں ، ، بتاؤ۔'میں نے وہی سے کہا۔

"اس نے انہیں بدایات دی تعیں کتمہیں غربی مصے کی طرف نہ لے جایا جائے اور کی چیز کے بارے میں تفصیل نہ ہتا کی جائے ۔"

"ادو، غربی مصیم کیابات ب؟"

"بس وبال ہماری بستی کے مفاوات کے کام موتے ہیں۔ وہاں اسلح بھی بنتا ہے اور دوسرے علاقوں سے اسلحہ آتا ہے۔ ویکھونا! سکائی

والم مجمعي بهار إو يرتمل بهي كريك بيل."

"الال اليتوب- المين في جلدي سيكها-

''بس میں بچوگئی کہ باباتر مبارے او پر شک بھی کرتا ہے لیکن اس کی با توں ہے ایک اور بات کا مبھی اظہار ہوتا تھا۔''

''اتا ندازہ ہے کہتم ببرحال باہر کے انسان ہو ممکن ہے تم سیکائی والوں کے لئے دل میں کوئی ہمدردی ندر کھتے ہو۔ بابا کا خیال تھا کہ اگرتم ہمارے دوست بن جاؤتو سیکا کی میں روکر سیکائی والول کے بارے میں معلومات بھی فراہم کر سکتے ہو۔''

' اود - کیا شانہ سے اس بارے میں کمل معلومات حاصل نہیں ہوتیں ا' ' میں نے بے اختیار نو جھا۔

'' کہاں ، ، وہ تو یا گل ہے۔ کسی معالمے ہے والی بی بی بیس رکھتی۔ بس کوئی او پر کی بات معلوم ہوتو بتادیتی ہے ور نہ ک مرسنی پر ہے ورنہ کوئی اس سے کیا یو چھ سکتا ہے۔''

" بال، ... بزى پريشانى مبوتى موكى كيكن تم في آخراستود سے كيا كها؟"

' ابس میں نے بابا کوتمباری خوبیاں بتا کمی اورو وحیران رو گیا۔ میں اس کی فطرت سے اٹھی طرح واقف ہوں۔ بس اس نے کہا کہ میں فو را جا ؤں ۔ان دونوں کو بھیج دوں اورخودتم ہے دوس کرلوں ۔ بھر بمتمہیں اپنے لئے استعال کریں محے۔اور میں تو یہی عاہتی تھی۔''

' 'واہ ہم جید حالاک ہو ۔ 'میں نے بنس کر کہا۔

' اور خواصورت الا اس في مجمع ديكها ..

" خواصورت تربے پناہ ہو۔"

''او و۔' اس کا لہجہ خوش سے کا بینے لگا۔ چند ساحت وہ بے خووی رہی ،شرمائی ہوئی نگا ہوں سے جمعے دیکھتی رہی پھر بولی۔' بہت سے

او کوں نے جھوے یہ بات کہی ہے کین مجھے ذرابھی اٹھی نہیں گی لیکن تبہارے مندے یہ کتناا جمال کا ہے۔''

''وا<sup>ت</sup>عي؟''

" إلى يتم خور بهي توبر بانو كهي و ليكن كياتم ورحقيقت درختول كوجز عا كهار ليتي بوا"

" إل " مي في جواب ديا۔

۱۰ کیکن کس طرح ۱۰ تاکیکن کس طرت - ۱۰

۱۰ کسی دان تههیس د **کما**د وان **گا**ر"

"میں ضرورو یکھو کی اور باں ہم سیکائی ہے بہاں قیام کے لئے آؤ کے نا؟"

"قیام کے لئے آنامناسب بیس ہے۔ اگرتمہارا با المجھے یکام لینا جا ہتا ہے تو پھرمیراو ہیں رہنامناسب ہے۔ ہاں میں یہاں آتاجاتا

ر بول گا اور تهمیں وہاں کے حالات بتا تار ہوں گا۔'

" يفيك ب\_روزاندآ ؤكے نا؟"

"بال ـ كوشش يبي كرول كا ـ "

" تو میں بابات کہدووں کہ میں نے تنہیں دوست بنالیا ؟"

''منرور کہددینا۔''

"بس اب سب نمیک ہو گیالیکن ایک بات اور ہتاؤ۔"اس نے کہااور میں سوالیہ نظروں سے است و کیھنے لگا۔" تم شانہ کے مجھے کیوں

ير ع بوع بوا"

''ادہ۔بس ایسے ہی۔میرن اس سے رشنی جو ہے۔''

"مبت تونيس اس يكرت ٢ " اس في باكى ت يو عما-

، المعربنيس . مرکز بيس -

"واه اس بوقوف كامين خيال تعاراب تميك ب- محركس اور معب كرتي بواا

ا اخبد ۱۱ النبيل-

" تو پھر مجھ ہے کرلو۔" اس نے کہا اور میرے بدن پر چیو نیماں ی رینے لکیس محبت کرنے کے لئے تو وہ بھی بری نہیں تھی پر وفیسر ، کوشانہ

كے مقابلے كنہيں تھى كيكن بہر حال خوب تھى اور پھر معصوم بحى تھى۔ چتانچہ ميں نے كہا۔

الممر مجھ تو محبت كر نامجى نبيس آتى ...

" میں کھاووں کی ۔" اس نے ہزیے خلوص ہے کہااور میں نے ایک کمری سائس لے کرآ سان کی طرف ویکھا۔

"بال \_ میں بوری طرح محت کرنا سیکھنا جا ہتا ہوں ۔"میں نے مسکراتے ،وئ کہاا ور میں نے اس کے چبرے برشرم کے آثار دیجے۔

شام جھک آئی تھی۔ میں نے واپسی کا فیصلہ کیا اور پوسٹیا مجھے دورتک چھوڑ نے آئی۔اس کے چبرے سے کرب نمایاں تھا۔

" أكل كس ونت آ وُ محي؟"

۱۱ میچی ۱۱

" میں ای جکہ ماوں کی ۔"

"او د ، تھيك ہے۔" بيس نے كبا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

اور مجروباں سے تیز رفتاری ہے چل پڑااور دوسرے ہو کول کی بنست کافی پہلے سیکائی پہنچ کیا استی میں میرا کوئی کا مہیں تھا جنا نچے میں ہاکو کے مرکان کی طرف چل پڑاا ورتھوزی دیر میں و ہاں پینج گیا۔

باكواور فوما بيشي تفتلوكررب تنه - مجدد كيوكر فومات كبرى سانس لى-

" آ كئىسبوتا، ... كهال على حميمة تقرير تا تاتم في يورادن بابركز ارديا-"

" إلى - " ميں نے كبرى مائس لى - " كياتم مير سے لئے پريشان تے؟"

" بہلے نہیں تھا،اب ہو کمیا ہوں۔ درامل تم نے جس ہے دشنی مول لی ہوں ۔ وہ مجھے فکر میں مبتلا کردیتی ہے۔ حالانکہ ....'

" تم اب مجى ميرے لئے فكر مندود باكو؟ " بس في مسكروت بون كہا۔

" بس انسانی د بن كزور بوتا بيكن تم في اورادن كهال صرف كيا \_كبال حلي مي تنيم؟" الكوفي يوتها ـ

''زردزودشمنوں کی بستی میں۔ 'میں نے جواب دیااور ہاکوادرفوما دونوں انجیل پڑے اور تعجب ہے میرن شکل دیکھنے لگے۔ کی کھات تک وہ

مجصد مجصة رب بمرنومامير فريب أحمياا ورمير بإز وكومكر كرآبستد بولا-

"ان ئى تىمبارى ما تات بىمى موكى تقى؟"

الال اس جيوني كاستى كرمرداراستوذ السائدة الماسي في جواب ويااور باكو في تحوك أكلا

" كميا كفتكو: وكى تهارى اس \_ ؟" فومانے يو حيما\_

" بہت ی باتیں ہوئیں کیکن تمبارے انداز میں اضطراب کیوں ہے فو ما؟"

''ابھی تھوڑی دیرتیں، باکوے میں انتقاد ہور ہی تھی۔ باکو بتار ہاتھا کہ بیاوگ انتظوں کے جادوگر ہوتے ہیں۔ان کا مقصد تیک نہیں ہوتا۔''

"أو كر اس كيامقعد إ"

"باكونے اس تشويش كا ظهاركيا تھا كرتبيں ووتم برا خلاق كے داؤ آ زمانے كى كوشش ندكريں \_"فرمانے جواب ديا۔

" مجھے تہاری یہ بات پندنہیں آئی فومان اول تو میں کسی تم کی یابندی قبول کرنے کے لئے تیار نیس ہوں۔ دوسری بات ریا کتم نے

میرے بارے میں اس اتراز میں کیول سوجا حکیم ہاکو کی ساری حکمت ان الفانلوں کی مجہت میری نگا جول میں پھیکی پڑتی ہے۔ و وجھے انجی طرت جائے کے بعد بھی ان خیالات سے متاثر ہوتا ہے۔"

وونوں کے چبرے زرویز محت تھے۔فو انے سمی نگاہوں ہے باکو کی طرف دیکھااور باکونے شرمساری سے کرون جھکالی۔

'' مجھ سے غلطی ہوئی ہے سبوۃ ۔ میں شرمسار ہوں۔''اس نے بری مشکل ہے سیالفاظ ادا کئے ۔ فوما کی نگا ہیں جھکی ہوئی تھیں۔ان دونوں

کے چبرے دکھے کرمیرے ذیمن سے ناگواری کا حساس کا فور ہوگیا۔ دونوں بے جارے پریشانیوں کے مارے ہوئے تتے ، تب میں نے کہا۔

'' مجمول کرہمی ان احساسات کو قربمن بیل جگہ نے دو ہا کو ۔ میں نا پڑتے ذہمن کا ما ٹک نہیں ہوں ۔ اس کے ملاو واگر زروروحق میر ہوئے اور بے

تصور ثابت ،وئة بهى ظاهر ہم مجھان كى طرف دارى ئىنىں دوك سكو كەس كئے نمنول قىم كى تىۋىيش كاشكار نە ہو۔ "

"ميرى صرف آيك ورخواست بيسبوتا؟" فولا فيارز تى آوازيس كبار

"کیا؟"

" بے شکتہ ہیں کسی کی طرفداری سے کوئی نہیں روک سکتالیکن حقائق پر تمبری تکاہ رکھنا کہیں ہاری برختی کا کوئی نیادور ندشروع ہوجائے۔"

"ميرن مين محايك درخواست بفوار"

" بال بان منروركبول"

' انکی بھی بدگمانی کوول میں جگہ نہ دو۔ میں یہال تمہاری وجہ ہے آیا ہوں۔ اگر میں ان کا طرفدار بنا تو تم سے چھپاؤں گائییں۔ کیونکہ جسے

اس كى ضرورت نبيس ہے - ہاں، ب مقصد بد كمانى محصاس علاقے سے بيزاد كرد يكى اور يس يهال سے چلا جا دَان كا - "

"ايساعين، وكاسبوتا بمين بهارى تمانت پرصرف ايك بارمعاف كرد ، صرف ايك بار "فوامجوت ليك ميااور ميس في اس كى كمرتبه تبياني -

"ادر میں تو خود کوخود بھی معاف نبیں کرسکتا کیونکہ اس بیکار خدشے کا اظہار کرنے والا میں بی ہوں۔" ہا کونے کہا۔

"بال حكيم باكو-تيراجرم زيادو بي كيونكه ميس مختيرا بي زندكي كي كهاني سناچكا بدول " ميس في مسكرات بوع كها-

'' میں ان کھات ہے آشنانبیں تھا اور نہ ہی انہیں تسلیم کرتا تھا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ذہبین ہے ذہبین انسان کوانمق منادیتے

ایں۔ مبر حال ان ہے بھی واقفیت ہوگئی۔''

''امچھانضول باتیں چیوڑ د۔ آ زائر بستی کی بات کریں۔'' میں نے کہااور دونوں خوش ہو گئے ۔انہیں احساس ہو کیا تھا کہ میری طبیعت کا

تكدر والم كياب بهرمال دونول را شتياق چبرے لئے ميرے سامنے بيند كئے۔

''ان لوکوں کی بستی تقریباً فیز ھ سومکا نات پرمشتل ہے اور اگران کے مکالوں میں فی مکان یا مجے مکین کا اوسط بھی لگایا جائے تو کو یا کل

سات سو پچپاس افراد ہوئے لیکین ان کے ساحل آ زاد ہیں اور ضرورت کے دفت وہاں امپا مک افراد ی قوت بڑھ کتی ہے۔''

"بِ شك منتها ما فوما ن كهام

"اس كے علاوہ ، و ولوگ اس بات ہے بھى لا ہر وا خبيس بيں كدام، ونت سكائى كے لوگ مشتعل ہوكران برحملہ نه كرويں - اكراميا ہواا ور

يكائي كي تملآ وروبال مئة وأنيس نوفناك مزاحت كاسامنا بوكاين

''وہ کس طرح؟'' فومانے بے ساختہ ہو چھا۔

'' كيونكه وه زبر دست بتصيار دن هي سلح بول هيم.''

''اد ہ، کیاان کے پاس جھیاروں کے ذخیرے میں؟''

'' و کیونبیں سکا من چکا ہوں۔ اولوگ اپنی بستی کے ایک خصوص علاقے میں ہتھیار تیار کرتے ہیں۔اس کے علاو وان کے پاس با ہر سے

بھی ہتھیارا تے ہیں۔''

"او د،اوه-" كاكونے منظر باندا زمين باتھ ملتے ہوئے تبا۔

"الكيكن بظا بران كاراد يخطرناك الطرمبين آت كيونك انبيل فوما كي موت كانورا بورا يقين باورشايد ده شبالا كي حكمراني ي علمئن

اللقية مول محدا فومان كبار

''بس یمی چند باتیں ہیں۔سیکا کی کے کئی لوگوں کی کارروائیوں سے وہ باخبرر ہے کے خواہشمند ہیں اور اس کے لئے کوشال رہتے تیں۔ اس کے علاو دہش تہیں ایک خاص بات ہے آگا دکرنا جا بتا ہول لیکن ابھی نہیں۔ ہاں کل کی رات میں اور فو ماتنہارے ساتھ چلیں مے اور میں تنہیں کچھ بقیہ باتھ ہتاؤں گا۔'' میں نے کہا۔ میرے ذہن میں وہ ساحل تھا جہاں ہے ان اوگوں کی بستی کودیکھا جا سکتا تھا۔ میں حابتا تھا کہ سیکائی والے سندر برنگاہ رحمیں ادراس کے لئے و واس ساعل ہے کام لے سکتے تھے۔اس طرح ودوشمن کی نہتی پرنگاہ رکھ سکتے تھے اور سمندری نقل وحرکت پر بھی۔ باكواورفو ماديريتك جميدت نفتكوكرت رياوريين أنبيس متلف باتين بتاتار با- بسررات كالكمانا كمايا كمياادر بجرآ رام كالنمبرى بستریر لیٹنے کے بعدمیرے ذہن میں دوشکلیں امجرآ نمیں۔ ثنانہ اور پوستیاں ایک جاندگی شعنڈی روشنی کی مانند فرحت بخش اور قابل حمول اور دوسري سوري كي كري وهوي كي ما منتصلسادين والي ، قابل حمول ليكن من الي فطرت كا كياكرة - من تو آم كا شيدائي نقاا ورآك بن میری زندگی کو جلا دیتی تقی به چنانچه تحوزی دیر کے بعدا یک ہی چہرد میری نگا ہوں میں رد گیا .... او دوہ تمی شانہ ..

کائی کی وحثی ہرنی شاندمیری اطرت کے نین مطابات تھی۔عورتیں تو میری زندگی میں لاتعداد آئی تمیں کیکن میں نے ابتدائی دور سے بعد ہمیشدان مورتوں کوتر جیج دی جوسی نمایاں خصوصیات رکھتی تھی۔خواصورت ، تندرست اورمحبت کرنے والی کیکن شانہ کی بات ادر تھی۔ بیدو ولڑ کی تھی جس نے اہمی تک جھے تبول نہیں کیا تھا اور میری زندگ کی کا بب بن ہو گی تھی۔ بھا جھے اس سے دلچین کیوں نہ ہوتی۔ چنانچہ ومری میم ناشیتے کے بعد میں نے ہا کو سے جبوتی کے بارے میں میو چھا۔ پوستا نے جھے بتایا تھا کے شانہ جبوتی کی بٹی سماد کا کے یاس ہوگی۔

''اده\_كون\_جبوتى كوتم كيا جانو؟'' باكونے چوتك كريو حيما\_

"كيون، كوئى خاص حيثيت ركمتاب و دائم چونك كيون يزي ايس ألناس سيسوال كرويا

'' به بات نبیس ہے۔بس یونبی بو جدلیا تھا۔ سکا کی کے وگول ہے تہاری واتفیت جیرت انگیز بات نبیس ہے؟'' ہا کو نے جواب ویا۔

" حالانكه تم خود كهد يجك ، وكداب تم نے ميرے بارے ميں حيرت كرة جيبور ديا ہے۔ ميرا خيال ب يه بات تم صرف جمھے خوش كرنے ك

''او د ـ میں معافیٰ چاہتا ہول کیکن قصور میرا بھی نہیں ہے ۔تم بعض اوقات وہ باتنس کرتے ہوجن کا کوئی جواز بھی ذہن میں نہیں ہوتا ۔لیکن

از را وکرم میری جمت پرسی غادینجی کا شکارمت ہوتا۔ بیسوالات صرف میں نے تم سے اپنی جیرت دورکر نے کے لئے کئے تھے۔'' ''اس کے باوجو رتم نے ابھی تک جبوتی کے بارے میں پھٹییں ہتایا؟''میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

ان سے باور ہورم سے اس ملک میروں سے بار سے میں جانویوں ہوایا میں سے حرائے ہوئے ہوا۔

"او و - جبوتی قصیحکا ایک باشنده ہے۔ کارو بارپیشہ ہے۔ بس کو لَ اہم آ دی نبیس ہے۔ مسرف اپنی شخوی سے مشہور ہے۔ "

" نوب! كبال ربتا بيا" مي نه بوجها-

" تم نے فو ما کائٹل مجسمہ دیکھا ہے!"

" إلى ـ "من في جواب ديا ـ

'' جبتم جسے کے نزدیک پہنچو گے تو تنہیں اس کے بائیں ہاتھ کی ایک ست ایک مکان نظرآ ئے گا جس کی حیت پر بانس کی ایک مجمونیز می بی ہوئی ہے۔میرا خیال ہے بورے سے کائی میں صرف ایک ہی مکان پرائی مجمونیزی ہے۔ یہ جبوق کے مکان کی خاص نشانی ہے۔''

'' نھیک ہے۔ '' میں نے گردن بلا کر اظمینان کا اظہار کیا۔ اس جمونیزی کے بارے میں، میں نے تفصیل نہیں ہوچی تھی اور پھر میں نے

حسب معمول آواره گردی کی مُحانی ۔ اس آتش فشال کو میں تلاش کرنا جا ہتا تھا اور بہر حال مجھے اس کا پینہ معلوم ہو گیا تھا۔ میں اطمینان ہے نو ما کے تنگی

مجسمے کے پاس پینی میااور پھریں نے وو مکان بھی دیکھ لیاجس کی چھت پرایک بدنما جھونپری بنی ہو کی تھی۔ بہی جبوتی کا مکان تھا۔

میں نے اطمینان سے مکان کے وروازے پر دستک دی۔ اندرے کوئی جواب نہ ماا۔ میں انتظار کرتار مااور چندسا عت کے بعد ورواز ہ

مل تمیالیکن محصے جوشکل نظرآئی اے و کمچکر میں نے دل ہی دل میں مہری سانسیں لیتمیں۔

لزی میمی کافی مسین تقی کیکن اس سے انداز ہے بھی کمی قدروحشت تیکی تھی ۔لباس بھی وہ بجیب ہی ہے ہو ہے تھی۔ پھراس سے ہونؤں

پر بحیب ی مسکرا ہٹ مجیل گئی۔ وہ دلچیس کی نگاہ ہے جمعے و کمیدر ہی تھی ۔

"كهوركيابات بيا"اس في وجهار

"جيوتي كامكان يهي بي المين في كبايه

"بال-كياتهبين جبوتي سے لمناہے؟"

" تمباراكيانام بي المنهم في اس كى بات كاجواب وي الخيرسوال كروالا

"الملاكال"

" تب مِن تم ين ملني آياتها."

''او د۔اندراَ جاؤ۔جبوتی کی غیرمو جودگی میں کسی اجنبی کواندرآ نے کی اجازت نہیں ہوتی لیکن میں تنہیں ریخ بخش رہی ہوں۔''

'' میں اس کے اپنے شکر گزار ہوں۔ '' میں نے کہااور لڑک کے ساتھ اندر دافل ہو گیا۔ مکان اندر سے خوب کشادہ تھا۔ بہت سے کمرے

تھاس میں ۔ لاک مجصہ ساتھ کیکرا کیا کمرے میں داخل ہوگئی اوراس نے مجھے میٹھنے کی چھکش کی۔

میں بینے میااور پھر میں نے سااکا ہونگاہ ذالی۔ عام طورے سکائی کی لڑ کیال حسین نہیں تھیں بس مناسب تھیں لیکن جن لڑ کیوں سے میں بل ر با تعاده بجه خاص بی تعیس یا مجرمیری تقدیریس بمیشه خاص از کیاں بی بوتی تھیں۔

" بال اب بتاذيم يهال كيم أع بواكون بواكي في في اس قبل تمهير بهي نبير ويكها- "اس في كها-

''بس ایک آوار و گرد موں کانی دنوں سے تمہاری بستی میں آیا ہوا ہوں اور تعلیم باکو کامہمان ہوں۔ تمہارے یاس ایک خاص مقصد سے

آيا ٻول۔"

''کیا تھیم { کو نے تہمیں میرے **پا**س بھیجا ہے'ا''

وانهير ان

" تو پھر تمہیں میرانام اور پتہ کیے معلوم ہوا؟"

" تم جن سے بور بے سوال کرر بی ہو۔ پہلے میرے یہاں آنے کا مقصد سنواور اگر مناسب مجمورتو مجمع مطمئن کر دو۔"

" چلو ين سهى يتوتم ايخ آف كامطلب بيان كرو"

" مِن شَان كَ الأَن مِين آيا ول ين مِن في جواب ويا ورصاف محسوس كى بيد بات كراز كى محل قدر بد واس بوكى ب\_\_

" شمانه ؟ كون شانه ؟" اس نے بے انعتیا ركم ااور سى تقدر چورى نظراً نے لگى۔

"وهتماري دوست بـ"مين في اعفور عدد كيمة ،وع كبار

'' أو د و وميري دوست ثنانه بمروه ... ..وه يهال كبال باورتم كيولات تلاش كرر بهو؟ ميرامطلب بتم ايس طرت جانية بو؟''

" تم اینے حواس درست کراوسلا کا میری ذات ہے کسی متم کا خوف نیمسوس کرو۔ اگرتم جیسے یہاں ناپسند کرتی ہوتو میں چلا جاؤں؟"

'' خوف ''ا جا تک اس کے لیج میں غرا ہٹ آ گئی۔ ' بوری د نیا میں، میں سے نہیں ذر آ۔ یہاں تک کہ آ ہم خور تیمیلیوں سے بھی نہیں

کیکن نہ جانے کیوں میراذ نمن چکرا گیا ہے ۔ احیماتم چند محات کی اجازت دومیں یا ٹی لی آ ؤ. ''

"بال ضرور ـ "ميں في مسكرات بوئ كها مير عاصاس في جيم بتاديا تعاككوئي خاص بات ضرور ب مبر عال مي الممينان ت اس کی والیسی کا انتظار کرنے لگا اور تھوزی دریے بعد وہ واپس آگئی۔اس کے چبرے کے تاثر ات میں پھیا ور تبدیلیاں آگئی تھیں۔اب و وسطمئن بھی تھی اوراس کے چبرے کی کلیروں میں سے تر ودہمی جما تک رہاتھا۔

" بال ـ توتم في كيابع حيما تها"

"میں نے مان کے بارے میں یو جھاتھا۔"

" جہیں سے بتایا کہ ومیرے ماس ہے؟" ساوکا نے سوال کیا۔

" پوری کا لُاستی جانتی ہے کہتم اس کی واحد ووست ہو۔"

''اود۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے لیکن … .. ہبر حال وہ میرے پاس آ کی تھی لیکن کہیں چل تی اور پھھ بتا کرنہیں گئی لیکن تم اپنے بارے میں پہنے ہیں

بناؤ کے؟''

"بس مجھاس کی تااش تھی۔"میں نے کہا۔

"كياتم اس محبت كرت مو؟" ايا نك ما إ كان عجما-

'' بيسوال تم نے كيوں كيا؟''ميں نے اے كھورااوراس نے پھر بے چينی ہے ادھرادھرد يكھا۔ پھرآ واز دباكر بولي۔

"جواب دو كياتم ات حاجة موا"

''نہیں۔''ہم انے کسی نوری خیال کے تحت کہا۔

" كهرات كيول تلاش كرت إكرر بهوا"

المرق اس سے دشمنی چل رہی ہے۔ اس نے کئی بار میری زندگی لینے کی کوشش کی ہے اور تا کام رہی ہے۔ میں اب بھی اے زج کرتا

عابتاموں۔"

"سبوتائے تمبارا نام ا"وہ چھولے ہوئے سانس کے ساتھ ہولی۔

''بإل-'

" تو سنوسبوتا! ابھی چندساعت بل وہ بہاں موجود تھی۔ ہم دونوں او پر جھت پر تصاوراس نے تہبیں دورے دیکے لیا تھا۔ ابھی جب میں پانی پٹنے کے لئے اندر تی تھی تواس نے بھو ہے کہا کہ میں تہبیں شربت پلاؤں اور اس شربت میں تہبیں زبردے دوں۔ وہ ہر قیمت پر تمہاری جان لینا چا ہتی ہے۔ زبر میرے پاس موجود نہیں تھا۔ اس نے کہا میں تھوڑی در تمہیں باتوں میں لگائے رکھوں۔ وہ ابھی زبر لے آئے گی مووہ زبر لینے می ہوتا میں تہباری جان نہیں لینا چا ہتی۔ "

"اود . " میں نے سلاکا کودلچسپ نگاہوں ہے دیکھا۔" کیوں سلاکا اہتم مجھ پرمبریان کیوں ہوگئ ہوا"

''میرانداق مت اڑاؤ مبر تمہیں دیکھ کرمیرے ول میں بیخوانش بیدار ہوئی ہے کہ تمہاری جان نہ لی جائے۔''سلاکانے جملا کر کہا۔

" بهر حال تمبارا شکرید یتمهاری دوست والیس تی موگی اس لئے اب میں کیا کروں؟"

"م ، تم ایک کام کرتا۔ میں ابھی تعور کی دریے بعد تمبارے لئے شربت لاؤں گی۔اس وقت جب وہ والیس آجائے گی ہم نہایت چالا کے سے اسے زمین پر کرادینا تمہیں نہایت ہوشیاری سے کام لینا ہوگا۔ بہت ہوشیاری سے۔"

'' ٹھیک ہے۔ میں ایسا ہی کروں کا ٹیکن اس کے بعد؟''

"اس کے بعدتم ایسا اظہار کرنا جیسے مرر ہے ہواور پھر مرجانا۔ میں تنہاری ایش کوٹھ کانے لگانے کی فرمدواری لے اول کی اور پھر جب وہ چلی جائے گی تو ، "سلاکا ایک وم خاموش ہوگئ۔

" تو پھر كيا بوكا سلاكا؟" ميں في شرارت سے يو جھا۔

'' دیکھواگرتم نے میرا نمان اڑانے کی کوشش کی تو۔۔۔۔تو شانہ کی واپس سے پہلے بن میں تبہاری محرون از ادوں گی سمجھا؟'' سلاکا نے

فرات ہوئے کیج میں کہا۔

' اوو۔ جمعے معاف کرنا سلاکا۔ نہ جانے تم میری ہاتوں کو کیوں نلط مجھر ہی ہو۔ میں نے صرف یہی ہو جمعاہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔'

"جبوه چلی جائے تو تم بھی ملے جانا۔" سلاکانے ناخوشکوارا نداز میں کہا۔

" نھیک ہے ساا گا۔ میں تہاری ہدایت پڑمل کروں گا۔"

''اس کے علاوہ ۔''سلاکا نے کہا۔''تم شربت آئے تھے بعد بھی جھے ہے ای انداز میں تفکو کرنے رہتا جیسے ثانہ کے بارے میں میری تم

ے کوئی خاص انفٹنوٹ ہوئی ہواورتم اس سے بارے میں جھ سے معلو مات حاصل کررہے ہو۔"

" تھيك ہے۔" ميں في سعادت مندى سے كرون ماادى۔

'' ویسے تم جھے دیوانے بی معلوم ہوتے ہو۔ نہ جانے س طرح تم اس کے حملوں سے بیچتے رہے ہو۔ انسان بی ہو بہمی نہمی شکار ہو جاؤ

مريكن اس فتهار ي بارے من جيرت الميزوا ستائيں سنائي جيں۔ اسلاكاسي قدرزم بوكل ـ

"'مثلاً!

" تم نے در خت میت اے المالیا تما ؟"

''اوہ۔درخت تھا تن کتنا بڑا اور بھر میں نے د کمپیلیا تھا کہوہ جزے اکمز اہوا ہے۔ ویسے میں عام لوگوں کی بنسوت طاقتور ہوں۔''

" نوابسورت بهي مو-"سلا كالمتحرال-

"همرييه"

''ادرانو کے بھی۔ امیما آرکورمچیلیوں سے کیسے فی محے تھے! ''مااکانے بچوں کے سے انداز میں یو جما۔

''بس تھوڑی کی جالا کی ہے۔اس نے اپنی وانست میں مجھے سندر میں ڈبود یا تھالیکن میں اس کی مشتی میں کنک کر واپس ساحل تک بہتی بھی

میاربس آن احتیاط کاشی که جمیرد یکھنے نہ یائے۔''

الود \_ پھر بھی بڑئ مشکل پیش آئی ہوگی؟"

" ہاں۔ زندگی بچانے کے لئے بخت جدد جہد کرنی پڑی تھی۔''

الوراك يريها الماكان بوجها ـ

مجے خطرہ تھا کہ شاندہ ہاں موجود ہوگ۔ "میں نے جواب دیا۔

'' کمال ہے۔ ویسے ثانہ بے وتوف تو ہے۔ بس غصے میں ویوانی :و جاتی ہے اور سوج سیجھ کھو بیٹھتی ہے لیکن … لیکن اس کے ہا وجود میں تنہیں آگاہ کرتی :ول کہاس سے زندگی بچانے کی کوشش کرو۔ وہ بے صد خطرناک ہے۔ یا تو تم سکائی سے نکل جانے کی کوشش کرویا پھر … یا پھر اسے قبل کردو۔''

آخرى الفاظ سلاكان عيب سي لي ميس كم تقي

"او و۔ وہ تہاری دوست ہے۔ "میں نے حیرت ہے کہاا درسلا کا نے گر دن جوکالی۔ اس نے پہرے کہنے کی کوشش کی اور پھر سنجل گئی۔
"ابس اب خاموش ہوجاؤ۔ وہ زیادہ در نہیں لگائے گی۔ میں اے دیکھ کرآتی ہوں۔ اس مکان کا بھی عقبی دروازہ ہے۔ "اس نے کہااور
میں نے گردن ہلا دی۔ پھروہ اندر چل گئی اور پھرخاصی دیر میں واپس آئی۔ اس کے ہاتھوں میں صراحی اور گلاس تھا جے اس نے رکھ دیا۔ اس کے ساتھ
اس فیرمحسوس انداز میں اشارہ کیا تھا جسے بتار ہی ہوکہ شانہ دروازے کے قریب موجود ہے۔ میرے ہونٹوں پرمسکراہٹ پھیل گئی۔ سلاکا نے گلاس میں
شربت انڈیلا اور میرے قریب بینچ کر ہولی۔

" "شربت پائوسيوتا \_"

" شكرية سلاكاليكن تم في الجهي تك مجمع ثالث على بار مد من كوفي تعلى بخش جواب نبيس ويا-"

' ' میں کیا جواب دے ملتی ہوں سوائے اس کے کہتم نے ٹیان کو غلط سمجھا تھا۔ وہ دنیا کے سی مرد سے متناثر نہیں ہو علق اور ریصر ف کسی کی غلط

منبی ہو عتی ہے۔ اس نظر انبی میں میں کا کیا قصور ہے۔ "

"كياوه بورى زندگى شركسى مرد سے متاثر نبيس موكى؟"

المركز نبيل - اسلاكان جواب ويا-

"اورتم ؟"مين في مسكرات بوئ يو چهار

"کیا؟" و و چونک یزی۔

" تم سی سے متاثر ہوئی ہو؟" میں نے اسی انداز میں یو جھا۔

' میرے بارے میں تم کوئی سوال ہو جھنے کاحق نہیں رکھتے۔ ' سال کا کے انداز میں پھر جھلا ہٹ پیدا ہوگئی۔

" ركفتا موں اى لئے يهوال كيا ب- بولو - كياتم زندگى ميں كسى مرد سے متاثر جو كى جو؟"

انہیں۔ اس نے جواب ویا۔

"الكيكن مين جابتا يول تم مجهرت بياركرو-"من فيشربت كابرتن بلات موت إو تها-

" تم " تم ... با كل معلوم بوت موثايد"

''اس دفت نبیس … تو وعده بی کراوورث . ''

''ورنه کیا؟'' سلاکا خاصی ا کھڑ گئی تھی ۔اس کی آنکھوں میں جنون کے آثارا بھرآئے نئے۔

" ورند من شربت لي اول كا-"

" بي او ـ مرجاؤ ـ تم بوبي اي قابل ـ "سلاكا في زبر يلي لهج من كبا ـ

"ايك بار پيم سوي او-"ميس نے كباا درسما كادانت مينے كى ۔ پيمرانتاني نفرت انكيز ليج ميس بولى۔

" میں تم پراعت بھیجتی ہوں۔ واقعی تم بے حد محملیا شخصیت کے مالک ہو۔ تمہا رامر جانا بی بہتر ہے۔"

'' تمباری مرضی ۔'' میں نے کہااور خاموثی ہے شریت کا گلاس منہ ہے نگالیااور پھرسارا شریت معدے بیں انڈیل لیا۔

سلاکا کا منہ جیرت ہے کھل حمیا تھا۔اس نے بالنتیارا نمنے کی کوشش کی کیکن مجرزو دی پیٹھ گئی۔اس کی آتھوں میں بردوای کے آثار نظر آ رہے تھے اور یول لگتا تھا جیسے اس کا بدن بے جان ہو کمیا ہو۔

'' کیا خیال ہے سمااکا۔ کیا میں کوئی غلط انسان ہوں ،جموٹ بولٹا ہوں ؟' 'میں نے سراحی کا باقی شربت بھی گلاس میں اند مل لیا۔ سماا کا کے انداز میں پھر ہے جینی پیدا ہوگئی۔ اس نے شاید دوبار واشنے کی کوشش کی تھی لیکن جسم نے ساتھ دنہیں دیا تھا۔ میں نے وہ شربت بھی فی لیاا ورساد کا نے آئیسیں بند کرلیس نے ظاہر ہے شربت تو میرا کیا بگاڑ تا پرونیسر الیکن میں نے تفریک کا پروگرام ہنالیا تھا چنا نچہ چندساعت کے بعد

عن پي نياه ورساده ڪا هندس ساه مرجع سريت و غيرا مياباد ها پرويسره - بن -ن ڪنفر ن ها پروسرام بنانيا هاچها چه چندسا عث جه بعد ميري زبان لز کمرانے گئ -

"ا چھا ساا کا ہمہاراشکریہ۔" میں نے ہشکل کہا اور بھرائ شم کا مظاہرہ کرنے لگا جیے شدیدا ذیت کا شکار ہوں۔ زبین پر گر پڑا۔ چند ساعت تزبتار ہااور پھرسرد ہوگیا۔ میری آتھ میں کھلی رہ می تھیں لیکن یہ میرا کمال تھا کہ میں نے انہیں بنوری کی کیفیت دے دی تھی۔ کو یاان او کول کو بے وقوف بنانے کی خوب جال تھیلی تھی میں نے بھلی آتھ موں سے ان کی ساری کیفیات کا جائزہ بھی لے سکتا تھاا وران او کول کوشبہ بھی نہیں تھا۔

میں نے سلاکا کے چہرے رغم کے نفوش دیکھے۔اس نے معندی معندی سانس بھری تنی اور بد حال ی نظرا نے گئی تھی۔

تب الدردنی درواز و کھلا اور شانداندرآ منی۔ اس سے ہونٹوں پر بردی دلا ویزمسکراہٹ تھی۔ اس نے آت ہی سلاکا کے دولوں شانوں پر ہاتھ مرکھ دیئے اور پیارے بولی۔

"اد وسلاکا ،میری بیاری بتم نے میرے دل کی آگ سروکر دی ہے۔ تم نے میراد وکام کیا ہے جس کا احسان بیں بھول سکتی مگریتم ہے کیا بکواس کرر ہاتھا۔" ثنانہ نے نفرت سے میری طرف و یکھا اور پھر سلاکا کے جواب کا انتظار کئے بغیر میری طرف آگئی، جھکی اور خاموثی سے میری شکل دیمتی رہیں۔ شکل دیمتی رہیں۔

420

"نه جانے کیساانسان تھا۔ بد بخت ،خود کونا قابل تسخیر بہتنا تھا۔"اس نے کسی قدرید لے ہوئے کہی میں کہا۔ لیکن سلاکا بالکل خاموش تھی۔ نب شانہ نے بھی اس بات کومسوس کرلیا اور وہ سلاکا کی طرف و کیھنے تھی۔ "کیا بات ہے سلاکا الا" اس نے بوجھا۔

" وينهين شاند- "سلاكاف مُعندى سافس بجرى -

۱۰ تم چوهنمل سی بونی بو؟۱۰

" ہاں۔اے لک کرے جمعے خوشی نیس ہو لی ہے'

۱۰۰ کیون ۱۴۰۱

''خلابرے وہ میرادشمن نبیس تھا۔''

"ميرادشمن تمهارادشمن نبيل ب؟"شانه في وجها-

"البكن وهتمها راوثمن بهي ونبيس تعا-ايك بنستا كميتنا انسان شرارتول كارسيا-"

" تم اے میرادش نبیں تسلیم کرتیں؟" شاندنے روشھے ہوئے کہج میں یع جھا۔

'' کیادشنی کی تھی اس نے تم ہے۔ بولو۔ جواب دو۔ کیااہے دشنی کہوئی کہ اس نے تمہیں جسیل میں نباتے و کھے لیا تھا۔ کبھی اس نے تمباری

زند کی لینے کی کوشش بھی کی۔ بواو جواب دو۔ '

''تم کیسی تفتگو کر رہی ہوسلاکا۔بس میں اس سے نفرت کرتی تھی اس کی جان لینا چاہتی تھی۔ومیں نے لے ل۔' شانہ نے بہنجوالائے ہوئے انداز میں کہا۔

"انسول بين اس مين شريك بول."

" ہوں ۔ تو حمین اس سے ہدردی تھی۔"

" بقى نېيىس ، مونى تقى \_ و ەمىرن ايك كھلندُ راانسان تھا۔"

' 'تم نے دوئی کا رشتہ تو ژویا ہے سلاکا۔ میں تمبارے لئے دنیا کا ہر کام کرعتی ہوں لیکن تم میرے لئے ایک جھونا ساکام کر سے اس تشم کی مُنقِکُوکر دبی ہو۔''

"میں اس بارے میں وہیں کہوں گی۔" سلاکانے کہا۔

" نھیک ہے۔ میں جار بی ہوں اور ابتمبارے پاس مھی نبیس آؤل گی۔"

"اس كالش كاكياكياجائع ""مالكان اسدوك كوشش تبيس كتحى

۱۰ مین نبیس جانت - ' شانه بولی اور با ہرنکل گئی۔سلاکا نے اٹھنے کی کوشش مجھی نبیس کتھی۔ وو خاموثی ہے بیٹھی مجھے دیکھتی رہی اور کا ٹی دیرا س

طرح کزرمی ۔ براس نے ایک طویل سائس لی اور میرے نزویک آسمی ۔

"بن انو کے، بن نے بجیب تنے تم ۔ بول لگ رہا ہے جیسے جمد سے ملطی ہوئی ہو، تمباری بات مان لیتی تو کیا حرن تھا لیکن ، تم تو شانہ کو میں میں کوئی چے نہیں ہے۔ میں اس کی طرح فلا لمنہیں ہوں۔ تم نے خودا پی جان دے دی ہے لیکن ، ، ،

ين. ... ين تمباري آخري خوابش ضرور بوري كرول كي "

وہ بھکی اوراس نے میرے بیونٹوں پر بوئٹ رکھ دیئے ۔ شانہ جا چک تھی اوراب اس طرن پڑے دہنے کا کوئی جواز بھی نہیں تھااس لئے میں مصد ماتران کر ایس کر گل میں ہوں اکا کر میں ہے۔

نے اظمینان سے ہاتھ انحا کراس کی گردن میں حاکل کرد ہے۔

لیکن میرے بدن کی تحریک محسوں کر کے سلاکا ہرئ طرخ انتہاں پڑئتھی۔ وہ میری ترفت سے تو نہ نکل سکی لیکن اس کی آنکھیں شدت جیرت سے پھٹی کی پھٹی روگئتھیں اور جب اے بقین :و کمیا کہ میں زندہ ہوں تو اس نے میرئ کرفت سے انگلنے کی کوشش شروع کر دی۔

لیکن میں نے کافی دیر کے بعدا ہے جھوڑ اتھا۔

سلاکا مجعید کیمنے تکی۔اس کی آنکھوں میں جیرت اور خوشی کے آثار تھے۔

" تم ، تم زنده تو؟" اس نے مشکل سے کہا۔

"بال- كيون إ"مين في حيرت كا ظباركيا-

"لكين تم في تو تم في تو شربت في كياتها؟"

"مّ نفع كيا تفا مجھے!"

" بال-اس من ز برتفاء شاند نے اپنے باتھوں سے ملایا تھااور ذہر بھی زہر ہلاہل ، تم زندہ کیسے تک سے ایک ان

"بس تمبارك كئے"

'' ریکھو جھے سے تاوو۔ بیسب کیاہے۔تم نےشربت میرے سامنے پیاتھا بلکہ سماراشربت بی لیاتھا۔''

' ' نھیک ہے۔ میں مرحمیا تھالیکن تمہار بے لیوں کی حلاوت نے جمعے زندگی بنش دی۔ ' اور میں نے دیکھا سلاکا کے خدوخال کا تناؤ کم ہو

میا۔اس کی آنکھوں میں اسمحال اتر آیا اور پھراس نے دو بارہ میری کردن میں ہاتھ ڈال دے۔

"میں، " میں تمہاری موت سے سکتے میں روسی تھی سبوتا۔ جمعے بہت غم ہوا تھا۔ میں اصر اف کرتی ہوں جمعے بہت غم ہوا تھا۔"

"او والمين تمبارا شكر كزار مول \_"من في كبا ملاكا في تصيار وال دي \_

"الكين تم ... تم شانه كوجات جواا"

" ہر کرنبیں۔ میں نے جواب دیا۔

"اوو پھراس بے گرد کیوں منڈلاتے رہے ہو۔اس کی تلاش میں بیاں تک کیوں آئے تھے؟"

" جس طرح دوست کی ایک حیثیت ہوتی ہے سلاکا وای طرح وشن ہمی کشش رکھتا ہے۔ مجھے ثانہ کی دشنی پیند ہے۔"

''تم دیوانے بی ہو۔''

، میں مجھادے''

"الكيكن ... البيكن شربت بين كم باوجودتم زنده كيب في محيّاً" سلاكا كي ذبهن ميس كهروي سوال المجرآيا-

''او د۔ان فضول باتوں میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے سلاکا یتم ہتاؤ۔ابتمباری دلی کیفیات کیا ہیں؟''

"مين . . مين كيابتاؤن تم پندآ مع مواور من تهبين جا بيني مون "

" ، ول ـ " مين تعوزي دريا موش ربا . مجر بولا ـ " شانه سے تبہاري دوي فتم ہوگني ا"

'' وہ تھوڑے دن ناراض رہے گی ، پھرٹھیک ہوجائے گی کیکن تمہارے سلسلے میں ممکن ہے تھے ذیاد وہن مجرُ جائے۔''

"اب و و کمپال کنی ہوگی ؟"

"معلوم بيس بستى والحاس كامكان تمير كررب مي مكن بوري كن بور"

'' آخرستی دالےاس ہے اتنے متاثر کیوں ہیں ؟ وہ اپنے ہرفعل میں آ زاد ہے۔اس پر کوئی روک اُوک نبیں ہے؟''

"اس کے باپ نے بوری ستی کو بچایا تھا۔اس کی حیثیت ایک روحانی بچھڑے کی ہے۔اوگوں کا خیال ہے کہ اگراہے کی نے نقصان

پنچاياتو پورې ستى تباه موجائے گ

"تووه بركام كے لئے آزاد ب؟"

"بال يستى دالےاس كى برخدمت الى زندگى مجت بيں "

"كمال بي " مين ف ايك كمرى سانس لى اور پرسلاكاكى طرف و كھنے لكا - پرمير سے ہوننوں پرمسكرا مت سيل كئ -

'' خير - چيوژ و ثانه کي باتيں - اپني إتي کريں -''

الني تواب كوئى بات نبيس إ-"

۱۰ تم نے بھی پوری زندگی کسی مروکوئییں جا ۱۲۰

''لِقَيْنِ كُرو مِحِ'؟''

۱۰ کیول نیمن ۱۰ میوان مین به

" تولیقین کرلو مجھی نبیں ۔ میں بھی شاند کی طرح مردوں سے نفرت کر آن تھی ۔"

"بخمی، ہے کیا مراد ہے؟"

" تم بھی تو مرد مواور ، میں تم نے فرت نبیں کرتی۔"

"محبت كرتى موا"

میرے اس سوال پر وہ کانی ویر تک فاموش رہی۔ پھرایک حمری سانس لے کر بولی۔ ''ایسا ہی لگتا ہے جیسے میں تم ہے مہت کرنے لگی ہوں۔ ''اور میرے ہونٹوں پرمسکرا ہت چھیل گئی۔ میں نے سلاکا کا جائزہ لیا۔ خوبصورت تو کافی تھی لیکن ... ، وہ وحشت پچھاور ہی مقام رکھتی تھی۔ "ممکن ہے سانکانشانہ تم ہے دوبارہ ملاقات کی کوشش کرے ہتم اسے مین بتانا کہ میں مرچکا ہوں اور تم نے میری لاش سندر میں پھٹکوادی ہے۔"

"ميرا خيال ہے وہ جلد مجھ سے نبيس ملے گی۔ وہ اک تتم کی از کی ہے۔"

" تمهارا باب جبوتی کب دالیس آتا ہے؟"

"شام كو\_"

' 'اس دفت تک تم تنبار ہتی ہو؟''

"بإل-"

''احیما ـ اب مجمعها حازت دو ـ ''

"او د بینو کبال جاؤ کے ا" سلاکا نے کسی قدر پریشانی سے کہا۔

' ' محرآ وُں گا سلاکا۔اس وقت باکو کے پاس والیس جارہا:ول۔ وہ میراا تظار کررہا ہوگا۔'

"مين تهارك بارك مين اب بيمي الملم وال-"

" جتنا بتا چکا ہوں اس سے زیادہ بات نہیں ہے۔تم اس سلسلے میں زیادہ نہ وجو۔"

"اسستی میں رہو مے ایمال ت کہیں جلے جاد مے؟" سلاکا نے بے مینی سے بوجہا۔

"البھى تو يىبال سے جانے كاكوئى اراد دنبيں ہے۔"

''نجم مت جانا۔''اس نے میرے شانے پر دولوں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔

" نھیک ہے۔ اگر تمباری می خواہش ہے تو "" میں نے مسکر اکر کہا۔ میں با براکا تو سلاکا دروازے تک میرے ساتھ آئی۔

"كب آؤ حي إ"اس نے يو مجا۔

" جبتم كبو-"

''کل دن میں۔شام کو بابا آجا تاہے۔''

'' نحیک ہے۔''میں نے جواب دیااور پھر میں و ہاں ہے۔ چاہ آیا۔ ول بی ول میں بے شخار آئقہے اہل رہے تھے۔ لیجئے کیک نہ شد تین شد۔ پوسیتا، سلا کااور شاند۔ شلٹ میں پھنس ممیا تھا۔

لیکن پروفیسر انسان کی فطرت عجیب ہے۔ وہ اس چیز کونو قیت ویتا ہے جواس ہے و در بھا گئی ہے۔ وونو ل لڑکیاں بھی بے حد حسین تھیں۔
مجھے پہند تھیں لیکن اس شرارے کی بات ہی اور تھی۔ میرا دل اب بھی اس کی طرف مائل تھا اور سلاکا کے پاس ہے آئے کے بعد میں اس کے بارے میں سوی رہا تھا۔ کم بخت نے کوئی موق خیز میں جھوڑا۔ اب بھی وہ میری موت ہے س قد رخوش تھی۔ اس کے چبرے پر کسی قد رفغرت تھی لیکن بیتو کوئی بات نہ موئی۔ اگر اس شیطان کی خالہ کو مطبق نہ کیا تو پھر زندگی میں خود کو تج بے کار کہنا جمافت ہوگی۔ لیکن اب خود کو کس طرح اس پر خالم کیا جائے کا اور میرا

خیال ہے اس کے لئے آئ کا دن تو موز وں نہیں ہے۔ بہر مال کوئی عمده موقع نکال لیا جائے۔

ہیں ہاکو کے مکان پر پہنچ تھیا۔ ہاکوا پنے سریضوں میں معرد ف تقااس لئے میں نو ما کے پاس چلا تھیا۔ فو مانے حسب معمول سکراتے ہوئے میراا ستقبال کیا تھا۔ ووکسی قدر شعبی نظر آر ہاتھا۔

' جبهی بھی میں تمہارے بارے میں بڑی بجیب باتیں سوچتا ہوں سبوتا۔'

" مشكا ؟ " بين نے كہا۔

" يبى كرتمهارى زندى كس قدرشاندار ب- بكرزندى تمهارى بى ب-عيم ماكوبمى جبتمبارك بار يمس انتكاوكرتا بتواس ك آئمون من تجب سن آتا ي-"

"میرے بارے میں سوخ کرونت ضائع مت کیا کرونو ما۔"

" مچرکیا کروں۔وقت کا اورمعرف جمی کیا ہے میرے یا س۔"

"كيا باكوكسي طرن تهاري فكان بيس بدل سكنا"

"اشكليس بحى كبيل بدلى جاتى بين اور پحراس سے فائد دېمى كيا؟"

''اگروه عارض طور پرتمباری شکل بدل سکتا تو تم استی مین آزادی ہے محموم کھر کتے تھے۔ یباں تیونہ ہوتا پڑتا تمہیں ۔'

'' ہا کوکوئی خطرہ مول لینے کے لئے تیار نبیں ہے۔ ویسے اس سے ذہن میں ایک بات شرور ہے۔ وہ یہ کہ کوئی اسی جگہ بنائی جائے جہاں ہم

با قاعده كام شرون كرسكيل."

" إلى راس كالمذكروتم في بلي بعي كيا تفا"

" باكوتندى سے كام كرر باہے۔ وہ ابنے معمولات كوبھى صرف اسى وجد ئيس جيور نا جا بتا كداوك اس كى طرف متوجد نه بوجائيں ورند

اس کی توولی خواہش ہے کے دو پوراوقت ای کام میں مسرف کرے۔ بہرحال اب تو ہمیں شدت سے ان آنے والوں کا انتظار ہے۔''

' الجموق سے انتظار کرونو کا۔سازشیں کیلنے کے لئے محنت کرنا ہوتی ہے۔مبرکر اپڑتا ہے۔'

'' مجھے احساس ہے لیکن سبوتا یم مجمی تو ہمیں کچھے بتائے والے تھے؟''

"آخرات؟"

" بإل-"

" نھیک ہے۔میری بات کی اہمیت یوں بھی ہے کیمکن ہے ہمیں اپنی تحریک کا گڑھ یہی بنانا پڑے اس لئے وہاں زروروانسانوں پرنگاہ

مکنا منروری ہے۔"

" تم نے اسلے کے بارے میں بھیب انکشاف کیا تھا۔"

"بإل اوريه ببرحال تشويشناك بات ٢-"

''یقینا۔ہمیںاس پر توجہ وینا ہوگی۔ میں نے اور ہا کو نے احد میں گفتگو کی تھی۔تمہاد ہے او پر شبہ ہے ہم یقیقا شرمندہ ہیں۔ بس شہانے کیوں ذہن کی کوئی رگ خراب ہوگئ تھی۔'' فومانے کہا۔ میں نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔

ببرحال پھررات مے تک میں نوما کے ساتھ رہا۔ بے شاریا تیں ہوئی تھیں۔ نوما نے اپ عشق کی کہائی بھی و برائی تھی اورا پی سابقہ محبوباؤں کے تصبیبی سنائے تھے۔ پھر تھیم ہاکوہمی فارغ ہوکر آھیا اور رات کا کھنا نا کھانے کے بعد ہم فارغ ہو مجئے۔

پھر جب بستی میں خاموثی چھاگئ تو ہم باہر نکلے۔ نوما نے ایک چا دراوز می ہو کی تھی۔ میں اور ہا کو بھی خود کو چھپائے ہوئے تھے۔ طویل مسافت ملے کر سے میں ان دونوں کو اس ساحل پر لے کمیا جہاں سے ان سفید فا مول کی بستی دیکھی جاستی تھی ۔ بستی کی دوشنیاں نظر آر ہی تھیں کیکن ان دونوں کی توجہ ابھی تک اس طرف نہیں گئی تھی۔

"اس ساحل کے بارے میں تبارا کیا خیال ہے ماکو؟" میں نے ہو چھا۔

" مامل کے بارے میں ا" بات ہا کوکی مجھ میں نہیں آئی تھی۔

"بإل - كياية كالخاظ ع كول اجميت ركمتاع؟"

'' میں نہیں کبرسکتا۔'' باکونے جاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فوا مجمی میری بات کو بیھنے کی کوشش کرر ہاتھا۔ میں نے ان لوگوں کو ذیا دہ البھا نا پہند نہیں کیا اور پھر میں نے کہا۔'' وہ روشنیاں دیکھوٹو ہا۔ بیاس ستی کی روشنیاں میں جو تمہارے دشنوں کیستی ہے۔ دن کی روشنی میں بیستی مساف نظرآتی ہےا درای طرف و دکھلاسندرہ ہے جہال سے زردرو تمہارے علاقے کی دوسری بستیوں سے راابلة تائم رکھتے ہیں۔''

"اوو اوو بال بقيباً بيدى مت بـ

"اس جگرتم کوئی ایس ممارت تقمیر کراو۔ جہاں سے تم مسلسل سمندر پر نگاہ رکھ سکو۔ اس طرح تہبیں ان کی سرگرمیوں کا پیتہ چلنا رہے گا۔ اس کے علاوہ اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا فیصلہ ہوتو وہ کارروائی اجر سے بی کی جائئتی ہے جبکسان اوگوں کی نگاہوں میں اس سست کی کوئی حیثیت نبیس ہے۔ '' '' ورحقیقت سبوتا۔ بیتو انو کھی بات ہے۔ آئ تک موری سکائی بستی سے کسی خفص نے اس طرف توجیبیں و ٹی تھی۔ '' باکو بولا۔

" بلاشبه بایک قیمق نشان دین ہے۔"

" پھراب کیا کیا جائے گا ؟" میں نے پوچھا۔

"او د\_میرا کام ہے سبوتا۔ تو فکرمت کر۔ میں کل سے بن بیباں ایک تمارت کی تعیر شروع کر دیتا ہوں۔ میں اوگوں سے بہی کبول گا کہ میں اس مقارت میں حکمت کے تجربات کروں گا۔ ککڑی کی ممارت صرف چندروز میں تعمیر ہوجائے گی۔ "

"بس میں بہی بتانا چا بتا تھا۔"میں نے کہاا در پھرد ہان ہے والیسی کی مخسری۔

فو ما کے لئے جو کام ہونے والا تقااس میں میرا کرداراس سے پہلے کے ایسے کاموں سے متلف نہیں تھا۔ یعنی میں ان لوگوں کی مدور آمادہ

WWW.PAKSOCIETY.COM

تھائیکن میرا کا مصرف انتابو؟ تھا کہ یا تو اوگوں کواپ تجرب سے فائدہ کتا تھا کا میران کے لئے ایسا کام کروں جوان کے بس سے باہر ہو۔ باتی میری اپنی تفریحات ہوتی تھیں اور اگر ان تفریحات میں میرا ول لگ جائے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر بیزاری حادی ہو جاتی تھی اور سکائی بستی میں تو میرا ول بیک وقت تمن جگہوں پرلگ کیا تھا اور تینوں ہی خوب تھیں اوران کے ساتھ تفریح کی جاسکتی تھی۔

دوسری مسیح مسب معمول تھی۔ ضروریات وزندگی سے فارغ ہواہ ناشتہ وغیرہ کیا اور پھر آ وار و گردی کے لئے نکل آیا۔ بستی سے گزرت ہوئے یونکی بٹس نے شانہ کے مکان کی طرف سے گزرنے کا فیصلہ کیا اور یہ و کچے کر جھے خاصی جبرت ہو گی کہ شانہ کا مکان تیار ہو چکا تھا۔ بیقینا و واپنے مکان میں موجود ہوگی۔ کیکن اس وقت شانہ کے مکان میں جانے میں نے سلاکا کے پاس جانا بی بہتر ہمجھا۔ ناگن کو کہو در سونے بی ویا جائے تو بہتر سے اور پھر تھوڑ کی در کے بعد میں سلاکا کے مکان برتھا۔

سلاکا مجھے در دازے پر ہی نظر آئی۔ وہ میری منتظر تھی۔ ' میں اوپر ہے تنہیں و کیور ہی تھی۔ جو نہی تم نظر آئے میں نیچے ہما گی ۔ ' ' ' انتظار کرر ہی تھیں سلاکا ؟ ''

"بال-شدت ــــــ

' 'رات كوآ أي تحي مير ب ياس- '

''اده۔آئی تھی؟''

" إلى - كينة كلى ودا بن فطرت ك خلاف مجھ سے مجموت كرنے آئى ب - ميں نے اس كے لئے بنوا كام كيا ب جسے وہ ظرانداز نبيس كر كتى - " " خوب - تم نے كيا كہا ""

"بس میں نے اسے معاف کردیا۔"

"ادروی پھر ہوگئی؟"

'' ہال ۔' مسلاکا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

"اس نے میری لاش کے بارے میں بع جیما ہوگا؟"

"میں نے میں جواب ویا کہ بوی مشکل سے میں اسے سندر میں بہا کرآئی ہوں اور اس بات پر بھی وہ بہت خوش ہوئی تھی۔"

' انو کھی از کی ہے۔ ' میں نے گہری سانس لے کر کہاا ور پھر سلاکا خاسوش ہوگئی ۔تھوڑی دیر تک خاسوش رہنے کے بعد و داشھ گئی۔

" میں نے تمبارے لئے کچھ چیزیں تیار کی جیں۔ لے آؤں۔ "اس نے کہااور بابر کل کی۔ میں سکراتار ہاتھا۔ برلڑ کی ایک ہی انداز میں محبت کرتی ہے۔ کوئی بھی تبد یکی بیٹ کومیت کرنا ہی نہیں آتی۔ ہاں محبت کرتی ہے۔ کوئی بھی تبد یکی بیٹ کومیت کرنا ہی نہیں آتی۔ ہاں مختلف تھی تو شاند۔ جس کم بخت کومیت کرنا ہی نہیں آتی۔ ہاں نفرت میں وہ لاجواب تھی۔

سلاکا نے کافی کاوش کی تھی۔ میں نے بھی اس کا ول رکھنے کے لئتے بہت کچھ کھا یا اوراس کی تعریف بھی کی ۔سلاکا بہت خوش ہوئی تھی۔ پھر اس نے کما۔

"مروزآیا کرو\_میں تمبارے لئے اٹھی اٹھی چیزیں بکایا کروں گی۔"

" نحيك بيسلاكا - حالاتك مين تهبيل كوئي الكيف نبيس ويناجا بتا-"

" تمبارے لئے کچھ کرتے مجھے کوئی آنکیف نہ ہوگی۔" سلاکا نے کہااور میں نے آگے بز ھ کراہے آغوش میں لے لیا۔سلاکا کے الورآ ق کافی برلے ہوئے تھے۔اس نے سکون سے خود کومیری آغوش میں سونی دیا در پھراس کے بعد میں قدم بیقدم منازل کیوں نہ طے کرتا۔ میں اسے باز دؤں میں لے کردوسرے کمرے میں پہنچ کیا۔میرے کر بحوش رویئے نے سلاکا کونٹر حال کردیا تھااور وہ باکل بنو وہوگئ۔اس کی آنکھوں میں خمارا بجرآیاتھا اور پھراس نے میری کی تحریک میں مداخلت نہیں گی۔اس پر حیرت کی کیفیت طاری تھی اوراس کے بعد و دمیر کی امدو کار بن کئی۔ یوس ا کیے طویل عرصہ کے بعد کا کیاستی نے مجھے خراج پیش کیا۔ سلاکا بے مدخوش تھی اور میں مجھی خوش تھا۔ اتن تبدیلی ضرور ہوئی کہ میں نے دو تین دن تک ٹانہ کی جبتونبیں کی ۔ ثانہ بھی اس دوران دومر جبر سلاکا ہے کی تھی اوراس نے ایک دلچسپ بات بتائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ثانہ سندر میں میری لاش تلاش کرتی رہی ہے۔

" وه سرف به د کینا چاہتی تھی کرتمهاری لاش کا مجھلیوں نے کیا حشر کیا۔" سلاکامسکرا کر ہوتی اور میں ہنے لگا۔

سلاکا کے ساتھ خوب دن گزرر ہے تتھے۔ وہ ہرمیج میراانتظار کرتی تھی اور میرے پہنچنے برخوش ہو جاتی تھی اور پھرتقریبا سارا دن اس کے ساتھ ہی گزرہ۔ وپہرکو کھانامجی اس کے ساتھ ہی کھا تا تھا اور پھرا ہے ہی ایک دن کی بات ہے۔ اس ونت کی بات جب میں سلا کا کے ساتھ داونیش وے رہا تھا۔ ہما رے كم بے كا درواز ويونكى بندتھا كيونكر آئ تك كو لُ نبيس آيا تھا۔

لىكىن . ..اس دن اچا تك درواز وكل كىاادر بم دونوں چوتك بزے مااكامچىلى كى طرح تزير كرا تھ كئ تھى۔

"كونى ب-"اس في مراسمه سانداز من كبار

" توخوفز ده كيول مورجوكوني موكااندرآ جائكا" من في جواب ديااوردرواز يك طرف و يمينداكار

''لیکن اس طمرح ۱۰۰ ساطرح کوئی نہیں آ سکتا اورآ نے والا درواز وکھول کرایک دم دروازے تے سامنے ہے ہٹ' لیا ہے۔''

''اوہ۔ سااکا جوکوئی بھی ہوگا اندرا جائے گا۔' ہیں نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا۔

" نبيس سبوتا \_ براه كرم \_ براه كرم مجهيره كيد لينيزو \_" سلاكان كبااور پهروه ايك حيا درا يخ بدن پر لپيث كر بابرأكل مي \_ باباته اين جگہ ہے اٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی اور اس جگہ سلاکا کا انتظار کرر ہاتھا تھوڑی دہر کے بعد وہ واپس آھنی اور میں نے اس کا چبرہ دیکھا۔سلاکا کا چبرہ کسی عد تک بریشانی کا مظبر تعا۔

"كيا مواا؟" مين في مع حيما ..

'' نه جانے کون تھا۔ کوئی تھا منرور۔..الیکن نہایت کھرتی ہے با برنگل گیا۔' اس نے جواب دیا۔

" تم كسى سے خوفز د و مرا"

''اوہ۔خوفز دہ تو میں کسی ہے بھی نہیں ہوں۔ یہال تک کدا ہے باپ جبوتی ہے بھی نہیں۔ میں اپنے طور پر زندگی گزار نے کے لئے خود اس

مخار ببوں کیکن و وآخر کون قداورا کرآیا تھا تو اس طرح چلا کیوں کیا؟''

" الرَّمَ الى طرن الجعتى رين ومين سبال ت جلا جا دُل كا ـ "

" البين نبيل سبوتا - ناراض نه بويتم غوركر اتو ميرى الجعمن قدرتى باليكن اس الجعمن مين خوف نبيل ب - اسلاكا مند ت كيح بهي كم بتي

ر بن ۔اس کے بعداس نے اس واقعے کا تذکرہ مجی نہیں کیائیکن میں نے بورے دن اس کے انداز میں الجھن محسوں گی۔

اس شام دالیس پہنچاہو نومااور باکوکانی پر جوش تھے۔ دونوں حسب معمول سرجوڑے بیٹھے تھے۔

'' دلچیپ بات به ب که بیک وقت دو خوشخبریال میں ۔اول بیک ساحل کا مکان تیار ہو گیا ہے اور ملے بیکیا گیاہے کہ آئ رات فومااس

م کان میں نتقل ہو جائے اور فوما ہے بہتر نگاہ رکھنے والاکون ہوگا۔ ووسری خوشخبری یہ ہے کہ الجوش اور مہاس بیبال بینی چکے ہیں۔ ' ہاکو نے جمعے بتایا۔

"بيدونول كون مين؟"ميس في يوجيما ..

'' دود لير \_ دوسردار، جونوما كے وفادار ميں \_ ' باكو في جواب ديا\_

" نوب انبين كبال عبرايات تم في "

'' دلشام کے مکان پراور دلشام قابل اعتبا رانسان ہے لیکن آئے رات فوما کو یبال ننتش کرتے ہی میں ان دونوں کو یبال بالالوں گا۔''

"الكيكن تمهارامشوره وركار بسبوتا ميرااس مكان بين منتقل مونامناسب بهي موكا يأسيس؟" فوما في يوجها-

''اس میں کوئی حرن مجمی نہیں ہے فوما۔ بلکہ میرے خیال میں بہتر ہے۔ تمہارے لئے ایک ولچسپے مشغلہ بھی ہو مائے گا۔''

"ميرامهي يبي خيال تعاء" بأكوجلدي ت بوايا \_

"ان لوگوں ہے کیا مفتلوکرو مے؟"میں نے بع حمار

''اہمی کچونیں ۔ میںان کو بیالبتہ بتادول کا کہانبیں بیبال ایک اہم منصوبے کے لئے بلایا کمیا ہے لیکن اس منصوب کی تحیل ای وقت ہو

کی اور اس پر اختلو بھی ای وقت شروع ہوگی جب تمام لوگ پڑتا جا تھیں ہے۔میرا خیال ہے انبیس انتظار میں وقت نہ ہوگی اور نہ ہی لیس وہیش۔''

'' ٹھیک ہے باکو۔ان معاملات کوتم بہتر طور پرانجام دو کے۔'' میں نے مسکراتے ہوئے کہاا در باکو پر خیال انداز میں کردن ہلانے لگا۔

ہا کو نے سمندر کے کنارے ہے ہوئے لکڑی کے مکان میں آ سائش زندگی کے سارے اواز مات اکٹے کردیئے تھے۔ تب رات کوفو ماکو

اس مکان میں پہنچادیا گیا۔ میں نے بھی طے نیا تھا کہ رات فو ہا کے ساتھ ای مکان میں گزاروں گا جس پر ظاہر ہے نہ تو فو ہا کواعتراض ہوگا اور نہ ہا کو

کو، ... تو سمندر کے کنارے بیخ خوبصورت مرکان میں بیہ ہاری مہلی رات ہمی اورفومااس دات مبت خوش نظرآ ریا تھا۔ ہم مکان کی ایک کھڑ کی میں

بینے جا الدنی میں ڈو بے سندر کا نظار وکررہے تھے۔ رات خاصی گزر چکی تھی۔ نب فو مانے کہا۔

‹ بهمبین نیندنونهی*ن آ*نی سبوتا ۲<sup>۱۱</sup>

' انہیں فو الیکن اگرتم سونا جا ہو۔'

''میں تو آج شایر ساری رات نه سوسکوں گا۔''

" کیوں؟"

"سبوتا۔ نہ تو مجھے طویل زندگی کی خواہش ہے اور نہ تکرانی کی۔ یقین کرو حکرانی ایک دیکش تصور رکھتی ہے لیکن اس کے ساتھ جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ نیندیں تک چھین لیتی ہیں۔ ایک عام انسان حکرال کی بنسبت زیاد وخوش وخرم رہتا ہے لیکن اس کے باوجو ومیرے ول میں اس وقت تک زندہ مرہنے کی آرزو ضرور ہے۔ جب تک میں اپنی سرز مین کو ان عاصبوں سے پاک نہ و کھی اوں اور جول جول اس سلسلے میں کا میاب اللہ امات ہور ہے ہیں۔ میری خوشیوں میں امنا نہ: وتا جار ہا ہے۔"

" مجية تمباري خوشي رمسرت ب فوما-"

' ' میں جا نتا ہوں میریے خظیم دوست ہے تہارے احسانات کی تو فہرست بھی نہیں تیار کی جاعتی۔ بس جو پچھ ہے میرے دل میں ہے۔' ' ۔

نومائے کہا۔

'' دل میں ہی رکھونو ما۔ مجھےان باتوں ہے کو کی خوشی نہیں ہوتی ۔''

'' میں تیری عظمت کا اعتراف کرتا ہوں سبوتا لیکن ایک یات تو بتا۔''

الوجيونو ما"

" تجھے اس طوالت ہے اکتابث تونبیں ہور بی ا"

"اس كينبيس كديس دبني اوريسماني طور برآز اوجون - اكرمعامله يون موتاكيتو ميرب ميرديبت ي ذمه داريال كرديتاتو مين انظارند

كرسكتا تعاله مين اب تك كولَى نه كولَى قدم الماليتااور كيمر نتيج كاا تتظار كرتابه"

"او د بال ميں جانتا ہوں ليكن .."

' مجھےاس پراعتر اض نبیں ہے فوما۔'

"كياركان كاون لاك ... وشانه تجه عدام موى با"

" شانه کی بات زکر۔ وہ تو خود آتش فشال کی جیل معلوم ہو تی ہے۔ "میں نے ہنتے ہوئے کہا۔

" ہاں۔ میں نے اس از کی کے بارے میں بہت محصنا ہے کین افسوں اب تک اس سے مل نہیں رکا۔"

' طنے کی کوشش بھی نہ کرنا فو ہا۔ واقعی خطرناک ہے۔ ' میں نے ہنتے ہوئے کہا۔

"تمہارے ساتھ کیسی چل رہی ہے؟"

'' نہایت دکش '' میں نے جواب دیا اور کھر میں نے نوما کی ابتدا ہے ابتک کی تفصیل بنا دی۔ اس میں سلاکا کا نبھی ذکر تھا اور اس سے

دوئتی کا بھی ۔ فوما حمرت سے منہ کھو لے میری کہانی من رہا تھاا ور پھرا سے شد ید حیرت ہوئی اور پھراس کی تیور یوں پر بل پڑ گئے۔

" البكن شاند كى يه جرأت نابسنديده ب-اسهاس برتميزى كي سزا جشتنا وى ـ "اس في كباا وريس في باته الماديا-

''نہیں تو ماتم نہیں جانتے۔ ایس لڑ کیاں ہمیشہ میری پہندید ورہی ہیں۔ بیمیراادراس کامعاملہ ہے۔تم فکرمت کرو۔ میں اس ہے نمٹ سندیں

اول گا۔ میں نے کہا۔

' اجیسی تباری مرض سبوتا لیکن می ایک کام کے لئے تم ہے کہنا جا ہتا تھا۔'

" الإل كبول اليس في جواب ديا

"میری وزی حالت کے بارے بیس تہمیں انداز ہ ہوگا۔ خاص طور سے تنہائی اور پھراکے طویل مبر آز ہاوقت۔ بیساری ہا تیں بل کر مجھے ہمت پریشان کرتی ہیں اور بعض اوقات میرے ذہن میں ایک طلب پیدا ہوجاتی ہے۔ یول تو اگر میں ہا کو سے کہوں تو وہ سکائی کی کسی بھی خواہسورت بڑکی کومیری خدمتکار کی حیثیت سے تعین کرسکتا ہے کیکن اس میں دو باتیں ہیں۔ اول تو میں باکو کا حتر ام کرتا ہوں اور اس سے ایک کوئی ہات نہیں کہد سکتا۔ دوسری بات ہے کہ سکائی کی کوئی لڑکی اس سلسلے میں داز دار نہیں ہونی جا ہے۔"

" نھيك بفومار امل بات كرو ." ميں في كہار

"رەرەكرمىرے دل مىں نعمامەكى يادكىنكى ہے۔"

ااودام من في مرى ساتس لى ـ

''ایک تو یہ تجسس کر نعمامہ اس سلیلے میں میرا مطلب ہے میری موت کی سازش میں شریک تھی یائبیں۔ دوسری اس کی محبت یہ یہ دونوں چیزیں بعض اوقات مجھے اتنا پریشان کرتی ہیں کہ میں مقتل وہوش ہے ہے گانہ ہوجاتا ہوں۔''

''اد و۔ یقیناتم مبتنی تنبازندگ گزاررہے ہو۔ جھے اس کااحساس ہے اور میں تم ہے ہمدردی رکھتا ہوں کیکن جھے بتاؤ میں تمہارے لئے کیا زمہ دیں''

" تم ، ميرن جرأت نبين ،وربي تم ـ كنے كي-"

"ميرا خيال بي تهمين بكلف نبين كرنا جائية - بماؤ كيا جائة : و؟"

" حالائكداس ميں الجھن بے ليكن مجھے صرف ايك بات بناؤ \_ كياتم ميرے لئے بيكام مُرسكتے ہوكے كى مجمى طرح نعما مەكولے آؤ؟"

"او د\_ کيون ښين کرسکټافو ما ليکن اس کا ذر ميه کيا ټوگا ا"

" فلا برے اس سلطے میں بھی ایک طویل پر وگرام پرفمل کرنا ہوگا اور میں نہیں کبہ سکتا کے ہمیں کتنے عرصہ جدو جبد کرنی ہو۔ اس لئے میں

اینے ذہن کے اس کا نے کودورکر ما جا ہتا تھا۔''

'' ہوں۔لیکن کیامیرے لئے اس سلسلے میں کچھ مشکلات چین نہیں آئمیں کی فوما؟''

" يقيناً ليكن تم سے بدرخواست ميں نے اس لئے ك ب كتم مشكلات برقابو پائے كى الميت ركھتے ہو۔"

" تب ہتاؤ۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟" میں نے ہو چھا۔

۰۰ جمیں زیوداس کا انظار کرنا ہوگا۔ زیوداس خاص طور ہے میری بستی بینی شکایا کارہنے والا ہے۔ وہاں کا ایک برزا سروار۔ وہ جس جہاز ے آئے گاود جہازو ہیں واپس جائے گا۔تم اس جہازے چلے جاتا۔ زیوداس کے آدی فھامہ کی شناخت میں تمہاری مدوکریں کے باتی کا متمہارا ہوگا۔"

' او وخميك بنوما مين تيرے لئے بيكام كروں كا لا ميں نے جواب ديااور فومانے جذباتی انداز ميں ميراباتھ پكراليا۔

'' نہ جانے کیا سوچا تمامیں نے اور جوسوچا تھا تھے ہے۔ کہددیا سبوتا۔ بیالک انسان کی بے لبی کی درخواست ہے۔اس کے بارے میں کس الما الدازين مت موچنا السي في كبيم البيع من كبار

''کوئی احساس تکرفوما۔سبٹھیک بوجائے گا۔ بہرحال مجھے پی بستی تک بمجوانے کی ذمہداری تیری ہوگی اوراس کے بعدمیری ذمہداری۔' "بال " فوما فے کہااور میں نے کردن بادی نوما خاموش ہوکر کس گہری سوج میں گم جو کیا تھا۔ رات کے آخری بہر میں ہم سونے کے لئے لیٹ سکے اور اس دن مج جا کنے میں کافی در برموکئ تھی۔ نومانے اپنے ہاتھوں ہے میرے لئے منع کانا شتہ تیار کیا تھالیکن میں نے اس ہے معذرے کرلی۔ ''کیوں؟''فوائے تعجب ہے ہو جھا۔

'' یہ ذِ مدداری آن کل سلاکا نے سنعمال بی ہے۔ وہ اس وفت تک ناشتہ نیس کرتی جب تک میں نہیں آئی جا تا۔''

''واہ ا'نومامسکرادیا۔ پھر بولا۔ ' نھیک ہے سبوتا ہم اپنی مجبوب کے پاس جاؤ میں تو ناشتہ شروع کرتا ہوں ا'میں نے چرو وغیرہ صاف کیا اور پھرسلاکا کی طرف چل پڑا۔فوہا کے جسے کے زویک ہے گزر کرمیں جبوتی کے مکان برچنج حمیا۔اس مکان کے دروازے عام طور بر کھلے رہتے تے۔ میں کھے دروازے سے اندر داخل ہو کمیا۔ سلاکا شاید اندرونی کرے میں تھی اوراس نے جیست سے مجھے شدد یکھا تھا۔ ویسے آج در بھی ہوگئ تھی ممکن ہوہ دریے آنے کی وجہ سے نارانس جو تی ہو۔

میں اندرونی کرے کی طرف چل پڑا۔ تیسرے کرے میں عمو ماہماری نشست ہوتی تھی ۔اس کا درواز وہمی کھلا ہوا تھا۔ میں نے اندر قدم مكمااوراكك بن مكاهين جمها حساس بوكيا كركوني كزيز ب

تب بروفیسر ، میں نے کمرے کے عین ورمیان فرش پرسلاکا کو دیکھا، ، عارول شانے چت بڑی تھی۔ بیٹے کے عین درمیان سے خون كانشان المجران واتحاا ورببت كانى خون فرش بريهميلا مواتحا

میں ساکت کو ارو گیا۔ سلاکا مرچکی تھی اور کمرے کی حالت بے ترتیب تھی۔ یول لگنا تھا جیسے بخت مدو جبد : ولی ہواور میرے ذہن میں مسرف ایک ہی نام انجران شان سوشی شانہ جس نے اپنی دوست سلاکا گوٹل سرویا تھا۔ واقعات کی کڑیاں مل رہی تھیں کی جس وقت میں سلاکا کے پہلویس اینا ہوا تھا،آنے والی یقینا شانتھی۔وہ ہم دونوں کود کی کرفرار ہوگئ اور آن یقینا دواس دفت آئی ہوگی جب جبوتی چلا کیا ہوگا اور پھراس نے سلاکا سے میرئ زندگی کے بارے میں باز پرس کی ہوگ۔سلاکا میری محبت میں ویوانی ہوری تھی۔ضروراس نے شانہ سے تلخ سنتگو کی ہوگی اور شانہ کی وحشت ،اس کی خوفناک فطرت سلاکا کی زندگی برواشت نہ کرشکی ہوگ۔

کمرے میں جگہ میک ملاکا کے بال بکھرے پڑے تنے۔اس کے چہرے پر ممبری فراشیں تھیں جس کا مطلب ہے کہ سلاکا نے شانہ سے جنگ بھی کی تقی لیکن اس بات کا انداز و مجھ سے زیادہ کے وسکتا ہے کہ سلاکا کس طور شانہ کی جسمانی قوتوں کی ہم پلے نہیں تھی۔

تو پروفیسر، پھرایک عورت کی زندگی میری دجہ سے چلی گئی تھی۔ یہ و کی نئی بات نہیں تھی۔ زمانہ ماضی سے لے کراس وقت تک ایسے بیشار واقعات میری نگاہوں میں آ چکے نتھ۔افسوں تو منرور ، وتالیکن ، عام لوگوں ہے کم۔

چنانچ تھوڑی دیر تک میں ساکت و جامد کھڑا رہااور پھرا کے طویل سانس کے کروا پس بلٹ پڑا۔ ثائد پر بہت بارغصر آیا تھا۔ احمق لڑگ نے میری جان لینے کی کوشش تو کی تھی کینوں سے سلاکا کو بھی اس بے دردی ہے لگ کردیا۔ و میرے غصر کو آواز و سے رہی تھوڑی میزااس کے لئے ضروری تھی۔ کم از کم میں اس ہے کہنا چاہتا تھا کہ میرے معالمے میں کمی دوسرے کے ساتھ براسلوک نہ کیا جائے۔

سومیں واپس نکل آیاو ہاں ہے اور اب جھے ثانہ کی تلاش تھی۔ اس کے لئے میں نے میلے اس کے گھر کارٹ کیا اور تھوڑی دیر کے بعد میں اس کے نئے تقبیر شد و مرکان کے سامنے پہنچ حمیا۔ میں نے مکان کے درواز ہے کو دھکا دیا اور و دکھل کیا۔

"شاند" میں نے اسے آواز دی کیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملاتھا۔ تب میں نے درواز ہبند کر دیا او پھرا سے مکان میں تلاش کرنے لگالیکن تھوڑی دیرے بعد بی مجھے اندازہ ہوگیا کہ وہ مگان میں موجو دہیں ہے۔ شاند کی دوسری پندیدہ جگہ میل تھی چنا نچہ میں تبییل کی طرف بی کئل گیالیکن آج وہ جسل پر بھی نہیں کی طرف بی کل گیالیکن آج وہ جسل پر بھی نہیں ہوں بہر تک اے بستی میں تلاش کر لینا آسان کا منہیں تھائیکن اس کے باوجود میں دو بہر تک اے بستی میں تلاش کر اینا آسان کا منہیں تھائیکن اس کے باوجود میں دو بہر تک اے بستی میں تلاش کر تار با اوراب ایک بن جگ باتی تھی ۔ بعن بوسیتا۔

ممکن ہے وہ اس کے پاس کئی ہواور کئی وٹوں کے بعد مجھے پوسیٹایا وآئی تھی۔ ممکن ہے میں اے فرا موش نہ کرتالیکن ان دنوں سلاکا میں ایسا البھا تھا کہ بوسیٹاذ ہن ہے نکل گئی تھی۔ ببرحال میں نے اس کے پاس جانے کا فیصلہ کرایالیکن اس ہے پہلے میں نے فوما کے پاس جانا منا سب خیال کیا تھا۔ ساحل کے زود کی مکان میں میں نے نوما کو پکاراا ور فوما نے خفیہ دراز ہے ججھے دکھے کردرواز و کھول دیا۔

" أو سبوم فلاف توقع "اس في كبا ـ

" ہاں فو ماہتمہیں ایک اطلاع دینے آیا تھا۔"

"كيا؟ آ وَاندرآ جِاوُ."

" ممكن بي ق رات من واليس ندآ وَل ."

''او د، کہاں جارہے ہوا کیا سلاکا کے ساتھ ، ۔۔۔؟''

" نہیں۔ آج کی رات میں نے اوگوں کی ستی میں گزاروں گا۔"

"ار ئے کیوں؟"

" بوں تو میں شانہ کی تلاش میں وہاں جار ہا ہول کیکن اگر بوسیتانے رو کئے کی کوشش کی تورک بھی جاؤں گا۔"

"اود مشاندو بال تي ب: " فومان بوجيما م

"امرکان ہاں بات کا۔وحشی اور کی نے ایک بار پھر دحشت کا مظاہر و کیا ہے۔"

"اوموكيا بوا؟"

"اس نے سلاکا کول کردیا۔"

"ارے ' فو ماچونک پڑا۔ پھر میں نے اسے بوری تفصیل ہتائی اور فوما تا سف ہے گردن ہلانے لگا۔ پھر بولا۔" کیاا بتم اسے سزانہیں وو مے؟"

" تمهارے بال اس جرم کی سزا ہے نو ما کا"میں نے سوال کیا۔

"لهال ينينى مزائب كيكن بهتى والول في تواسع كوكى اورى ديثيت دے ركمى ب-ات كون مزاد ع كاميرا خيال بهتى ك قانون

کے محافظ بھی اس کے سامنے بے بس میں۔ بس ان کے ذہنوں میں بیخوف میٹھا ہوا ہے کہ اگر انہوں نے شائہ کو نقصان پہنچا یا توان کے اوپر عذاب

نازل موگااوران ديممي قو تول يسب خوفز دور يت بين ـ'

" نعيك ب- مجرين بن ات كيامزادون كا-"

"لكن اس كے باوجود. اس في احيمانيس كيا۔"

" إلى دوسر الداذين، بين التفيك كراون كااوراى لئة من اس كى تاش من مارامارا بحرر المول ""

" نھیک ہے سبوتا۔ جیساتم مناسب مجمور"

"میں نے تہبیں اس لئے اطلاع برے دی ہے کتم پریشان شہو۔"

" تمهاراشكريد در تقيقت أكرتم ندآت تومن بريثان بوتان

' اب میں جیتنا ہوں۔ 'میں نے کہااور پھر میں نوما کے پاس سے باہر کل آیا۔

سمندر کے رائے تیرکر میں باقس الی ایستی بہائی سکتا تھالیکن میں اس بستی کے اوگوں کو اس طرف متوجہ نبیس کرنا جا بہتا تھا اس لئے میں نے وہی

بہاڑ وں کاراستداختیار کیا تھااور بچرمیں برق رفقاری سے سفر کرنے لگا۔

بعض او قات بجھے اپنی ذات پر بھی ہنی آتی تھی پر وفیسر، میری زندگی بھی خوبتھی کوئی سئدنہ تھا میری ذات کے ساتھ ۔ جا بتا تو کس پہاڑی کی چونی پر بھی صدیاں گزار ویتالیکن زندگی تحریک جا بتی ہے۔ یکسا نیت زندگی کے لئے سب سے خطرناک زبر ہے اورانسان اس زبر کا شکار ہوکر بالکل بے کار ہوجا تا ہے اس لئے میں سئلے یالثار بتا تھا اور متحرک ربتا تھا۔ خاصاطوط سنر ملے کیا تھا میں نے اور پھر دور ہے بستی نظر آئے تھی ۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس کے نز دیک پینی ممیا اور میرا واسط انہی دونوں محافظوں ہے بڑا جن سے میں پہلے بھی ٹل چکا تھا۔ شایدوہ جمعے پہیان مسئے تتھے۔

"كياتم استوذ ب منة ع مو؟"

" بال ـ "مي نے جواب ديا۔

۱٬۲ می*ن تمب*اری رہنمائی کروں؟''

''میری تمرانی کی ضرورت نبیس ہے۔ میں استوذ کے مکان کاراستہ جانتا ہوں اور اگر آیند والین کوئی کوشش کی گئی تو میں استوذ ہے کہدووں گا کہ میں آیند واس کی بستی میں نبیس آؤں گا۔''

"اوه- بدبات نبین بهمهمان تم مبتی جا سکتے ہو۔ جب استو ذهباری عزت کرتا ہے تو تم ہمارے لئے بھی با مزت ہو۔"

' اشکریہ' میں نے کہااور پھرمیں اطمینان ہے استوذ کے مکان کی طرف بڑرہ کیا۔ بوڑ ھا پکاشااپنے مکان میں ہی موجود تھا۔اس نے

برى كرجوشى سے مير ااستقبال كيا تعا-اس كى آئھوں سے وى مكارى فيك روى تھى ۔

" آ وسبوتا \_ مي تو تيري دوباره آ مرت مايوس بي جو كميا تفايا اس في جعيد كل لكات بوي كبا\_

" كيون ؟ " مين في مسكر اكر يو حيما -

''بس میرا خیال تماسکائی کے کدورت پسندوں کو تیری یہاں آ مد کے بارے میں معلوم ہوگیا اور بیا مرلازم ہے کہ وہ اس بات کوفلعی طور پر ناپسند کرتے ہیں ۔میرا خیال تعایا تو سیتے بستی ہے نکال دیا ممایا بھر کسی سزومیں مبتلا کردیا کیا۔''

''تونے غلط موجا استوف نہ تو وہ جھے نکالنے کی جراُت کر سکتے ہیں اور سزادینا تو ان کے بس کی بات ہی نہیں۔ اس کے ملاوہ میں تو ایک مہمان ہوں اور میرے خیال میں مہمان پریابندیاں عائد کرنا کی میز بان کا اصول نہیں ہے۔''

" درست كها توني " ليكن سكا أل ك انتها يسند بعض اوقات برانساني اصواول كونظرا نداز كردية بين "

"مير علي بن أنبيل بدا فتيا رئيل ب-"

" كوبجى - كيانبيس اس بات كالمم ب كرتويهان آياتها؟"

"مِن نےخود ہی بتایا۔"

" سے یکیم ہاکوکو؟" سردار نے پوچھا۔

"إل-"

" تب تواس في تجمعت ب شارسوالات كئي مول كيا" بوز هد في اشتيال ت بوجها ـ

" بال اليكن ان موالات كے جواب المصمنی ہے ديئے ملئے ۔"

WWW.PAKSOCIETY.COM

المثلاث

''مثلًا یبی کستی دالوں نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ کیاانہوں نے رکائی دالوں کے خلاف نفرت کا اظہار کیا۔ وغیرہ اور چونک میرے ساتھ یہال ایسا کوئی سلوک نبیں کیا حمیاتھ اس لئے میں نے انہیں جوا بہمی دہی دیئے۔''

'' بہت خوب، کمیا تونے ان کے انداز میں کھنچادٹ محسوں کی؟''

"مراتعلق عليم بأكوب باوراس كاندريس في الي كول بات نبيس يال "من بور هي كي بكواس بيزار بوف الكاتعاب

"اود۔ بہرمال تیری دوبارہ آمر کاشکریہ۔ پوستا اکثر تیرے بارے میں تذکرے کرتی رہتی ہے اور بھیے یادکرتی رہتی ہے۔" زیک بوز نے نے میری بیزاری محسوس کر لی تھی۔

" بال \_ من في يوسينا سه وعده كيا تفاكه من أون كا \_" من في جواب ديا ـ

"اورستی کے کیا حالات ہیں؟ ہم سے نفرت کرنے والے کس حال میں ہیں؟"

" نحيك بين راپنا اپنا كامول مين معروف رہتے بين - بوسيتا كہاں ہے؟"

"اده اس کی دوست شاند آئی تھی۔اس کے ساتھ ساحل کی جانب تن ہے۔ اگرتم چا ہوتو وہاں جاسکتے ہو۔ وہ یقینا تسہیں دیکھ کرخوش ہوگ۔"
" مجھے اجازت ہے؛" میں نے پوچھااور بوڑھے نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔اس نے سوچا ہوگا کہ وہ جو کام خودانجام دینے کی

کوشش کرر ہاہاس کی بنی بہتر طور برانجام دے سکے گی۔

سومیں ساحل کی جانب چل پڑااوراہمی میری نگا ہیں شانداور پوسیتا کو ہی تلاش کرر ہی تھیں کہ پوسیتا نے جمعے دیکھ لیا۔وہ تنباہی تھی۔سید می میری طرف آئی تھی اورمیری نگاہ بھی اس پر پڑگئی۔

میں نے انداز واٹا لیا تھا کہ ثانہ نے اسے حالات ہے اہلم نہ رکھا ہوگا اور بہر حال پوسیتا بھی خوش نہ :وگی۔ فاص طور ہے اس لئے کہ میں اس کے پاس نبیس آیا تھا۔ چنانچے دوسرے لیے میں نے مورت کے ٹھوکا نے لگانے کے الفاظ ڈھونڈ لئے لیکن ثنا نہ کباں گئی؟ پوسیتا میرے پاس کینچ کی۔اس کے ہونٹر ل پر پھیکی کی مسکرا ہے تھی اور نیعروہ میرے نز دیک پہنچ گئی۔

'' پانی ہے بھر نے بادل ہردل کی امنگ ہوئے میں یمس کی خواہش نہیں ہوتی کہ ان کے سائے اورنمی سے لطف اندوز ہول لیکن دواپن مرمنی سے برستے میں اور جب چاہتے میں ہواؤں کے ساتھ دور چلے جاتے میں ۔''اس نے کہااور میں اس کے الفاظ پرغور کرنے لگا۔ برا خواہسورت انداز تھا شکایت کا۔

"كىسى بويوسىتا؟" مىں ئے اس كى كايت كونظرا نداز كر كے يو تھا۔

"التھی ہوتی تو یہاں آسانی ہے نہ ہماائی جاسکتی۔"اس نے جواب دیا۔

''شکایت کرر ہی ہو؟''

" بال والبين ول مين اتفاظوم باتى موس كدد وسرت يرجمي حق محسوس مو في لكتاب-"

" تم مّ زاض بو بوسيتا؟"

"ابعى اس منزل رئيس بينى -"اس فيمكين لهيميس كبا-

"اب به بنادوجهیس کیسے مناؤل!" میں نے مسکرا کر کہا۔

· ' مجھے اس قابل سمجھتے ہو؟ ' '

، اسکیول شهیں۔ ا

" توبس تحم دے دوکہ میں نعیک ہوجا دُل انتمیل کروں گی۔ "بوسیناک آئکھوں ہے آنسونکل آئے اور میں اس ہے مہت متاثر ہوا۔

"شانة تبارے ساتھ تی ؟" میں نے اس کا ہاتھ کرتے ہوئے یو چھا۔

" الل- ابھى تھوزى دىر يىلىمى ہے-"

''اوه مِستى والى جل كن!''

"بإل-"

' خبر میموژوا ہے۔ آؤ۔ ' میں اے والی ساحل کی طرف لے چلااور مجرکانی دور پہنچ کرمیں نے اے آیک پھر پر جمایا۔

" پوسیتا! اگرتم روخی رہیں تو ... او مجھے یہاں اچھانہیں گھے گا۔ مجھ سے ہاتیں کرو۔"

''فيكايت كي اجازت ہے''

"بإل-"

'' توبتاؤ ، کیون نہیں آئے اتنے دن ہے؟''

" كيم باكون كورن بين في وكردى تيس والطاقاس كالدوكر في يوى ما مين في جواب يا-

'' سلاکا کا نام نه لو هے؟''

" تووه تهبیں بھی ای غامانہی کا شکار بنا منی؟ " میں نے مہری سانس لے کر کہا۔

۱٬۶۰۰ ون؟''

'' فیاند۔''میں نے جواب دیا۔

" إل - اى في تالي ب- "بوسيتافي جواب ديا-

"اورخودات تل كرآكى با"

"بال-"بوستان بخوفى سے كبا-

WWW.PAKSOCIETY.COM

" ، قابل برداشت ہوتی جاری ہے وہ۔اس نے مہیں میصی بتایا ہوگا کہ میں ای کی تلاش میں سلاکا کے پاس میا تھا؟"

"بال-"

"بوری کہانی سنائی تھی اس نے؟"

" تقریباً۔"

''د ہرادو۔'' میں نے کہااور پوسیتا جمیب تکا ہوں ہے جمیے و کھنے تکی اور پھراس نے شانہ کی کہانی د ہرادی۔اس نے کہا کہ جب میں پہلی بارسلاکا کے پاس پہنچاتو شانہ و ہیں تھی اور شانہ نے سلاکا کواس بات کے لئے تیار کیا کہ وہ جمیے زہرد نے دے اور سلاکا نے نہ جانے کیا چالا کی گی اور میں زہر سے نہ مرسکا کیا نے اسے دھو کے میں رکھا اور بتایا کہ اس نے میری لاش ٹوکا نے انگادی ہے لیکن وہ فوو جمیے چا ہے لگی تھی اور میر سے ساتھ دیکھی لیا۔ تب سن آج میں اس نے سلاکا کواس دھو کہ وہ بی پرموت کی نینوسلادیا۔

ماتھ دیک رلیاں منار بی تھی اور ایک دن شانہ نے جمیے اور اسے ساتھ و کھیلیا۔ تب سن آج میں اس نے سلاکا کواس دھو کہ وہ بی پرموت کی نینوسلادیا۔

'' ہوں۔ ' میں نے بوری کہانی خاموثی ہے تن ، پھر بولا۔ 'اس کے مااو وہمی اس نے پہر کہا تھا؟''

''وہ ہڑی ہے ڈھبلڑ کی ہے سبوتا۔میر قارائے ہے کہتم اس ہے دشنی ترک کردوا ور اس کے متعلق ذبن سے ہرے خیالات اکال دو۔'' '' اس کے علاوہ کیا کمبے رہی تھی و د''' میں نے ہونٹ جھینچ کر بوجھا۔

" يى كبدرى تقى كداب اس كى زندگى كاصرف ايك مشن سے اور يەمشن تمبارى موت ہے۔ ووتمهييں ہر قيت بربالاك كرنا جا بتى ہے۔"

" خوب به جوده نه کر سکے گی ۔ " میں نے غرا کر کہا۔

"مير كابات من لوسبوتا-"

"اس ہے عانی ما تک لوں؟" ایس فے مسکر اکر کہا۔

"الحرم كبوتويساس كم الله وشش كرول؟"

"میرنی اوراس کی سکتے کئے ؟"

"بإل-"

"جس دن تم نے ایس کوشش کی پوسیتا، اس کے بعد میں مجھی تمہارے پاس نبیں آؤل گا۔"

" آ و تم مجى برك ضدى مول

د ایم سمجهاو!

۱۰ همهبین سلاکا کی موت کاافسوس ہوگا ؟ <sup>۱۰</sup>

" إل - اس كئے كه وہ بے جارى غاطبنى ميں مارى كئى .. كيكن تفهرو أنياتم في شانه كو بتاديا تھا كه ميں تم سے ل چكا موں - "

' انہیں۔ میں اس ہے خوفز وہ رہتی ہوں۔''

WWW.PAKSOCIETY.COM

'' يه بهت احجما كياتم ــــــ''

" تم نے غلدانهی کی کیا بات کہی تھی سبوتا؟" اموسیتا نے غورے میری شکل و کیھتے ہونے ہو جھا۔

"كياسلاكاكانام بجيئم ية بن معلوم بين بواتها"

''میں شانے کی تلاش میں بی اس کے یاس پہنچا تھا۔ اس فریب نے میری زندگی بیانے کی کوشش نہیں گیتھی بلکہ میں نے آل جا الی سے اس شربت کنیں ہیا۔ جھےشبہومیا تھا۔اس کے بعد شانہ کے ایمایراس نے میری لاش-مندر میں مجنکوا دی کیکن ظاہرہے میں زندہ تھا۔ای دوران تحكيم باكونے اپناوه كام ميرے سپر وكرويا اور ميں اس ميں مصروف ہو گيا يكل يونجي ميرے ول ميں ساكي تو ميں سااكا كي طرف جا نكلا۔اصل ميں ، ميں ات خوفز وہ کرنا جا ہتا تھااور وہی ہوا۔وہ مجھے: کی کر دہشت زوہ ہوگئ اور میں نے اس سے بع جھا کہاب وہ اپنے لئے سزامتخب کر لے۔و ومیر بی منت ا اجت کرر ای تنی کدای دوران شانه بنی منی اور بد بخت ناونهی کا شکار موقی میرے ممان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ پیسلوک کرے کی ۔'' اور میں نے محسوس کیا کہ بوسیتا کی حالت میں اچا تک نمایاں تبدیلی پیدا ہو کی تھی۔اس کی آنکھوں کی اداس کیفیت ایک دم دور ہوگئی تھی اور میں اس کی وجہ جانتا تھا۔

'' تو ... توسبوتا! تم . . تم سلا کا ہے مجت نہیں کرنے لگے تھے 'اس نے خوشی کو دیاتے ہوئے یو مجا۔

" تمبارے خیال میں میں روز انہ کی نہ کسی لڑک ہے محبت کرنے لگتا ہوں ۔"

" انهبيل ... ليكن الدوه - مين بيهي غلط نبي كاشكار موخي تقي نيكن اس مين ميرا كيا تصور ہے - " وو به اختيار مير بيز ديك آھئي اور پھراس نے جھے اپنے بازوؤں میں جکڑ کیا۔ میں نے خود بھی اس کا مجر پورساتھ ویا تھا۔ پوسیتا کی محبت میٹ میزی تھی۔ وہ بار بار مجھے چوم ری تھی۔ سارے منوے دور ہو محے تھاس کے۔ بہر حال کانی در کے بعدوہ رسکون ہوگی۔

"اليكن سبوتايتم ميرى بات مان او" تموزى دير كے بعداس في كما-

" شانه سے تمہاری وشمی تعمیک تبیں ہے۔"

" میں نے ابھی تک صرف اے زیج کیا ہے ،اس کے خلاف کوئی کا رروائی ہیں کی لیکن میرا خیال ہے اب اس بارے میں سو چناہی پڑے گا۔" "اكيك بات متاؤسوتايتم شاند على اس قدره كيس كيول في رب مو؟" بوسيتان يوجها

" بتهبین اس سے بارے میں تنصیل معلوم ہے۔ میں نے اتفاق ہے استجھیل میں نمبات و کیملیا تھا۔ بس ای وفت ہے وہ میری دشمن ہو منی۔ جھے اس کی برتری سے اختلاف ہے۔ وہ کیوں یہ بھت ہے کہ وہ کوئی آفاتی مخلوق ہے اور کیوں میرے تل سے دریے ہوتی ہے۔جس وقت وہ ا بي فكت تسليم كر لي من اس كي طرف ي توجه جوز وول كا-" " تو .... تمبارے ول میں اس کے لئے اور کوئی بات نبیں ہے؟"

"اوركيابات توگ؟"

"تم اے جاتے و نہیں؟"

" تمبادا كياخيال بيا "مين في يعينا كومورت بوع كبار

" نبیل نبیل ، میری بات پر ناراض نه: و به بات خوداس نے کہی ہے۔اس کا خیال ہے کہ تم است اپنی عورت بنا نا جاہتے ہو۔"

"اود ... ياكل بروء"

"اورتم في اس كابوسه ليا تعانا"

''وہ ہمی اے احساس کمتری میں مبتلا کرنے کے لئے ۔''

' انتب تو وہ یکی بچ پاکل ہے۔' 'پوسینا ہنس پڑی اور دیر تک ہنستی رہی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تقی۔ پھروہ خوفز دہ کیج میں ہولی۔'' کیکن دہ بے حد خطرناک ہے۔اگراہے تلم ہوجائے کہ میں سی میں بھی تنہیں جیا ہتی ہوں تو وہ جھے بھی قبل کرنے کی کوشش کرے گی۔''

''ادہ۔اس ہے مبلے میں اے ٹھیک کر دوں گا۔' میں نے جواب دیاادر پوسیتانگن ہوگئی۔ آئ تو و وبالکل بےانسیار ،ور ہی تھی اور میں بھی م

اس کا مجر پورساتھ ویتار ہااور پھرا ہے کوئی خیال آیا۔

"باباے ملے تھے؟"اس نے ہو مجھا۔

"بال-انبول نے بی شماندے بارے میں بنایا تھا۔"

الك بات كبول سبو؟ حمهين جموث بولناة تاب؟ الوسيتان بنس كر بوجها .

" كيون المسمى في جوكك كركهار

" تم سجھتے ہو باباتہ ہیں ایک دوسرے مقصد کے لئے پسند کرنے لگا ہے۔ دو چاہتا ہے کہ تم سکائی کی باقیں بیباں آکر بتاؤ اوراس نے اس مقصد کے لئے مجھے تبارے چیچے لگایا ہے۔ میں چاہتی ہوں بایا ہمی تنہیں چاہئے گئے۔اس لئے بابا کی دلچیسی کے لئے بھی کچھ ہونا چاہئے۔"

''اد ډ به مثلاً به''

''سکائی کے بار میں پھی جیونی تھی ،جو بابا کی ولچھی کے باعث :وں ،اس طرح جیھے تبہارے ساتھے زیادہ سے زیاوہ رہنے کی آزاوی مل جائے گی۔''

" ، ول - " میں نے ایک مری سانس لی - " مجرکیا کیا جائے؟"

"تهارى طرف مي مهوت مين بول دول كي كيكن أمين اسليل من طي كرلينا جائي اليب بات بتاؤ كياتم آئ بعى والي جله جاؤ كيان

"سكاتى؟"

"بإل-"

" تہاری کیاخواہش ہے؟"

"ميرى تودل خوابش بكرتم بميشد كے لئے مبال روجاؤ بهى كييں نہ جاؤ"

۱۰ کیکن..... بابا..... وه کیاسوی گا<sup>ن</sup>

"اس ك كئو بندوبت كراب مرتم روجاد مي ا"

''المرتم كبوگي توانكاركىيے كروں كا۔'' ميں نے كہاليكن دل ہى دل ميں ، ميں سوج ربا تھا كەمختر مدہتمہارے بھى برے دن آ رہے ہيں۔شانہ

کومعلوم ہو گیا تو در نقیقت وہ تمہاری بھی وثمن بن جائے گی۔ میں کہاں تک تمہاری حفاظت کروں گامیکن بیانیال بھی دل میں تھا کہ سلا کا مرچکی ہے۔ مین میری ایک مجوبہ اور نی الحال محبوبہ کے لئے جگہ خالی تھی اور اس کے لئے پوسیتا بہر حال ایک عمد ہ دیشیت رکھتی تھی۔

" ٹھیک ہے ہوسینا۔ بابا کومطمئن کرنے کے لئے جوتم مناسب مجموکبردیا۔"

' میں یہی سوج رہی ہوں۔ ویسے میں کوشش کرول کی کہ بابا براہ راست تم ہے کوئی گفتگو نہ کرے لیکن احتیاطاً میں تنہیں بتائے دے رہی ہوں، میں کہوں کی کہ رکائی میں کچھاجنبی لوگ آئے ہیں۔ان کا مقصدتم معلوم کرنے کی کوشش کررہے ہو تمہیں تلم ہوگا کہ دوچھونے جباز ابھی حال ہی میں سکائی کے ساحل ہے گئے میں ۔'

" إل ، جي الم بي ايك كركبار

"ابس توتم بارا خیال ب كدان جهازون مي اسلحة يا بيكن تم اس ك بار يه معلوم كرد بي بو-"

' ' ہول ۔ ' میں نے بظاہر سکون سے کہالیکن دل ہی ول میں جز مز ہوئے بغیر ندرہ ساما تھا۔ ویسے اس کا انداز ہ بھی ہوگیا کہ یاوگ ساما اُن

كيسمندويس مونے والى برقل وحركت برنكاه ركھتے ميں۔

''نھیک ہے تا؟''پوسیتانے پو تھا۔

"بال مرجمح كيااعتراض بوسكتاب."

"اس طرح باباتهبیں بہت زیادہ اہمیت دے گا اور تمہارے یہاں آنے ہے بہت خوش ہوگا۔ ہم اے بھوٹی مجی اطلاعات دیتے رہیں گے۔"

"مناسب "ميس في جواب ويا\_

" تو آن رات تم ميين رجو شيح؟"

الره جاؤل كا" ـ

'' میں ہا ہاہے بات کروں گی کے دات کووو جھے تہمارے پاس رہنے گی اجازت دے دے تا کہ میں تم سے مزید معلومات حاصل کروں۔'' ...

"وها جازت دے دے کا ؟" میں نے پوجیما۔

''تم نہیں مجھتے سبوتا ہم اوگوں کو بیباں کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں اور یہاں مضبوطی ہے قدم جمانے کے لئے جمیں بزی قربانیاں ویتا یزی بیں۔بابابھی اس سلط میں مخلص ترین او کول میں شار ہوتا ہے۔''

"لكين اب تو تمباري پندي حكومت آس ك ب- "ميس في كها-

''ہاں، شالا ہمارامہرہ ہے لیکن ہم جلداز جلدیہ جا ہے ہیں کہ خود ہمارا کوئی آ دمی حکمران ہوجائے اور ہم اس کے لئے نجر پورکوشش کرر ہے ہیں۔ 'ابوسیتانے جواب دیااور میں نے دل بی دل میں سنسنی محسوس ک۔ ہاکو کے لئے بیا کیے سنسنی خیز خبرتمی۔

بہرمال پوسیتا کے ساتھ ساعل سمندر پر کافی وقت مخزار نے کے بعد ہم واپس استوذ کے مکان کی ظرف چل پڑے۔ پوسیتا مجھےای المارت كے ايك كرے ميں لے آكى اور پھراس نے ميرى خاطر مدارت شروع كرديں۔ وہ ب حد خوش نظر آر بى تھى۔ پھرو و تھوڑى دىر كے لئے جھ ے مغدرت کر کے چی گئے۔ غالبًا استوذ کواپئی کارروائی ہے باخبر کرنے کے لئے۔ بھروہ واپس آئی تو اس نے قباس تبدیل کرلیا تھا اور میلے ہے بھی تکھری ہوئی نظرآ رہی تھی۔اس نے سجاوٹ کی چند چیزیں بھی استعال کی تھیں اور اس کی آنکھیوں میں مسرت کی قندیلیں روشن تھیں۔وو میرے نز دېک بينونل.

" بابا کو میں نے بہت می باتیں بنا وی میں اور وہ بہت خوش ہے۔ خاص طور سے اس وجہ سے کداس کے خیال میں چونکہ تمہارا تعلق براو راست سکائی ادراس علاقے کے باشندوں سے نبیں ہے اس کئے تم قابل اختاد ثابت ہو محکیکن میں نے ایک بات باباہے کہدوی ہوہ یہ کہ وہ ہراہ راست تم تعلق نـ د کھے لِکـ مِیں تم ہے معلومات حامل کر کے اس تک پہنچاؤں ۔ اس طرح میں نے تنہیں انجھن ہے بچالیا ہے۔''

" تمبادا شكريه بوسيتا ليكن ايك بات ير مجمع تمرت ب؟"

" مم بات را " بوستانے بوجھا۔

"كياتمهين اي بالكمشن ت اختلاف ب؟"

'' ہر کرنہیں ۔ لیکن میں ان باتوں کے بارے میں پھوزیاد ونہیں جانتی ۔ میری اپنی رائے صرف آئی ہے کہ ہم بھی انسان میں اور زمین تک نہیں ہے۔ ہمیں بھی سکون واطمینان سے یہال رہے دیا جائے۔ہم بھی محنت کریں محاور کھائمیں مے۔''

"بال اليه مطالبه برانبيس ب البير حال تميك ب- بدان اوكون كاذاتى معامله بمرتهبين تمبارك بابان محص علي كاجازت وے دی ہے؟

'' پہلے تن وے وئ تھی۔ باباس علاقے کے سربراہ بیں اوراس تحریک کے سرگرم کارکن۔ اپنی وانست میں وہ بری سے بری قربانی دینے کے لئے تیار ہیں اور مجھے بھی انہوں نے بہی سبق دیا ہے۔ان کا کہنا ہے کہ کی بھی تحریک کی کامیابی کے لئے قربانی کا جذبہ بے عداہمیت رکھتا ہے۔ خواد مس مجمع فتم کی قربانی ہو۔ان کے خیال میں تم ب حد کام کے آ دی ثابت ہو سکتے ہواس لئے انبوں نے مجصے اجازے دی ہے کہ مہیں شمشے میں ا تار نے کے لئے جو کچرہمی جتن کرنا پڑے، کیا جائے اوراب میں تمہیں شیشے میں اتاروں کی۔ ' بوسیتامسکرادی۔

"میں تیار ہوں ۔"میں نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دی۔

چنانچہ پوسیتا جھے تھٹے میں اتار نے تکی۔ اس لڑکی کے سامنے گاؤ در کی بنتے میں اطف آر ہا تھا۔ اس صورت میں ایک خواصورت تبدیلی کا احساس ہور ہاتھا۔ چنانچ ساری ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد میں نے سونے کی اجازت ما تکی۔ اس دوران استوذ بھے ایک ہارہمی نہیں ملاتھا۔ موسیتا نے جمیب سی نکا ہوں سے مجھے دیکھا۔

"نيندآ ري ہے؟"اس نے خمار آگيس الجديس يوجها۔

" انہیں ۔ " میں نے جواب ویا۔

" كير؟ سونا كيون جائة بو؟"

"مرف تمبارے خیال ہے۔"

"كيامطلب"

" يهى كهيس تم تفكى موكى ند مواورا خلا قاسون كے لئے ند كهدرى مورا"

" تهارے ساتھ تو میں زندگ بھڑ بیں تھک علی ۔"

' او د واقعی ؟ میں نے بو محا۔

المتهبيل شك يصبونا الأا

النبيں بس عجيب سالگ رباب ـ''

'''حکیون؟''

"كياتم أيك اجنبي ساس تدرمتا ثر بوعتى بو؟"

'' پوری زندگی میں ایک بارضرور، ہرلز کی کسی اجنبی ہے متاثر ہوتی ہے اور پھرو واجنبی اس کے سارے تصورات کا مالک بن جاتا ہے۔'' پوسیتانے جذباتی کیچے میں کہا۔

" نوتمباري زندگي ميس

''وہ اجنبی آ حمیا ہے۔'' بوسینامخور نکا ہوں سے جھے دیکھتی ہوئی ہوئی۔

"او د\_وه شي مول ـ"

" بال سبوتا! دوتم بی ہو۔ انو کھے، خوابول کے حسین جزیروں کی ما نند، جن میں جانے کے بعد یقین نبیس آتا، ، باہر ابھی جاندنی کھلے گی مسال منسان ہوگااور جاند نی ارمان مجرے داوں کو تائش کرے گی ۔ سمندر کی موجیس ہمیں نزویک ہے دیکھنے کے لئے ہاری طرف لیکیں گی۔ تم نے لبروں کا شوق دیکھا ہے سبوتا؟"

" بال بمرتبعي اس انداز تغورنبيس كيا."

" آخ کرو مے؟"اس نے بڑے ٹوبھورت انداز میں دعوت دی۔

"بال يتمبار بساته روكرين ان كازبان مجيسكول كا-"

۱۰، تونجلیں ۱۰ اوز جلیں۔

· بوليس؟ · من في سوال كيا-

" إل ـ"

" ممرامهي توحيا ندنبيس كال-"

" میں جا ہتی ہوں جا ند کھنے سے پہلے ہم ساحل پر پہنی جا کیں تا کہ جا ند لکے تو ہمیں دیکھ کر حیران رہ جائے۔"

'' چلو۔ '' میں نے ار مان مجری لزک کا دل نہ تو ڑا۔ جس کے دل میں پہلی بارار مان جائے تھے۔ رہی میری بات پروفیسر ، تواس بات سے تم

ے زیاد واورکون واقف موگا کہ میری زندگی میں ایس جاندنی کتنی ہار ملی تھی۔

بوسیتا کالباس ہوا میں اڑر ہا تھا۔ اس کے بدن ہے مس ہوکر چلنے والی ہوا ایک کنواری خوشبوقضا میں بھیرر ہی تھی۔ بے صدخوبصورت مگ ر بی تھی وہ اور میں اس کے ساتھ چلتے ہوئے ایک مجیب می کیفیت محسوس کرر ہاتھا۔

تھوڑی دریے بعدہم ساحل رہینج سے ۔جگہ جہانیں اجری ہو گاتھیں۔ بوسیتا جھے ایک بنصوس مگہ لے گی۔

'' یہ میری میشدید وجگہ ہے، میقو۔'' اس نے کہا اور میں چنان پر بیٹر کیا۔ چنان کے نیچے ٹھنڈی ریت بھری ہوئی تھی۔ پوسیتن میرے قدموں کے نز دیک بیٹے تھی۔

''ارےارے،وہان بیں پوسیتا۔''

" بیضے دوسبوتا۔ یہ میری دلی خوابش تھی۔ تمہیں نہیں معلوم سبوتا، میرے دل میں کیا کیا خوابشیں تھیں۔ اپنی بعض خوابشوں کی حیثیت ہے تو میں خود بھی واقف نہیں ہوں۔ میں نے تہمیں پہلی بار دیکھا تھا تو میری ذہنی کیفیت بھیب ی بوگئ تھی۔ میرا خیال تھا کہ تم سسا کہ تم شانہ کو پیار کرتے ہو۔"

"اود - "میں نے ترون بلائی ۔

'' مجھے بہت وکھ ہوا تھا سبوتا۔ میں نے سوچا میرے خوابوں کی تعبیر کسی دوسرے کی محبت میں گرفتار ہے لیکن پھر میں مطمئن ہوئی۔تم نو بڑے انو کھے ہو۔ کیچیجی نبیس جانتے ۔تم کسی ہے محبت کر ناہجی نبیس جانتے۔''

اور پروفیسر، میرے پید میں تعقیم جیکنے میلیکن اب اس معموم لزکی کو حقیقت بتا کر میں اس کاول نہیں تو زنا جا بتا تھا۔

پھر جا ندنے باداوں سے جمانکا اور پوسیتا بچوں کی طرح خوش ہونے لگی۔ اس نے میرے زانو پر کردن تکا دی اور پیار بھری نگاہوں سے

مجھے و کھنے لگی ۔ میں نے بھی اس کی آئلموں میں آئکھیں : ال دی تغییر ۔

"سبوتا\_"اس نے مجھے یکا دا۔ " کیسامسوس کرر ہے: وا"

" به حد عجیب بم مجھے بہت پیاری لگ ری ہو 'پوسیت'۔"

''تم بھی اس دنیا کی مخلوق نہیں معلوم ہوتے سبوتا۔ زمین پرتہا راجیبا حسین شاید بی ہو۔' پوسیتا نے کہا۔ اس کے لیجے ش ایک بجیب سا
تاثر تھا۔ میں نے اس کا چبرہ وولوں باتھوں میں لے لیا اور اس نے آئیسیں بند کر لیں۔ اس کا ایک ہاتھ میرے ہاتھ کی کا تی پر آ نکا تھا اور اس کے بعد
پر وفیسر میرے تجربے نے اعلان کیا کے عورت پر نازک وقت آ پڑا ہے۔ اس کی سانسیں گرم ہور ہی تھیں اور جب سانسیں گرم ہو جاتی ہیں تو نرم بستر کس
کے ذہن میں آئے۔ کمر دری زمین کی چبھن کو ن محسوس کرے۔ سارے محسوسات فنا ہوجاتے ہیں پر وفیسر مصرف ایک احساس ہاتی رہتا ہے کس کے
دل وجان سے قریب ہونے کا احساس۔

چاندا پی منزلیں طے کرر ہاتھااور ہم اس کی راہ میں رکاوٹ تنے اور نہ وہ ہارے رائے میں۔ سوجب اس نے اپنا سفر طے کیااور جان تو ژ دی۔ اجالے کے مینور میں جب اس کے حسن کا سارادس چوس لیا تو ہمیں دنیا کا احساس ہوا۔ اجائے کا پینہ چلا۔ زندگی کی خبر ہو کی اور اول لگا جیسے روشن نے ہم رظلم کیا ہو۔

''سبوتا۔''لوِسیتا کی آو**از انجرن**۔

" إل بوسيتا."

الم صبح موثي ال

الهم التيمين روك عكة تقياا

''روشنی اتن بےرتم کیوں ہوتی ہے'''

'' وتی طور پرات بھی فناہونا پڑتا ہے۔ جا ند پھر انظے کا اور ہم اس کے حسن سے بوری طرق لطف اندوز ہوں مے۔' میں نے جواب دیا۔

"تم چليتونىيى جاؤ كے سبوتا؟ زندگى كا برلمحداب تبهارے بغير تشمن موكار آه جا ندكا انظار كتنااذيت ناك موكار سبوتاتم حيلے تونييں جاؤ مے؟"

'' ہمیں ہوش کی دنیا میں رہنا ہوگا پوسیتا۔ کا مُنات میں صرف ہم دوجا نداز نبیں ہیں ۔ہمیں دوسرے جانداروں کا بھی احساس کرنا ہوگا۔''

" آ ہ اکا کات میں ہارے سواکوئی کیوں ہے۔اے کیاحت ہے کہ ہماری خلوتوں میں مداخلت کرے۔"

سویروفیسر، ببکی ہوئی لزی تھی۔ بڑی مشکل ہے راہ راست پر لایا کیکن وہ کہاں پیچیا جھوڑنے والی تھی اور خاص بلور ہے ایک صورت میں جبکہ اس کے باپ نے اسے کملی اجازت دے دی تھی۔ بوڑ ھامطلب پرست بالاً خرچکز میں آھیا تھا۔

کیکن ون کی روثنی پوسیتا کوکافی حد تک ہوش میں لے آگئی ۔اس نے خود بی کہا۔'' آئی کی رات اور یہاں گڑ ارلوسبوتا ۔کل البعثة ون ک روثن میں سکا کی چیلے جاناکیکن سبوتا! جاند نکلتے بی دالپس آ جاناور نہ میں سمندر میں کو دکرخود کشی کراوں گی ۔''

WWW.PAKSOCIETY.COM

''او د ـ دن کی روشنی میں میرے چلے جانے کا خیال کیوں آیا پوسیتا؟''

"بابايكاشاني مجهت بات كالملى"

"كما كباتها؟"

''وہان دوآ دمیوں کی آ مدکا مقصد معلوم کرنا دیا ہتا ہے جن کے چھوٹے جہاز سامل ہے لگے ہیں۔''

"ميرے ذريعے؟"

.. المال-"

"مرمں ان سے بادے میں کیامعلوم کرسکتا ہوں؟"

'' تم بِفَكرر ہو۔ یہ کام میں کرتی رہوں گی ،بس ہا ہا کومتوجہ رکھنا ہے۔ دو بے حد مطلی انسان ہے۔ اگر میں اس سے پچھے نہ پچھیکہتی شد ہوں

توشايدوه مجهدتمهار يساتهور بنكي ملي آزادي شوي-"

''اد د ـ کیاتم خود بی اس تے چی کبدروگی ؟''

" بال \_ میں تنہیں پر بشان نبیں کروں کی \_" بوسیتانے جواب دیا \_

سوپر فیسر۔اس میں کوئی حرن نہیں تھالیکن بلکی کی البھت میرے ذہن میں ضرور پیدا ہوگئی تھی۔ میدا نوکھی بات تھی۔ میں تلفس کا کی والوں کا تھا۔ساتھی نو ما کا تھااور پیاردشمن کو کی ہے کرر ہاتھا۔ ہر چندو و میرے دشمن نہیں تھے لیکن مبر مال فطرت میں اتن کمزود کی ہمی نہیں تھی کہ پوسیتا کے لئے فو ما کا ساتھ چھوز دیتا۔

د و پہر کو پوسینتا نے میرے ساتھ ہی کھانا کھایا۔ شام تک میرے سینے پرسرر کھ کر آ رام کیااور پھرساحل پر چلنے کی فر مائش کی جو اس ک پہندیدہ حکامتھی۔ حسین اور سنسان اور ہم اپنی مخصوص چنان پر جا بیٹھے۔

پومیتا بہت خوش تھی۔اس کے چبرے پرالا تعداد کنول کھلے ہوئے تھے۔'' میں سوچتی ہوں سبوتا۔انسان اپنے ذہمن تک نہیں پہنچ سکتا اے اپنی ذات کے پردوں کے بارے میں بھی پچر معلوم نہیں ہوتا۔ میں اس بستی میں خوش تھی۔کوئی ایسا بار نہیں تھا جو میرے ذہن کے پردول سے نکرا تا۔ میں اس احساس کی جزئیمیں نلاش کر کی تھی لیکن اب انداز و ہوا وہ تم تھے۔تم میری زندگی کا خلا تتھا اوراب وہ خلا پر ہوگیا ہے۔ میں تم سے کہہ چکی ہوں مسبوتا ، بجھے اپنے اوکول کے مل سے کوئی در خواست کروں گی۔'

"كيابوسيتا؟"

" تم سكا ئى والول كاساتھة جيجوڙ دو۔"

"او د\_ کيون؟"

"تا كيتم ساري زندگي مير ب ساته روسكو!"

الاود المين اس كى بات يرغوركر في الكار

" يول لكتاب جيسة تمهار بغير كائنات ادهوري تقى يتمهار بيني كيونيس تماسبو تااوراب كائنات كمل موكن مول"

" میں کشش کروں کا پوسیتا۔ حالا تک ہا کواس میں شدید مداخلت کرے گا۔"

''تم رکائی میں تونییں پیدا ہوئے ہم ان ہے وشنی نہ کرنا ہم کسی طرح تم بابا کاول جست اوتا کہ وہ جھے ساری زند کی تمبارے ساتھ پر ہے کی اجازت دے دے میرے دل میں تو صرف بیخواہش ہے اس سے زیاد و کیجی نہیں۔''

''او د ۔ میں مجتبا ہوں موسیتا۔'' میں نے جواب دیالیکن مبر حال یہ بات میرے لئے الجھن کی ضرورتھی ۔صرف یوسیتا کے لئے سارے اصول توزوین میرے بس کی بات نہیں تھی حالا نکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ پوسیتا بذات خود نداتی جالاک ہے کہ اتن گہرائیوں کا تھیل تھیا اور نہ ہی وہ ان باتوں میں الچیں کیتی ہے۔ البتداس کا باپ واقعی عمیارتھا اور اپنے خیالات میں اس قدر پختے تھا کداس نے صرف تھوڑی کی معلومات حاصل مرنے کے لئے اپی نو جوان اڑکی واؤ ہر لگا دی تھی اس بات ہے ان کے بارے میں انداز ہ ہوتا تھا کہ و وکس قدر خطر تاک مزائم رکھتے ہیں سو بوڑھا

استو: بھلا کیوں جا ہے گا کہ کسی ہے معرف انسان کواس قدر مراعات دے کراینے ساتھ در کھے۔ بال اگر میں ان کے دشمنوں کے خلاف کام کرول تو

محرتون صرف بوسيتا بكدنه جائے كتنى لزكيال ميرے غلامي ميں دے دى جائيں كى۔

"تو مجربتاؤسيوة ا" بوسيتان كبا\_

'' ثم انجمی اس مسئلے میں فکر مند نہ ہو پوسیتا۔ مالات کود کھو۔ بہر حال میں تنہیں چھوڑ نے سے لئے تیار نہیں ہوں اور تمہارے قرب کے لئے یکوشش کروں گا۔ 'میں نے پوسیتا کے ذہن سے مینالات لکا لئے کے لئے اسے اسے قریب سینج لیااور پوسیتا نے خودکومیری آغوش میں کرادیا۔

پوسیتا بے خود ہونے لگی کہ .... اجا تک اس نے نہ جانے کیا و کھ لیا۔ وہ تزنی اور گھر سراسیمہ موکر ساکت ہوگئی۔ اس کی آنجیمیس خوف کے انداز میں ایک طرف انٹی ہوئی تقبیں۔ میں خود بھی جیران ہو تمیا تھا۔ تب میں نے بھی اس ست دیکھا جدھر … پوسیتا نے دیکھا تھالیکن دیکھی کر وہ «ہشت ز دہ ہولی تھی اے د کیو کرمبرے ہونوں پرمسکراہٹ کیل گئے۔ ہاں وہ ثانہ ہی تھی۔

کائی کی وشش ہرنی جو بلاشبرائی نمایاں شخصیت کی حامل تھی کہ جہاں وہ ہوتی جاندستارے ماند پڑ جاتے تھے،اس وقت بھی وو بے حد خوبصورت لگ رہی تھی لیکن اس کے چبرے پر تجیب ہے رنگ تھے۔ ووخود مجی پچھتے بری تھی اور میں جانہا تھا کہ بیتی ہجھے یہاں و کمھی کر ہی جا گاہے اليكن چروه سنجل كي -

" بوسیتا کیاتم اپنی جکہ چھوڑ مکتی ہو؟" اس نے کہااور بوسیتامیرے بہلویں اور سٹ منی میں نے بھی شانہ سے سرو مہی کومسوس کیا تھا۔ ''ا بن جكه ہائو جاؤ پوسیتا۔ میں تم ہے ملنے آئی ہوں۔'' شانہ نے مجرکہااورا ما تک میرے ذہن میں ایک خیال بیدار ہو گیا۔میرے ہونوں پرشرارت آمیزمسکراہٹ پھیل منی اور جس نے بوستا ک کردن میں ہاتھ ڈال کرا ہے خود سے ہمٹالیا۔

"وهاس وقت مير ب پاس ب حميس بهال آن كى جرأت كيے بوكى ؟" بيس في شاند كوكھورت بوئ كمااوراس كى آئلمول ميس آگ جل أشي \_

"میں تم سے مخاطب تو نہیں ہوں۔" اس نے کہا۔

' اليكن مين تم ت بن كبدر بابول - مين تمهار بي ميهال آنے كى وجه علوم كرريا بول - ايك نو جوان جوڑ سے كى ظلوت ميں آنے كے بيمير

آ داب ہوتے ہیں۔"

" بوسیتاکب ہے تہاری دوست ہے!" شاندنے ہو جما۔

" تمہارے سوال کا جواب وینا ضروری تونہیں ہے۔ بس اب ہماک جاؤیں اپنی مجویہ کے پاس ہوں۔"

" بوسینا - کیاتمبارے کالوں میں میری آ وازئبیں پہنچ رہی ۔ میں تم ہے کچھ با تیس کرنا جا ہتی ہوں ۔"

" ابوسیتا ۔ اپنی دوست سے کہدوؤتم اس وقت معروف ہونییں آسکتیں ۔ جب تنہیں مجھے نرصت کے گی تب تم اس ہے ملوگ ۔ ' میں لے

مجااوراب ثاند کی قوت برداشت جواب وے گئے۔ وہ وحش شیرنی کی طرح غراتی ہوئی آھے برجم لیکن میں بھی چینے کی تی مجرتی ہے اس سے ساسنے

كفرا: وكمياا وريس نے بوستاكوا بى پيت پر لے ليا۔

" توسى توتم اس كے محافظ ہو؟" شاند نے ہونت جھينج كركہا۔

· نەپىرنە كافظ ، بلكەمجوب بىقى \_ '

الكين وومير يدوست ب-"

"ملاكا بحى تبارى دوست تهى ، جيتم في ارزالا"

الس نے غداری کی تھی۔ اشانہ فرائی۔

"تمهارے دشمن کوزندہ رہنے دیا؟"

" یوسیتا ہمی تمہارے دشمن کی محبوبے؟"

''بال ـ بيهمي غدار بـ الثمانه في جواب ديا ـ

"اورتمات بمی آل کردوں کی ا"

"انسى عبرتناك سزا دول كى اے كەمرىنے كے بعد بھى ياد ركھے كى ۔" شاند نے ہونٹ چباتے ہوئے كبا۔ پوسيتا كے بدن ميں بلكى س

ارزش بیدا ہوئی تھی۔

"مزا؟" من في آستد عكرون بلات بوع كبار

"إلىمزا-"

' اوریه بات تم میرے سامنے کہدر ہی ہو؟' '

"بال- مين تم عدد رقى تبين مول-"

" بوسیتا۔ آ کے آؤ۔ اس سے بات کرو۔ "میں نے بوسیتا کا باز و پکر کرسا منے کردیا۔

''اگرتم نے شانہ سے خوف کھایا تو میں تمہیں ہمیشہ کے لئے چیوڑ دوں گا۔'' میں نے دو بارہ کہااور پوسیتا کے اندر نمایاں تہدیلی پیدا ہوگئے۔ اس نے خشک ہونوں پر زبان پھیرتے ہوئے میری طرف دیکھااور پھرشانہ کی طرف ۔شانہ کی آتش بار نگا :وں کی تاب اا ناکسی عام انسان کے بس کی بات بیر بھی ۔ پوسیتا کی نگا ہیں بھی جھک جھٹیں۔

" جانتی جومیکون ہے؟" شانہ نے کہا۔

''بال\_''بوسيتالرزتى آوازيرقابويا كربول\_

ووم وان ہے؟

السبوتاء

"کیام نے تنہیں اس کے پارے میں نبیں بتایا تھا؟"

"بناياتها ألوسيتان كها

" نوشهبي معلوم تعاكه بيميراوثمن ب"

"إل"

" نوب کب ہےاہے جانتی ہو؟"

" کی دن میلے۔اس وقت سے جبتم اپنامکان جا کرمیرے پاس آئی تمیں۔سلاکا کا پتدمیں نے ہی سبوت کو ہتا یا تھا۔ "

''ادہ کیکن تم نے پہلے تواس بارے میں نبیں بتایا ؟''

"مين في إمياياتها."

ا الكويا جمه من غداري كي تحي \_ وحوكاد يا تحنا مجهد؟' ا

' میں سبوتا ہے جب کرنے کی تھی۔ '

"اورسبوتاسلاكات. مجهت كيول؟"

'' وہ پچر بھی کرتار ہاہو۔ مجھےاس سے سرو کارنبیں ۔ بس میں اسے جا ہتی جوا دراب اس کے سواکو کی میری نگاہ میں نبیس ہے۔''

''ادقات ہے زیادہ بول رہی ہو پوسیتا۔ مجھے نہیں جانتیں؟''شانہ نے کہا۔ پوسیتا کے منہ ہے کوئی آ واز نائل کی ۔'' میں غداری کی سزا

ضرورويق موں۔ "ميں نے محسوں كيا كيشانه كاماتھ غير محسور، انداز ميں اپن مين ميں از سے تخبر كي طرف بنده رما ہے چنانچ ميں بھي موشيار ہو كيا۔

"میں نے اب ساری باتی فراموش کردی ہیں۔" پوسیتانے کہا۔

''لیکن تم این موت فراموش نه کرسکوگی ـ ''شانه نے کہااوراس برق دفقاری ہے فیخر اکال کر پوسیتنا پر تملیة ور : و فی که میں ونگ رہ ممیا ـ اگر میں بی زندگی کی سب سے زیاد و نھرتی ہے کام نہ لیتا تو وحشت زو ولڑ کی نے پوسیتا کا کام تمام کردیا تھالیکن میں نے بروقت اس کی کلائی پر ہاتھ ڈال ديااور شانه كى كانى ميرى كرفت مين آگنى ـ

پوسیتاسہم کر چیجیے ہٹ کئی آور شانہ جھ سے کائی حیزانے کی جدوجبد کر رہی تھی لیکن میں نے اپنی اٹھیوں کی گرفت بخت کر دی اور یرونیسر بیمید بول کی آگ میں یک بک کر پختہ ہو جانے والے باتھ تھے۔ شانہ بے ہناہ طاقتور آئی کیکن انسان تھی ،عورت تھی ،میری کرفت میں اس ک بڈی چننے گلی اور خبراس کے ہاتھ سے نکل کرینچ کریزا۔ تب میں نے است زور سے دھکا دیا اور وہ دور جا کری۔

میں نے خبر اٹھالیا تھا اور میں نے اس کی نوک اپنی ران پر رکھی اور اے موز نے لگا۔ ران کھلی ہو کی تھی اور حبر کی نوک کا دیاؤ ران کے موشت پرنمایاں تھا۔لیکن پھردونوں لڑکیوں نے تعجب ہے ویکھا کہ بیمڑ نے والانحفر ورمیان ہے وونکڑے ہو کمیا تھا۔ میں نے دونوں ککڑے سمندر میں امیمال دیتے اور پھر میں نے سرد کہے میں کہا۔

'' شانه۔ میں تہمیں تکم دیتا ہوں فوراوا پس چلی جاؤور نہ ، ، میں پوسیتا کے ہاتھوں تہمیں ذکیل کراؤں گا۔''

شانہ پھرتی ہے اٹھے کھڑی ہوئی تھی کیکن اس کی وحشت خیزی کا وہی عالم تھا اس نے پھر پوسیتا کی طرف چھلانگ رگائی کیکن میں غافل تو نہیں تھا۔ میں نے اسے درمیان ہی میں د بوج لیاا ورا یک بار پھرد ورا حیال دیا۔اس ہار بھی شانہ بری طرح کری تھی کیکن اس باروہ زمین پر پڑی نہ ر بی ۔اباس کانشا نہیں ہی تھا۔ وہ وحشیانہ انداز میں جمھے پرحملہ اور ہوئی تھی۔ میں نے اسے دونوں ہاتھوں پر روکا اور دوسرے کیے میں نے اسے سر ے اونچاا فعالیا۔ ٹانہ تخت جدوجہد کرر بی تھی لیکن اب مجھے غصر آحمیا تھا۔ میری کرفت ہے اٹلٹااس کے بس کی بات نبیس تھی۔ میں اے لئے ہوئے مندر کی طرف چل پڑااور پھر میں نے اے کبرے یانی میں امپیال دیا۔

> شانہ جیمیاک سے بانی میں مری اور نیج بیٹھتی جل کئے۔اس کے بعد ہم اے دیکھتے رہے لیکن وویا نی برنبیں اعجری تھی۔ بوسیتامند مجازے بیسب ہود کھر ہی تھی۔ کائی در گزر می نیکن شاند کا کوئی پینسی تھا۔

> > '' ذوب من \_' ' يوسيتا آسته بولي \_

''اس دھو کے میں مت ر بنابوسیتا۔''

''ایں؟''یوسیتانے چونک کرمیری طرف دیکھا۔

''وہ مچھلی کی ظرح بھی تیر سکتی ہے اور بہر حال وہ ایک فیر معمولیالا کی ہے جھے یقین ہے وہ مندر میں نیچے ہی نیجے کا نی دور نکل گئی ہوگ ۔'' ۱۰ کی سموسی:۱۰

" بس اس بعز تی سے بعداس نے بہی مناسب سمجھا ہوگا۔" میں نے بنتے ہوئے کہاا ور پوسیتا مجھ سے لیك منی۔ "بسب كجهتم نع مير ع لئ كيا ب مير ع لئ - آو-اب الرجيه موت بهى آجائ وتم نه وكا - كوكى مير ع لئ يسب كيه كرسكة ے ۔ صرف میرے لئے ۔ سرف میرے لئے ۔ ' وہ بافتہار ہوکر مجسے چو منے کی اور میں نے اس کا مجر 'ورجواب دیا تھا۔

شاند در مقیقت کہیں دورانکل تی تھی۔ اس کے بعد وہ انظر ہی نہیں آئی اتنا ضرور جانیا تھا کہ وہ -مندر میں ڈو بی نہیں ہوگی۔ پوسیتا کسی حد تک نڈ ہمال ہو گی تھی۔ پھر ہم وہاں سے اٹھ ملئے اور واپس استو ذکے مکان میں آگئے ۔ پوسیتا تھوڑی دیر کے لئے بھھ سے اجازت لے کر چلی ٹی اور میں بستر پرلیٹ کمیااور میرے ذہن میں خیالات کا چرنہ چل پڑا۔ میں ان سارے واقعات پڑفور کرر ہاتھا۔

شانہ پر یہ میرا آخری وارتھا۔ بڑی زبردست چوٹ تھی ایک عورت کی نسوانیت پراس سے کاری ضرب نہیں لگ سکتی تھی۔ ایک عورت کے لئے اس کی تذایل کی تی تھی اورایک ایسے فیض نے کی تھی جو بظاہراس کا جا ہے والاتھا۔ جھانہ جھے لی کر نے کی ہر کوشش میں نا کام رہی تھی۔ اس کے بعد اس کا کیارڈمل جوگا ؟ یہ بات بھی تھی تھی جب تک اس کی خطر نا ک دعر نا کہ دورہ تھی اپنے کہ کہ کہ میں باورای وقت تک سکون نے بیس میں میں تھی جب تک اسے لی نا کر دی ۔ مال کی باہر ہے میں ہروقت تو ہو بیتا کی طرف مز گیا۔ بری طرح مرش طاہر ہے میں ہروقت تو ہو بیتا کی طرف مز گیا۔ بری طرح مرش ہے کی کہ کہ کہ ایوا ہے ان کی بار نے دی مورہ کی اس نے خود کو نوالا۔

لیکن اپن فطرت کا کیا کرتا جوآگ کی پیجاری تھی۔ جےآگ پیٹد تھی۔ نہ تو ہماہ کا اور نہ ہی پوسیتنا س کا جواب تھیں ،اس کا اپنا مقام الگ ہی تقالیکن یہ وشقی ہرنی مشکل ہی ہے قابو میں آنے والی تھی۔ اب تو صرف ایک ہی ترکیب تھی۔ زیروش اے پکڑ کرمطیع کرلیا جائے۔ زندگی کی لذتو ں ۔۔ روشناس کرا ویا جائے اور اس کے بعد ....

پوسیتا جھے تنہا جھوڑنے والی کبال تھی۔ خیالات کے جنور میں پینسا : واقعا کہ آئیگی۔اس کے چبرے کا پیمیکا پن صاف محسوں ہور ہاتھا۔ میرے ہونٹوں پرمسکرا ہے جھیل گئی۔ میں نے ہاز و کھیلا ویٹے اور وہ میرے نزدیک آکرلیٹ گئی۔

'' خوفز د و بو اوسیتا؟''میں نے یو جیما۔

"کیاجواب دول؟"

''جودل میں ہو۔''میں نے کہا۔

" میں اس سے انکار نبیں کروں کی کہ میں اس سے ذرتی ہوں کیونکہ میں اس کی شیطانی قوت کا مقابلہ نبیں کر عتی ۔"

''ادروويزى زودرى تى يە''

''لیکن ایک بات کااور لیتین کرو مے سیوتا؟''

''سيون نبيس ۽ 'مين نے جواب ديا۔

"اکریں زندگی نہ پاسکی تب بھی مجھے کوئی رنے نہ ہوگا۔ بوری زندگی انسان کے دل میں کوئی ایس آرز و ہوتی ہے جواسے زندہ رکھتی ہے اور جب مطلوب کے میں مطلوب کے سوا کی ٹیس ہوتا ہے پھر شاید وہ اپنی پنند کے لئے زندہ رہتا ہے در ندا سے اپنی زندگی سے کوئی دلچہی ٹیس مطلوب کے مساری دندگی کا مب براحسن ہوتا ہے میرے دل میں بیآ رز وضرور ہے کہ میں ساری زندگی تمہارے قرب کے سہارے

محزادون ميكن الرزمهاري وجهت جان حليجي جائے تو تقصان كا حساس نه ہوگا۔''

''اه د\_ پوسیتا۔ بے فکررہ و۔ اگراس نے تنہیں قمل کرنے کی کوشش کی تو میں اسے قمل کردوں گا۔ اول تو تم میرے ساتھ رہتی ہوئیکن جس

ولت مي موجود نه مول تم خودا يل حفاظت كرنا-"

"مِن ا" بوسيتان عجيب سي المجيم من كبا-

" بإل يا

" میں مس طریّ حفاظت کروں گی؟"

"استوذ ہے کہر کڑنے نے کا داخلہ بند کرا دو۔اس ہے کہوکہ ٹانہ فطرا تا ٹھیکٹیس ہے۔اس نے ججھے یبال دیکھ لیا تو ممکن ہے ہا کو ہے کہہ دے۔اس طرح میں ٹھیک ہے کا منبیں کروں گا۔استوذ ہے بھی یہ کہددینا کہ وہ تہا ری زندگی کے لئے خطر دبن سکتی ہے اور طاہر ہے تمباری بستی کے اوگ اس کا اتنااحترام نبیں کرتے جتنا کا کی والے۔ چنانچے یبال اس کے ساتھ براسلوک بھی ہوسکتا ہے۔اس بات سے ٹانہ بھی واقف ہوگی۔"

" نھيك ہے۔ ميں بابات بات كراول كى۔" بوستانے كبا۔

پھردات ہوئی ۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہوکر ہوسیتامیری طرف و کھنے لکی۔ اس کی آبھوں میں خمار آگیں کیفیت الجرآ کی تھی ۔

"كميا خيال ب يوسيتا-كياتم سمندر ك كنار ي جاندني ك كميل مين جلوكى؟"

" اختهیں میری بات بریقین نہیں ہے سبوتا؟"

"کون ی بات پر؟"

ااب میں موت سے خوفز دونبیں مول ۔

' اوه - مجھے یعنین ہے۔ تب آ و چلیں اپی مخصوص جگد۔ مجھے بھی تمباری پندیے حد پیند آئی ہے۔ '

"چلو۔" پوسیتانے کہا اور ہم دونوں مکان نے کی آئے۔ سندر کے کنارے کنارے چلتے ہوئے ہم اپی مخصوص جگہ پینج گئے۔ چاند حسب معمول ابھی تک نبیس انکا اتھا۔ ہم اس کا انتظار کرنے گئے۔ شندی ہوا چل رہی تھی اور یا حول بے حدیم کیف تھا۔ اسی حالت میں پوسیتا کا قرب مجھے بہت بھار ہاتھا۔

ہم دونوں ہنندگ ریت پرلیٹ گئے۔ ہوستانے میرے سینے پر سرد کودیا تھا اور میرے سینے کے بالوں سے کمیٹی ربی تھی۔ وہ خاموثی تھی۔ نہ جانے اس کے ذہان ہیں کیا خیالات میں حارج نہیں ہونا چاہتا تھا۔ پھراس وقت چاند جانے اس کے ذہان ہیں کیا خیالات میں حارج نہیں ہونا چاہتا تھا۔ پھراس وقت چاند اکل آیا۔ چاند نی کی چا درز مین پر پھیل گئی اور ماحول اور نسین ہو کیا اور اس حسین ماحول میں اعضاز بان بن جاتے ہیں۔ زبان کی خاموثی ہی اچھی آئی آیا۔ چانچ زبان خاموش تھی اور منازل قدم بے دور ہی تھیں۔ پوسیتا تو خود کو میر ااستاد بھتی تھی چنانچ استادی موجو وگ میں شاگر دکی خاموثی ہی مناسب ہوتی ہے گئی اور منازل قدم بے قدم مے دور ہی تھیں۔ پوسیتا تو خود کو میر ااستاد بھتی چنانچ استادی موجو وگ میں شاگر دکی خاموثی ہی مناسب ہوتی ہے گئی ہوتی اے استادی مرد پر میا تھا اور ان

ک نگا ہیں ایک طرف تھی ہوئی تھیں۔ جھے جونہی احساس ہوا میں نے بھی چو تک کر ویکھا اور شانہ تھوڑے بی فاصلے پر نظر آئی۔ وہ خاموش کھڑی ہوئی تھی۔اے شایدانداز ونہیں ہوا تھا کہ ہم دونوں نے اے و کیدلیا ہے لیکن ہمارے اچا تک سکوت پراے احساس ہو کیا اور دوسرے لیجاس نے سمندر کی طرف چھا چک لگادی اور فراپ سے یانی میں کورکنی۔

" بوسيتا ـ " من في بوسيتا كوماطب كيا ـ

" ہوں۔" اس نے آستہ ہے کہا۔

۱۱ و مشکرین ۱۶۰۶ د در کشریزی

> وافها الأنواب

" پهرېريشان كيول بوكئيں؟"

" بالكل پر ميثان بيس ،وني موس بس بيسوچ راي تقي كه بيامهمي يميس منذ لا ربي ب-"

"منذاانے دو۔ اس کاغرور فکست کھار باہے۔"

"وهامس متوجه إتى بى بماك كلي"

" بال-شايدوه جيمير سنا عاستي تقي "

"والتم ع فوفزوه بسبوتار"

'' نلا ہر ہے میں نے اسے مبتق دے دیا ہے اوراب اگر اس نے میرے کسی معاملے میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تواہدان سے بردا

سبق ملے گا۔"

"سبوتا رايك بات ميرے ذين من باربارا ربى بے۔"

"بتاؤ۔"

" ثانة تبارى وثمن ب\_اس نے كى بارتبيں قتل كرنے كى كوشش بحى كى بائين ندجانے كيوں جمعے بيا حساس ہوتا ہے كدركدو وتم س

"انوكما خيال ٢- "مين في معنى خيزا نداز مين كبار

''عورت کےانو کھے روپ ہوتے ہیں ۔ بعض اوقات وہ خودا پنے ذہمن کونبیں سمجھ پاتی۔ بس او نہی میرے دل میں بیرخیال آیا ہے۔'

''لکیکن کیاعورت کومتقول محبوب بھی پسند ہوتے ہیں اکیا وہ اسے نکڑوں میں دیکھنا پسند کرتی ہے اکیا اسے محبوب کی تجلسی ہو کی لاش بھی

مزیز ہوتی ہے! یاز ہر بلابل سے ترب تراب کردم دیتا ہوا محبوب بھی اس کے لئے دکش ہوتا ہے!"

· میں نہیں کہہ سکتی سبوتا۔ ' ا

'' يتمبارے وہم ہے پوسیتا ۔میرے خیال میں اس کے سوائی ٹینیں۔ وہ صرف انتقام کی ویوانی ہے اور مجھ سے بدا۔ لینا جاہتی ہے۔'' '' شاید۔''

۔ '' چیموڑ وان باتوں کو کس البھین میں پہنس شئیں۔'' میں نے اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہااور پوسیتا مسکرانے گئی۔ بہر حال وہ رات بھی ہم نے سندر کے کن رے چاند نی کے کھیت میں گزاری اور میج کہای کرن کے ساتھے واپس آ مکتے۔اس کے بعد شانے نظر نہیں آئی تھی اور پھر میں نے بوسیتا ہے جانے کی اجازت طلب کی اور پوسیتا کا چیرے پر جمیب ہے تاثر اے پھیل سکتے۔

" جارے ہوسبوتا ؟"

" بال إيستاروالين آجا دُن كا\_"

د السياا

"الكرتمهاري دوري برداشت نهكر كاتوكس بعي دتت يا"

''سبوتا۔تم یہاں کے باشند سے بین ہو۔ سکائی بستی تمہیں اتنی کیوں بھائٹی ہے؟ اممر ہم دونوں یہاں ہے کہیں چلیں ؟''اس نے کہا۔ مربر

" کہاں پوسیتا؟" میں نے پو مجھا۔

' اکبیں بھی۔ بیتمباری مرضی پر مخصرہے۔ ساری و نیامیں مجھے اپنے بابا ہے سب سے زیاد ہمجت تھی لیکن اب میں خود کوٹنولتی ہوں تو مجھے تمہاری محبت اس سے برترمحسوس ہوتی ہے۔ تمہار ے لئے میں بابا کودھو کا بھی و ہے سکتی ہوں۔' ا

" مجھ احساس ب پوسیتا۔"

" كرا كيام ميرك التي بين كرو مي؟"

''کربھی سکتا ہوں پوسیتا۔ لیکن ہمیں مالات کا انتظار کرتا پڑے گا اور پھر بھی صورت صال ہمارے قابو بیں ہے۔ اگر بھی حالات ایسے ہوئے تو بیس تہدں کا انتظار کرتا پڑے گا اور پھر بھی صورت صال ہمارے قابو بیں ہے۔ اگر بھی حالات ایسے ہوئے تو بیس تبہاں ہے لیے چلوں گا۔' بیس نے جواب دیا اور پوسیتا مختذی سانس کے کرخا موش ہوگئی۔ بے چاری لڑی انجھین میں پہنس گئی ۔ پھر بیس و جال سے چل پڑا نے واسے ایک رات کے لئے کہا تھا لیکن دورا تیں گزرچکی تھیں۔ و وفکر مند ہوگا۔ راستے میں ، میں نے اس بارے میں سوچا۔ بہر مال مجھے نو ما ہے واقعی دہیں تھی اور میں اس کے بارے میں اس انداز میں سوچا رہا تھا۔

تحلیم باکو کے پاس جانے ہے جبل میں فو ہا کے اس مرکان کی طرف چل پڑا تھا جو سندر کے کتارے تھا۔ فو یا در حقیقت میرے لئے تکر مند تھا۔اس نے اس کا ظبار نہیں کیالیکن مجھے د کم پر کراطمینان کے گہرے مہرے سائس لئے۔

''ساؤنوما كياخبر ٢٠٠٠

'' دوجہازاورآئے ہیں۔''

"ادو كياس بس يكونى جهاز شكايات بعى آياب؟"

WWW.PAKSOCIETY.COM

، هبیں\_ز بوداس اہمی شیس آی۔'

" پيده افراوکون جير؟"

'' دوسردار۔ بیجی میرے و فادار میں ادراس کا ثبوت اس بات سے ماتا ہے کہ وہ ہاکو کی ایک آواز بردوڑ نے آئے۔''

" إلى - اس سے ان كى وطن دوئى كا ثبوت ماتا ہے ـ"

'' نی بستی کے حالات ساؤ۔'' فومانے سکراتے ہوئے کہا۔

"اس كے سوا كچونبيل كه دوخوبصورت را تمل يوسيتا كے ساتھ كزاريں "

" بھے یقین تھا کہ کائی کی لڑکیاں تمہاری دیوائی ہوجا کیں گی۔ تم نے بازاروں کی سیرنییں کی اورلڑکیوں کوتمہارے تریب آنے کا موتع نہیں ملاور نہ مجھے یقین تھا کہان کی پوری فوج تمہارے چھے ہو تی۔ ' فومانے ہنتے ہوئے کہا۔

" بہر حال بے فکرر ہونو ما۔ زیوداس کے آتے بی تمبارے کام کے لئے چل پڑوں گا۔ "میں نے جواب ویا اور نو ماکی آتکھوں میں ممنونیت کے آٹا رنظر آنے لگے۔ پھروہ بولا۔

''ان کی بستی کا سردار یکاشا کبلاتا ہے؟''

"بإل-"

''بوسیتاای کی بنی ہے!''

الإل المعين في جواب ديا۔

"كيانام بي يكاشاكا؟"

الستوزي

"تم سے ما قات ہو گی ہے؟"

"بتاچکامون شهیں۔"

''اد د ـ بال اليكن اس ختههيم و بال د ہنے كى اجازت كيے: يد كا؟''

''اس ال في ميس كه مير ، وريع اس يهال كربار ، من معلومات حاصل جوتي روي كي -''

"اوو - یجه بع جهانبیں اس نے ؟"

" براه راست نبیس کیکن اس کے سوال و جواب کا شعبداس کی بیٹی نے ہی سنجال لیا ہے اور میں اس کے کام میں مداخلت کا کوئی ارا دونہیں

ر کھتا۔ امیں نے جواب دیا۔

"كيامطاب ٢٠١ فواحيرت سے بوالا اور ميں أات بوسيتا كے بارے ميں بورئ تفصيل متادى -

"اود ـ "فو ما بننے لگا۔" تمبارا جادواس سے کم مرانبیں ہوسکتا۔"

'' ویسے و دان جہاز وں کی آمد کے بارے میں انجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔''

'' ظاہر ہے انہیں علم ہوگا۔' فومائے کردن بلائی۔'' کیاانہوں نے یو چینے کی کوشش کی تھی ؟''

''استوذیس پاکیس ہے کہ وہ برا دراست مجھ ہے کوئی تفتان میں کرےگا۔ بیشعبداس نے اپلی بٹی کے سپر دکرویا ہے۔''

' نخوب ' انومانے ولچیس ہے کہا۔ ' ہبرحال مجھے نوشی ہے سبوتا کہتمہار اونت اچھا گزرر ہاہے در نہ میں تمہارے لئے پر ایثان رہتا۔ '

کافی دیریس نے فوما کے ساتھ گزاری۔ تھراس کی اجازت ہے ہاکو کی طرف چل پڑا۔ حکیم ہاکواپے مراینوں میں مصروف تما۔ اس نے

میرا خیرمقدم کیااور بیٹر مبنے بانے کاوشار دکیا۔ میں دلچیں سے ہاکو کی حکمت کا جائز ہ لینے لگا۔ ویسے براد کچہ بشغار تھا۔ ہاکو مجھے اپن تشخیص کی تنصیل بھی بتا تا رہا تھا اور میں اصول حکمت کا دلچیں سے جائز ہ لے رہا تھا۔ بہت ویر کے بعد ہاکوکومرینوں سے فرصت کمی ادراس نے مسکراتے ہوئے میری

جانب ديكمايه

" مجھے یقین ہے مہیں اس مضغ سے اکتاب نہیں ہو کی ؟"

· ، قطعی نہیں ہا کو ، بلکہ میں خاصالطف اندوز ہوا ہوں <u>'</u> '

" خير اب اپ بارے ميں بنا دُنو ماتمبارے لئے ب جين تھا۔"

''میں نے اس سے کہددیا ہے کہ وہ میری مال بننے کی کوشش نہ کرے۔' میں نے مسکراتے ہوئے کہاا در ہا کوبھی خلوص سے مسکرانے لگا۔ گھر کانی دیر تک ہا کو سے انتقاد ہوتی رہی۔اس کے بعد ذہن میں نہ جانے کیول شانہ کا خیال آھیا۔

کیا و دہتی ہیں ہوگی یا بدستور پوسیتا کی تاک ہیں ہوگی۔ بہرحال خطرناکٹرنی ہے۔ کہیں پوسیتا کو ہلاک کرنے ہیں کا میاب نہ ہو جائے۔ میں ہا کو کے پاس سے اٹھ گیا۔ ہا کو نے میرے معالمے ہیں مداخلت کرنا چھوڑ دی تقی۔ اب تو وہ نے بھی نبیں پو چھتا تھا کہ میرا آیندہ پر وگرام کیا ہے۔ بہرحال میں تھیم ہا کو کے پاس سے اٹھ کر سیدھا شانہ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ بس یونجی ذہن میں شرارت آگئی ورنہ کوئی خاص مقصد نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد شانہ کے دکان پر پہنچ کمیا۔ شانہ کے رکان کا دروازہ بندطا۔ وہ گھر پر موجوز نبیں تھی۔ اس کا مقصد ہے کہ بدستور بوسیتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد شانہ ہے کہ پوسیتا اس سے اپنی جان بچا گئی ہوئی تھی۔ و کھنا ہے کہ پوسیتا اس سے اپنی جان بچا گئی ہوئی تھی ہوری زندگی تو اس کی تمرائی کر بھی نبیں سکتا تھا ہر ہے ہیں پوری زندگی تو اس کی تمرائی کر بھی نبیں سکتا تھا ہو بیتا کو خود ہی بوشیا در بنا تھا۔

پھر بھیل کی طرف بھی یونٹی رخ ہو گیا تھا۔ بیگان بھی نہیں تھا کے ثانہ یوں اچا تک یہاں نظر آجائے گی لیکن آج و و بھیل بین نہیں تھی بلکہ حجیل کے کنارے ایک پھر پر جیٹھی ہو گئی ہیں۔ وہ خیالات میں اس قدر کوتھی کہ اے میرے قدموں کی جاپ بھی نہیں سائی وی اور میں اس سے تھوڑے فاصلے پررگ میا۔ پھر میں نے اطمینان ہے لباس اتاراا و جیمیل میں ایک میں چھلا تک اگا دی۔

بانی کے پیسا کے سے وہ چوکی تھی اور پھراس نے معجبا نے کا ہوں سے مجھے ویکھا۔ پھرمفطر بانداز میں اندر کھڑی ہوئی۔ چندسا عت میری

طرف دعیستی رہی اور پھررخ بدل لیا۔ کافی دیرتک خاموش کھڑی رہی۔ رخ دوسری طرف ہی رہا تھا۔ میں اطمینان ہے جھیل میں بھامکتا : وڑتار ہااور پھر میں نے دیکھا کہ وہ آھے بڑھ کی لیکن آت اس کا انداز ڈھیلا ڈھالا تھا۔اس کی حال میں بھی تیزی نہیں تھی۔ بہرحال میں نے اس ہے ذیادو مناسب نبیں مجھااورالمینان ہے نہا تار ہا۔ پھڑھیل ہے نکل آیااوراس کے بعد میں بستی میں آ دار وگر دی کر تار ہا۔

بوسیتا کے تصور نے ذہن میں کوئی خاص بات پیدائیس کی تھی اس لئے اس کے پاس جانے کو دل بھی نہیں جایا۔ رات کو وانی فو ما کے پاس آ کیااور پھرنو ما ہے تھوڑی دریا تیں کرنے کے بعد آرام کرنے لیٹ کیا اور سو کیا۔ دوسری صبح ہے شام تک کا دفت میں نے نوما کے ساتھ ہی گزارا تھا۔ نو ماخود بھی میری ستی پر جیران تھا۔ شام کوالبتہ میں پھر بھیل کی طرف نکل تمیا۔ انوکھی بات بھی شاند آج بھی پتمریران تھا۔ شام کوالبتہ میں پھر بھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دور ہے دیکھ ایا تھالیکن مجھے دیکھ کرا ٹھنے یا دحشت زود ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔

میں خود ہی اس کے پاس پہنچ کمیا۔ ' کیا بات ہے ثانہ آج کل تم جمیل میں نہیں اثر تیں اکمیامیرے خیال ہے؟' 'میں نے اسے چھیٹرااور اس نے نگاہیںا ٹھاکر مجھے دیکھالیکن ان نگاہوں میں فکست خورو کی تھی ۔ ان میں وہ تیکھا پن بیں تفا۔ اس کے خدو خال میں بھی تبدیلی تھی۔ میں نے تعجب ہےا ہے دیکھا۔

"جواب نبيس ديا ثمانه؟" ميس في كبا\_

"سبوتا\_"اس نے آنستہ ہے کہا۔

'' ال ثانه جواب دو برس تنهار ہے اندر تنبد ملی د کمچدر باہوں یا'

" إن سبوتا من بدل كي وون " " شاند في منحل مهج مين كبار

''ار برواقعی؟''

''ميرانداق مت اڑاؤ سبوتا۔ ميں بھی نه پلتی کين 🕟 ليکن

"لکین کیاشاند؟"

"ایک خواب نے میری زندگی بدل دی ہے۔"

" إلى -اسيند باب كى موت كے بعد ميں نے زندگی ميں پہلى باروات كواسيند باپ كوخواب ميں ديكھا۔ ميں كى بات نبيس منتى كيكن میں اس کی بات رونبیں کر سکتی ۔ اس نے ساری زندگی مجھ ہے کو گی بھی فر مائش نبیس کی تھی اور اب مرنے کے بعد میں اس کی ایک جھوٹی ہی بات کونبیس لهحرانكتي. • •

"او د كياكها تعااس نيا"مي ني بيشكل خودكو بجيد وكيا عنان كرة علي ليج في محصمتا رُكيا تعاره وواقعي برلي موفي تمي '' بینه جاؤ سبوتا۔ براہ کرم بیٹھ جاؤ۔ بوری مبتی میں اب کوئی نہیں ہے جس ہے میں دل کی بات کہہ سکوں۔'' " فكرية اند" مي بين ميا - محص بملاس يكيا خوف وسكاتها -

"شايرتهبين به بات معلوم نه بوكه ميرت باپ نيستى كى بقائد كية آتش فشال مين كود كرقر بانى دى تقى ـ"

"بإل مجمع معلوم ب-"

" التمهين معلوم بإليكن كس طرت ا"

''اب میں تم ہے اتنا بے نیر بھی نہیں ہوں۔''

"اوہ، ہبرطانی، میری پرورش نہ جانے کس ممی نے کی ، جھے اس بارے میں پہونییں معلوم۔ یوں مجھو پوری بہتی نے ہی اس میں معدلیا محکمت کی ہے۔ میں معلوم میری فرت کی ہے۔ میں اس میں معدلیا میں میرے میں میری فرت کی ہے۔ میں جس طرح سوچتی دی کرتی رہی اور یہ فطرت نشو ونما پاتی رہی۔ تب میرے باپ کوئی خیال آیا اور وہ میرے خواب میں آھیا۔ اس نے کہا کہ جس بستی کے لئے اس نے اتن عظیم قربانی دی، میں اس کے ساتھ یہ سلوک کردی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں انسان بنوں ہمیت کرنا سیموں۔ "

"اده-ایک اجهامشوره دیا ہے اس نے ۔"

''میں نے تربارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا سبوتا۔ مجھے اعتراف ہے میں نے کی بارتمہیں دھو کے سے مار نے کی کوشش کی ہے۔ شاید اہتم آیندہ بھی میرے اوپرا متبار نہ کرولکین میں اس کی خواہش مند بھی نہیں بول یتم یوں بھواوشانہ پچیلی رات مرچکی ہے۔''اس نے اداس کہج میں کہا۔ ''نہیں شانہ کسی خاط عادت کوڑک کرنے کا مطلب موت نہیں ہے۔'' میں نے ہمدر دی ہے کہا۔

" اطرت كاموت كي بعديهي زندكي كاكوني الصورره جاتاب-"اس في عجيب س ليج مين كما-

"البعض اوقات انسان غلط عادتول كوزند كي سمجمه ليتا ينه يتمهاراول أكراحيها ئيوں كوقبول كرتا ہے تو تم انني برول كيوں ہو۔"

"ليكن ابستى من أنك ديثيت فتم ووجائ كي"

'' یہ بات نبیں ہے شانہ بستی والے تمہیں پیاد کرتے ہیں اس لئے تمباری بری عادتوں کو بھی برواشت کر لیتے ہیں۔اس پیار کے ساتھ اگر تمہاری اچھی عاوت بھی شامل ہوجائے تو تمہاری حیثیت بدل جائے گی اوران کا بیار بڑھ جائے گا۔'' میں نے کہالیکن شانہ کی اواس میں کی نہ آئی۔

"كياتم جيم معاف كردو ميسبوتانا"اس في جيب س ليم يس كها-

"بآسانی- میں ف مسروت ہوئے کہا۔

' انہیں۔ جھے اعتراف ہے کہ میں نے تمبارے ساتھ بہت زیاد تی گئے۔ بات بیتن کرتم نے میری اس فطرت کو کیلنے کی کوشش کی تھی جس کی وجہ سے میں خود کوعورتوں ادر مردول سے برتر مجھتی تھی لیکن اب جب وہ فطرت ہی نہ دہی۔ '

" چلوا سے بھول جاد شاند" می فرافدل سے كبار

" تم حا ہوتو جھے انتہام لے کتے ہوسبوتا ؟"

"انتقام؟"

"بال-"

"من من سے وَفَى انقام منیں لینا جا ہتا ہانا اور پھر میں تم سے انقام بھی کیالوں؟" میں نے کہا۔

''میرے بدن کالباس اتار دو۔ مجھے اپنے ہاتھوں ہے برہند کر دو۔ میں اپلی خودی کوکٹز نے کردینا جا ہتی ہوں۔' اس نے کہااور اس كى آئلمول ميں نى امجرآ كى \_اس نے اپنانجلا مونت دانتوں ميں دباليا اور ميں درحقيقت اس كے اس انداز اور اس بات سے بہت متاثر موكيا \_ چند ساعت میں اس کا جائزہ لیتار بااور پھر میں نے نرم لیج میں اس ہے کہا۔" تمہاراا ندازہ اس وتت بھی فاط تماشانداورا بہمی تم فاط انداز میں سوی رتی ہو۔ پہلی بار جب میں ہمیل میں اتر اتھا تب بھی میرے ذہن میں تمہاری نسوانیت کی تو بین کا کوئی احساس نہیں تعااور نہ تی اب مجھے تمہارالیاس ا تار كرخوشى موكى \_ بېرمال تم نے جو كچه كباب، ميں نے اپنے ذبن سے زكال ديا، بشرطيكة تم تخلص مو-"

اس نے کوئی جواب نبیں دیا۔ چندساعت خاموثی ہے کردن جھ کائے بیٹھی رہی۔ پھرمیری طرف دیکھ کرمشحل کیج میں بولی۔

" مجھے میرے کھر پہنچا دو۔"

''ادہ۔''میں نے معنی خیز نگاہوں ہے اے دیکھا۔اس نے بھی نگاہیں اٹھائی تھیں اور پھراس کے ہونوں پر پھیکی می مسکرا ہٹ بھیل گی اور ہمروہ آ ہتہ ہے انھ کی ۔

"ر بنے دومیں ملی جاؤں گی۔ ظاہر ہے تم میرے اوپراعماؤ بیں کر کتے رکزنا بھی نہیں جا ہے لیکن ۔ "ووآ محے ہڑھ تی ۔ میں اس کے چھیے چل پڑاا دراس کے قریب پہنچ عمیا۔

''تم غلط مجھیں۔ میں تمبارے ساتھ چل رہا ہوں۔ ظاہر ہے تم روز روز تواپنا گھر جلانے ہے رہیں۔''اس نے کوئی جواب نہیں ویا اور خاموثی ہے چکتی رہی۔تب میں اس کے ساتھ اس کے کھر پہنچ کیا۔ و مسی قدرخوش ہوگئ تھی۔

اور پرونیسر، اس نے میری خوب فاطر ہدارت کی ،اپنے ہاتھوں ہے بہت کی الٹی سیدھی چیزیں بنا کر کھلائمیں او در حقیقت ان سارے کاموں میں وہ بےصفحنص نظرآ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے و دواتعیٰ بدل مگی ہو۔

رات ہوئی تومیں اٹھنے لگا۔ اس نے میری طرف ویکھا۔ ' جارہے ہوا؟''

"جانابی ہے۔"

'' نی بستی مباؤ کے ؟' اس نے بعیب سے کہیج میں ہو جھا۔

" فلاہرے یوسیتا تہاراانظار کرر ہی ہوگی "

''او دنبیں۔ میں تو کل بھی اس کے پاس نیس ممیاء آئ بھی نبیں جاؤل گا۔ ویسے تم نے اس کی جال بخشی کر دی ہے۔''

'' ہاں۔ یقین کرو، مجھےاب اس سے کوئی پرخاش نبیں ہے لیکن اب میں ساری زندگی اس کے سامنے نبیں جاؤں گی۔ وہ ایک لحاظ ہے جھ سے برتر ہے۔''

''ادو-كسلخاظ هـ؟''

"اس کے محبوب نے اس کی حفاظت کے گئے میرے ساتھ جوسلوک کیا تھا، وہ میرے ذہن میں ہے اور بہر حال وہ اسلیلے میں مجھ سے برتر ہے کہ ایسا محافظ محبوب رکھتی ہے، جبکہ میں اس لحاظ ہے ساری و تیامی تنبا ہول۔"

"اس میں اس کا کوئی قصور نبیں ہے شانہ لیکن بہر جال تم اس بات کا اعتراف کروکہ تم تلطی پڑھیں اور اس کی زندگی لینے کی وشش بے متعمد تھی۔"

" بال مجهاعتراف باوراطمينان ركموه آينده مي اس طرف نبيس جاؤل كي-"

" شكريي ثانه اب مجها جازت؟"

١٠٠ كل آؤ شي؟١٠

''اگرتم پیند کرو؟''

''میں انتظار کروں گی سمی وقت آ وُ هم؟''

"اس كا فيصله محي تم كراو\_"

.. صبح کو۔ ا

" میں پینی جاؤں گا۔" میں نے کہناور پھر میں واپس آحمیا۔ رات کواپے آ رام کی جگہ پرلیٹ کرمیں اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ پی بات تو یقی پروفیسر کدا بھی تک میں اس لاک کی المرف ہے مطمئن نہیں ہوا تھا۔ جھے اس کے اندر تبدیلیاں نظر آری تھیں کیکن ریتبدیلیاں تو پہلے بھی نظر آئی تھیں کیکن ان کی اصلیت کیا آگی تھی۔

د دسرے دن سبح میں ضرور یات سے فارغ ہوکر ثانہ کی طرف چل پڑااور ثانہ مجھے منتظر ملی۔ اس کے چہرے پر بجیب کی الجمن تھی کیکن مجھے و کمچے کروہ پرسکون ہوگئی اوراس کے ہونٹول پڑتھکی تھی کی مسکراہٹ پھیل گئی۔

' 'تمهاری آنکهیس مرخ :وری مین شانه، کیا بات ب! کیارات کوسونی نبیس؟' '

"بال \_ مين بورى رات نبين سو كى سبوتا\_"

" آخر کیوں؟"

''لبس اساری دات اینے بارے میں سوچتی رہی آئیدہ میری زندگی سی انداز میں گزرے کی ۱''اس نے کیا۔

" تماس كے لئے ير بثان مو"

" نہیں۔ مجھے زندگی ہے اتنی ولچیسی نہیں ہے لیکن میں مہی سوق رئی تھی کو آیندہ دنیا ہے مجھوتہ کر کے میں کس طرح زندہ رہوں گی۔"

" تم الى فطرت كيول بدلتي موثانه - بال بس الى وحشيانه عادتيس ترك كردو-"

" نبیں سبوتا۔ زندگی میں ایک بارفکست کھالوتو پھرخودکوفاتح کہو، جھے شکست ہو چکی ہے۔ "اس نے ٹوٹے ہوئے کہج میں کہا۔

"اس احماس كوزين عن كال دو"

" بہیں اللتا سبوتا۔ بہت کوشش کی ہے۔"

" میں پہلے بھی تمہاراوشمن نبیس تھاشانہ، آئ بھی نہیں ہوں ۔میرامشور وہے کہتم بیساری باتیس بمول جاؤ۔"

"مبوتا\_" فأندني عجيب سي لهج مين كبا\_

" بول ـ

"ميرے ساتھ چلو مے؟"

" كبال الشائد؟ " من في الع حيما -

"كبير محى ، جبال ميس لے چلول ـ"اس نے كبار

" بلون كاشاند" مين في لايروان سي جواب ديار

ا اجتماعین تر دونو نمیس باده

"اس بات بر؟"

۱۰ مین تههیس مچرکهیس دهوکا نه دول <u>.</u> ۲۰

'' دے دینا شاند میں بھی زندگی ہے بہت زیادہ دلچین نہیں رکھتا۔'' میں نے مسکراتے ہوئے کہااوراس نے کردن جھکالی اور پھرو واٹھ کھڑی ہوئی۔

" چلو۔" اور میں تیار ہوگیا۔ شاند میرے ساتھ کل آئی۔ اس کی چال میں ہمی وہ پھر تی نبیں تھی جواس کی خاصیت تھی۔ آئ اس نے ایک نیا راستہ اختیار کیا تھا۔ سکا کی میں خاصا و تت گزار نے کے باوجو دمیں بھی اس طرف نبیں آیا تھا۔ یہ کالے پہاڑوں کا راستہ تھا۔ بستی سے کا فی وور تھا لیکن تھکنے والا ہم دونوں میں سے کوئی نبیس تھااور پھردور سے ہی میں نے انداز ولگا لیا کہ شانہ کہاں جارہی ہے۔

پھرہم آتش نشاں پہاڑی چڑھائی ملے کرنے ملکا ورتموڑی دیر کے احد شاندا و پڑپنج مئی۔آتش نشاں کا دہاندزیا دہ دورنبیں تھا۔ ذہن میں ایک سنسنامت کی آواز امجرر ہی تھی۔ لاوا کیک رہاتھا۔ یہاں کا نی کرئ تھی لیکن شاند پرسکون تھی۔اس نے رک کرسکون کی نگاہوں سے مجھے دیکھااور کافی دیرتک خاموثی سے دیکھتی رہی۔اس کے خدوخال میں نچر تیکھاڑن پیدا ہو کمیا تھااور آنکھوں میں خونخوار کیفیت امجرتی آر ہی تھی۔

" سبوتا۔" اس نے خونخوار کہتے میں کہا۔ میں دلچیسی سے اسے دیکیور ہاتھا۔

٬۰ کېوشان ..<sup>.</sup>

"ايك بات بتاؤك\_"

" ضرور " مين اس كى برلتي مونى كيفيت كونوث كرر باتفا\_

"تم مجھ عاش كرنے سلاكاك إس ينج تھا"

" إلى ـ فلا برب ورنداس بقبل ميس ملاكا كوبيس جانيا تما\_"

" مجھے کیوں تلاش کررہے تھے؟"اس نے ہو چھا۔

" تم نبنا كيا حابتي موشان ابراه كرم صاف صاف كبواور يبال آتش فشال يركيون آئي مو؟" بيس في كبا-

'اہی پہاڑ کے دبانے میں کود کرمیرے باب نے جان وی ہے، میں اس کی دوت کو مطمئن کرنے آئی ہوں۔ میں اے بتائے آئی ہوں ک سار اقصور میر آنہیں ہے۔'

۱۰ تب گھرخو د کومطمئن کرو۔ ۱

" الل - شايد مين في درميان ي كفتكوشروع كردى ب- مجهاس وقت سے بيا جلنا جا بيئ جبتم بهلى بار بيسل برآئے تھے۔"

" چلوو بیں ہے تھا۔"

"مم جان بوجه كروبال نبيس آئے تھے!"

۱۰، منهور مناسب

"اور پھر یانی میں جھے د کھے کرتم کسی الصحے ارادے ہے جبیل میں نبین اترے تھے!"

'' خوب - ہاں سدورست ہے لیکن میں صرف تنہیں قریب ہے ویکھنا جا ہتا تھا تمہیں متاثر کرنا جا ہتا تھا۔''

۱۰ کیوان آی

"اس کے کہتم ایک خواصورت لڑکی تھیں اور مجھے پہندتھیں ۔"

" ہمراس کے بعد؟"

" تم نے جو کچھ کہاتمہیں معلوم ہے۔ اگرتم و بال سے میرا پیچانہ کرتیں تو شاید میں بھی تمہاری طرف ندآ تا۔ "

"اوويتم يح كبيد ہے ہو؟"

" ہاں شانہ میں جبوٹ اس کئے نہیں بولٹا کہ ج مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا تا۔" میں نے کہا۔" تم نے جس طرح نا پہندیدگی کا اظہار کیا تھ اس کے بعد میں تمہارے نز دیک آ کر کیا کر تالیکن تم خود آتش فشال بن گئیں اور اس کے بعد جو کچھتم نے کیا ، اس نے مجھے بھی تمہارے چھے لگا دیا۔ حسید نیت و نید میں میں میں تات میں آتے ہے۔"

ميں نے تو مو ماجواب ويا ہے ، دارتو تم بي كرتى ريى بو-"

" تم نے مجھے بہر کر مح میرے ہونوں کو چو ماتھا۔"

"بال ـ ووصرف جوالي كارروا أي تقي ـ"

'' ہوننوں کو چو منے ہیں تنہاری طلب کا کوئی ڈمل نہیں تھا؟''

۱۰ يې سمجمو ـ د هسرف ايسمردي اناهي <u>. ۱</u>

' اوراس کے لئے تم نے میری انا توڑ وی۔ '

"مِن نے بتایا شاند کہ بیا حساس تمہاری شدت بہندی نے میرے ذہن میں جگایا تھا۔ جمیل پرمیری تم سے ملاقات ہوئی تھی۔ اگرتم جمیے ناپہند کرتی تھیں تو چھے ہٹ جاتیں۔ میں تمہارا تعاقب ندکرتا۔ اگر تمہارے دل میں میرے لئے تنجائش نکل آتی تو شاید میں تمہیں خلوس سے جاہتا۔ ''
'' کیکن سالکا کا ''

" بتمہیں علم ہے کہ سلاکا ہے تمہاری وجہ ہے ملاقات ہوئی۔ میں تمہاری طرف ہے ایوس تھا۔ وہ میری طرف بڑھتی تو میں اے رو نہ کر کا۔ پوسیتا کے باس مجمی میں تمباری علاش میں ہی کمیا تھا۔اس بات کا تمہیں ہمی علم ہے۔''

"لکیکن شہیں کیاحق ہے کہ بھیے زبروی خود ہے مجت کرنے پرآ مادہ کروا"

"مِن في ايمانين كيال"

' سنوسبوتا! میں عورت مغرور ہول کیکن خودکو کمتر بجھنے کی عادی نہیں ہوں۔ میں ہرحالت میں برزی جاہتی ہوں۔ تم نے مجھے بہت ذکیل

"کیاہے۔"

"النگيناب توتم اپن فطرت بدل ربي مو؟"

" ہر گزنہیں۔ وہ بھی تنہیں بے وقوف بنانے کی ایک کوشش کی تھی لیکن اس وقت سے اس وقت جھے اپنے اندرایک تبدیلی پیدا کرنی ہے۔ بیتبدیلی فطری نہیں ہے بلکہ ، سب بلکہ درحقیقت میں محسوس کرتی ہوں کہ میری فطرت میں پہھ کتروریاں پیدا ہوتی جارہی ہیں۔تم جانے ہوسبوتا میں تمہارے ساتھ یہاں کیوں آئی ہوں؟"

> '' یہ تو تم ہما چکی ہوکہ تم مجھے اپنی نظرت کی تبدیلی کے بارے میں بے وقوف بنار ہی ہو۔'' میں نے زہر لیے لیجے میں کہا۔ المدر منظم کا خبر مصرف میں سے تبدید کے بارے میں بوقوف بنار ہی ہو۔'' میں نے زہر لیے لیجے میں کہا۔

"بال ۔ یہ بالکل تھی ہے۔ یم اب تک تہہیں بوقوف ہی ہنارہی تھی ، میرے ذہن میں یہی خیال تھا کہ میں پیار بھری با تم سر کر و مہیں میں جھا تگ اگا دوں ۔ یہ میراارادو تعا میں ہیں جھا تگ اگا دوں ۔ یہ میراارادو تعا میں جھا تگ اگا دوں ۔ یہ میراارادو تعا میں جا تھی نظامی میری ہوا ہوتا ہیں ہیں جھا تگ اگا دوں ۔ یہ میراارادو تعا میں بیاں آ کرادرتم سے نفتگو کرنے کے بعد میرے اندرایک عظیم کنروری پیدا ہوئی ہے۔ میں محسوس کر رہی ہوں کہ واقعی نلطی میری ہوا ۔ میں میں بیاں آ کرادرتم سے نفتگو کرنے کے بعد میرے اندرایک عظیم کنروری پیدا ہوئی ہے۔ میں مورد پڑھی ہوں کہ واقعی نلطی سے بیاں آ کرادرتم ہوں کی نظر سے بیاں آ کرادرتم ہوں کی تھورنیں ۔ اے تل کرنے سے کیا فائدہ ۔ چنا نچے میں رات کو ہی اے معاف کر چکی ہوں ۔ ان طالات کر بیل ہے۔ اس کی فطرت دم تو زچکی ہوں ۔ جواب دو سبوتا۔ "

" ببليم منتلونم كراو-" من في كبا-

"اب مجھے ثمانہ سے نفرت ہے۔ ہزول ثمانہ سے مجھے کراہیت محسوس ہور ہی ہے۔"

"ابتمهارا كيااراده بشانه"

"جب خلطی میری ہے تو تہ ہیں مرنائیں جائے۔ صرف ادر صرف شانہ کو مرنا جائے۔ بے حقیقت شانہ کی زندگی مجھے ذرا ہمی پستد نہیں ہے۔ "اس کے ہونٹ افرت سے سکڑ مجے ۔" میں اس شانہ کو سرزادینا جاہتی ہول جس نے تعلقی کی ہے۔ "

اور پر وفیسر، میری مجھ میں سب کھ آگیا۔ شانہ نے پوری زندگی کے نہ بولا ہولیکن اس وقت بھے یقین ہوگیا کہ وہ کی بول رہی ہے اور اس کا ادادہ بھی میرے کم میں آگیا۔ وہ آئش فشال کے دہانے کتریب موجودتھی۔ اس کی ایک چھلا تک اے آئش فشال کے دہانے تک لے جا سمتی تھی۔ میں کسی طور اے کو دنے سے نہیں روک سکتا تھا اور وہ یقیناً خووکشی کا ارادہ رکھتی تھی۔ میر سے پورے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس کی موت کسی طور جھے میں اور فیسر، چنا نجے میراذ ہمن تیزی سے کا مرنے لگا۔ میں نے گرون جھالی۔

"كياتم مير او رايك احسال كر كت وسبوتا" "أندن يوجها-

" كهوشان يا ميں نے اے ديجتے ہوئے كہار

" مجھے یہ بات بتاؤ کیا میانہ برول ہے؟ کیاوہ بے تقیقت ہے؟"

"می سمبین اور بھی چند باتیں بتانا جا ہتا ہوں شاند۔" میں فے سجیدگی سے کہا۔

والمياين

"اگرتم اس شاند کو ہلاک کرنا جا ہتی ہو، جو تہ ہارے خیال میں ایک کمزور ، ... ' میں ایک دم خاموش ہو کیا اور چو نک کر ایک طرف دیکھنے لگا۔ ' ارے ، یاس طرف کیوں آرہے ہیں ، ، ' 'اور میری یہ کوشش سو فیصد کامیاب رہی۔ جس طرف میں نے دیکھا، وہ کسی قدرنشیب میں تھی اور شاندا پی جگہ سے اس طرف نہیں و کھیسکت تھی جنانچہ وہ بے افتیار چندقدم آھے ہو ہے کرایک بلند جگہ پر چڑھنے کی کوشش کرنے گئی۔

''کون ہے۔''اس کے منہ سے اُکا اِلیکن میرے لئے اتنائی کافی تھا۔ میں نے عقاب کی سرعت سے چھاا تک نگا کرشانہ کود ہو تی لیاا در دہ پوری طرح میری کردنت میں آگئی۔ایک لید کے لئے وہ بھونچکا می رہ گئ تھی لیکن پھروہ ہمی صورت مال سمجھ تی اور بری طرح چیخے آگی۔

"" نیں۔ ہرگزنبیں۔ تم مجھے مرنے سے نہیں روک سکتے۔ میں زندہ نہیں رموں گی۔ میں ذلت کی زندگی گوار دنبیں کر کتی۔ چھوڑ و۔ میں کہتی
ہوں تھوڑ و۔ " نکیکن اب اس کے کہنے سے میں اسے تھوڑ تو نہیں سکتا تھا۔ میں اسے باز ووک میں اٹھائے پہاڑ سے نیچے اتر نے لگا۔ ثنانہ جس قدر
کوشش کر سکتی تھی ، کر ربی تھی لیکن اب میری گرفت سے اکھنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں اسے پہاڑ سے نیچے لے آیا اور پھر میں اس کو اتی دور
لے آیا کہ اگر دود و بارواس طرف جانے کی کوشش کر سے تو میں اس پر تا ہو یا سکوں۔

تب من نے اے زمین پرا تارویا۔ شاند کی برق حالت تھی۔ فصر کی وجہ ہاں کا چبرو آتش فشال ہنا ہوا تھا۔

" چونکہ میں تمبارا وشمن نہیں ہوں شاندا ورتمہیں ول سے پیند کرتا ہوں۔ اگر میں ریکبوں کہ جھےتم سے بے حدمجت ہے اور جھے تمباری موت سے کہرا صدمہ ہوگا تو بینا نظام نہ ہوگا۔ اگر میں ریکبوں شاند کہ میں تمبارے لئے دنیا کی سب سے خوبصورت از کی کوبھی چیور سکتا ہوئی تو ریم خلالا نہیں ہوگا۔ در حقیقت میں تمہیں اتنا تا ہی جا ہتا ہوں اس کے باوجود میں فطرت کا قاتل نہیں بنا جا ہتا۔ اگرتم مرنا بی جا ہتی ہوتو میں تمہیں اس کا ایک اوراح جماطر یقد بتا سکتا ہوں۔"

'' بتاؤ۔''وہ وحشاندا نداز میں دانت چین کر بولی۔اس کی آتھ میں انگاروں کی طرق دیک ربی تھیں۔ بال بھھرے ہوئے تنے ادراس عالم میں وہ کیا لگ رہی تنمی ، میں تنہیں اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا پر و فیسر۔

" تبارت باپ نے جان کیوں وی تمی ؟"

''اس بستی کی بقاء کے لئے ۔''

"ادرتم مرف إلى اناكے لئے جان وے ربى مو؟"

" كيمر \_ كيمر مين كميا كرون ا" وه فراكي \_

· · تم بھی ایسی ہی کوئی مثال قائم کرو۔ '

"كميامطلب!"

" اکسی ایسے مقصد کے لئے جان دوکہ اور کابستی تہیں ہمیشہ یادر کھے۔"

" مِن سِيس مجى - " شانت ليج مِن البيمي كوكى تنديل السيس تقى -

ا بتہ ہیں علم ہے کہ تمہارے وطن میں اجنبی کھس آئے ہیں اور وہ تمہاری ان بستیوں پر بوری طرح بعند کر کے تمہیں اور تمہاری نسل کوا پنا محکوم بنانا جائے ہیں۔ اس کے لئے انہوں نے تمہارے نوما کول کر کے ایک ایسے خص کونو ما بنادیا ہے جوان لوگوں کا پیٹو ہے اور آہت آہت وہ اپی جڑیں مضبوط کرد ہے ہیں۔''

"بال مجيم م بي " شاند يكها اب اس كانداز مي كسى قدر جراني شال موكئ تمي

" تو پھر کیوں نہم اپنی ان بستیوں کوان کے تسلط ہے آ زاد کرائے کی کوشش میں جان دو۔"

''ہوں؟''

'' بال تم اتنى كمزورتونهيں ہو۔''

"الكين ميس ميسكيا كرعتى مون "اسكاذ بن بث ميا تما .

" بہت ولوء " میں نے جواب وا۔

"بتاؤ يمح بتاؤ؟"اس ني كبا-

" جمهیں اپنو ماے پیارتھا؟''

"بإن \_ د واحیماانسان تھا۔اس کی محبت بوری بستی کے خون میں رتبی ہوئی ہے۔"

"این بات کبو۔"

"میں بھی انہی میں شامل ہوں۔"

"الحريش تهبيل بتاؤل كرتمهادانو مازنده ہے اور پوشيد وروكران لوگول كے خلاف كارروائي كرر ماہے تو كمياتم يقين كروگى؟"

" انہیں۔" اس نے جواب دیااورمیرن طبیعت خوش ہوگئی۔ تاہم میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"اوراكر منتهين اس علادول تواا"

"فوات؟"اس فشديد حيرت سكبا

"بإل-"

'' تو میں یقین کراوں کی کیکن وہ مر چکا ہے۔'

" تب اس وتت تك اور و حين وجو ، جب تك اس سال ناو - أو مير ساتان يا مين في سرد لهج مين كماا وروه مجهد بيكمتي ربي مجر بول ..

"تم مجھ وحوكا تونبيل دے رہے؟"

''انگریدد عوکا ٹابت ہو جائے تو بھر میں وعدہ کرتا ہوں کہ تہمیں تمہارے کسی اقدام سے نبیں روکوں کالیکن اس کے اِحد تمہیں اس کے لئے

كام كرنا:وكا\_"

'' جلو۔' 'اس نے کہااور میں اے لے کرفو ما کی طرف چل پڑا۔ شانہ کے چبرے پر بدستور بے یقینی کے تاثر ات تھے۔

شاند کے بارے میں میرانظریہ بالکل بدل چکا تھا۔اس سے بل ووایک خطرناک حیثیت سے میری نگا ہوں کے مائے تھی۔اس کے پ ور پے حملوں نے مجھے یہ بات باور کرادی تھی کے دوآ سانی سے فکست مانے والوں میں سے بیس ہے اور جعلسازی کے ذریعے وہ مجھے ہلاک کرنے ک مختلف تد ابیر کر تی رہے گی۔

لیکن جب اس نے آتش فشاں میں کو دکر خود کھی کرنا چاہی تو اس کے بعد پروفیسر میہ بات کھل کرسا منے آگئی کہ اب وہ تھک چکل ہے۔ کویا دوسرے معنوں میں اس نے اپنی فکست تسلیم کر لی تھی اور ظاہر ہے فکست خورہ ولڑکی اب میرے لئے کسی طور نقصان دونہیں تھی۔ میں نے اس کے جذبا تیت سے فائد وافعات ہوئے یہ بات سوچی تھی کے اسے فوما کے بارے میں بتادوں ۔ بھینا ایسی لڑکی کسی حد تک وحشیانہ فطرت اور حب الوظنی کا جذبہ دکھتی ہو، میرئ اس بات سے متاثر ہو کتی تھی اور بی جواہمی تھا۔

میانداب خاصے مختلف انداز میں میرے ساتھ چل رہی تھی۔اس کا ذہن کسی ممبری سوج میں ذوبا ہوا تھااور چبرے پر حیرت کے بلکے سے

نقوش تھے۔ جھے یقین تھا کہ ووفو مائے بارے میں سوئ رہی ہوگی کہ فو ما جوسب کے لئے مرچکا تھا، زندہ کیسے ہوگیا۔ ہوسکتا ہے اس نے یہ بھی سوچا ہو کہ میری کوئی حال ہو۔

لیکن فکست خورد ولاکی اب برجال میں آئے کے لئے دل سے تیارتھی۔ اتنامیں بھی جانتا تھا کہ فو ما کومیری اس حرکت پراعتراض نہیں ہو کا۔ شانہ تنہا تھی اور بہرصورت فوما کے لئے نقصان دہ ٹابت نہیں ہوسکتی تھی اور پھر جوکام میں نے کیااس میں اتنی بہت ساری دقمتیں بھی نہیں تھیں کہ فوما کے لئے بہت زیادہ پریشان ہوجا تا۔ اسپنے کمڑے بوے کاموں کو میں خودسنجالنے کی قوت رکھتا تھا۔

شانداور میں تیزی سے چلتے ہوئے ای مکان کی طرف جار ہے تھے جو ساحل سمندر پر تھا اور جہاں ہے نو ماہتی وااول پر زگاہ رکھتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں و ہاں پہنچ گئے۔ ثنانہ نے بیر کان دیکھ کر حیرت کا انکہا رکیا تھا۔ پھراس نے آ سندے کہا۔

"كيافومااس مكان يس بي؟"

الإل المالة المالي في المالية المالية

''ادو\_میں نے ایک دفعہ بیمکان دیکھا تھا۔''

"کب؟" میں نے یوچھا۔

''ایں وقت جب میں ایک رات تمہارے ہاں نئ بستی مینی تھی اور تم نے مجھے انھا کر سندر میں بھینک ویا تھا۔'' ٹانہ بھیکے انداز میں مسکراتے ہوئے بول۔

''ادہو۔تو کیاتم سندر کے راہتے ہی اس جگہ واپس آئی تھیں؟''

" إل ، ميل في مو حاكداب عظى يرجانا بكارب-"

"او د، کيول؟"

''بس میں اب اس بارے میں آپھینیس بتاؤں گی۔'' میمانے جواب ویا اور میں خاموش ہوگیا۔ میں نے فو ما کے وروا زیے پر دستک دی اور چندساعت بعداس کی آواز سنائی دی۔

'''کوان ہے؟''

"سبوتا۔" میں نے جواب دیااور دوسرے میے فومانے دروازہ کھول دیالیکن میرے ساتھ شانہ کود کھے کروہ بری طرح چونک پڑا تھا۔اس نے تحیرآ میز نگا ہوں ہے شانہ کی صورت دیکھی اور پھر چھیے ہٹ گیا۔ میں اس کی تھبرا ہٹ ہے مظوظ ہوا تھا۔

دوسری طرف شماند توجیرت اے دیکی رہی تھی۔ وہ چند قدم آگے بڑھ آئی تھی۔ فومااب تک دروازے کے چیجے کھڑا تھا۔ میں نے شاند کے لئے راستہ بھوڑ دیا تھااور شانہ ، ؟''وہ تو صرف بھٹی بھٹی آنکھوں سے فوما کوو کیورئی تھی۔ مجروہ آ بستہ سے آگے بڑھی اور فوما کے قدموں پر جھک ٹی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ فوما کے قدموں پر رکھ دیئے تھے۔

" آه وما ـ توزيره بـ - "ائن في استد سے كبا ـ

'' بإل \_ مرتم كون بو؟'' فومان يو ميما\_

" ية ثانه ب فوما .... قبيل كى وحشى برنى ـ "

''اوو۔' نو ما کے ہونوں پرمسکراہٹ چیل تی۔'' آؤٹھانہ اندرآ جاؤ۔'اس نے پراخلاق لیج میں کبااور جب ہم دونوں اندروافل ہوئے تواس نے درواز ہبند کردیا۔

فو مانے بڑے پراخان قانداز میں ہم دونوں کو بیٹھنے کی چیش کش کے ۔ شمانہ تو جیسے کم ہوگئی تھی۔ میں البتہ نو ماکے اشارے پرایک جگہ بیٹھ کیا۔ فو مانے شانہ کو بھی ایک جگہ بیٹھنے کی ہدایت کی ۔ وہ بیٹھ کئی گراس کی حیرت میں کوئی کی نہیں ہو کی تھی۔

لیکن اس کے انداز میں بزی مقدیت تھی۔ نومانے ویکھنے لگا۔ پھرآ ہت ہے بولا۔

اسبوتا کی زبانی میں نے تمہارے میں بہت کچھ سنا تھا۔ تھیم ہاکوہمی مجھے کافی کچھ بتا چکا ہے۔ تم سے لمنا چا بتا تھااور مجھے نوش ہے کہ سبوتا تمہیں لے آیا۔''

''مقدس نومان ستوزندہ ہے۔ کیاتمہیں ہے ہے کہ جھے تمہارے بارے میں بیان کر تمنی خوشی ہوئی ہے اکیاستی کے دوسرے لوگول کو بیا بات معلوم نہیں ہے کہ فومازندہ ہے اورائے درمیان موجود ہے ا'' شانہ نے کہا۔

'' إل مصلخانستی کے اوگوں ہے میہ بات چھپائی کئی ہے ادر میرا خیال ہے میہ مناسب ہی ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری آ مداوگوں پر بیاں ہو۔''

''لیکن نوما۔ میں بخت حیران ہوں۔ میں نے اپنے کانول سے تیری موت کی خبریٰ تھی اور پھر میں نے میبھی سنا کہ شبالا مکران بن گمیا ہے۔'' '' بال شمانہ بہت ساری ہا تیں سننے میں آئی ہیں۔ بہت سارے داز کھلیں مے لیکن میں سنجے سرف اتنا بتاؤں گا کہ میری زندگی بچانے والا اور تمباری بستی کونو ماوا پس دلانے والا سبوۃ ہے۔ مرف سبوۃ۔''نو مانے جذباتی لیج میں کہا۔

''او و۔''شانہ کے کہج میں تاسف تھا۔اس نے مجیب کی نظرون سے میری طرف دیکھااور کرون ہلاتی ہوئی ہو لی۔''کیکن فوما۔۔۔۔مقدس فو ما، میں اس کے بارے میں کچھنیں جانتی۔ مجھےاس کے بارے میں بتا۔ میں اس کے بارے میں جانتا جا بتی ہوں۔''

المس سے بارے میں؟" فوامسکرا تا ہوا بولا۔

"سبوتاك بارے ميں۔"

"كول جانا جا الله عني بي و ؟"

" میں معلوم کرنا جا ہتی :ول کر آخر میہ ہے کون۔ " شانہ عجیب سے البج میں بولی اور فو ماسکرا کر مجھے و سیمنے لگا۔ پھر بولا۔

"الكين شان سبوتان جمع بتايات كمتم اس كے بارے ميں بہت كھ جائتى ہو۔ مجمع ان تمام باتوں كاعلم ب كمتم ف سبوتا كے لئے

بہت سے نقصانات اضائے ہیں جس میں کان کا جلنا بھی شائل ہے۔"

الاوتوسبوتا بهت عرصے سے تجھ سے متار باہے " شاندنے كبار

" لمتاکیار باب شاند تم یول مجھوکہ جھے یہاں الانے والا ،میری زندگی بچانے والا سبوتا ہی ہے۔ ہم دونوں یہاں ساتھ ہی آئے تھے۔ "
" سب تو مجھ سے بڑی تلطی ہو گی ہے۔ فو ما ،سبوتا ہے کہوکہ جھے معاف کروے۔ میں نے تو بار باس کی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ میں نے تو نہ والے کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ میں اس بات ہے بہت شرمندہ ہوں۔ میں صدق دل سے شرمندہ ہوں فوما۔ اس سے کہو، مجھے معاف کروے۔ "
نے تونہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ میں اس بات ہے بہت شرمندہ ہوں۔ میں صدق دل سے شرمندہ ہوں فوما۔ اس سے کہو، مجھے معاف کروے۔ "
کیوں سبوتا ، کیا خیال ہے تمہارا ؟ "

" نمیک ہے فوما۔ جمعے شانہ ہے کوئی شکایت تبیس تھی۔اس نے جو کچھ بھی کیا جس اس سے بوری طرح اطف اندوز ہوا اور ہبرصورت تموزی کظھی میری تھی اور ہم نی الوقت یعنی میں اور شانہ کر بچے ہیں اور اس وقت میں میرامطلب ہے ہمباری موجودگی میں اور شحکم ہوگئی ہے۔ "میں نے منتے ہوئے کہا۔

''یقین ۔ یقینا۔ توابشانہ کو تفصیلات بتا؟ بی پڑیں گی۔ شانہ میں نہیں جا بتا کہ ابھی بہتی کے کسی اور فر دکو میری آمد کے بارے میں معلوم ہو۔ ہم ان زردر ولوگوں سے اپناوطن والیس لینا جا ہتے ہیں۔ اس کے لئے جمیں نہایت خاموثی ہے کام کرنا ہوگا اور اس میس تم بھی شریک ہوگی۔'' '' خلوش دل سے فویا۔ میری زندگی کا اس سے امچھا مقصد کیا ہوسکتا ہے۔''

" تب پھرمیری آمد کے بارے میں مختصر طور پر من اور جھے نیم مروہ حالت میں سمندر برد کر دیا تھا۔ ظاہر ہے۔ مندر کی زندگی کب تک میرے سائس بھالی رکھتی۔ پھر سبوتا مجھے ملا اور سمندر میں سبوتا نے میری مدو کا بیڑوا خوایا۔ تب وہ مجھے بہاں تک لے آیا دراس وقت سے میں تکیم باکوکا مبمان ہوں۔''

شانہ تعب خیز اگا ہوں سے مجھے دکھے دری تھی۔ تب میں نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ جب میں جبیل میں پہلی باراس سے ملا تھا تو فو ما کو تکیم ہا کو کے گھر چھوڑ کرآیا تھا کو یاای وقت میں اور فو ما یہاں آئے تھے۔

شاند الحبی سے ساری باتیں منتی رہی۔ پھراس نے سجید کی ہے جھد سے کہا۔

"سبوتا۔ مجھے بیامید ہے کہ خلوص دل ہے مجھے معاف کروہ مے۔ میں نے تمہارے ساتھ واقعی زیاد تی کی ہے لیکن تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے کہ مجھے فوما کی خدمت میں لیے آئے۔ اب میں اپن زندگی فوما کے مقاصد کی بھیل میں صرف کردوں گی۔ میں اس کے دست راست ک حیثیت سے کام کروں گی۔ تم نے ندصرف مجھ پر بلکداس ساری بستی پراحسان ظیم کیا ہے۔ "

'' ٹھیک ہے شانہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔' میں نے جواب دیا۔ شانہ اچا تک بے حد خوش نظرا نے کی پھراس نے فومات کہا۔ '' فوما۔ تو بھے اپنے قدموں میں رہنے کی اجازت وے۔ اگر تو نہ جا ہے گا تو میں اس مکان سے باہر بھی نہ نکلوں گی۔ بس میں تیری ون رات خدمت کیا کروں گی۔ تیرے سارے کام نمٹاؤل گی۔ مقدس فوما میں تیری آ مدے بہت خوش ہوں۔'' المیں ہمی تیری آمد سے بہت خوش ہوں شاند۔ تو یہاں روسکتی ہے۔ اور میرے ہونٹوں پرمسکرا ہٹ بھیل منی۔ بہر صورت مجھے اور کیا چاہئے تھا۔ تھوڑی می دلچیسی بہیں مہیا ہوئی تھی اور فوما کے بارے میں میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ شریف انسان بھینا اس بات سے واقف ہے کہ میں شانہ کو پسند کرتا ہوں اور اب بات رہ کی بوسیتا کی تو اس کے باں جانا تو بہر صورت ایک مرحلہ تھا جس کی کوئی ضرورت نتھی۔

شام ہوئی اور پھردات ہوگئی۔ شانہ نے فوما کے تمام کام نہایت خوش اسلوبی سے کئے تھے۔ چند کھات کے لئے مجھے فوما کی تنبائی نصیب ہوئی ۔ شانہ کوئی کام کرر ہی تھی ۔ تب میں نے فوما سے کہا۔

''اس الرك ك آ مدتمهارے لئے كسى حيثيت سے پريشان كن تونيس بي وا؟''

"او دنبیں سبوتا یم نے بیکوں سوجا؟"

" بس ایسے ہی۔میراخیال تھا کہ بیں تم اسے پہندنہ کرو۔لیکن لڑی تخلص ہے اور اس تیم کی لڑکیوں سے بارے میں میں اچھی طرح جانتا جول کہ و ویہ بات کی طورز بان سے بیس نکالے کی کہتم یہاں موجود ہو یااس کام سے کو کی تعلق ہے۔ وو بے عد جذباتی لڑکی ہے۔"

" الن- جمعے بقین ہاور میں خوش ہوں کہتم اسے یہاں لے آئے۔ بہرصورت میں تنبائی محسوس کر کے برای کوفت میں جتلا تھا۔ وہ میرے پچھ کام بھی کرویا کرے گی۔ ویسے بھی میرا خیال ہے کہ اس کی آ مدے تہیں خوشی ہی ہوگی۔"

" بال كيون نبيل \_ درامل وه خود كشي كرنے جار بي تقي ـ "

"او ہو \_ كيول؟ ميں معلوم كرنا جا ہتا ہوں \_"

"ابس مجھے شکست دینے میں ناکام ربی تھی۔اس نے اپنی فکست تسلیم کر لی تھی اور و ومر جانا جا ہتی تھی۔ تب میں نے اسے مجبورا تمہادے بارے میں بتایا اور اس طرح اس کا ذہن بٹانے میں کامیاب ہو کمیا ور نہ احمق لڑکی نہ جانے کیا کرتی۔"

" تم نے بہت اچھا کیاسبوتا۔ اس کے آئے ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ یوں بھی وہ تباہے اور پہیں رہے گی۔"

" نھيک ہے۔" ميں نے جواب ديا۔

رات کو میں فوما کی اجازت ہے شانہ کے ساتھ ساحل سمندر پر نکل آیا۔ اس علاقے میں کممل ویرانی تھی اور دور بہت دورنی بستیوں ک روشنیاں نظر آر دی تھیں۔ ہم اس نئی بستی کی روشنیوں کو باسانی دیکھ سکتے تھے۔ہم پھر لی چٹانوں پر بیٹھ سکتے۔ شاندا بھی تک فاموش تھی۔ پھراس نے آ جستہ ہے کہا۔

''او ہو شکانہ۔ یکوئی بات نہیں ہے۔ بس مجھےاس بات کی خوشی ہے کہ تمبارے دل ہے وہ غلط نہی انکل گئی جو تھی۔'' میں نے کہا۔ '' ہال سبوتا۔ میں واقعی شرمندہ ہول لیکن اگرتم پسند کر وقو چند ہا تیں میس تم سے ضرور کرنا جا ہتی ہول۔''

"كرو ـ "مين في مكرات كبا ـ

"سب سے پہلی بات تو یسبوتا کہ آئ تم خلوص دل سے اپنے بارے میں بتاؤ۔ اب تک جوماری باتیں ہوئی میں نے انہیں دشمن کی نگاہ سے دیکھا اور ان پر بھی یفین نہیں کیا لیکن سبوتا میں چاہتی ہو کہ ابتم بھے بیساری باتیں بنا دو کہتم کون ہواور یہ پراسرار تو تیں کیا حیثیت رکھتی ہیں ا"
"شانہ بیساری باتی تم تم بارے لئے بیکار ہیں۔ بیس کوئی ایس بستی نہیں ہوں جسے تم دیوتا سمجمو، بس تم اوگوں سے قدر بے مخلف ہوں۔ "
"مخلف" "شانہ تعجب سے ہولی میں ہوئی کہ زمین سے در خت کون اکھاڑ سکتا ہے۔ آگ کے مطوں میں کون زندہ دو سکتا ہے اور

مجھے یہی یقین ہے کہ زہر ہلا بل جومیں نے شربت میں ملایا تھا ہم نے پیا تھالیکن اس کے یاد جورتم زند وہو۔ آخر کیوں۔ آخر کیوں؟'

" بن نے کہانا. میں تم او کول ہے تھوڑ الخلف سا جول۔"

ا ( کیول مخلف ہو! ' ا

" ابن \_اس بار ب مين، مين خود محي " تعيين جانتا\_"

"بردی انوکمی بات ہے۔تم جبیاانسان تو روئے زمین پرشاید بی کوئی دوسرا ہو۔"

"بال شايد "من في الجصبوع الدار من كبار

"احیماایک بات اور بتازی"

" اللهال إل يوجيهور اوجمي يوجيهو"

" کمیاتم سلاکا ہے محبت کرتے تھے؟"

" نبیں \_ می تمبیں بہلے بی بتا چکا موال کے سلاکا کے ہاں میں تمباری علاق میں بہنچا تھا۔"

''اور بوسیتاکے پاس ا''شانہ لےسوال کیا۔

"وبال بحى تبهارى الماش ميس كميا تفاء"

"الكين بوسيتا ... تم اس تو محبت كرنے مجلے تھے۔" شاند كے ليج ميں شكايت تھى۔

''ایک بات کا پہلے تم جواب دوشاند۔ "میں نے کہا۔ دوسوالیہ نگاہوں سے جھے دیکھنے گئی۔ ''تم نے بھی اپنے دل میں میرے لئے محبت

محسوس کی ہے؟''

میرے اس سوال برشانہ چنوساعت خاموش ربی۔ مجر معاری کہج میں اولی۔

'' سبوتا۔ میں ہر لیا ظ سے فکست خور دہ ہوں۔ جب تم نے مجھے قدم تدم پر فکست دے دی ہے تو تھر میں کو گی ایک احساس ہی پوشید ہر کھ ہم ...

مرکها کرونلی."

''لیکن میراسوال ایک دوست کاسوال ہے شانہ۔ فتح یا فکست ہے اس کا کو کی تعلق نہیں ہے۔تم نے خود کو فکست خور و وقعور کرلیا ہے۔ یہ

"ہوں۔ بہر حال اپنی اس کیفیت کوکوئی نامتم خود دے عتی ہو۔ باتی رہا تمبار اسوال تو شاند، یہاں آنے کے بعد میں نے مرف تمہیں و یکھا تھا۔ تم مجھے بہت اچھی تکی تھیں لیکن دو تمن بارتمہارے اجتناب اور افرت کومسوس کرنے کے بعد میں نے اپنے ذہن ہے تمہارے حسول کا خیال نکال دیا۔ اس کے بعد طاہر ہے کہ جھے اپنی ذین جلن دور کرنے کے لئے کسی سبارے کی مشرورے تھی اور وہ دونوں لڑکیاں صرف سبار اتھیں۔

"كوياتمهين ان عيمبت نبين تلي -"

ا انہیں۔'

"پوستاے بی شیں۔"

"بال اس سيمحنيس ب-"

"لكيناس كے لئے تم فيرے ساتھ اتنا براسلوك كيوں كيا تھا۔"

' اس کی دجتمہیں معلوم ہے شاند تم میری دجہ سے پوسیتا کوعذاب کاشکار بنا نا چاہتی تھیں۔اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔'

" تبتم اس كے پاس بحی نیس جاؤ مے ؟"

" میں کیا کہ سکتا ہوں ثانہ۔" میں نے مسکرا کرکہا۔

و مسکیون آین

"كياتم اس كالعم البدل بن مكتى : و؟ "ميس في سوال كرويا اور شانه كي كرون جمك من -

' نتم مجھے میری حیثیت ندوو کے بلکہ پوسیتا کانعم البدل مجھ کر قبول کرو مے؟' اس نے آہت ہے کہا۔

'' یہ فیصلہ تو اس افت ہوگا جب تمہارے ل جانے کی امید پیدا ہو جائے ۔'' میں نے مسکراتے ہوئے کہاا ور ثانہ اپنے پتمرے اٹھ گئ۔

آبة آہة مير ختريب آلي اور نيج زمين پر بينه كرا پناسرمير ح تمنوں ميں ركاديا۔

۱۰ سبوتا - مین تبهاری غلام بهون - مین تیری عورت بهون سبوتا - میرادل مرف وحشت کا شکار تعاور نه تیری هیشیت کو مین بهلی سی تعلیم کر چکیتمی ۔ ہاں میں اعتراف کرتی ہوں کہ تُو و نیا کا انو کھا مرد ہے اور میں نے اپنی دحشت کے اثر ہے نکل کر جب بھی تیرے بارے میں سوچا ،میرے ول كى دهركن نے تيرانام ليا اور تو مجي ايك ايسافخف نظرة يا جےول سے جا با جاسكتا ہے۔ جے پياركيا جاسكن ہے۔ بال مي تختي حيا بتى بول سبوتا۔ ہاں میں بھیے ول و جان ہے جا ہتی ہوں۔'' و ومیرے کھٹول ہے اپنی آئکھیں رکڑ رہی تھی اور میں اس طوفان کی شدت کا انداز و کرر ہا تھا جواس کے ول مين المحدر ما تعار بخول الدازه كرر بانتعار

مں نے اس کے ہاز و پکڑے اور اے انحا کر سینے ہے لگالیا۔ ٹاند کے انداز میں خود سپر دگی تھی اور پھر میں نے اسے اسے ساتھ ہی پھر پر بنعالیا۔ شانہ بالکل موم ہوئی تھی۔ ساری رات ہم نے ساحل برگز اردی اور پھر روشنی کی آ مرکا احساس کر کے ہم انچہ گئے۔ میں اپنی قیام گاہ پر آ رام كرف چلاهميااور ثانداس حكه كي طرف جهال فومات اس كي آرام كابندوبست كيا تعار

دن میں خوب دریے جام کا ورجا کئے کے بعد خور اک کی تاہی میں اپنی جگہ ہے تکل آیالیکن شانہ ہے پھر ملا قات ہوگئی۔

المكيم بأكوآيات الشاندني بتايا

"اوہو-کہال ہےا"

" فیوما کے باس۔ ووٹول مفتلو کررہے ہیں۔"

"اورتم کیا کرری ہوا"میں نے پیارے اے ویکھا۔

"بس میں فو ماکی ضروریات بوری کرربی ہوں۔ جھےاس کی خدمت کر کے بانتا مسرت بوربی ہے۔ میں فے تو مجھی سوچا بھی ندتھا کے میں مقدس نو مائے کسی کام آسکتی ہوں ۔ آ وتمہیں نہیں معلوم سبوتا۔ ہما رئی بستیوں کے اوگ فوما کے لئے ہزار بارمرنے کو تیار ہیں ۔ فوما کی موت ہے ب ارادك دبني الور يرمر حك تتح \_انبيس جب بية علي كاكونو مازنده بتوسس تو تمنبيس جانية سبوما كدان كي كميا حالت موكى ."

بین چندساعت خاموش ربا، تجربوجها " نوبانے ناشتہ کرلیا؟"

" بال \_ و جمبار ، جا محنے كانتظر تفاميكن ميں في اے جبور كر كے ناشتہ كرا ويا۔"

"تم نے کرلیا؟"

'' اہمی نہیں۔ میں تمہارے ساتھ ناشتہ کروں گی۔'' ثانہ لے جواب دیا۔عورت کی پرانی عادت کیکن نہ جائے کیوں میرے ذہن میں ایک خیال آیا تھا۔ شانداس انداز میں زیاد دومر محل نہیں گلتی تھی۔ یہ بنگلی لمی تو وششت خیزی میں بی نسین گلتی تھی۔ میری خواہش تھی کہ و ومیری و فادار ہونے کے بعد بھی اتن مرم نہ ہوکہ . . الیکن ابھی کیا ، ابھی تو آ مے ویکھناتھا کہ اس کی کیا کیفیت رہتی ہے۔

ہبرحال میں نے اس کے ساتھ تاشتہ کیا۔ تاشتہ کے دوران شانہ نے خودکوا یک کمل حورت بنا کر چیش کیا۔ وہ حقیقت میں بدل کئی تھی۔ بہرصال میری وہ خوابش بوری بوئی تھی جس کے لئے میں ایک طویل عرصے سے سرگرداں تھا۔ باقا خرمیں نے اس وحشی ہرنی کورام کرلیا تھا۔ اب وہ بورے طورے میرے بس میں تھی اوراس کی بیصورت تھوڑی ہی مختلف ضرورتھی لیکن مجھے نالپند شیس تھی۔

ناشت كے بعد ميں في شانت يوجما۔

"ابتم كمياكروكي ثمانية"

"سبوتا۔" شاند نے جھے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔" میں بس تھوڑی می مختلف فطرت کی ہوں۔ میں نے زندگی میں بہمی خود پر کسی کا تساط محسوس نہیں کیالیکن اب جب میں نے یہ بات محسوس کر لی ہے کہ شانہ، شانہ نییں رہی بلکہ وہ کس کی محکوم ہے ،کسی کی غلام ہے، کسی کی طالب ہے تواس سے بعد شانہ کی اپنی مرضی کی کوئی حیثیت نہیں، رکمتی۔"

میں مسکراتے ہوئے ثنا نہ کو بغور دیکھ رہا تھا جو ہالکل ہرل گئے تھی۔اس کی آزاد افسرت نے میرے سامنے ہتھیار ڈال دیئے تتھے۔وہ کبدر ہی تھی۔' مسبوتا۔ تم میری زندگی کے ہر لیے کاتعین کیا کرو۔میرے ہر لیے کا حساب رکھا کرو، مجھے اس میں خوثی ہوگی۔'

باتی رہابی سند بس کی جانب میں نے تہمیں متوجہ کیا تھااور میں محسوس کرتا ہوں کہ تم بھی اس سے خوش ہو یعنی فوما کی اعانت ۔ تو میری رائے ہے شانہ کدا پی ساری کوششیں فوما کی بہتر کی پر صرف کروواور اپنی بہتی کودوسروں کے تساملا سے آزاد کرائے کے لئے برممکن جدوجبد کروجو عاصبانہ طور پرتم باری بہتی پرقابض ہیں۔

میں کسی انسان کا کسی زمین پر بیٹے جانا براجھوی نہیں کرتا کیونکہ زمین لائحدوہ ہے، زمین کسی کی جا کیرنبیں ہے۔ میں نے زمین کے بہت سے روپ دیکھے ہیں۔ اوگ بیباں آتے ہیں، اس پراپنا قبضہ جماتے ہیں اور آخر میں اس زمین میں جے وہ اپنی جا کیر بھتے ہیں، شامل ہو کر ہمیشہ کے لئے تم ہوجاتے ہیں۔ اپنی زندگ کے چندلمحات کے دوران وہ اس پر بزے بوے دعوے کرتے ہیں، جمیب جمیب خیالات کا اظہار کرتے ہیں کیکن

میں نے ان کا اختیام دیکھا ہے۔ زمین یونمی باقی رہتی ہے، زمین پروعوے کرنے والے باتی نہیں رجے۔ وواوک نتم ہوجاتے ہیں جواس زمین کو "ا بني زمين" مجھتے ميں حالانكه دوان كي نيس ہو آل \_

زردز ولوگوں کو کم از کم اس حد تک برانبیں مجمتا کہ وہ بہاں آ کرآ باد ہو گئے میں البتہ جس انداز میں انہوں نے یہاں پرسازشیں کیں وہ منا سبنبیں ہیں اور میرا خیال ہے کہ ان کابیا حساس ختم ہوجاتا جا ہے کہ وہ یبال کے باشندوں کو اپنامحکوم بنا کر ان پر مکومت کریں۔ ببرصورت میں ا ہے مناسب نبیں مجمتنا اور میرا خیال ہے کہ بیرمناسب بات ہے بھی نہیں۔ میں خود بھی دل ہے یہی جا ہتا ہوں کہ یباں نویا کی حکومت قائم رہے اور جس طرح وہ یہاں پرنسل درنس حکمرانی کرتا جلاآیا ہے اس کی نسلی حکمرانی چلتی رہے چنانچہ میں خود بھی نوما کے لئے کام کرنے کا خواہاں ہوں اور شانہ ہاری زندگی کا بھر بورمقصد بھی میں ہے کہ ہم فو ما کواس کی حیثیت واپس ولانے میں بھر بورتعاون کریں ۔''

الماندميري بالنيسنتي ربي وخاموتي سيسوجتي ربي اور پرايك مري سانس ل-

" تم دنیا کے سب سے انو کھانسان ہوسبوتا۔ تمہار آتعلق اس دنیا ہے ہیں ہے جے ہما پی ہتی کہتے جی لیکن تم اس کے لئے سکتے خلوم ے سوج رہے ہو۔ سبوتا تم بمبت عظیم ہو۔ فوما کس قدر خوش نصیب ہے کہ اسے تم جیسے ساتھی کا تعاون حاصل ہوا۔ میں محسول کرتی ہول کہ تم عام انسانوں ہے بہت مختلف مور مبت زیاد ومنفرد استے بجیب، استے انو کھے کہ میں تمبارے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا جا ہوں بھی تو نہیں کرسکتی۔ بهرمسورت میں زیادہ تفصیل میں نبیں جاؤں کی کہتم کون :واورفو ما کی مدو کیوں کرنا جاہتے :و کسی کی نبیت پر شک کرنا بہت بری بات ہے اور پھرتم تو ایسے انسان بھی نمیں ہوکہ تہاری نیت پرشک کیا مائے۔بس اے میں فوما کی خوش بختی کے سوا کچھے نہ کبوں گی۔ باتی رہی افوما کی خوش بختی کی بات کہ اپنی بستیوں کو غامب او کول کے تساط سے آزاد کرایا جائے تو میراخیال ہے کہ بے شک اپنے باپ کی موت کے بعد میں کہتی کے مسائل سے کافی حد تک التعلق ربی ہوں کیکن ہرصورت میراخمیر بھی ای می ہے اٹھا ہے'۔ مجھے بھی اس بستی کی زمین ہے اس قدر محبت ہے جس قدر استی کے دوسرے لوگوں ا کو، میں بھی میں سب پہر وا بتی ہوں جوتم نے کہا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں سبونا کدمیری سوج اس مسئلہ میں تموڑی ی مختلف تھی لیکن تہارا کہنا ڈیا و وبہتر ہے۔ بلاشیز مین پرر ہنے کا ہرانسان کو برا ہر کا حق ہے کیکن جوحدین مقرر کی گئی ہیں ان کی یابندی بھی ضروری ہے۔ سبوتا میں فوما کے لئے ا ذار می سے آخری سائس تک جدو جہد کرنے کو تیار ہوں۔ باب البت مجھے تہاری رہنمانی کی شدید منرورت ہے۔' ·

'' يقيغ شانه \_ كمياا بتم مجحد سے دورر ہنے كا خيال ذىن ميں ركھ يكتى ہو؟' 'ميں نے كہااور ثانيہ نے نردن جو كالى \_ ميں اس كى جانب سواليہ نگا ہول سے و کھتار ہااور جب وہ چھےنہ بولی تو میں نے دوبار او ی سوال کیا۔

"بواوشانه ـ كياتم اب مجى مجه سے رور رموكي؟"

اورشانہ نے گرون جھکائے ہمکائے فی میں جواب دیا۔ تب میں نے آئے بڑھ کراس کے شانے پر ہاتھ رکھااور آہتر آہترات ممنی کر سينے ت لگاليا۔

'' میں خود بھی ریب علی جا ہتا ہوں ثانہ کہ ابتم وحشت کے بیلحات بھادوہ جوتم مخر ارچکی ہو۔ اب ہم دونوں محبت کی تھنڈی مضنڈی جاند نی

یں سکون کی سانسیں لیں ہے۔ فوما کے لئے کام جاری رہے گالیکن تم میری ساتھی ہوگی اور جس وقت ہم فوما کواس کی حکومت واپس ولا ویں سے تو پھر فیصلہ کریں مے کہ ہمیں اس بستی میں قیام کرنا ہے یا پھر یہاں ہے کہیں اور جانا ہے۔''

شاند کی آجھوں میں خوشی کے ٹارنظرانے کئے تھے۔اس کے بونوں پر بھی مسکرا ہٹ پھیل ٹی۔ پھراس نے آہت ہے کہا۔

"سبوتاتم زندگی کے ہر اسے مجھے اپنے ساتھ یاؤ کے۔ میں ہراس جگہ کو بیند کروں کی جہال تبهارالمس حاصل ہوگا۔"

میں نے ثانے کے دونوں شانے تقیمتیائے اور بولا۔' نھیک ہے ثانہ ہم ہرتدم پر مجھے اپنا ساتھی پاؤگی۔احیماایک بات اور بتاؤ؟'' میں

نے اے پیارے ویکھتے ہوئے پوچھا۔

الإل او تيمو-"

"تم فو ما ک خدمت کرنا جا بتی ہو؟"

" بال - "اس في كردن بادى -

"لكين اس بات كواجيمى طرح ذبن نشين كراوكي فوماكى ميهال آمدكارا زاتنااجم بيك أكرتسى كومعلوم بوكيا توسارا كميل مجرسكنا ب-"

"میں جانتی ہوں ۔اوراگرتمہارااشار ومیری جانب ہے توتم مجروسہ رکھوں میں کی کواس بات کاشبہ بھی نہ ہونے دوں کی ۔ونیا کے کسی فروکو

بھی نبیں۔

صد بول کا بیٹا

" إل شانه ضروري ب-"

٬٬ میں تمبارالقین نبیں تو ژوں کی سبوتا۔''

" تمهاراكيااراده بشاند كياتم فوما كے ساتھ و ميں رہوگ ؟"

"جیساتم کہوسبوتا۔ ویسے میں محسوس کرتی ہوں کہ ٹو ما کومیر می ضرورت ہے، میں اس کی خدمت کرنا جا ہتی ہوں۔ ظاہر ہے وہ یہاں دہ کر بہت می چیز وں کوئٹائ ہے۔ میں کھمل طور ہے اس کی خدمت کروں گی ،اس کی ہرضرورت پوری کروں گی۔ یہ میری خواہش ہےاور یہی میری خوشی۔"

" ٹھیک ہے شانہ کین تمہارے دوست بھی ہیں۔ کیا انہیں تمہاری تلاش نہ ہوگی۔ اگرتم یہاں رہو ٹی تو کیا انہیں تعجب نہ ہوگایا کوئی یہاں تم

ت ملنے نہ آئے گا۔''

" میں اس سلسله میں تممل راز داری برتوں تی ۔ " شانہ نے جواب دیا۔

"كياتم بتانا پيند كروك ؟"

" میں بظاہرا ہے گھر میں رہوں گی ، دوسری دلچیپیوں میں بھی حصاوں گی کین زیادہ وقت نو ما سے ساتھ بی گز رے گا۔"

'' بالكل نهيك بي أنه اوريمي مناسب بهي بي - احجعااب أكرتم اجازت دوتو مين فو ما ي مل آوَل ؟''

" إلى يتم فوماك بإس بوآؤ من فوماك لئے كھانے بينے كابندوست كرتى بول "اور مين نوما كى طرف چل پڑا۔

فومانے حسب معمول میرامسکراتے ہوئے استقبال کیااور پھرایک طویل سانس لے کر بولا۔

" آ وُسيون من تمهارا انتظار بي كرر باتها "

"اومو فرماكوكي خاص بات ٢٠٠٠

'' ہاں سبوتا۔ زندگی کے بیلحات بڑے خاص گزرر ہے ہیں۔ بہرصورت اس وقت خصوسی ملور پرتمباری ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک ہالکل ہی ذاتی مسئلہ ہے۔''

" إل فوما كبوكيا بات ٢٠٠٠

"كونى بهت عجيب ياانوكى بات نهيس ب\_بس مي تمهيس اطلاع دينا جا بتاتها كه زيوراس آملياب-"

''او د ـ وه جس کاتمبیں! تظارتما '''

"بال ميرى بستى شكايا كاليك سروار ـ"

'' حكيم بأكونے اطلاعُ د كاتھى - ' ميں نے بوجھا۔

"بال- باكونے اس كا استقبال كيا تفا"

۱٬ نموب- مجراب انوما مین تمهاری مدایات کامنتظر بول- "

"میرن مدایات ـ "فوا کے ،ونوں پرمسکراہت بھیل منی ـ

"مرامطلب موفواجس وتت تم كبويس بهان متمهار عكام كے لئے جا جاؤل "مس في مسكرات بوئ كبار

"سبوتا۔ اس سلسنے میں جن را ہوں کا تعین کیا گیا ہے ان پر نبایت کا میابی سے عمل ہور ہا ہے لیکن اس کے باوجود بجھے تمہاری ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ بے شک وہ کام جس کے لئے میں نے تم سے کہا ہے فالصتا ذاتی نوعیت کا ہے اور اس وقت کو یا اس کی تنجائش نبیس تھی لیکن تم شاید اس بات کو بہتر سجھتے ہوکہ جدو جہد کے لئے انسان کو پچھوڑ بنی فرصت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ میں جس تر دد کا شکار ہوں اسے دور کر لینا ضروری جمعتا ہوں اور اس میں اگرتم میری مدد کرد کے تو میں تدل سے تمہار اشکر گزار ہوں گا۔ " نومانے کہا۔

"میں تم ت پہلے ہی وعدہ کر چکاہوں نو ماہ میرا خیال ہا اسلینے میں تنہیں کی تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ بہتر بہی ہے کہ علیم ہا کو سے کہوکہ وہ زیوراس سے بات کرے اور زیوراس جس طرح جا ہے اپ نوگوں کو میرے بارے میں بدایت کردے ، سارا کا م علیم ہا کو کوئی کرتا ہے کہوکہ وہ زیوراس سے کہ بی زیوراس سے کوئی ہات کرسکول یعیم ہا کو کھمل تفسیلات سے آگاہ کردینا۔ میرام تصد ہاں حد تک جس حد تک جس حد تک تم مناسب سمجھو،اس کے بعد میں چلا جاؤل گا اور وہ ن کروں گا جوتم کہوگے۔" میں نے فومات کہا۔

" بیں تکیم ہا کو سے سب کچھ کبد دیکا ہوں اور وہ آئ بی زیوراس ہے بات کرے گالیکن مجھے بس صرف یمی تر دو تھاتم تیار ہوسیوتا ؟'' '' بال ، بال میں تو اس دقت سے تیار تھا جس دقت تم نے مجھ سے کہا تھا باتی معاملات تو صرف تمبارے اوپر تھے۔ جوائیظا مات تسہیں كرنے تنے ميں صرف ان كالمة ظرتما البته أكرتم بران محسوس كروتو ايك اجازت تم مے مرورلول كا۔''

" بال، بال سبوتا- براوكرم تم اليي بالتين زكرو - مين شرمنده موتا نول يتم مجهة تكم دياكرو - شرخته بين اجازت ديينه كاكياحق ركفتا مول -"

"میں شانہ کوایے ساتھ لے مباؤں گا۔"

'' بِشَك ـ بيربات مير به زمن مين تنمي بلكه مِن تنهبين مشور و دينه والاتفاكشانه كواپ ساتهه ي لي جاؤ .''

" بس تو نمیک ہوفو مامیں تیار ہوں ،جس وقت تم جھ سے کبو سے میں اور شانہ جباز ہے تمہاری بستی کی جانب روانہ ہو جانمیں سے ۔"

" میں تکیم ہا کوکا ملتظر ہول۔ آئ رات جب اس سے ملا قات ہوگی تو وہ مجھے کو کی فیصلہ کن ہات بتا تمیں سے۔ "

المحك بيال في المحمل المراهم محملف موضوعات والمفتلوكرت رب تفور ك دير بحديث فواك باس المفاآيا- الله

قیام گاہ پرآ کریس نے ایک گہری سانس فی اور ان معاملات کے ہارے میں سوچنے لگا۔ ثانہ کے ساتھ سندر کا سفر خاصا حسین رہے گا۔ رہی فوما کے

کام کی بات تو میرے لئے یہ کون سامشکل تھا۔ میں و وسب مجھ کرسکتا تھا جو و داوگ سوچ بھی نہیں سکتے تنے چنانچہ اب مجھے باتی اقد امات کا انتظار تھا۔

اور مجررات کو جنب فوماے ملاقات ہوئی تو تمکیم ہا کو ہمی اس کے پاس موجود تھا۔ دونوں کوئی تفتیکو کررے تھے۔ مجھے دیکھ کرخاموش ہو سخنے

اورمين ان ئے قريب جا بيھا۔

"منی اہم منے پر نفتگو ہور ہی ہے ؟" میں نے یو تھا۔

"انہیں تہارے جانے کے بارے میں نقتلو ہور بی تھی۔" علیم باکونے مسکراتے ہوئے کہا۔

"كوكى مسئله ور چيش ب؟"

المعمولي سال نوماني جواب ديا

"الألك"

'' يهي كه شكايا تمبارے لئے بھی اجنبی ہے اور شانہ سے لئے بھی ۔ كياتم و بال خود كواليحها : وامحسوس نه كرو هے ؟''

"البعصن كى كميابات ب- بال بس قيام كے لئے كوئى جك الله كرة برائى كى الكين يەمجى كوئى مشكل كامنبيس ب- يدسارى باتمى تم

ميرياد پرجھوڙ و 🕛

" ہم نے اس کا ایک اور طل سوچاہے۔" محکیم ہا کو اوالا۔

''ووکيا'؟''

'' زیوراس ببرحال شکایا کا باشندہ ہے، دہاں اس کا سب کچھ ہے، زیوراس کا ایک خط<sup>ت</sup>مبارے ساتھ ہوگا اورتم اس کے مہمان کی حیثیت ہے تیام کر و گے''۔

" بداوراتھی بات بلین علیم باکوہتم نے زیوراس سے میری روائی کے بارے میں مقلول ہے۔"

" ہاں۔ میں نے اسے تیار کرلیا ہے کہ وہمبیں احترام کے ساتھ شکا یا بھیج دے۔" " اور کیا کہا ہے تم نے اسے ؟"

" تھوڑی تی کیک پیدا کی ہے، وہ بھی مرف زیوراس ہے ہے۔ ہیں ہیا ہے معلوم بیں ہے کد یوراس بھی فوما فائدان ہے ہاور فوما کا دور کا کا مزیز بھی گلتا ہے۔ میں نے است ایک دوسر شخص کے بارے میں بتایا ہے جس کا تام سبوتا ہے اور جوایک بجیب انسان ہے اور جوایک اختبائی بجیب فیما کی مندر میں اس نے فوما کو بیا اور ہوا کی دونہ وہ تھا تب اس نے فوما کو سمندر سے زکالا اور اس نے تعاون کرتے ہوئے اسے ایک جگہ پوشیدہ کردیا ہے جو کسی کے ملم میں نہیں ہے نوما کی خوابش کا احترام کرتے ہوئے اس کا دوست سبوتا تھی کو بیتا نے کے لئے تیار نہیں ہے کو فوما کہ بال ہے۔ بال فوما کی بدایات کے مطابق وہ سرکا آکر ہا کو سے ملا ہا اور اس نے فوما کا بے پیغام وے دیا ہے کہ بہت جلد وہ ان اوگوں سے کے فوما کو سے ملا ہا وراس نے فوما کا بے پیغام وے دیا ہے کہ بہت جلد وہ ان اوگوں سے کے گئے تام کی خوما کا بین میں ہوگا کے اس کے وفاما کا بین میں میں تو کسی جانوں کو ایک ہوا ہے سے مطابق کی میں بیائی کہ میر می دوست سبوتا فوما کی ہدا ہے کے مطابق ہی تعلیم ہوگوں کو ایک ہوا ہے کہ میں بتائی کہ میر می دوست سبوتا فوما کی ہدا ہے کے مطابق ہی کہ ایک میں معلوم کے وہ وہ بال جاکہ گئے اس کے مارائے ہوئے تعلیم باکو نے مسلم بتائی۔ بین جانوں بال جاکہ کی کو میا کو بیا کا حکم ہے سو میرے دوست سبوتا فوما کی ہدا ہے۔ اس میں معلوم کے وہ وہ بال جاکہ کیا گئے کیا گئے تو فوما کے ادکا مات کی قبیل بمارا فرض ہے۔ " تعلیم باکو نے مسلم بتائی۔

میں نے پندیدگی ہے گرون ہلا فی تھی ۔ پھر میں نے بوجھا۔ ' فوما کی زندگی کی خبرین کراس پر کیار دمل ہوا؟' '

"وبی جس کی تو تع کی جاسمتی تھی اور جس سے اظہار ہوتا ہے اس کا کہ فوہا کے وفادار فوہا سے دیوا تھی کی صد تک عقیدت رکھتے ہیں اور وہاں کے ایک اشار سے برا پنی زندگی منادیں ہے۔ زبوراس کی آنکمیس پھٹی روگئی تھیں۔ کئی لمعے وہ پھوٹیں بول سکا تھا پھر وہ پھوٹ کر دو پڑا تھا اس نے کہا کہ وہ سبوتا ہے ملنا چاہتا ہے گئی میں نے اسے ٹھنڈا کیا۔ ہی نے کہا کہ وہ فوہا کے احکامات کی تھیل کر سے اور وبی کر سے جو فوہا چاہتا ہے۔ تب کہیں جا کر وہ پرسکون ہو سکا۔ لیکن اس کے ساتھ بی وہ بے چیش سے سوالات پو چھتا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ کیا سبوتا قابل اعتاد ہے ، کیاوہ بی جس اس فوہا کی الی نشانیاں پیش کی ہیں جہنا ایا بول رہا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ سروتا زرور واوگوں کی چال ہو۔ تب میں نے اسے جواب دیا کہ اس نے فوہا کی الی نشانیاں پیش کی ہیں جہنا ایا نہیں جا سکتا اورخوداس کی ذات بھی قابل اعتاد ہے۔ "

" نھيك ہے حكيم ہاكورتو ہم كبرواند مول مے ا"

'' دوتین دن کے اندراندر \_ جہاز دالیس کی تیاریاں کر لے ۔اورتم مجھ ۔''

" نھیک ہے تھیم باکو۔ میں تیار ہوں۔" میں نے جواب دیا۔ ٹانہ کے سلسلہ میں کوئی ہات نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال سیدونوں اب میرے اویر کمل اعتاد کرتے تھے۔

رات ہوئی تو شاند میرے پاس پہنچ می ۔اس کی آتھوں میں شرم تھی اور ہونؤں پرلرزش ۔میرے ہونؤں پرمسکراہٹ پھیل می ۔سومیس نے سوچا کہ جو کچودہ کہنا چاہتی اور جو کہتے ہوئے جمجک دہی ہے ،اس کے لئے اسے شرمندہ نہ ہونے دیا جائے۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا۔

" سمندر کے کنار نے بیں چلوگی شائد؟"

'' آ قاصرف تھم دیا کرتے ہیں۔اجازت نہیں لیتے'' وہشر مائے ہوئے انداز میں بولی۔

"لكين جوآ قانه بوا"مين نے كبا\_

" یہ قالی سوج ہے۔ غلام کی نہیں۔ " ہے اند نے کہا اور میرا ہاتھ کو کر انھ گئے۔ ہم دونوں ساحل کی شندگی اور یہ آئے جاند نی کھل گئی تھی۔ اور فضا پر ایک بجیب ساسحرطاری تھا۔ شاند کے انداز سے پہ چل تھا کہ دواس انداز سے بے صدمتاثر ہے۔ وہ میرے شانے سے پہلی ہوئی تھی۔ پر وفیسریا وقات ایسے نہیں ہوتے کہ انسان ذہیں پر کوئی سوج طاری رکھے اور پھر میرے جیسا مرداور شانہ جس مورت ، جن پر دنیا کا کوئی ہوجینیں تھا۔ سو ہمارے جسموں پر بھی کوئی ہوجینیں رہا اور جاند فی براہ داست ہمارے مسامات میں ہوست ہونے گئی۔ جاند کو اپنے حسن پر ہاز ہوگا۔ اس نیم ہوگا کی کی بوجینی کوئی ہوجینیں رہا اور جاند فی براہ داست ہمارے مسامات میں ہوست ہوئے گئے۔ جاند کا بدن بلاشبہ اس اسلیم ہوگا کی کوئی ہو جی کہ اور ان میں ہم کھوں میں اب گخر غرور کے آثار کی جبائے دشک کے آثار تھے کہ شانہ کا بدن بلاشبہ اس سے زیاد و حسین تھا۔ تو شاند کی محمر میں سے براہ دی ہم کھوں ہم سامیں ہم کہ برک سامیں میرے کردن سے کھواتی رہیں اور پھر سیاری ہم کہ کہ تا بھو تھا۔ اور شاند کا غرور خاکستر ہوگیا۔ جمند کی دیت پروہ وہ نیا ہے بے نیاز ہوگئی تھی۔ جاگ رہی تھی گئیں آئی وہی ہو ہواں کی آواز انجم کو اس جہ بہتر کی خواتی کی تا ہم وہ کو تھا۔ کی آبا ہم کو تھا۔ کی تا ہم کا موجائے ہیں۔ میں نے اسے باز و پر لئالیا اور کائی دریکی خاصوشی کے بعداس کی آواز انجم کی۔

" سبوتا - جاگ رہے ہو یا سو مخے ؟"

'' نیندتمهارئ قرب کی تو بین کی جسارت نبین کرسکتی ۔'' میں فے جواب دیا۔

" مجھے اتنا بلندنه کر دسبوتا۔ میں اب چھیے منابلہ بنا دنیں۔"

والشكيون فيأنه؟ "

"ویکھو۔ میں تمہاری وشمن اس لئے بی تھی کہتم نے میرے بدن کا داز پالیا تھا۔لیکن آئ بدن کا غرور پاش پاش ہو کیا ہے۔ کیا بیٹو نے ہوئے کا نیج کے کلڑے کی مائند نبیس ہے۔ جوز مین پر بھمرے ہوتے ہیں۔ وہ چیکتے شرور ہیں۔لیکن ان کی کو کی وقعت نبیس ہوتی۔"

" بنیں ثانہ۔ بیصرف تمباری موج کی شدت ہے ورنہ جب دوانسان ایک دوسرے کے قرب میں اس طرح کم ہو جا تیں کے انہیں اپنے در میان جاند نی کی جارت کی گار و نہ ہوا وران کے بدن کے سائے ایک دوسرے کوڈ حک لیس تو سمجھو کہ یہ مجت کی فتح ہوتی ہے۔ اس محبت کی جوانسان کا انعام ہے۔ جوزندگی کا سب سے بڑا انعام ہے اور اس وقت مسرف اپنے محبوب کی ذات ہوتا ہے۔ اس وقت وہ کہرسکتا ہے کہ اس کی محبت کے درمیان تعنع کا کوئی پر وہ نہیں ہے۔ اس نے دل ہے کسی کی آئے کہ کو اپنی ذات کا اٹا تا جمجھ کے اور بااشبہ محبت دنیا کے ہر جذ ہے پر حادی ہے چنانچہ فاضل جذبات کی میلی تہددل پر ندآ نے دوکہ ہم اپنے درمیان کوئی شے برواشت نیس کر سے ۔"

" سبوتا تمبارے دل میں میری اتی عزت ب؟" شانے بوجما۔

"اس سے مہیں زیادو۔"میں نے جواب ویا۔

"سبوتا۔ سبوتا۔ تم نے مجھے ایک سے احساس ہے روشناس کرایا ہے۔ میں تو خود کوتمبارے لئے کمل رہی تھی۔ میں تو بیسوی رہی تھی کہ میں ان زیاد تیوں کا قرض اداکر رہی ہول جو میں نے تم ہے کی تھیں۔ "وہ مجھ سے چٹ مگی۔

"بیاحساس دل سے نکال دوشانہ میں تم سے بے پناہ مبت کرتا ہوں۔" میں نے جواب دیا۔" تم نے میرے ان الفاظ میں کوئی خاص بات محسوس کی پروفیسر؟"

اس نے اچا تک سوال کیا اور پروفیسر خاور خاموثی ہے اسے دیکھنا رہا۔' حب معمول کھوئے ہوئے ہو۔'' وہ مسکرا کر بولا اور دونوں لڑ کیاں ہمی مسکراپزیں۔ تب پروفیسرخاورکواس خاموثی کا حساس ہوااور و چونک پڑا۔

"كيا بوا؟"اس نے جاروں طرف ويكھا۔

'' میاندنی رات میں سمندر کے کنارے ہے واپسی بہت مشکل ہوتی ہے۔' ووآ کہ پیس بند کر کے بولا۔

الهال شايد ـ الروفيسر في ايك الولي سانس في كرجواب ديا ـ

"میں نے ایک سوال کیا تھا۔"

" سوري كياسوال تفايا"

"مہانی یادے؟"

ووسکیون نیمیا؟''

" بیس نے تم سے بو مجھاتھا کہتم نے میرے الفاظ میں کو کی خاص بات محسوس کی ؟"

"او د نہیں۔میرے محسوسات تم نے سلب کر لیے ہیں۔لیکن جیسے تناؤ۔وہ کیا بات تھی۔"بروفیسرنے کہا۔

' انسان کی خودغرضی کی کہانی ہے۔ میں نے اسے کہاتھا کہ میں اس سے بے پناومجت کرتا ہوں ۔انسان کتنا خود پسند ہوتا ہے۔ وہ جمیشہ

ا پی مبند کو و نیا کی ہر بات پرتر جمح دیتا ہے۔ ایک دن میں نے پوسیتا کے گئے شانہ کواٹھا کر سندر میں نچینک دیا تھا اس لئے کہ و داس وقت میری نہیں تقی کیکن آئ میں اسے تمار ہاتھا کہ میں اس سے بے بنا و مبت کرتا ہوں۔ پوسیتا میرے ذہن سے نگل تی تھی حالا نکہ و و بھی مجھے بے بنا و جا ہتی تھی۔

" سلاكانے بھى تو تنہارے لئے جان دى تھى۔ " فروزاں بولى۔

'' ہاں۔ ہات صرف سلاکا کی نہیں ہے۔اس ہے تبل بھی ہے شارلز کیاں میرے لئنے جان دے چکی تھیں۔لیکن میں نے ان کو مجھی یا دنہیں کیا۔میرے بل میں ان کی محبت بھی نہیں جاگی۔ جوان کی زندگی میں ان سے تھی۔''

''ان الفائلة يترتم كيا اظهار كرنا حابية بو؟'' فاور نے يو ميما۔

"مرف انسان كي خود يبندي."

"معاف كرنا \_ كياتم خودكوانسان كا آئيدُ ما سجعة بو؟" فرزانه في سوال كيا \_

WWW.PAI(SOCIETY.COM

المين نبير مجمعا الأوه يونك كربولا \_

" تمہادا کردار۔ تمہادی سوج انفرادی ہے۔ تم اپنے اصاسات کو انسانیت کی تاریخ میں شامل نہیں کر کئے۔ تمہادی کہائی میں ہے شار مراحل ایسے ہیں جو تمہادے کردار کو پست کرتے ہیں۔ انہیں تم معیاد انسانیت تو نہیں کہد یکتے۔ میں دنیا کے تمام انسانوں کو نہیں کہدری لیکن ہم اوگ مہاب کی ماندا بھرتے ہیں۔ اس جھونی می زندگی ہاندر بھی ہماد ہوتے ہیں۔ اس معیاد کی گود میں ہم سانس لیتے ہیں دہا ہے کہ مادے میں کہ ہمادے کردار تا محوار نہیں دہے۔" فرزانہ نے کہا۔ دومتاثر نگاہوں سے اسے دکھے رہا تھا۔ پروفیسر کی آئے موں میں ہمی اچنجا تھا۔

"بات تمباری درست ہے لیکن یقین کرو میں بھی ازل سے ابدتک کے تمام انسانوں کی بات نہیں کرتا۔ میں ایک انفرادی سوی کاذکر کرر با موں۔ اس لئے میں نے اپنی کبانی میں کوئی و عہر نہیں رہنے دیا۔ میں نے اپنے کردار کی اچھا کیاں اور برائیاں سب ہیان کی میں۔ میں نے اپنے روپ کی بات کی ہے اور بیو نیا کے ایک انسان کاروپ ہے ، سامے انسانوں کا نہیں۔ کیاتم میری اس بات مطمئن موسکتی ہو؟"

'' ہاں ازل سے ابد تک سوئ آگر دار مختلف رہے ہیں۔ اس زمین برمویٰ بھی پیدا ہوئے میں ادر فرعون بھی۔ نیکیاں پھیا نے والے بھی آئے میں ادر بدی کے ملمبر دار بھی۔انسان کی سوئ مختلف رہی ہے۔''

'' جھےاس ذیبی نسل ہے ل کرخوشی ہوئی ہے ہرو فیسر۔ تو میں تمہاری بات تسلیم کرنے کے بعد بات آ کے بڑھاؤں؟''اس نے مسکراتے ہوئے بوجھا۔

''کیون بهتنی فرزانه طمئن ہو!''

" بال اوراس مُستاخي پر معذرت خواه جول ليكين الجي بات پر قائم بهي مول "

"شکریاڑی نومی کبدر ہاتھا پر وفیسر کے شانہ کے ساتھ وورات بھی پہلی رات کی طرح خوابصورت ربی اور بعد کی دورا تیں بھی ہم بن وان ہا کونے جمعے بتایا کہ تیاریاں کمل بیں اور دوسرے دن رواتی ہے تواس رات میں نے شانہ سے گفتگو کی۔

'' ثمانه کل میں یہال سے جار باہول ''اور ثانہ کو جیسا پی ساعت پریقین نہیں آیا۔ وہ مششدرر مگی تھی ۔ کافی و مریک تواس کے منہ سے بات ہی نہیں نکل کی اور پھراس نے سبی ہوئی آواز میں نوچھا۔

"مهان؟"

" سکانی ہے دور۔ ایک اوربستی میں۔"

۱۰۰ کیول<sup>۱۰</sup>۱

''میرے ساتھ چلوگی شانہ؟''

" إلى جلول كى ، جلول كى -" وه خوفزوه لبج مين بولى -اس كانداز مين بجول كى كى معموميت تمي -

' ' فو ما کو جیموژ و و گی ؟ " میں نے مجھر سوال کیاا وروہ پھرتھوڑی دیر تک خاموش رہی ۔ مجھر بولی۔

'' ہاں چھوڑ دوں گی۔''اور بیاس کی بے پتاہ مجت کا ظہمار تھا ، ثبوت تھا اس کی جا بت کا کہ میں اس کی زندگی کا سب ہے انہم ستون بن کیا تھا۔ تب میں نے آھے بڑھ کراہے آغوش میں لے لیا۔

" ہم شکایا چل رہے ہیں شانہ فوبا کے ایک کام سے۔اس کا کام کر کے سکائی واپس آجا کیں گے۔ " میں نے اسے بتایا اور وہ پھوٹ پھوٹ کررونے لگی۔ میں اس کے رونے سے پریشان ہو کیا تھا۔ میں نے اسے تپکارتے ہوئے کہا۔

"ادے۔ادے۔اس میں رونے کی کیابات ہے؟"

''تم نے منے بھے مارویا تھا سبوتا۔ آ ہے تم نے میرے سینے پر پھر کی چٹان دے ماری تھی۔میری آ بھموں میں تو تاریکی جھا گئی تھی سبوتا۔ نود کو کھوکر میں نے تمہیں پایا ہے اور اب میں میں نہیں تم ہو ۔۔۔ اورا گرتم جانے کی بات کرو کے سبوتا۔ تو اب تو مجھے نود کشی کرنے سے بھی وحشت ہوگی۔''

اور میں نے ہنس کراہے گئے لگالیا۔'' ہملااب حمہیں تھوڑ کریٹس کہاں جاسکتا ہوں ٹانہ۔ ''میں نے اسے بھیختے ہوئے کہا۔ کافی دیر تک و دمیرے سینے سے تکی کھڑی رہی اور اس کے احداس نے اس سلسلے میں مزید معلومات حاصل کیس۔ حواس بحال ہو چک تتے۔میر سے الفاظ کا بید دھا کہاس کے کانوں کے قریب ہوا تھا لیکن اس کی بازگشت شایداب اس کے کانوں سے فتم ، وچکی تی۔

" شكايا كيون جارب: و؟" اس نے يوجها۔

'' فوما کے ایک کام ہے . . . فوما جمعے اپنا نمائند و بنا کر بھیج رہا ہے۔''

"اه وتم نے فومات ات کرلی ہے کہ جھے بھی ساتھ لے جاؤ مے؟"

"ابان ان اند حميس ند لے جانے كاكيا سوال بيدا ہوتا ہے۔ ميں في جواب ديا اور شاند كے بونوں بر مكى مسكر ابت ميل ائن

بالآخردوسر بدن مجعيز يوراس سه مايا حمياتها - فلابرب ملاف والاحكيم باكو كسواا وركون موسكما تها-

ز بوراس نے متحیران زگاہوں سے میری شکل ایکمعی اور پھر بولا۔ 'حکیم ہا کو تمبارامہمان تو تجیب ک شخصیت کا مالک ہے۔''

"بال زيوراس ... تمهارا خيال درست بـ"

"اليكن كيون " الياكول ب؟"اس في العنب ي جيار

'' زیوراس ۔ وہ جس قدر بھیب و موشیار ہے ہم خود بھی اس کا ندازہ لکا عظم ہو۔' حکیم ہاکو نے جواب دیا۔

''کیا جھے سبوتا ہے تھوڑی دیر مختلکو کی اجازت مل جائے گی؟''زیوراس نے بوچھا۔ اور تکیم ہا کو نے میری طرف ویکھا۔ کو یاوہ جھے مجھانا جا ہتا ہوکہ زیوراس کا مقصد جو پکھ ہے۔ووپورائیس ہونا جا ہے ، میرے ہوئٹوں پر ہلکن ٹی سکراہٹ پھیل گئے۔

عكيم باكو في بمين تنباح بورد ديا ، زيوراس في برب برتياك انداز من مجهد ميرى نشست بر بنهايا اورمير ي قريب بهني كربولا .

"سبوتا ، انو کھے سبوتا ۔ من ان بستیوں کے رہنے والے فوما کے پرستار اور اس کے جال شار بیں۔ ہاری خوشیاں احیا مک جہمن گنی تھیں۔ہم لوگ اداس اور ملول تھے، ہماری بستیوں کامستقبل خطرے میں تھا کہ تونے ہمیں یہ بجیب معر دوسایا۔میرے دوست۔میرے بھالی اگر تونے ہمارے اوپر بیاحسان کیا ہے تو اتنااحسان اور کرکہ میں نوما کا پیتادے دے ۔"اس کی آنکھیوں میں التجائمیں ، اوروہ بجیب کی نگاہوں سے مجھے وكميده باتعان من في ال ك شاف ير باتحد ركها اور بولا \_

'' فوما کے و فادارزیوراس . ... مجھےفوما کی خوش بختی پررشک آتا ہے کہ اسے تجھ جیے دوست حاصل ہیں .... اور میں یعین رکھتا ہوں کہ اس نے اگریم جیے دوستوں ہے تعاون رکھا تواس کی ذات کو ہیں فکست نہیں ہوگ ۔

س زیورای ۔میرانو ماے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں تو بالکاں ایک اجنبی و ٹیا کا انسان ہوں۔ ایک ایسا آ وار ڈکرد ،جس کی زندگی کوخود قرار نہیں رہا ہے. ، میرے اندرتحریک رہی ہے۔لیکن فومائے لئے میں نے تیحریک روک وی ہے۔ میں نے اسے سمندر میں پایا اورانسانی ہمدروی کے تجت اس کی جان بچائی اور جب اس نے اپنے بارے میں بتایا تو میں نے اس انسانی ہمردی کے تحت اس سے وعدہ کیا کہ اس کے ساتھ بروہ ممکن تعاون کروں کا جس کی اے ضرورت ہے۔

سومیں نے یہی کیا۔ نیکن تیرا فوماا بھی جس دورے کزرر باہے اس میں وہ مصلحتوں ہے کام لینا حیاہتا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ وہ اہمی ز دردوانسانوں سے پوشیدہ رہے۔ان او کوں کوابھی اس کے بارے میں پھی معلوم نے ہو ... چنانچاس کی ورخواست پر میں نے اے ایک ایک جگہ بوشيد وكرديا ب جبال و مكمل طور محقوظ رب ي ميس في كما .

" الوكياتم محصاس جلد يه روشناس نبيس كراؤ محظيم سبوتان؟" زيوراس في يوتها -

ا انہیں زیوراس۔ بیخوونو ماک خواہش ہے کہ کی کواس کی رہائش کاعلم نہ ہو۔ سومیں اس کی خواہش کی سیمیل کررہا ہوں کیونکہ میں نے اس ے وندو کیا ہے۔ مجھے یقین ہے زیوراس کے تم مجھے اپنے نوما سے محے ہوئے عہد پر قائم رہنے دو مے اور مجھ سے ایما کوئی سوال نہ کرو کے جونوما ک مرمنی کے خلاف ہو۔ 'میں نے کہااورزیوراس نے سرجھکالیا۔

بات اتی تفوی تنمی کرزیوراس کوخاموش مونای برا و و عجیب می نگاموں سے مجتصد کی آربا ... بھر نصندی سانس فے کر بولا۔ '' نحیک ہے سبوتا ، اگریینو ما کا حکم ہے تو طاہر ہے میں تجھے اس کی حکم عد د کی پرمجبورٹہیں کروں گا۔لیکن وو بالکل نحیک ہے نا؟'' " إلى . . . بالكل تحيك ب - " من في جواب ديا بالآخرز يوراس سے جان جهر اكر ميں حكيم باكو كے ياس آميا ـ

جباز ك مفرك تياريال ممل موفئ تهيس .. بخودز يوراس جميح تعيم باكو ك ساته جباز برالوداع كبنية يااوراس في اين نائب خاص اور جہاز کے کپتان کومیرے بارے میں خصوصی ہوایات دیں ۔۔۔۔اس نے ہتایاتھا کہ میں ایک اہم شخصیت ہوں اور مجھے نبایت انترام کے ساتھ شکایا م بنچایا مائے. ، وہاں میرے قیام کا بندوبست کیا جائے اور جب تک میں وہاں ر بنا میا ہوں ، رموں ، ، اورا کر میں زیوراس کے تا ئب یا کپتان کو کوئی بدایت کروں تواس پرای طرح عمل کیا جائے جس طرح زیوراس کی بدایت پر ۱۱۰۰۰ جھے واپس لانے کا بندو بست بھی کرلیا جائے۔

ببرمال ٹاند بھی جہاز پر آنج تنی ۔۔۔ اور پھر جہاز کے باد بان کھول دیئے گئے ... ٹاند نے شایدا پی زندگی میں پہلی بارا بی بہتی ہے کہیں بابرجانے كاتجربه كياتھا..... ووب حدفوش تھى اس كے چبرے ساس بات كا الكبار ، وتا تھاكد واس سفر سے بے حدم كلوظ بور ان ب جباز کے ایک مخصوص جھے میں ہارے گئے بندو بست کیا حمیا تھاا ورشا یدمیری حیثیت زیوراس سے کی طرح کم تشکیم نبیں کی مخی تھی۔ جباز

کے ملے کے اوک میری خدمت میں معروف دہتے تھے۔ برشم کی آسانشوں کا بندوبست کردیا حمیا تھا۔

بشك يعنى جهازك كتان معلوم مواكرجس جكمين قيام فيرميمول وه زيوراس كى بادرخودزيوراس في است ميرمدايت كاتفى كه مجھائ جگہ قیام کرایا جائے۔ سندری پہل رات میرے لئے اجنب نہیں تھی کیکن شانہ وا سان پر پھکتا ہوا جا نداور تاحد نظر پھیلے ہوئے سمندر کود کیے کر پچو جیب سااحساس بور ہاتھااور بیاحساس اس کے چبرے سے صاف تمایاں تھا۔

اس دات بھی د وعرشے پرمیرے نز دیک کھڑئ ہوئی تاحد نگاہ جیلے ہوئے سمندر کود کی رہی تھی۔جس پر جاند کی کرنیں مجل رہی تھیں۔اس کے چبرے پر بجیب سے تاثرات تھے۔ خاموش خاموش ، ماحول میں کھوٹی ہو ڈیکھی ۔ شاید و دمیری موجودگی کے احساس کوہمی ختم کر چکی تھی۔ کانی دیرای طرح تمزر کی سبس نے ہمی اے اس طلسم ہے نکا لئے کی کوشش نہیں کی تقی۔ تب و دخود ہی چوکئی۔ اس نے میری طرف دیکاور جمرایک شندی سانس کے کرمسکر ایزی - تجرمیرے قریب آئی اور میرے سینے برمرد کا دیا۔

'' سبوتا ، ، میں آئ تک زندگی کے ان راستوں پر دوڑتی رہی۔ جہاں لو سیلے پھراور پیروں میں چبھ جانے والے کا نئے تھے ... میں نے مشقت کی اس زندگی کوئی زندگی بھولیا تھا ۔ بمیرے وہم وگمان می بھی یہ بات نتھی کہ زندگی کا کوئی پہلوا تنا خوبصورت بھی ہوسکتا ہے اور سبوتا۔ یہ کہنے میں مجھے کوئی عارضیں ہے کہ دنیاتو ہرصورت طویل ہے۔اس میں نہ جانے کیا کیا ہوگا۔لیکن ساری کا ننات میں آ مرایک ساتھی ٹل جائے وہ ساتھی جودل کی مجرائیوں میں اتر ابوا ہوں ہو کھر کا مُنات کے رنگ کھلنے گئتے ہیں۔ تب احساس ہوتا ہے کہ زندگی کا اصل رنگ کیا ہے۔ حسن بمن چزوں میں ہوتا ہے۔ سبوتا۔ عزیز سبوتا۔ مجھے بے حد مجیب لگ رہاہے۔ ویکھوٹا آسان پر عیاند چک رہاہے اور زمین پر بھی ویساہی جیا دہے۔ لیکن ز مین کباں ہے... ، جاروں طرف مجلتی ہوئی لبریں ،کیسی الو تھی ،کیسی پراسرار نگ رہی ہیں.. ،سبوتا۔ کیا تنہیں بھی میری موجود کی ہے ہوئی ہے؟'' " كيون بين ثانه .. "ببرصورت تم ميرى طلب تيس بم ميرا بيار بو"

'' آ وسبوتا۔ … اب مجیے انسوس ہور ہاہے کہ میں نے زندگی کا آنا طویل وقفہ تمہارے بغیر کیوں گزارا … زندگی کے اس دور تک کیول آئی۔اس وقت حمبیں تلاش کیوں نہ کیا جب میں نے ہوش کی منزل پر قدم رکھا تھا۔ میں وقت کے ضائع ہو جانے والے دنو ل کا کیا کروں۔ مجھے بتاؤ سبوتا .... بيدن كيوالي آكت بي؟"

'' شاند۔اس انداز میں کیوں سوچتی ہوا؟ محبت کے جولمحات میسر ہوجا تمیں وای قیمتی سجھنے چاہئیں … منزل تلاش ہی ہے لتی ہے۔اس کے کتے وقت تو ضا کع کرنا ہی ہوتا ہے، …ابتم اپن منزل تک پہنچ چکی ہو ،، نو یوں سمجھو کہ دو وقت جوتم نے مطے کیا ، وہ مفرتھا اور ہر سفر کے بعد ایک منزل ملتی ہے۔'' " تم ٹھیک کہتے ہوسبوتا، میم میری منزل ہی تو ہو۔" وو بے اختیار مجھ سے لیٹ گئی۔ ،۔" تمہارے سوااب اس کا کنات میں کیار و کیا ہے۔ لیکن سبوتا ... او درک منی۔

"كيا كبتا جابتي بوثانه \_ كبو-"

''تم ماری زندگی میرے ساتیو رہو کے نا ستم ستم مجھی۔ ' ؟''

"بدخیال تمبارے ذہن میں کیوں آیا شانہ ... اا"

" ابس يونكى -اب جب ميس في اين ول كونولا بي و .. ، تومحسوس جوتا ب سبوتا .. جيس ساري كا سكات تم ميس سمت من ب يتم ميري نگا ہوں ہے اوجھل ہوئے تو ... تو ساری کا نئات میری نگاہوں ہے اوجھل ہو جائے گی۔ میں ... میں تمہارے ساتھ جینا جاہتی ہوں سبوتا۔ میں تمہارے ساتھ ہی جینا جا ہی ہوں ۔ ' وہ بے افتیار ہوکر مجھ سے لیٹ می اور جا ندا ہت آ ہت آ سان کاسفر کرتار ہا۔ جہاز کے بمہان اپنے کاموں میں معروف تھے۔ جہال ہم ہوتے وہ و ہاں آنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔میرا بورا پورا احترام کیا جار ہا تھاا درساری سہونتیں مہیا کر دی مخی تھیں۔ کافی رات کئے تک ہم جباز کے اس جعے میں رہے۔ شانہ باتھی کرتی رہی ،اپنی خوشی کا اظہار کرتی رہی اور پھر واپس میرے ساتھ اس جگه آگئی جوخوب آ راستهمی اور جهان جارت آرام کابند دبست تھا۔

و میرے پہلو میں منہ چھیا کرلیٹ تی اوراس کا تنفس تیز ہونے لگا تھا۔

دوسری منبع حب معمول خوشکوار تقی بهم ضرور یات زندگ سے فارغ ہوکر باہرا سئے اورسمندر کی اہرول کا جائز ہ لینے لکے ۔ "اندحب معمول خوشتهی ۔

" تم نے بتایا تھاسبوتا ۔ کہتم دنیا گرد: واور پورن زندگی صرف کھوشتے رہے ہو۔"اس نے کہا۔

"بال الماند بين بات بـ

"تم نے توا ہے بہت ہے۔ غرکئے ہوں ہے؟"

"بال ـ "من في جواب ديا ـ

''اور …اورکیااس دفت بھی تمہارے ساتھ میرے جیسی کوئی ہمسفر تھی'ا'' شانہ نے یو میمااور میں دل بی دل میں مشکرا دیا۔ بے دقوف الزكى كيسا عجيب سوال كررى ہے۔ وہ جاننا جائت ہے كەمىرے اس سنريس اس كى شركت ہے كوئى انفراديت ہے، يااس كى مانندووسرى لزكمياں بھى میری زندگی میں رہی ہیں لیکن پروفیسر۔ بیھی کوئی ہتائے کی بات تھی۔ ٹاند صرف ایک جنگلی ہرنی تھی۔ میں اس کی بجو میں کیا آتا۔ اس کے لئے میں مس ایک انوکھا مرد تھااور میرے لئے بھی وومیری پندیدہ عورت،جس کے ساتھ میں زندگی کا ایک لمبا سفر کرسکتا تھا۔ میں اس کی فطرت سے بھی وا تف تفا۔ چنانچہ ماحول کو مکدراورا ہے اضروہ وکرنے ہے جھے کیا ماتا۔ یوں بھی میں نے اس ہے کون سانچ بولا تھاا بک جموث اور سمی 🕟 لڑکی تو خوش ہوجائے گی اورخوش اخرم از کیاں ہی زیادہ مہلکائی ہیں،خوا دان کے لئے مجموت بولتا ہوئے۔''

شانه مير مصورت و كيور بي تقي \_ مجروه وبول يا وحمس وي مين ووب مي سبوم؟ "

" موق ربابول، يسوال تم في كول كيا؟"

''او وسبوتا . .. کوئی خاص بات نبین ہے۔ بس میں سوچ رہی تھی ، جس طرح تمباری موجود کی کی وجہ ہے میرکا نتا ہے میری نگا جون میں حسين ترين موكى ب بمهارى زندكى من بعى كوكى تهديلى موكى بيك الشاند في كها-

عورت کی فطری خواہش اسے قرب کی ستائش اینے وجود کا وزن امیری نگاہوں ہے کو کی مہلو پوشید ونہیں تھا۔ میرے ہونٹوں پرمسکرا ہٹ تھیل میں ... ووجوا بناوجو دمیری وات میں ضم کر چکی ہے، ایک چھوٹی می چیز طلب کر رہی ہے۔ کیا میں اتنا سنگدل موں 🔐

'' ثاند'' میں نے جموٹ بولنے پر کمر ہاندھ ل' بیسوال کیوں کر رہی ہو۔ کیاتمہیں میرے وجود کےطوفان کا احساس نہیں ہے۔اگر میں تنہیں و نیا کی حسین ترین از کی نہ مجمعتا۔ اگر تمہارے قر ب کا جنون میرے ذہن میں نہ ہوتا تو کیاانسان کسی ایسے وجود کے چیجیے ووڑ تاہے جواس ے نظرت کی انتہا تک پہنی ممیاءو ، جواس کی زندگ لینے کے لئے برجتن کرے۔ اگر تنہیں یقین آجائے شانہ تو سنو ، سااکا کا قرب، پوسیتا ک مبت كا اغلبار صرف جمنجلا هك تقى بتمهاري مبت عاصل مُر بالے كى اوراب جبتم ميرے اتى قريب بوتو... ميں سارى كا كنات برا بنا تساط مسوس ' گرتا ہوں۔بان ثانہ 🔐 اس سے پہلے یہ مندرا تنانسین نہیں تھا۔ میں نے آسان کا جا تدبھی دیکھا ،ا تنا خوبصورت بھی نہ تھا۔''

اور ہر و فیسر۔ میں نے ویکھا شانہ کے چیرے پرمیرے الفاظ کے گلاب تھلتے جارہے تنے۔اس نے بےخود ہوکر میرا باز ویکڑ ٹیااور خاموثی کازبان سے بہت جھ کہنے گی۔

یوں سندر کے دن رات گزرتے رہے اور پھرشاید سات جاند ذوب تھے اور سات سورج انجرے تھے کہ ہمیں دورے ایک زمین نظر آئی۔ کپتان بشک نے بتایا کہ و وہانگا جزیرہ ہے اور جہاز کوالیک روز وہاں تفہرایا جائے گاتا کہ ضرویات کا سامان اور پینے کا پانی حاصل کرانیا جائے۔ جباز نے رخ بدل لیا۔ یاد بان ہواؤں کی مدد سے جباز کو مانکا مے ساحل کی طرف لے جانے گئے اوردن ڈو بنے سے ممبلے ہم مانکا کے ساحل سے جانگے۔ساحل براستفساد کرنے والے موجود تھے جونور استیوں کی مددے جہاز پر آئی گئے۔ وہ سنتی تھے اور خاص بات بیٹی کہ ان لوگوں میں زیاد و تعداد زرورولوگوں کی تھی۔ بشک کا ماتھا شدیکا تھا۔ وہ میرے یاس پینج عمیا۔

" چونکه ۱۱۰۰ میرے آتاز بوراس نے کہاتھا کہ میں ویل جانوں ، جوز بوراس کود ۱۱۰۰ کے میں تم سے بات کرنے میں حق ہجانب ہواں ۔" ا "كيابات ب بقك ؟ جوكبنا جاية بوكهل كركبو-"مين في كبا-

'' ما ذکا کا انتظام پہلے ریکانا کے ہاتھ میں تھااور ریکانا ، نو ما کا مہراو فادار تھا۔ چنانچے نو ما کی موت کے بعد شالا نے جو تبدیلیاں کیس ، ان میں میکانا کو بنا کراس کی جگہتارس کورے دی گئے۔ تارس شالا کا آ دی ہے بلکہ ووسرے انفاظ میں زر در واوگوں کا 👵 اور زبوراس کے جہاز کووہ بخو لی پیجان سَنت بیرا-'

" تو چر .. بهارا کیا خیال ب بشک ۔ کیا یاوگ ہم ہے کوئی تعرض کریں مے؟"

جواب دیا۔

"اس سے قبل کی بہتی میں ذرورواوکوں کوایسے مبدے نہیں دیئے گئے۔ یہ مہلی مثال ہے اوران اوکوں کا انداز جارعانہ ہے۔ ایشک نے

''نرم روی افعقیا دکر ویشک مطالات ہے ذراہمی نے گھیراؤ۔ ہم کوئی ہے مقصد قدم نہیں اٹھا نئیں گے۔ اپنا کا م کر کے یہاں ہے چل پڑو۔ ہاں اگر ایسی ہی کوئی صورت حال پیش آ مٹنی تو پھرو کیصا جائے گا۔''

" چونکہ میرے آقا نے تبارے بارے میں ہدایت وی تھی کہ تبہارے ادکامات کی تعمیل کی جائے اس لئے میں وی کروں گا جوتم نے کہا ہے حالانکہ میرے ساتھی ملان سب کے سب جنگہو ہیں اور جہاز کی پوشید و تبہیں عمد و بتھیا ربھی موجود ہیں اس لئے کہ زیوراس ملی الاعلان شبالا کا خالف اور فوما کا وفاد وار ہے اور اس کی آواز میں دھک مجی ہے اس آواز کو قائم رکھنے کے لئے زیوراس ہرسنلے سے نمٹنے کے لئے تیار رہتا ہے اور اس کی براہت ہے کہ ایٹ کے اور اس کی تواب پھرے ویا جائے۔"

' ابتک۔ بات اس مشن کی ہے جس پرہم آئے ہیں اور پھر میں زیوراس کو جواب دہ ہوں تم وہی کروجو میں کہدر ہا ہول اوراپنے اوگول کوبھی سمجھا دو، کوئی الیسی حرکت ندہونے پائے جونا گوار ہو۔"

" نھیک ہے مبوتا .... تیرے ا دکا مات کا تعمیل ہوگی۔ 'بعک نے جواب دیاا در پھروہ اے لوگوں کو سمجمانے چاا گیا۔

سمتیوں سے آنے والوں نے جہاز پر آنے کے لئے اجاز سنیس طلب کی تھی بلکہ نزدیک آئے ہی انہوں نے کمندی ڈالیں اور جہاز پر چڑھنے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد تقریباً پیاس مسلح افراد جہاز پر تین سمئے۔ بھک میرے نزدیک آ کمڑا ہوا اور ان اوکوں کودیکھنے دگا۔ اوپر آنے والوں بیں چندمقا می اوگ تھے باتی زردرو سے متاز بنار ہا تھا آ کے برحا اور ہمارے تریب بیٹی میا سال کی تھوں میں خشونت کا آٹار تھے۔

'' يه جباز كس كاب السناي ميها ـ

از بوراس کا۔ 'بشک نے جواب ایا۔

"زيوراس كون ٢٠٠٠

"فكاياكااير-"

"يبال كيول آئے ہو؟"

" بإنى ادرد وسرى اشيا بخريد في "

'' تارس کا تنکم ہے کہ ہرآئے والے اجنبی کو پوری طرح جگاہوں میں رکھا جائے۔ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔فوما کے لوگ شبالا کے خلاف شور دپشتی کرر ہے ہیں۔'

-01-700

'' تو پھرتم کیا جا ہتے ہوا''بشک نے پو جھا۔

" تاری کی اجازت کے بغیرتم ساحل پرنداتر سکو ہے۔"

" پيةانون شالا كا ہے؟"

"بإل."

"ليكن بستيان است اداتك بي-"

"واقف موجاكي كى بهت جلديا اس في جواب ويا\_

" پھرہمیں کیا کرنا ما ہے؟" بشک نے ہو جما۔

''ایٹے یارے میں،اس جباز کے بارے میں اوراس پرموجوداوگوں کے بارے میں مجھے معلومات فراہم کرواوراس کے بعد جہاز ہی پررو

كرا تظاركرو يتارس كا جواب ل جانے كے بعد تمہيں زمين براتر نے كى اجازت بوكى يا

بشك نے ميرى طرف و يكنا اور ميں نے كرون بادى -تب اس نے كرى سائس كركہا-" نھيك ہے ہم اس كے لئے تيار ہيں -"

"جباز پر کتنے افراد ہیں؟"

"كل من " بشك في جواب ديا ـ

"ان مِن عُوتِم كُتني مِن اور مرد كَتْن مِن إ"

" سرف ایک مورت بر"

"كياجهاز پراسليموجود ٢٠٠٠

' انبیں \_ بلکی پیلکی چند چیزول سے علاوہ کوئی اسلیمیں ہے۔''

"وه تمارے والے كردو\_"

الممكن نبير ب- الشك وطيش أحميا-

ا المحوياتم شبالا كے قانون سے انحراف كرو منے؟ " زردروبشك كو كھورتے ہوئے بولا۔

''الیک بات نبیں ہے دوست ، البیکن ہمارے پاس جو پچھ موجود ہے و واس قابل نبیس ہے کہ اے ہتھیا رکہا جائے ۔ بس ضرورت کی چند معمد معادم میں مدر ک

چزیں ہیں۔ اس نے مدافلت کی۔

· الكين شالا كا قانون افضل ہے۔ ' 'زرور و بولا ۔

'' ٹھیک ہے بشک ، ہتھیادان کے حوالے کر دو۔' میں نے کہااور بشک کا چبر دسرخ ہوگیا۔ پھروہ ایک بیٹنکے سے مزااور دوزر در داس کے ساتھ چل پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد دہ دالی آئے تو ان کے پاس چند آمواریں ، کلباڑے ادر دو تین نیزے تھے، ، ، انہوں نے یہ ہتھیار اپنے سردار کے حوالے کردیئے۔

''اس کے علاوہ کوئی ہتھیار؟''

''اور پچونیں ہے۔' بشک نے جواب ویا۔

' ' ٹھیک ہے ۔ لیکن اگرشبہ ہوا تو جہاز کی تلاشی بھی لی جاسکتی ہے اور جموٹ بو لنے پر بردی سے بردی سز اوی جاسکتی ہے۔''

' نخوب ـ سيسب شبالا كے قانون ميں ؟''بشك بولا۔

'' ہاں۔ کیکن تمہارے کہج میں تفحیک ہے۔ کیاتم ان توانین کا نداق ازانا چاہتے جوان زردرو نے تیزنگا ہوں ہے بشک کود کیھتے ہوئے کہا۔ ''الي كوئى بات نبيس ہے مير ب دوست يتم جس طرح جا ہوا پنااطمينان كر سكتے ہو۔' ميں نے گھر بات كوسبارا ديااورزرور و نيچاتر حميا۔ اس نے اینے ساتھیوں کو اشارہ کردیا تھا۔

بھک کے چبرے پر تا کواری کے اثرات تھے۔ میں .... خاموثی ہے اور پرسکون انداز میں ان سب کو نیجے اتر تے ویکھار ہا... اور پھر جب آخری آ دی بھی اتر عمیاتو میں نے بھک کے کاندھے پر ہاتھ رکھااور آ ستدے بولا۔

، میم مناسب <u>ت</u> بشک ـ'

"مكن بتهبارا خيال درست بوسبوتا ليكن مجهديقين بكراكرز يوراس جهاز يربوتا تواس بات كو پند ندكرتا"

"كياكرتاوه؟" ميس في مسكرات بوي كبا\_

''اوہ ، ہماتنے بہن نبیں ہے۔ نعیک ہے بیان کا جزیرہ ہے کیکن میں تم ہے کہہ چکا بول کہ میں اور میرے سارے جنگہوساتھی میہاں تای مجاسکتے ہیں۔ یالگ اِت ہے کہم جزیرے سے فرار ہوئے میں کامیاب نہ ہونگیں۔ کیونکے بہر حال بیتاری کا شہرہے۔''

" بات بہ ہے بھک ۔ میں جس مہم پر جار ہا :وں اے انجام وینا ضروری ہے اور کوئی ایسا کا منہیں کرنا جا ہتا جومیرے کام میں خلل پیدا کرے یا دوسری صورت میں کی طور میرے کام پراثر انداز ہو۔ میں زیوراس سے پوچھے بغیراس کی اجازت نہیں دے سکتا تھابال اس وقت بات دوسری ہے جب حالات قابوے باہر ہوجا کمیں ، فی الحال جمیں تارس کے حکم کا انتظار کرنا جاہیے ۔ اور اگراس کی اجاز ت مل جائے تو جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے ... وہ لے کرہمیں خاموش سے نکل جانا جا ہے ہے۔ تارس نطف حرام ہے۔ وہ شال کے خاص آ ومیوں میں سے ہے بلک شالا کے تی نہیں بلکہ وہ زردروؤ ل کا غلام ہے ۔تم نے دیکھازر درویہاں کس انداز میں حکومت کررہے ہیں، ،،،،جبکہ دوسری بستیوں میں انہیں بیمراعات حاصل نہیں ہیں ۔ ٹھیک ہے، بہر حال ہمیں یبان ہے اپنا کا م کر کے چل دینا جائے۔ بلکدا محرہم یبال نہ ہی رکتے تو بہتر تھا۔''

۱۰ نبیں سبوتا . - . . ہمارا میبال رکتاا جھا ہوا کم از کم زیوراس کو بیاطلا ت و ب سکتے ہیں کہ ما انگابتی پر زرور وؤل کا اس قد رتساط ہو گیا ہے کہ اب وه و مقامی باشندوں سے مل کرافتان سر محت میں۔ ابشک نے جواب دیا۔

'' نھیک ہے۔اس صد تک ٹلطنبیں ہے اور مجھےاس پر وئی اعتراض بھی نہیں ہے۔لیکن براوکرم جو پچھے کہدر ہا ہوں وہ اس کے خلاف نه کرنا۔'' "تبراجوتم مبوتا مع مجمعة تبراحكم مان كالقلم وياهياب "ابشك في بهاري لهج من كبااورايك المرف جلا كيا-

بیں جانتا تھا کہ جنگہو بھک کویہ بات پہندنہیں آئی تھی۔البتہ میں تارس کے بارے میں سوی ربا تھا کہ نجانے کس تم کا آدی ہو۔ بہر سورت ہم جہاز کو بھگا تو لے جا سکتے تھے کہ اس انداز میں یہاں ہے آگل جاتے۔ بہر سورت تارس کا انظار کرلیٹا بہتر تھا۔ اس کے بعد اگر کوئی غلاصورت عال چیں آتی تو چرتو کچھ کرتا ہی ہوتا ،

میں نے ایک مخصوص زاویے ہے قرب و جوار کے سندرکو و یکھاا درا نداز وکرنے لگا کے اگر کوئی ہنگامی صورت مال پیش آگئ تو جہاز کوکتنی دور لے جاکر ان اوکوں پر تملہ کیا جا سکتا ہے اور جباز کوکتنی دور لے جانا چاہیے۔ اس کے علادہ میری خواہش یے بھی تھی کہ میں بانگا جزیرے کے جہاز وں کو دکھے سکول اورا نداز و بھی لگا سکول سنکہ مانگا کی اپنی توت کیا ہے۔

میں نے ایک پخصوص زاویے کاتعین کرلیا اور مطمئن ہو گیا اور پھر میں والیس پلیٹ کر بشک کے پاس پینچ کیا، ۔، میں نے اے بزے زم لیج میں مخاطب کیا تھا۔

''بشک۔ میں تمہاراوٹمن نہیں ہوں ہتم جانتے ہو میں 1 پوراس کی ہے بسی پیندنہیں کرتا، نہ ہی اس کی ہے بسی مجھے پیند ہے۔لیکن میرے دوست ۔مسلحت کا نقاضا یہی تھا۔میری خواہش ہے کہتم مجھ ہے تعاون کرو۔''

' ' میں نے الکارنبین کیا سبوتا .... کیونکہ بہر حال میں تمہارے احکامات کا بابند ہوں۔ ' بھک نے جواب ویا۔

"فرض كرورا كرتم ميرے احكامات كے بابندن بوتے تو؟ "ميں نے يوجهار

"تو.. . بقو چرريه غيد فام جو جباز برآئ منه، يبال سند وائس نه جاسكتا منه -"بشك في جواب ويا\_

اورمیرے ہونوں پرمسکراہت پھیل گئی۔بشک کا جواب رکوں میں دوڑتے ہوئے گرم خون کا جواب تھا۔ان الفاظ میں دورا ندلیثی نہیں تقی۔ ۔۔۔کین میں دوسری طرح سوچنے کا عادی تھا۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ در کھتے ہوئے کہا۔

" بينك ايبابى ہوتاا درايبابى ہونا جا ہينے تھا۔ليكن مير بے دوست يكياتم يہ پسند كرو مے كداس طرح زيوراس كامشن نا كام ہوجائے؟" " "مشن كيوں نا كام ہوتا؟" بشك نے يو چھا۔

"اس لئے کہ ہم یہاں الجھ جاتے ،۔ ظاہر ہے ہماری پھرتی اور دلیری ان پچاس آ دمیوں کو جہاز پر ؤجر کر دیتی ۔لیکن اس کے بعد کیا تمہارا خیال ہے کہ تارس کے لوگ ہم سے جنگ ندکرتے؟ خاص طور سے بیزر در وجواپنے آپ کو پچھ بھٹے جگے ہیں۔"

" ہم ان سے جنگ کرتے۔" بفک نے جواب دیا۔

''جہاز تباہ ہوسکتا تھا … ہمارے آ دمی مارے جا کتے تھے۔''میں نے غصیلے انداز میں کہااور بشک نے چیرہ دوسری طرف کرلیاا ور پھرسرد

ليج من إوايا-

"زندگی یاموت جارے نزدیک زیادہ اہمیت نبیس رکھتی۔"

' الميكن ميرے نزد كي زيوراس كامشن زياد وابميت ركھتا ہے بشك - "ميرے ليج ميں بھي درهنگي آگئي اور بشك يكدم منهل كيا۔ " نحمیک ہے سبوتا ... میں تم ہے تعاون کرر باہوں ۔"اس نے جواب ویا۔

''بشک. ، میرے دوست تم دیکھو کے کدا گر تاری نے ہمارے ساتھ ایسا کوئی سلوک کیا جوہمیں اس بات پر آماد وکر دے کہ ہم اس ے جنگ کریں تو با شبہ میں تہاری اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ ہم اس جزیرے کوجہنم ہنا دیں گے 🔑 اور تارس کو خود اس کی زمین پر کوئی ہناہ گاہ نہ لے گی ۔' 'میری آ واز میں غرابئیں ابھرآئی تھیں .. . بھک نے بدلی ہوئی نگاہوں ہے جھےو یکھااور پھر کہری سانس لے کر گرون جھ کاوی۔

" نھیک ہسبوتا۔ میں اب جھے سے منبیں کبول کا۔ ابشک نے جواب دیا۔

" مجھے اسلحہ خاند دکھاؤ۔" میں نے کہااور بشک چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ پھراس نے گردن ملائی اور انچہ کیا۔ وہ جہاز کے ایک تخصوص جھے میں مہنجااور پھراس نے ایک تخت افعالیا جس کے او پرسوں کے ڈھیر پڑے :وے تنے۔ جہاز کونہایت مبادت سے تیار کیا تھا۔اس کی تہدوہ ہری تقى اورينچ كشادو جكديراسلحه فاند تقاراسلحه فاندد كيم كريس في مطمئن انداز ميس كرون بلائي تقى ميرى تو تع سي كبيس زياد و تعاريمهال سب تلواري، بھا لے پھر پھینکنے والی مشینیں ،کلہاڑے اور کھا تڈے موجود تھے ۔ کھا نڈ امیرالپندیدہ ہتھیارتھا اور یہال خوب بھاری بھاری کی کھا تڈے موجود تھے۔ میں نے خاص طور سے ونبیس ا نواکر دیکھا۔بشک فورے میری جانب دیکے د ہا تھا۔

"بہت الد دبشک مصمئن موں \_ آؤ \_ واپس آؤ \_ "ميں نے كهااور كرمم اسلح خاند سے بابرنكل آئے ـ ميں نے بشك سے كبدد ياتف كدو واطميمان عة في والحونت كالتظاركر باور بشك خاموش بوكما تعا-

زیادہ ونت نیمس کر راتھا کہ جہازے سمندر کے کنارے کو دیکھنے والول نے اطلاع دی کے کنارے پر بہت سے او کول کا جوم ہور باہے۔ جزیرے کے اوگ کنارے برآ کرجمع ہور ہے متھاورون میں زیادہ تعداد زردرواوگوں کی تھی ۔ کو یاز روروؤں کومقامی عوام پرنوفیت حاصل تھی۔

بشك قبرة اودنگامون سه بيه نظرد كميدر با تفايشاندميز يزوي خاموش كفرى تحى ون سار ي معاملات برو و بجزينيس بول تقى .

پھر بہت ی کشتیاں مندر میں اتاری کمیں جن میں چیو چلانے والوں کے سواکوئی نہیں تھا۔ صرف ایک کشتی میں چندافرا دموجود تتھے۔ مقاینا وہ کوئی پیغام لائے تھے۔ہم ال کے قریب آنے کا تظار کرنے لگے اور تھوڑی دیر کے بعد شتی قریب پینی گئی۔

تب ایک آ دمی نے نیچ ہے جیخ کرکہا۔''جہاز کا سردار کون ہے امیں اس سے بات کرنا ماہا ہتا ہوں۔''

المماس سے بات کروسیوتا۔ ایشک نے کہا۔

''اد دیم بات کروبشک به جهاز کے سردارتم ہو۔ ' بیل نے مسکراتے ،ویے بشک ہے کہا۔

" نہیں سبوتا۔ میں صرف زیوراس کا خادم ہوں اوراس کے احکام کی پابندی کرون گا۔خود میری دہنی کیفیت دوسری ہے اور تواسے قبول

نہیں کر ے کا۔'

'' میں جہاز کے سردارے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جزیرے کے سربراہ تارس کا پیغام اس کے لئے ہے۔'' نیچے ہے پھرآ واز آئی اور بالآخر

میں آئے بڑھ آیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ بشک کومیرے احکامات ہے اختلاف ہے کین مبہر حال میری رکوں میں خون کی روانی تیزنبیں تھی۔ میں اپنے مشن سے بعظمنانبیں جا بتاتھا۔

"كيابات ب- مور"مين في كبار

" سردار تارك تم اوكون سه ما قات كرنا جا بتا ب. ووكنار بي برآ چكا ب ادراس في يه تشتيان تمبار بي كنيجيجي بي - تم سبان مشتوں پراتر آ دُ۔سردار تاری تمہیں دوت کا پیغام دیتا ہے۔ وہمہیں جزیرے پراپنامہمان بنانا جابتا ہے۔ ' ینچے کھزے ہوئے فض نے کبا۔ بشك بعي ميرك إس آ كمزابواتما

"كياخيال بيشك؟"من في بوجها-

''اگراس نے دوئی کا پیغام دیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم اس سے ل کراس کے خیالات کا انداز وہمی لگا سکیں مے اور یہمی معلوم ترشیں مے کہ جزیرے پر زردروؤں کی تعداد کیا ہے اوروہاں کے معاملات میں وہ اس قدر دخیل کیوں ہیں۔خود وہاں کے عوام اٹیم کس نگاہ ے دیکھتے ہیں۔ 'بشک نے جواب دیاادر میں ترحم آمیزنکا ہوں سے بے جارے بشک کودیکھا جو صرف ایک ملاح کا ذہن رکھتا تھا۔ سادگی سے پر۔ جلدمتاثر ہوجائے والا۔

تاہم میں نے تعرض نبیں کیا۔ تا رس کے انداز میں مجھے کھوٹ محسوس ہوئی تھی کیکن ببر حال حالات سے نمٹا جاسکتا تھا اس لئے میں نے زیاد دلیس و پیش نبیس کی اور تیار ہو گیا۔

'' نھیک ہے۔ہم نیچ آرہے ہیں۔ بشک تم صرف چنداؤ کول کو جہازی محرانی کے لئے یہاں چھوڑ دواور باقی او کول کو کشتیوں پراتر جانے کی بدایت کردو۔"

'' نھیک ہے سبوتا۔ 'بشک نے کہااور چلا کیا۔

تموزی در کے بعد بشک والیں آم کیااور جہاز کے تمام اوگ اس ست آم کئے جہاں ہے ووزی کی میر حیوں کے ڈریعے اتر سکتے تھے۔ تب بشک کے اشارے پرایک کشتی جہازے آگی اور جہاز کے ماح نیجاتر نے لگے تھوڑی دیرے بعدوہ کشتی میں تھے۔ پھرویر کے بعد مثتی آگے بردھ می اورد وسری شنی جباز کے ساتھوآ گئی۔

آ ہستہ آ ہستہ تمام اوگ تشتیوں میں نتقل ہو گئے ۔صرف چھ آ دی جہاز پر چھوڑ دیئے گئے جو جہاز کے نگراں تھے اوراس کی اطلاع اس مخص کو بھی دے دی منی جوہم او کوں کو لینے کے لئے آیا تھا۔ سب ہے آخر میں۔ میں ، شانداور بھک بھی ایک کشتی میں اتر سے اور ہماری کشتی بھی ساحل ک طرف چل پڑی۔ ہارے تمام ساتھی ساحل پراڑ چکے تھے۔

میں جاروں طرف ہے چوکنا تھااورا س مجمع کوئر کمیر ہاتھا جس میں زرورواو کوں کی قطارزیادہ فطرآ رہی تھی۔ تب او کوں کا مجمع بٹااور درمیانی عمر کا ایک آدی آ مے بڑھ آیا۔ جیب سے لباس میں ملبوس تھا۔ چہرے سے خاصا مکار نظر آتا تھا،اس کے ہونوں پرمسکراہٹ تھی اور آئکھوں میں غالبًا معنوی محبت،اس نے آ کر بڑے تیاک ہے جمعہ سے معانقد کیااور پھرمسکرا کر بولا۔

'' خوش آیدید ،خوش آیدیدز بوراس کے نمائندے ،خوش آیدیدیم ہی اس جباز کے سربراہ معلوم ہوتے ہو''

" الله الميس في جواب ديا

"كيانام بيتمبارا؟"اس فيرب بيارت بوجيا-

۱۱ سيوتا يا

''او دسبوتا۔ بزامقدی نام ہے۔ میں سبوتا کوسلام کرتا ہوں۔ مالبایہ ہے۔'اس کی نگامیں شانہ کی طرف اٹھ تنئیں۔ میں نے محسوس کیا کہ و شانہ کو دیکیتا رو کمیا ہے۔

"بيٹانے -"ميں نے آسندے جواب ديا۔

و وبڑے احترام ہے ثانہ کی طرف جھ کا اور کھر سید معا ہو حمیا لیکن اس کی نگا ہیں ابھی تک ثانہ کے چبرے پر جی تھیں۔ تب اس نے چو تک کر مجبا۔'' خوش آیدید ، خوش آیدید ثانہ ، آ ہ ، خوش آیدید۔''

خاصاائمتی معلوم ہوتا تھاعورت کے معلط میں۔ بہرصورت میں نے اس پراعتراض نبیں کیا۔اس نے بھک سے بھی معانقہ کیااور محبت بھرے کہتے میں بولا۔

" آؤیرے دوستو، میرے مبمانو اہم نے مانگا کے ساحل پر قدم رکھا تو ظاہر ہے تم میرے مہمان ہواور بال بیتم نے کیا بات کہی کیتم جباز کے لئے ضروری سامان لے کرروانہ ہوجاؤ کے ۔کیا یمکن ہے کے زیوراس کا نمائندہ میرے پاس آئے اور میں ایک ون بھی اس کی خاطر مدارت نہ کروں ۔ تم میرے مبمان ہو، اور کم از کم تم ووقین دن تک میرے مبمان رہو گے،اس کے بعدروانہ ہو گے۔ بال ضرورت کی ہر چیز تہمیں مہیا کردی جائے گی۔''

و داتنی تیزی ہے بواس کر رہاتھا کہ ہم اوگوں کو بولنے کا موقع ہی نیل سکا۔ بشک البینہ متاثر نظر آ رہا تھا۔ ظاہر ہے وہ جذباتی انسان تھا۔ ان اوگوں کے رویہ ہے اے غصر آیا تھا اورو دیار نے مرنے پر آیا دو تھالیکن تارس کی ہاتوں ہے وہ خاصامتا ثر و کمیا تھا اوراب و ونوش وخرم اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ '' تو میرے مہمانوں ، میرے ساتھیو، میرے دوستو، آؤ میرے ساتھ ، آؤ۔'' اس نے کہا اور ہمارے ورمیان آ ممیا۔ اس کا ایک ہاتھ میرے شانے پر تھا اور دومرابشک کے شانے پر ، ٹھانہ ہمارے ساتھ تھی۔

تارس کے دوسرے ساتھی جہاز کے لوگوں کے ساتھ آ رہے تھے۔ بظاہران اوگوں کارویہ برانہ تھااہ رہیں بھی دعوے ہے بیس کہ سکتا تھا کہ میں نے جو پچھس جا ہے وہ درست ہی ہے۔ ممکن ہے تارس ایک بے ضررانسان جوا ورخوش اخلاق بھی ۔

اورا کرو وہمیں خوش اخلاقی ہے بیبال لایا ہے تو ظاہر ہے زردرولوگوں کی یہ کیفیت ہمارے لئے اتنی زیادہ پریشان کن نبیس تھی۔ہم تارس کے مہمان تقےاور پچھومے کے بعد بیبان ہے روانہ ہوجاتے۔ ظاہر ہے ہم نے اپنامشن ہی تو انجام دینا تھا۔ ما نکاکی ظاہر ن شکل وصورت بھی سکائی ہے مختلف نہیں تھی۔ یہاں کے مکانات بھی ویسے ہی تھے البیتہ جس جگہ ہمیں لے جایا عمیاو ہاں م کانات قدرے بڑے بڑے اور کسی قدر بہتر ہے ہوئے تھے۔ بہاڑ کے سرخ چھروں سے تراشے ہوئے ایک بہت بڑے مکان میں ہمیں کھبرایا گیا جسن كاورواز وبهجي چنان كابي بنابوا تفااور خاصا معنبوط أظرآر بإتها-

وو پیبرے واروں نے سی ورواز و کھواا اور تارس نے ہم سب کواندرآ نے کے لئے کہا۔ مکان اتناوسیج اور کشادہ تھا کہ جباز کے تمام آ دی بآسانی اس میں سامئے ۔اندرے اس مکان کے زیاد و جھے نہیں تھے بلکہ ووایک وسیع اور کشاو وہال کی شکل میں تھاجس کے جاروں طرف ویواریں اور مهت تھی۔ البت درواز وا کی بی تھاجس سے گزر کر ہم لوگ اندرائے تھے۔

تاری نے سب کو بیلسنے کے لئے شستیں بیش کیں اور پھرخود بھی میرے ،بشک اور ثانہ کے ساتھ ہی مکان کے ایک جصے میں آگیا اور ہمیں بینے کے لئے کہا۔ پھروہ نور بھی ہارے سامنے ہی ایک نشست پر بینے کیا۔

" ہاں تو میرے دوست کیانام بتایا تھاتم نے ، خالبًا سبوتا۔ برا ای اچھانام ہے۔ برا ہی دکش ۔ تو مجھے حیرت ہے اس بات پرسبوتا کہ ز بوران ای جہازین تبہارے ساتھ نہیں ہے۔ 'اس فے مکراتے ہوئے کہا۔

"بال زيوراس مار عماتي نيس بـ"

"كيول، آخركيول-اورآخرتم كبال جارب تحكس مشن برجارب تعيد يبال تك كية الحيد مجية تبارى آمر برخاصي حرت مونى ہے۔ 'اس نے یو حصار

" زیوراس نے مجھ کام میرے سپرد کیا تھا جے انجام دینے کے بعد میں شکایا واپس جار ہا تھا۔ ظاہر بنا ایک طویل سفر کے بعد بہت ی چنے وال کی سرورت بیدا موجاتی ہے اورصورت حال امی بھی جبیں کے سی میں جاتے ہوئے کچھ موچنا رہے۔ میں نے جواب دیا۔

'' یقینا یقینا ،ادر کچرشالا کی ساری بستیال ای کے احکامات کی پابند ہیں لیکن ہاں انسوس! زیوراس تو شبالا کا مخالف ہے،شایہ و وال مستيول كويمن كى بستيال مجمتا موكا - كيول نعيك بنا؟"

'' زیوراس اپنے افعال کا خود زمددار ہے۔ووجس انداز میں سوچتا ہے اس کے غلام اے اس سوی سے ہٹانہیں سکتے۔ جہاں تک منلہ ہاں بات کا کہ و دسم بستی کورشن مجمتا ہاور کس بستی کوروست ،توبیاس کا فراقی تعلل ہے۔ ہمارااس سے کیاتعلق۔ ' میں نے تیز کیج میں کہا۔ ''او ہ نعیک ہے، ٹعیک ہے۔ یہ بھی درست ہے۔ واقعی تمبارا اس سے کیاتعلق۔ بہرصورت ہتم تارس کے مہمان ہواور یہاں کمی قشم ک تکلیف! اٹھانے کی ضرورت ٹیمن ہے۔جس طرح جا جور ہو، جب تک جا: ور ہو،تمہاری ضروریات کا سارا سامان تمہیں فراہم کردیا جائے گا۔ اور بال منہیں جزیرے کے کسی بھی مصیش جانے کی اجازت ہوگی۔''

تارس نے کہااور میں نے ایک گہری سانس لی حتب اس نے چنداوگوں کو بلایااوران کی طرف دیکی کر بولا۔ " سائم نے مہمانوں کو کسی بھی آکلیف کا حساس نہ ہو۔''اس کے ساتھیوں نے گرون بلا دی۔ تب اس نے کہا۔'' مجھے جانے کی اجازت وو۔میرے دوستو، بہت جلد میں تم ت

دوباردما قات كرول كااوركرتارة ون كار جب تك كيتم يبال بو- "

''ہم یہال زیادہ عرصہ نہ رک سکیں سے تارس بہیں واپس پنچنا ہے۔تم جلد ہی ہمیں اجازت دو کہم اپلی ضرورت کا سامان تمہارے جزیرے سے خریدلیں اور یہاں سے روانہ ہوجا تمیں۔''

''یقینا ، یقینا ، یقینا یہ جو ذرمہ داریاں جیں ان میں ، میں رکا و ٹنہیں بنوں گا۔ بس نھیک ہے۔ جب تک تم تاری کے مہمان ہو مہمان ر ہو۔ آرام ہے ر بو۔اس کے بعد سامان خرید لینااورروانہ ہوجانا۔''

"شکریتاری ۔" میں نے جواب دیااوتاری اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر نکل تھیا۔ یہ مہمان فانہ کہے بھیب ساتھا۔ فاص طور پر سے اس کی بناوت بھے کچھ شک وشبہ میں مبتلا کرری تھی لیکن بہر صورت اس نے جس طرح ہم لوگوں کوآزادیاں دینے کا اعلان کیا تھا اس سے میرے خیال کی بناوت بھی یہوٹی ۔ تھوڑی ہی دیرگز رئ تھی کہ بہت ہے لوگ ہاتھوں میں خوان لے کراندرآ میں ۔ انہوں نے ہمیں قہوہ اور کھانے کے لئے تہی چیزیں ابتدائی مدارات کے طور پر چیش کی تھیں جے ہم نے قبول کرلیا اور ابھی ہم قہوہ سے فارغ ، وہی رہ بے تھے کہ چندخو ہسورت لڑکیاں ہاتھوں میں بے ثار تا اور انھائے اندرداخل ہوگئیں۔

ہم سب انہیں تعجب ہے دکیور ہے تھے۔ووسب ٹانہ کے گرو بیٹے گئیں اور پھرانہوں نے تھا نف ٹانہ کو بیش کرو یئے۔

"جزیرے کے سردار تارس کی بیوی بلایہ نے تنہیں اپنا مہمان بنانے کی چیش کش کی ہے۔اس کی خواہش ہے کہ جب تک بے لوگ میہاں

تارس كيمهمان رئيس بم اس كي مهمان رجور الهول في انسان كهاا ورثان ميري طرف و كيف كلي \_

"كيام ال كرماته ومل جادُ ن سبوتا؟"اس في يو حيها \_

" يتمباري مرضى رمنحصر المنتان واكرتم جانا جا موتو والميس في سادكي سے جواب ديا۔

'' طنے میں کو کی ہرن بنیمں ہے اور بھر یبال ان او کون کے درمیان تمہار بے ساتھ رہ کر جھے بھیب لگے گا۔''

'' کوئی ہرج نبیں ہے شاند ہتم جاسکتی ہو۔'' اور شاندان لڑ کیوں کے ساتھ باہر نکل ممنی ۔ میرے ذہن میں اب بھی کوئی خیال نہیں آیا تھا۔ ·

بشک ایک مبری سانس کے کرمیرے پاس آجیھا۔ پھروہ مبری سانس کے مربولا۔

"كياخيال بسبوتا ميراانداز وبكرتارس بماري ساتهوتعاون برآماده ب-"

" بال بشك ، بظاهرتو يهي الدازه موتاب."

"بظامر؟" بقك في جوتك تركبار

" إل \_ ميرامطلب ب بظاهرتارس كي نيت مي كوني نتورنبيس محسوس جوتا - "ميس في جواب ديا\_

'' وو کسی تسم کا دعوکا بھی کرسکتا ہے ؟ ''بشک نے جھے غورے دیکھتے : و ئے بوجھا۔

" يهاں زردرواد وں كالمل بل د كميركراس امكان كونظرانداز نبين كرنا جائے بشك ـ" ميں نے كہااور بشك بريشان نكانول سے جمھے

د میمنے لگا۔ میں اے دکھے کرمسکراویا۔

"كياسوي رہے ہوبشك ؟" ميں نے يو حيما۔

" تمهاري باتل ميري مجهد مين نبين آئيس سيوتا "

" تو يو چه عكتے ہو۔ " ميں نے اى انداز ميں مسكراتے ہوئے كبا۔

" مرتم نے اے مشکوک مجھا تھا تو اس کامہمان بنیا کیوں تبول کرایا۔"

"اس کے علاوہ تم کیا کرتے بشک ،اگراس کی تھم عدولی کرتے تو اس کی دشنی لازی تھی۔اب اگروہ غلط رنگ میں سائے آئے گا تو ویکھا

مائےگا۔"

''او دسبوتا ،کیاای طرح ہم غلطیٰ بیں کر بیٹھے!''

واكيسي غلطي بيوه

" كيابه مكان تمبيل مبمان خان تزياده قيد ما ننبيل محسوس موتال"

"بإل اس كى بنادك توايس بى بيا

" كمياية على ديواري مسي أزادى مع وم ندردي كل اوركيا بتهيارول كي بغير بم كسي تتم كي مدافعت كريحة بين؟" بشك في كبا\_

"بيهارى باتين بم في صرف تصور مين محسوس كى بين بشك -الحربيم كي حيثيت سيها عنية سمي توديكها جائي كا-"

"اليك حالت مين كمياد يكها جائے كا يا بشك كے ليج مين جيلا بث نمودار بوكن ليكن مجصاس كابيا بيجة ، كوار نـ كزرا فا بربوه ب مارو

ا بن دانست مین تحلیک کبدر ما تھا۔

الیتم میرے اوپر چیوز دوبشک آخرتم نے مجمعے زیوراس کی جکددی ہے۔ "میں نے کہااور بشک خاموش ہو کمیالیکن وہ بے چین نظر آر ہا تھ۔ میں نے اس کی جانب سے لاپر واجی اختیار کر لی۔ بہت زیاد ہختاط اور پر بیٹان رہنے والے اوگ جمھے زیاد و پسندنبیس آتے ہتے۔

رات ہوگئ۔ شاندانبی میں تھی۔ مالبا اس کا ول لگ کیا تھا۔ ہم اوگول کی خوب خاطر مدارات کی گئی ہے۔ مدہ کھانا ملا تھا اور ہماری ضروریات کے بارے میں استضار کیا جاتار ہا تھا لیکن رات کے آخری جھے میں ایک اور خیال میرے ذہن میں آیا۔ تارس کی نگا ہیں ،اس نے شاندگو جن نگا ہوں ہے وہ کھا تھا وہ انہی نہیں تھیں۔ شاندرم چار وہبیں تھی اسے آسانی سے نفسان نہیں پہنچایا جاسکتا تھا۔ اس لئے میں اس کے لئے زیادہ پریشان تو نہیں تھا البتداس جمافت کا مجھے احساس ،ور ہاتھا کہ میں نے اسے تنہا بھی کھلطی کی ہے۔

د جسری میج حسب معمول پرسکون تنی بیمیں وقت پر عمد و ناشته و یا کمیا تھا۔ تا شیتے پر بشک کینے لگا۔ "ابھی تک تو کوئی فاص بات نہیں ہوئی سبوتا۔ "
" بال بشک میں کہدیچکا ہوں کرمکن ہے کوئی فاص بات ہی نہ : دوا درہم یبال دوا کیک دن گز ارکر اطمینان سے دوا نہ ہو جا کیں۔ "
" بال بشک میں کہدیچکا ہوں کرمکن ہے کوئی خاص بات ہی نہ : دوا درہم یبال دوا کیک دن گز ارکر اطمینان سے دوا نہ ہو جا کیں۔ "
" بھر کیا خیال ہے آج جزیرے کی سیر کی جائے : "

"نهيك خيال ٢-"

"ہم انداز دلگائیں مے کہ یہاں زروروؤں کی تعداد کتنی ہے، آئیں کتنی مراعات ملی ہوئی ہیں اور وہ یہاں کس طرح زند کی گز اررہے ہیں۔" "مناسب ۔ بیز بوراس کے لیے عمد واطلاع ہوگی۔"

''میں بھی یہی سوری رہا ہوں۔' بشک بولا اور پھرنا شتے کے بعد ہم دونوں دروازے پر پہنی گئے۔ درواز و پوری چنان تھا۔ کو کی ایسا ذریعہ نہیں تھا جس سے ہا ہراطلاع پہنچائی جائے۔ بھک نے اسے کھولنے کی کوشش کی اور پھر چونک کرمیری طرف دیکھنے لگا۔'' بندہ سیوتا۔''

کیونکہ چندلمحات کے بعد درواز وخود بخو دکھل کیاا دسامنے تن دوزر دروافطرا ئے۔

"كيابات ٢١٠ ان ميس اكك في حما-

" میاشهین کی چیز کی ضرورت ہے!"

" ہم اہرجانا چاہے ہیں۔ میں نے کبا۔

الجازت نبيل ب- ال في جواب ديا-

"كمامطلب!" بشك في تيور يول پر بل ذال كر إو ميها-

''سردار تارس کی اجازت نبیس ہے۔''اس نے جواب دیااور دروازہ بند کرلیا۔ بھک اور میں خاموش کھڑے رہ گئے تھے۔ بھک میری شکل ویکھنے انکا پھراس نے کسی قدر تنخ کہی میں کہا۔

"اب كياتكم ہے سبوتا؟"

" آرام کرو۔" میں نے بھارن کیج میں جواب دیااور دروازے کے پاس سے پلٹ آیا۔ بھک میری صورت دیکھارہ کیا تھا۔ میں اپن جگہ پرآ کر بیٹے کیا۔

بشک بھی ایک جگہ خاموش بیٹے گیا تھا۔اس کے چبرے پرنا گواری کے آثار تھے۔تب میں نے چند فیصلے کئے اور پھر ہیں انھو کر دروازے کے تریب بنٹی حمیا۔اس بارمیں نے ایک مچھوٹے سے پتم سے دروازے پر دستک دی تھی اور میری ساعت جند بوگی تھی۔ درواز د کھلا اور ایک زرورو نے اندر جھا آگا۔

"اب كيابات ٢٠٠٠

" كويا بهارى ميشيت قيديول كاى ٢٠ "ميس في كبا-

" بہی مجھو۔"اس نے جواب دیا۔

'' تارس وعد وخلاف بھی ہے!''

' ممکن ہے۔ اس کے بارے میں ہماری معلوبات زیادہ نہیں ہیں۔' اس نے مضحکداڑانے والے انداز میں کہا۔ '' تو پھرسنو۔اس سے کبوفوراُ جمہ سے ملاقات کرے ورنہ نتائج کافر مدوار ووخود ہوگا۔' میں نے سرو لہجے میں کہا۔

" تہبارے لئے کانی انتظام کرلیا حمیا ہے، بےفکررہو، ویسے تمبارا پیغام ہم تارس تک ضرور پینچا دیں گے۔ یہ ہاری ذ سداری ہے۔ "اس نے کہااور درواز ہ بند کرلیا۔ ہیں واپس اپنی جگہ آ حمیا۔ بشک نے پیچیم علوم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے فیصلہ کرلیا تھا کہ رات ہونے تک تارس کا انتظار کروں گا اوراگروہ نہ آیا تو چھر… بھر پچھرکرنا ہی ہوگا۔

بنتک نے بالکل خاموثی افتنیار کر لئتی اور پھرکانی وقت گزر کیا۔ دوسرے اوگوں کے چپروں پر بھی جیب سے تاثرات تھے۔ دو پہرکو
ہمارے لئے حسب معمول عمدہ کھانا آیا۔ کھانا لانے والوں سے بھی میں نے بات کی اور وزبوں نے جواب ویا کہ ہمارا پیغام تارس تک پہنچا دیا گیا
ہے۔ بھک نے اس وقت کھانا بھی تہیں کھایا تھا۔ وہ بہت ناراض اُنظر آر با تھا۔ بہرحال میں نے اسے بچور بھی نہیں کیا تھا۔ دوسرے اوگوں نے کھانا کھا
لی تھا۔ کھانا نہ کھانا تو جمافت ہی تھی اور پھراندازے کے مطابق اس وقت سوری جھک کیا تھاجب درواز سے پر آہٹ سائی وی۔ درواز دکھلا اور تارس
آٹھ دی آ دھیوں کے ساتھ اندردافل ہو گیا۔

میں ایک مہری سانس لے کر کھڑا ہو گیا تھا۔

''زیوراس کے نائب ہم نے مجھے یا دکیا تھا؟' تارس کی آواز میں مکاری تھی۔

" إلى "ميس في جواب ديا

" كوئى تكيف بتهبيل مبال؟" تارس في يو عيا "اكراسا بواتو من تمبار يتكهبانون كي كعال كلنجوادون كا-"

" ہماری میشیت کیا ہے؟" میں نے بھاری آواز میں پو جھا۔

''اوه شبين اس كاخيال كيون آي؟''

"کیا ہم تیدی میں؟"

"قيدى-" تارس فيدستورمضحكانداندازا ختياركرت بوع كها-"قيديول كساتهدا تنااح هاسلوكنيس موتا- تابهم أكرتم بصد بوتويهي مجهو-"

"ہم یہاں ہے باہر نبیں جا کتے ؟"

، منبیں۔ <sup>•</sup> تاری مِعاری کہیج میں بولا۔

۱۰ کیوں؟"

' اس لئے کہ یبال سے تم شکایا جاؤ مے اور میں نہیں جا ہتا کہ ما نگا جزیرے کے حالات دوسروں کومعلوم:ول۔'

"كمامطلب؟"

"مطلب صاف ہے یم اوگ بیبال ہے کہیں نیس جاسکو سے ۔ تمہارے جہاز میں تبدیلیاں کروی جانیں گی اورکوئی اے نہ بہان سکے کا

کده وزیوراس کا جہازتھا۔زیوراس بین سمجے کا کداس کے ساتھی مع جہاز سندر میں غرق ہو گئے۔ سندر میں طوفان تو آتے ہی رہے ہیں۔''

"او د\_ پجرتم جارے ساتھ کیا سلوک کرو گے:"

"اس کے بارے میں ابھی کوئی نصلتہ میں کیا۔"

" أول " مين في مسكرات موع كبال اور تارس اس الركي كاكيابوا جيم لے محت تھے۔"

"او د\_اس اڑی کے لئے تو میں تمہیں پورا جزیر وانعام دے سکتا ہوں کیاچیز ہے لیکن بیر بناؤ دوتم میں ہے کسی کی بیوی یامجیو بتو نہیں ہےا"

" فوب-سيبات تم في اس كنين يو محكى تارى ا"

'' پو چپولوں گا۔ابھی تو وہ میری بیوی ہلا یہ کے پاس ہے۔ بلا یہ شو ہر پرست ہے۔ وہ اے را و پر لا رہی ہوگ۔اس نے وعدہ کیا ہے کہ آئ رات تک وہ لڑکی کومیری خلوت میں آنے پر دضا مند کر لے گ۔''

"م في احيانيل كياتارس؟" من في ستديها

'' ہاں۔ میں زیاد واحیماانسان میں ہوں۔'' تارس نے جواب دیااور پھر بولا۔'' اس کے علاو و مجھے بلانے کی اورکوئی خاص دجہ!''

" انہیں تارس تمباری مہمان اوازی کاشکریکی جارے ان ساتھیوں کا کیا حال ہے جو جہاز پر چھوڑ دیئے منے تھے؟" میں نے پو چھا۔

" من كوكونى نقصان نبيس بينجايا مميا- انبيس بهى تمبارے ياس بھيج ديا جائے گا۔" تارس نے جواب ديا اور بيس نے اضرو كى ميں كردن بلا

دی۔ پھر تارس نے مزید کچھانے انفاظ اوا کئے جن ہے ہمراد کوں کی تفحیک ہوتی تھی اور پھروہ چلا کیا۔

لیکن اب شاید بشک کے مبرکا پیاندلبریز ہو چکا تھا۔ وہ جولائے ہوئے انداز میں میرے نزدیک پہنچ عمیا۔

''اب كياتهم ہے سبوتا۔اب بهارے لئے كياتهم ہے؟''اس نے طنزيه انداز ميں كہااور ميرے ہونوں پرمسكرا ہے جھيل گئ۔

"كياتم اب ميراء وكامات كتميل كرسكة بوالا"

"حتى الامكان كوشش تو كرول كا ...

''تو پھر ہے درواز ہ کھول دو۔''

''افسوس میری طاقت کے دائر داختیار میں نہیں ہے در نہ ضرور عمل کرتا۔'اس نے چزچزے انداز میں کہاا در میں بنس پڑا۔

"اس قدر بريثان كون بوبشك؟" من في كبا\_

''صرف اس کئے کہ تارس جیسے لوگ دوسرے انسانوں کولل کرنے کے لئے خاصے دلچیپ طریقے استعمال کرتے ہیں۔مثلاً ہمیں کسی

میدان میں جمع کر رے جنگلی منے جیوز دیں کیسی رہے گا؟"

" جہاز کے ساتھیوں کو بھی بہاں آ جائے دو۔ان بے جاروں کی زندگی بھی تو خطرے میں ہے۔ 'میں نے آہتدے کہا۔

"ارے ہاں۔ میں تو بھول کیا تھا۔ واقعی پی خاصی محفوظ جگہ ہے ۔ 'بشک جلے کئے البجہ میں بولا۔

WWW.PAI(SOCIETY.COM

الری بات ہے بشک۔ حالات میں کھر کرا تنا پریشان بھی نہیں ہوتے کہ دوستوں پر طنز کرنا شروع کر دیں۔ ' میں نے طلیمی سے کہااور بشک خاموثی ہو گیا۔ ویر تک خاموث رہا گھر بولا۔

"نو بناؤ،اب کیا کریں گے۔ بیتو حقیقت ہے کہ ہمارے راہتے مسدود ہو مچکے ہیں اور کسی ٹوکانوں کان فیرنبیں ہوگی کہ ذیاوراس کا جہاز کہاں غرق ہوا۔"

''انتظار کرومیشک میں تم سب کو بحفاظت جہاز پر واپس لے جاؤں گا اور اگرتم جا ہو کے تو اس کے بعد کی کارروائی تمہارے او پر چھوڑ

دول کا۔

"جہاز کوتم لے جاؤ کے ا"بشک نے کہا۔

"بال-"

۱۰ کیکن زر در و در واز ه کمول دین مے؟ ۱۰

'' تنہیں خاموش رہنا جا ہے بھک ۔'' میں نے تخت لہجے میں کہاا در بھک خاموش ہو کیا اور پھروہ شام تک خاموش رہا۔ دوسرے لوگ بھی خاموش تنعے کسی اور نے ہمارے درمیان مداخلت نہیں کی تھی ۔ ہیں ذہن میں اپنا پروکرام ترتیب دے چکا تھا۔

شام کے ایک ہے میں ہمارے جہاز کے ساتھی ہمارے پاس پہنچا دیئے گئے۔ان کے آنے سے مجھے کافی خوشی ہوئی تھی۔ بشک ادر دوسرے اوگوں نے انہیں تھیرلیا۔ میں بھی خاموش کھڑا ہو گیا تھا۔ بہرحال وہ سپ نھیک نھاک تنے۔بشک نے ان سے کوئی خاص وال نہیں کیا تھا۔ جو میں نے کہا۔

" كتف افراد جهاز پر منبی تنع؟" میں نے پو چھا۔

" تقريباتمي افراد تم جناب "

"كياانبول نے جہازى الائى لى؟"

''بال \_انبول نے اس کا کونہ کونہ چھان مارا۔''

"اسلحه خانه محفوظ ہے؟"

" بی باں۔ وہ و بال تک نبیس پنج سکے۔ "ان اوگوں نے بتایا اور میں نے اطمینان کی مجری سانس ہی۔ اس کے بعد میں نے خاموثی اختیار کی۔ رات کا کھانا نہایت اطمینان سے کھایا میا تھا۔ جب یہاں موجود اوگوں کو بی تھوڑی دیر کے بعد کی صورتحال معلوم نبیس تھی تو دوسرے اوگ کیا انداز ہ کر سکنے بتھے۔ کھائے ہونے کے بعد میں اطمینان سے اپنی جگہ لیت کیا۔ بشک اور دوسرے اوگ بھی حسب معمول خاموثی سے اپنی جگہ ایت کیا۔ بشک اور دوسرے اوگ بھی حسب معمول خاموثی سے اپنی جگہ ایت کیا۔ بشک اور دوسرے اوگ بھی حسب معمول خاموثی سے اپنی جگہ وی یہ بیٹے۔

اور پھر جب میرے خیال میں رات خاص گزرگی تو میں اپنی جگہ ہے اٹھ کیا۔ میں نے بشک کی طرف و کمیے کراہے آواز دی اسکا

باگ رې بويشک؟''

"بال سونے کے لئے سامد و جگر نبین ہے۔ ایشک نے حسب عمول تلخ لیج میں کہا۔

''براد کرم بیبال آ جاؤ ۔''میں نے کہا۔ اور بشک میرے نز دیک بیٹی گیا۔'' مجھ سے کیوں ناراض ہو بشک 'ا''

" نادان أبين مول سبوتا ميراخيال بتمباري امن پندي ماري كامبين آئي-"

"مان سے جنگ كرنامات تھا"

'' میں یہاں ان سے جنگ کرنے نبین آیا تھالیکن اینٹ کا جواب پھر سے دیا جانا جا ہے تھا۔''

" كهر ، يبال توتم إني خوشى عن آئے تھا"

"بال لیکن اس فے مکاری سے کام لیا تھا۔"

" كراس من ميراكياتصور بي إنهي في معموميت سي كها-

" نھیک ہے سبوتا ، میں نے کب کہا ہے کہ تہباراقعور ہے۔ بس اس بات پر جھلا بٹ ہے کہ ہم اس آسانی سے تارس کے جال میں آ

مینے۔ تاری ، شیالہ بی کی طرح زردروؤں کا بیروکار ہاورتم نے انداز ، لگالیا۔ وہ حارے لئے کس قدر ندموم ارا ؛ ان رکھتا ہے۔'

المم بيل محسوس كرر بي جو بشك اكا

" إلى سبوتا ، مجهدا حساس ب كديم برى طرح بمينت بين-"

"هیں نے تم ہے کہا تھابشک... بم اوگ اتنے بے بس نہیں ہیں ۔لیکن اگر اپنے سامنے کوئی مشن ہوتو ووسری الجھنوں ہے تی الامکان پچنا چا ہیے ۔اس جذبے کے تحت میں نے تہمیں روکا تھا۔میرا خیال تھا کے ممکن ہے تارس ٹھیک انسان ہو۔اگروہ ہمارے ساتھ کوئی براسلوک نہ کرنے کا خواہشند ہوتو۔.. تو بھر جھٹز امول کینے سے کیا فاکدہ'!"

"لكيكن جبال زرورواس طرح آ زاد بوس، وبال دوستول كي تلاش تو حماقت ي تقي-"

"بال يتم في محيك كبا .....كين ....

"ا کی بات ہاؤسوتا اللہ الشک نے امن کک درمیان سے میری بات کا دری۔

"بيول\_"

"ممن في الجمي كما تعاكر بم بي بس بين إن

" إلى يكما تما يام في في مكرات موع جواب إ

"اب بمی ہم بر بہیں ہیں؟"

"بال- يهى بات بيشك-"

WWW.PAKSOCIETY.COM

"الكين ... ليكن بم كياكر سكت بين "ابشك پريشان ليج مين بوالا صورت حال سه وقطعي مايوس موكيا تما-

" ہم جہاز پر پہنچ سکتے ہیں۔ وہ اوگ جہاز پر قبضہ ضرور کر بچکے ہیں لیکن ہمارے ساتھیوں کے قول کے مطابق ابھی تک اسلینہیں دریافت کر سکے۔'' ''لیکن ہات نو جہاز پر پہنچنے کی ہے۔' بشک نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔'' ہم اس قید خانے سے کس طرح نکل سکتے ہیں۔ یہ پٹانی ورواز ہ تو اندر سے کھولا بھی نہیں جاسکتا۔''

" آؤیلے ایک فیملہ کرلیں کہ ہمیں کس طرح کام کرناہے۔اس کے بعد کام شروع کردیں گے۔" میں نے کہا۔

بشک کی مجھ میں میری کوئی ہات نہیں آر ہی تھی۔ دوسرے معاملات سے زیادہ اسے اس بات کی فکر تھی کہ یہاں سے نکلنے کی کیا صورت ہو گی می موم پھر کرد وای مسئلے برآ جاتا تھا۔

'' تبتم اپنے ساتھیوں کو جگالواور انہیں یہال ہے نگلنے کے لئے تیار کرلو۔'' میں نے کہا ، اور بھک بھکچاتے ،وئے انداز میں میری مسودت دیکھنے لگا۔

"اب میں تم ہے درخواست کروں گابشک۔ اگر میری ہوایات پڑھل کرو۔ ہمارے پاس نشائع کرنے کے لئے زیادہ وقت نہیں ہے۔ تمام او کوں کو جگا دواور انہیں بتا دو کہاس قید خانے سے نکل کرمنتشرنہ ہوں۔ مب کے سب ساتھ رہیں اور راستوں کی تمام رکا وٹوں کو ہٹاتے ہوئے جہاز تک پہنچنے کی کوشش کریں۔''

''بہتر۔' بینک نے کہااور پھراس نے تمام اوگوں کو جگادیا۔ یوں بھی کم اوگ بی سور ہے تھے۔زیادہ اتعدادان اوگوں کی تھی جواس صورتحال ےخوفز و دیتھے۔سب کے سب کھڑے ہوگئے، ساب میں ہمی کمل کے لئے تیار ہو کیا تھا۔

"ابشک الیمن نے بشک کوآ واز دی اور وہ میرے نزدیک بینج گیا۔" جیسا کہ تارس نے بتایا تھا کہ اس نے ہماری دفاظت یا گرانی کے لئے معقول بندو بست بھول دوں تواس میں لئے معقول بندو بست بھول دوں تواس میں سے دیادہ ہمارے دو تین آ دی بیک وقت نکل کتے ہیں۔اس طرح وہ ہوشیار ہوجا نمیں کے اور مقابلہ شروع کردیں مے جبکہ میں اہمی ان اوگوں کو ہوشیار کرتانہیں جا بتا۔ ہمیں بوری کوشش جہاز پر پہنچنے کی کرنی جا ہے۔"

"او د کیکن سور تا ۱۱۱۰ کی بات میهال ت نگلنے کی کیا تدبیر کرو محا"

'' میں اس علی قید خانے کی دیواروں میں رائے کھولے؛ بتا ہوں۔''

"اود ...وه کیسے؟"

'' آؤ''میں نے بشک ہے کہااار پھرا ہے ساتھ لے کرا یک دیوار کے قریب پہنچ کیا۔ قدیم رومن طرز تقییراستعال کرتے ہوئے یہاں بھی پھروں کی سونی مونی سلوں کو تر اش کر جوڑا کمیا تھا اور یہ ٹمارت ایسی ہی سلوں کی بی ہوئی تھی۔ میں نے ایک چوکورسل کی ورازوں میں انگلیاں پھنساویں اور بشک اور دوسرے لوگ تعجب ہے جمعے دیکھنے گئے۔ان کی سجھ میں پہنٹیوں آر باتھا۔ سکین جب اوپر کی درازوں ہے منی جھڑنے لگے۔ان کی سجھ میں پہنٹیوں آر باتھا۔ سکین جب اوپر کی درازوں ہے منی جھڑنے گئے۔ چونک پڑے ۔سب مےسب بجیب انداز میں چھے سنے گئے تھے۔خود بھک کی آئکھیں تعجب سے پھیلی ہو کی تھی۔ پھر جب سل نے اپنی جگہ چھوڑی آق ان ے حلق ہے بھیب می آوازیں نکل ممکیں۔ ہوا کے تیز جمو نکے ندرآنے گئے تھے اورا کی جمیب می فرحت کا حساس ہوا تھا۔ مل بوری پٹان کی مانند تقی۔ آئی وزنی کہ شاید دس پندر و آ دمی بھی اسے نہیں اٹھا سکتے تھے۔ لیکن میں نے اطمینان سے اسے قید خانے کے درمیان رکھ دیا۔ اور پھر میں نے « وسری دیوار پرتوت آز مائی شروع کردی اوگوں کے چیروں پرشدید حیرت کے آثار تنے ان کی مقل اس بات کوشلیم ہی نہیں کرر ہی تھی ۔ ویسے کسی نے بدحوای میں اس نے دروازے ہے باہر نکلنے کی کوشش شہیں کی تھی ۔ بشک نے دوسری دمیوار کے اس درواز ہے کو بھی ای انداز ہے دیکھا کسی کے منہ ہے کوئی آ وازنہیں اُلکی تھی اور یہ شکل کام اتنی خاموثی ہے ہوا تھا کہ انجمی تک باہرموجو داوگوں کومکسی آ ہے بھی نہیں پہنچ کی تھی۔ جب تید خانے ک د بدار میں کنی درواز ہے بن مینے تو میں نے اپنا کام نتم کردیا۔

''ان اوگوں کوابھی تک کوئی انداز ونبیس ہو سکایشک '''میں نے کہا۔

" الى .. .. " بشك كرحلق ي وكلنه والى آواز غيرا نعتياري تعي -

" كيابيدروازے كانى نبيس بين الاسيس في وجيا۔

" تب پھر چلو لیکن خاموثی ہے باہر نکلو۔ اگر کس ہے نہ بھیز ہو جائے تواہے بااتکلف نتم کر دو۔ ہمیں کوشش ببی کرنی جا ہے کہ ذیا ذہ نقصان انھائے مغیر جہاز پر بنی جائمیں۔''

'' نھیک ہے ۔''بشک نے اب خور پر قابو پالیا تھا۔ پھراس نے اپنے آ دمیوں کو یہی بدایات دیں ادرسب ان عجیب درواز وں کی طرف برے سے ۔ باشہ یہ بہترین کامیا بی قل قید قانے محافظ اس کے دردازے کے جانب تھے۔ اول توانبیں کی سازش کی امیرنبیں تھی مجررات ہوگی تھی اوروہ سب آرام کرنے لیٹ محنے تھے اس لئے کافی بڑی تعداد ہوئے کے باوجود ہمارے بارے میں کسی کو پہتنہیں چل سکااورہم کامیابی ت اید تطاری عل می چل بزے۔

میں نے -مندر کے اس رخ کا تعین کیا تھا جہال ہے جمیں لایا حمیا تھا اور جہاں ہمارا جہازموجو دتھا۔ تب ہم ساحل پر پہنچ کئے۔

اورساهل پر پچهاوگ موجود تھے۔ بیشایدرات کے محافظ تھے۔ کیکن ان کی تعدا دوس ہارہ ہے زیادہ نبیش تھی۔ اس گر دہ کود کھے کروہ صورت حال معلوم كرنے كے لئے آ محة من - انبيل كمان بحل نبيل تھاكرية بماوك بو كت بيل-اس كے علاوہ بم في بھى اظہار نبيل كياكر بمان سے جينا ج<mark>ا ہے ہیں .....اور دونوں طرف کا بیاطمینان انہیں لے ژوبا تریب پہنچتے ہی ہم نے ان کی گردنیں ناپ لیس اور پھر میں توابیخ ساتھیوں ہے کہہ ہی</mark> چکا تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ ، ان لوگوں کونہایت اطمینان ہے نتم کرویا تمیاا ور ہمارے سماتھی ان کی لاشیں اٹھائے آ کے بڑھ تھے۔ یہ الشیں انہوں نے آجے بڑھ کر سمندر میں ڈال دی تھیں۔ ساھل سے کشتیاں کھول کر ہم جبازی طرف چل پڑے۔ کشتیوں پر جباز مربعین کے والی کمندیں موجود حمیں جن کی مدد ہے ہم جہاز پر چڑھ کتے تھے۔ بجیب ما حول تھا۔ ابھی تک ہمیں کسی خاص مزاحت کا سامنانہیں کرنا پڑا تھا اور یہ بات انوکھی کی لگ رہی تھی۔ ہمارا جہاز وور سے صاف انظرآ رباتھا۔اس پرمعمولی می روشنی ہور بی تھی ۔ظاہر ہے تارس کے آوی وہال موجود ہوں گے لیکن یقین تھا کہان کی کوئی برمی تعداد وہاں موجوونہیں ہوگی نہ ہی و واوگ اتنے چوکس ہول کے کیونک بظاہر کی خطرے کا ام کان نبیس تھا۔

جباز کے چاروں طرف کھیل کرہم نے کمندیں امپھالیں اور برت رفتاری ہے او پر چڑھنے کگے۔جن او کو بم نے ساحل پر ہلاک کیا تھا ان کا اسلحہ ہمارے یاس موجود تھا۔ہم جہاز پراتر گئے۔وہاں بھی ہماری خوش بختی ساتھۃ آ کی تھی۔ جہاز کی تکرانی کرنے والوں کی تعدا دصرف حیثتی۔ بیہ سب کے سب بھی زردرو تنے جن سے کسی کوئی بھدردی نہیں تھی ، اور پھرو وآ رام سے مونے بوئے تنے۔

چنانچانیس بزے ہیارے جکایا میااور قل کرویا حمیا۔ جہاز پرووبارہ قبضہ موکیا تھااور بشک کا چېروخوش سے گلنار بنا مواقعا۔

"سبوتا \_سبوتا ابزى انوكمي بات ب\_ ابھي تك عمل نے شليم نبيس كيا ب - كتني وز في سليم تعيس اور پھر قيد خانے اتنے كمزور تو نبيس ہوتے۔میری مجھیں محضی آدہا۔ اس نے کہا۔

''ان ہاتوں پر بعد میں فور کرلیں سے بھک ۔ مب سے پہلے اسلے کوالو۔ ' میں نے سنجیدگی سے کہا۔ میری آگا ہوں میں اب ایک چہرو تها ـ بيسب آزاد ، ومحت تصليكن ميري محبوبه . .. ميري محبوبه الجمي تك تارس كي قيد من هي ـ نه جائي اس مركيا بيتي بو الم

"جوتيراحم سبوتا \_ بشك تو حالات كوآساني سائية قبضيس كرف والول من س بر من المحى اسلونكلوا تا مول ميري رمنمائي كر\_" بشك بالكل سيدها ہو كيا تھا۔ چنانچہ و وميرے ا دكامات كي تھيل بين مصروف ہو كيا۔ اس كے آ دى اسلحہ فائے ميں دوڑ سنے تھے۔ اسلحہ باہر ذھير کیاجائے لگا۔ میں جباذ کے اس جعے سے ساحل کی تحرانی تحرر باتھا۔ جباں سے ساحل نظراً " تفاام می تک و بال کو کی تحریک نبیس تھی۔

المتل كبير ك ... بالآخر ماركها مئ تنه \_ بعك ن جي اطلاع دى كه الحد فكال ليا كميا ب- تب بيس في دوسراهم جارى كيا- " بقر تھیننے والی مقینیں جہاز پر جا رول طرف نسب کر دی جائیں اور پھروں ہے وہ حیر کرد ہے جائیں۔اس کے علاوہ تیروں کا انتظام بھی کرلیا جائے تا کہ آنے والول مرکاری ضرب لکا کی جاسکے۔'

بشک نے میرا پی تھم بھی اپنے آ دمیوں تک پہنچا دیا اور پھر تینے لوگ کام میں معردف ہو گئے۔ اس انداز میں کام کرنے والے میرے م پندیده لوگ ہوتے تھے کیکن اب میرے ول میں رور و کرشانہ کا خیال آر ہاتھا۔ تارس شیطان صفت ہے اورشانہ وحشت خیزوں و اگر تارس اس برحاوی مواتو وء جان و بدر ہے گی کہیں ووکس ماد شے کا شکار نہو جائے۔ جھے کسی قدر بے چینی کا حساس موا۔

ليكن مين نهاس ذيه وادى كوجمي تبول كياتها چنانجه مين انهين نظراندازنبين كرسكتا تها مين انبين مشينين نعب كرية و يجتار با ١٠٠٠ اور محربشک این کام سے فارخ ہوکرمیرے یاس کنی کیا۔

"میں دوسرے تھم کا منتظر ہوں۔"اس نے کہا۔ "ابتمباراكيااراده بشكايشمس في وجها

المين نبي<sup>سم ج</sup>ها سبوتا؟''

''اس دفت تم زردر وؤن پر جعلارے تصاور جنگ شروع کردینا جا ہے تھے۔''

" بالسبوتا\_"

''میں نے تہیں صرف اس لئے روکا تھا کے مکن ہے تا رس ہارے ساتھ کو ٹی برسلو کی نہ کر ٹا چاہتا ہولیکن تارس نے ہمارے ساتھ مکاری کی ہے ووسزا کا مستحق ہے۔''

" مجھے تھم دے سبوتا۔ "بشک مے چینی ہے ہاتھ ماما ہوا ہولا۔

"ابتم اپنے ساتھ کی جانے والی بدسلوکی کا جالے سے ہومیرے خیال میں تم اپنے محروہ کوکٹزیوں میں تقلیم کردو۔ ایک کھڑی صرف ساحل پر قابض رہے اور زرورووک یا تارس کے آومیوں کو بہال تک نہ پہنچنے وے ۔ دوسری ٹولیاں قرب وجوار کے علاقوں میں لوٹ مارکریں ۔ ظاہر ہم سامل پر قابض رورت کی حیال اور اپنی ضرورت کی سامان بھی حاصل کرو… صرف چار ہمیں اپنی ضرورت کا سامان بھی حاصل کرو… صرف چار آوی جہاز پر لا تمیں آوی جہاز پر لا تمیں آوی جہاز پر لا تمیں کے ۔ اور آئے والے بیسامان جہاز پر بارکریں گے اور چندا وی کھڑی کو جہاز پر لا تمیں کے ۔ اور آئے والے بیسامان جہاز پر بارکر ایس سے ۔ "

" نمیایت مناسب ۔ ابشک نے کہا اور پھر وہ ووز عمیا۔ تھوڑ نی دیر کے بعد وہ اپنے آ دمیوں کو کمل ہدایات دے کر واپس آعمیا۔ جہاز پر بھاگ دوڑ شروع ہوگئی تھی۔ سب لوگ بشک کی ہدایت کے مطابق کا م کر رہے تھے۔ ہم وونوں اس کی کام کی محمرانی کرتے رہے اور پھر بشک کی ہدایت کے مطابق جب تمام اوگ بیچا تر آئے ۔ تو میں اور بشک بھی نیچا تر آئے۔ تب ایک کشتی ہمیں بھی لے کرچل پڑئ۔

راستے میں بشک نے مجدمت ہو جھا۔" اب کیااراد و ہے سبوتا! میرامقصد ہے کہتم میرے میروکیا کام کرو مے؟"

" تم بھی کسی نولی کی مکرونی کروبشک ۔" میں نے جواب دیا۔

"اورشايدتم كسي دوسري نولى كى ؟" بشك بولا \_

ا انبیل بشک مصحایک اور کام بھی کرتا ہے۔ "میں نے آستدے کہا۔

' میں یو چیسکتا ہوں سیوتا۔ کیاتم مجھاس کے بارے میں نبیس بتاؤ مے؟' ا

" بال دوست \_ كيول نبيس جهبيس سائتى ازكى ياد هي؟"

''او د، بال \_ جمعے یاد ہے۔''

"ات تارس کی بیوی نے اپنے پاس باا یا ہے ... اور تارس نے اس سلسلے میں کیا کہا تھا، یہی تہم تہمیں یاد ہے۔"

"بال-اس بربخت في محمد ي با تمن كهي تعين-"

" توبشك " تارس ميرو شكار ب " ميس في آسته ت كهااور بفك ميري شكل و كين لكا تموري دريتك وه خاموتي سے ميري شكل و كيت

ر ہا کھر بولا۔" کمیاتم اے قبل کرو ہے؟"

" بال ـ "ميس في معنبوط لهج مين جواب ديا وربشك خاموش موكيا-

ساحل پراتر نے کے بعداس نے تمام نولیوں کو منظم کمیا اور انہیں ہدایات جاری کردیں ۔اس کے بعدوہ میری طرف مڑااور بولا۔

'' میں بیتو نبیس کبیسکتا سبوتا کوتم تنباان اوگوں کا پچیزمیں بگاڑ سکو سے ۔اس کی وجہ یہ ہے کہ انجمی تعموزی ورقبل ہی میں ایک نا تا بل یقین

منظرد کمچه چکا ډول کیکن میری خواجش ہے کہتم تنبان جاؤ۔''

''اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بھک۔''میں نے جواب دیا اور پھر میں اندازے سے تارس کے ل کی جانب جل پڑا۔ بشک کیاٹولیوں نے اہمی اپنا کا مشروع نہیں کیا تھا۔ ظاہر ہے وہ تی عام پرآ مادہ تھے اور تھوڑی دمریے بعد ہی مجھے ان کے اقدام کے

بارے میں اطلاع ہوجانی تھی۔اب ویکھنار تھا کہ بھک اوراس کے ساتھی س حد تک بہادر ہیں اوروہ کیا کارنامہ انجام وے سکتے ہیں۔

مس برق رفقاری سے تارس کے ل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مرف انداز وہی تھا، ورند میں کی بارے میں کھنیوں جانتا تھا۔ میری نوابش تھی کہ مجھے کو کی مخص مل جائے تا کہ میں اس سے تاری کے ل کے بارے میں بوجید سکوں ۔ میری نکامیں جاروں طرف سی زردروانسان کو اللش كرراي تعيل من جلداز جلد تارس ميحل تك ينتي جانا جا بتا تفامه

مجرمیری یہ خواہش بوری مونی ۔ایک محض نظرآ یا جوائے گھر کے وروازے پرسور ہاتھا۔ میں نے دورے اے دیکھااوراس کی طرف بردہ سکیا ، ، دوایک سفید کیڑااوز ھے ہوئے تھا۔ میں نے اس پر سے کیڑا بنادیا ، اوراس کا گریبان پکڑ کر کھڑا کردیا۔ سویا ہوا آ دمی بدعواس نظرول ے مجھے دیمے رہا نخاراس کی تعلیمی بندھ کی تھی ،حواس جواب دے چکے تھے۔ آئکسیس خوف سے سکرر ہی تھیں ۔ تب د ونہایت خوفز دوا نداز میں بولا۔ "كك سكك الإبات به كون بو ،كيا جا ج مو؟"

" تارس کے حل کی جانب میری رہنمانی کروورند میں تمہاری کردن دیا کرتمہیں مارؤا اوں گا۔ ' میں نے کہا۔ اس محض کی زبان ہے کوئی افظ نہ اُکلا۔اس نے آبتہ ہے گردن ہلادی اور پھروہ لرزتے قدموں ہے میر ہے ساتھ آ کے ہر ھنے لگا… اس کی تعلیق بندھی ہو ڈیمنٹی ۔وہ مجھے اشاروں ے مختلف متوں میں بڑھنے کے لئے کہر با تھاا ور تھوڑی دریے بعد میں نے ایک ایسی ممارت دیم میں جس کے بارے میں ، میں خود مجھی انداز و کرسکٹا تھا کہ بہی تارس کا کل ہوگا۔

"بیتارس کال ہے؟" میں نے بوجھاا وراس نے اثبات میں گرون بلا دی۔ تب میں نے ایک کھونسان کے سرکی پشت پر رسید کرویا۔ کم از آم اس خوفز و و مخص کو میں کسی ایسے طریقے ہے مار نائبیں جا ہتا تھا جس کا مجھے خود بھی افسوس ہو ... ایک کھونساہی اس کے لئے کافی تھا۔وہ بے ہوش ہوکر بٹ ے زمین برگر پڑا اور میں تاری کے کل کی جانب چل پڑا۔

تحل میں داخل ہونے ہے پہلے میں نے تھوڑی تی احتیاط کا سیارالیا تھا۔ کم از کم فوری طور پر میں در دازے پر موجود چوکیداروں کو ہوشیار نبیں کرنا جا ہتا تھا۔ چنا نچیس نے کل کا ایک ایسا حصہ تلاش کیا جہاں ہے اندروا فلے میں کوئی وقت نہ ہوں ، اور پھر میں کل میں واخل ہو کیا۔ محل خاصاطویل وعریض تعاادر یہاں بھی مجھے تھی مہنمائی کی مشرورت تھی چنانچے میں نے یہاں پر پھرکسی اور مخفس کی تلاش میں نگا ہیں ووڑا ناشروع کرویں۔ یہی سب سے المجھا طمر ایقہ تھا اوراس طرح میں جلدا زجندا پنا کام کرسکتا تھا۔

ببرے دار دوں کی مینبیں تھی۔ جگہ جگہ نیزہ بر دار بہرے دارنظر آ رہے تھے۔ میں فی الحال خود کوائل اکا ہول ہے بچشیدہ کئے ،وئے تمالیکین اس طرح محل میں بینکتے رہنا خاصا تکلیف دہ کا متحا۔ چنانچہ میں ایک سنسان کو شے کی طرف چل پزا۔ یباں ایک ستون کی آڑ میں رک کر میں نے ائی بہرے دارکونا کا۔ ووآستہ آستہ مست انداز میں ای طرف آر باتھااور جب وواس ستون کے قریب پہنچاتو میں نے نہایت الحمینان سے اس کی ناک بکڑی اورا ہے قریب تھسیٹ لیا۔ بہرے دار کے دونوں ہاتھ الیکدم اٹھے تھے۔ دوسرے ہاتھ سے میں نے اس کا نیز ہیجین لیااور بہلا ہاتھ اس كي كردن من وال ديا ـ

''اگرآ واز نکالنے کی کوشش کی تو میبی پر گرون و ہا کر مارووں گا۔' میں نے غرائی ہوئی آ واز میں کہااور پہرے وارکا نیز ہ چین کرا یک طرف بھینک دیا۔ پھرمیرا ہاتھ اس کے پیش قبض پر پڑااور میں نے اسے تھینے گیا۔ آبدار خنجر کی ٹوک اس کی گرون تک پینی تو اس سے طلق سے ڈری ڈری آ وازیں <u>اُکائ</u>یس ۔ ،

" بولو ....جو کچھ میں کہوں گا مکر و مے: " میں نے برستور فراتے ہوئے کہے میں اس سے بو مجما ادراس نے خوفز دو کیجے میں اقرار کیا۔ '' تب مجھے تارس کی آ رام گاہ تک لے جلو۔' میں نے آ ستہ ہے تعنجر کی ٹوک اس کی محرون سے ہٹائی۔'' بولو، ، ، تیار ہو؟'' اوراس نے نوفز د وانداز می گردن ماا دی\_

مسات بازوے پکڑے آ مے دھکیلار بالحنجری نوک اب بھی اس سے مبلومیں چیدری تھی۔ پھراس نے ایک ستون کی آ ڑے جسے بتایا كدو وكمره جبال سامنے و ويبرے داركمرے بيں، تارس كي آرام كا وہے۔

اس فخف کے ساتھ یہمی میں نے وہی سلوک کیا تھا جو پہلے کے ساتھ -- ، بلا وجداد کوں کوٹل کرنا جھے پسندنہیں تھا۔ میں جا وہتا تو اس خدشے کو فتم كرسكنا تعاكبين فيخف شورند مجاوب ليكن ميرا باتهواس كے لئے كافی تھا۔ دوسرے ليے دوہمي زمين پر دُھير ہو كيااور بين نے است ايك ستون کي آ زيس ڏال دي۔

اب مسئلہ ان دونوں کا تھا۔ ان دونوں سے نمٹنے کے لئے کوئی سخت قدم اٹھا نا ضروری تھا۔ چنانچہ میں ستون کی آثر میں کھڑا ہو کراس فاصلے کا نداز وکرنے لگا جومیرے اوران کے درمیان تھا۔اس فاصلے میں ایسی کوئی رکاوٹ نبیں تھی جس ہے جیپ کرمیں ان تک پہنچ سکتا۔ چنانچہ جو کی میمی کرنا تعابراه راست کرنا تھااور جب مجھے یقین ہوگیا کر قرب وجوار میں کوئی دوسراجھ نہیں ہے تو احیا تک میں ان مےسامنے آیاادران پر برق کی طرح جعینا۔ وونوں پہرے وار چونک پڑے تھے۔اتبول نے میری طرف و یکھا۔

مستعدلوگ تھے چنانچ دوسرے کیے انہوں نے مجھ پراپنے نیزوں ہے حملہ کردیا. ، دارا تنا کاری تھا کہ دونوں نیزوں کی انی میرے شانے پر پڑی ۔لیکن اس کا نتیجہ ان او گوں کے لئے حیران کن ہوسکتا تھا پر وفیسر ۔ . میرے لئے نبیل ، . ، ظاہر ہے جمعہ پر کئے ہوئے وارمس حد تک کارگر ہو سکتے تھے۔ اس بات کوتم اچھی طرح بمجھ سکتے ہو پروفیسر۔ میں نے ان کی جیرت سے فائدہ اٹھایا اوران دونوں کے سروں پر ہاتھ در کھ کرا کی دوسرے سے دے مارا۔ ان کے طق سے تعلق کے تھی تھی ۔ اب راستہ صاف تھا۔ تاری کی آ رام گاہ کا پتے جمیع معلوم ہو چکا تھا۔ جمعے یقین تھا کہ دو اندر جی ہوگا اور شاید شانہ بھی . مدو کے گھنا یہ تھا کہ شانہ نے اسے خود پر کس صد تک قابو پانے دیا تھا۔ دوسرے لمح میں نے دروازے کو دھکلنے کی کوشش کی ۔ کیکن دروازہ اندر سے بندتھا۔ مجرمیرے زوردارد مصلے نے دروازے وا کھاڑ کراندر میں تیزی سے اندروافل ہوگیا۔

خواب گاہ میں شمعدان روثن بتھے۔ اٹھی خاص روثن ہور ہی تھی۔ اس روشن میں ، میں نے جومنظر دیکھاا ہے دیکھ کرمیرا دل ہےا ختیار تہقیے لگانے کوچا ہے لگا۔

میں نے دیکھا کہ تارس کی گردن اس کے شانوں سے کافی دور پڑئی ہے۔اس کا جسم خواب گاہ کے درمیان فرش پر تھااوراس کے بہر والے بدن کو تکمیہ بنائے ہوئے شاند آرام سے لیٹی ہوئی تھی۔ ثانہ کا سراس کے بدن پر رکھا ہوا تھا۔ شایدوہ سوچک تھی ، ورواز وٹو سے کی آوازین کر شایداس نے گردن اٹھا کرمیرئ جانب دیکھا تھااور پھردہ ایک دم چونک پڑئی۔

الده سبوتا - اوه محرق سے کفری ہوکرمیرے قریب پانچ می۔

"سبوتا تم آسيخ؟"

" الله المانة المد الورجس بات كي توقع لے كرآيا تعاوي يبان آكرديمي " ميس في مسكرات بوئ كبار

" مين بيسمجى سبوتا ؟" فاند في معصوميت س يو تهار

"بيتارس ٢٤ المام في خون آاود بدان كي طرف اشاره كرت بوع كما ـ

"الله يكتاب عارس بي يائد

"لكن اس كي كردن كبال تي ؟ " بيس في جست بوت يوجها -

"وويزى بونى ہے۔"

" بیان کے شانوں ہے کیسے جدا ہوئی؟" میرے بونٹول پرمسکرا ہٹ جمحری ہوئی تھی۔

"ابس ... یا متن نجانے خود کوکیا مجھ بیٹھا تھا۔ پہلے اس نے مجھا پی بیوی کے پاس بھجا۔ وہ عورت طرح طرح سے میری دلجوئی کرنے کی ۔ نہا نے کی ۔ نہا نہا ہی ہے ۔ اس نے محصہ ایس ہے مردکود وسری عورت کے بیسے نامہ کی اس نے محصہ ایس نے اسے دوک دیا کہ وہ مجھ سے ایسی انتظام نہ کرے۔ وہ مجھے ایٹ شو مرکی خصوصیات بتاری تھی ۔

لیکن سبوتا۔ میں نے پچوہمی سنٹالپندنہ کیا۔اس مکار عورت نے مجھ سے صاف کبا کراگر میں اس کے شو ہرکی خلوت میں بعلی جاؤں تو وہ مجھ مند مانگاانعام وے کی۔ ول جاہا کراسے نوو ہی کوئی انعام وے دوں لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ جھے اپنے شو ہر کے ایما پر ہی تو خلوت میں جانے پرآ ماد دکرری ہے۔

اورسبوتا۔ پھر میں یہاں آئی ..... بی تفس نشے میں مست خواب گاہ شی داخل ہوا تھا۔ میں نے سوق رکھا تھا کہ است شرید تم کی سرا دول گی۔ لبندا میں نے خودکواس کی حرکتوں کے لئے تیار کردکھا تھا ... اس نے بھی سے کہا کہ میں دنیا کی حسین ترین خورت ہوں۔ وہ اپنی ملکہ بلا یا کوطلاق دے دے دے گا اور بھیشہ کے لئے بجھے اپنایا ہے گا ... میں نے بھی مسکرا کر اس کی پذیرائی کی۔ پھر جب وہ میر نقریب آیا سبوتا۔ تو پھر میں نے اس کی مردانہ طاقت آن مائی ۔ میں نے اس اس کی کرون پر اپنایا واس دکھا اور اس کی آئی میں بہرنگل آئی ہیں۔ میں نے اس مردانہ طاقت آن مائی ۔ میں سے است کہا کہ میں اس کی مردائی ہے۔ لیکن سبوتا تو نہیں ہوتا۔ اس نے اپنی زندگی بچانے کے لئے جدو جبد کی۔ میں نے اس اس کی موقع نہیں دیا تھا کہ وہ کہ کی بہرے دار کو آواز دے۔ بس جب میں نے محسوس کیا کہ وہ تھک میا ہے ۔ جب سبوتا۔ میں نے اسے زشن پر گرا کے ذن عمر دیا۔ اور اس کی گردن اٹھا کر دور بھینک دی۔ بھا یہ کوئی معمولی بات ہے کہ کوئی شانہ پر قابو پا سکے۔ ''شانہ نے نخر بیا نداز میں کہا اور میں نے ایک بار پھرشائہ کو میٹنے ہے جینے لیا۔

"بهت فوب ... حالا نكه من توييسوي كرآياتها كهيس اس كمبخت في تهمين أقصان نه بهنجايا بهو"

" بنہیں سبوتا ، شانتمہارے سامنے بھیلی بلی ہے ، دومروں کے لئے وہ آئ بھی سیکا کی خونخوارشیر نی ہے۔ "شانہ نے کہا۔

۱۰ من شليم كرتابون <sup>ش</sup>انه .... آو جليس <sup>۱۰</sup>

"اليكن بهواكيا سبوتا؟"

"كس سليل مين؟"

" بیں نے ساتھا کہ اس نے تم او کوں کو قید کردیا تھا۔"

" تم نے کس ہے سناتھا ٹانہ ؟"

"وت كمبخت لاف وكراف كرت بوئ يه بات بتار ما تماكه يري ماتمى قيد خاف ين بين اورانبيس ببت جلد تقل كرديا جائ كان ماتمى قيد خاف ين بين اورانبيس ببت جلد تقل كرديا جائ كان بهت بين الماديا تماك أكرن كرول وه ببرمال مير ماته ما اور جمت بهت الهمي طرح ركع كا الله الميكن جمته يان كرير بيثاني ضرور بولي تمي يا"

۱۰ شمانه ۱۱۰ میری موجودگی می*ن جمی* ا<sup>۱۰</sup>

" نہیں سبوتا ، بس جسے یہ خیال تھا کہ قید خانہ مہیں نہیں روک سکے گا۔ "شانہ نے مجبوباندا نداز میں کہااور میری پیشانی چوم گی۔ تب ہم دونول ہاہر نکل آئے۔ دروازے پرشانہ نے دونول پہرے داروں کوالنا سیدھاپڑے دریکھا تھا، ، اور پھر جب ہم نے کل سے ہاہر قدم رکھا تو شور کی آ وازیں بہت تیزی سے بلند ہوری تھیں۔

شاند چونک کردک کی ۔ ' بیکیا ہے ، انا اس ف بوجھا۔

' ابشک اوراس کے ساتھی ان لوگوں سے اپنا انتقام لے رہے ہیں۔ '

"اور يقيناس كامشور وتم في بى ديابوكاء" شائد في مسكرات بوع كباء

" بإل ثانيه ، بشك شايد مجھ بزول مجھ ر باتھا۔اس كا خيال تھا كەز يوراس نے جس مخفس كو جباز براپنا نائب بنا كر بعيجا ہے، ووايك ہزول انسان ہےاور وہ کسی ہے جنگ کرنانہیں جا ہتا لیکن ثمانہ... میں مسلحت کا قائل ہوں۔ میں ہرمعالمے میں طاقت آ زما کی پیندنہیں کرتا۔ طافت انسان کوضرور آنر مانی جاہیے۔ لیکن اس وقت جب اس کی مغرورت چیش آئے۔ چنا نچے میں نے بھک کو باز رکھا تھا۔ جب تارس کھل کر ہمام ہے سامنے آگیاس نے ہمیں قید کرنے کے بعد بیمو چاشا یدوہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گمیا ہے۔ ننب میں نے بھک سے کہا کہ تھیک ہے وہ خود بھی اہے معاملات میں آزاد ہے۔ چنانچے میں نے قید فانے کی دیواریں توزیں۔ تمام اوٹوں کو آزاد کیا۔ اپنے جہاز پر فبضہ کرلیااوراس کے بعد اسلحہ لے كرمين نے بينك ے كہا كدو داہيے آ دميول كونو لى لے كراوٹ مار كے لئے نكل يزے ، ''

میں نے ویکھالوگ بری طرح بدحواس میں۔ایک دوسرے کی طرف ووڑ رہے ہیں۔ممورت حال معلوم کررہے ہیں۔ بہت ہاوگوں کو تو پتہ ہمی نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے۔شور کی آ وازیں زیادہ ساحل کی طرف ہے آ رہی تھیں۔ میں نے بشک کو ہدایت کر دی تھی کے زیادہ وور جانے کی کوشش نة كرے \_ جہاں تك موسكے ساحل كے فرد كي ان دكي اپنا كام كرے اور تارس كامل مبرحال ساحل سے كافى دور تعار

میں اور شانہ بے خونی ہے آئے برد ھر ہے تھے۔ او کوں کی نکا ہوں ہے بچنے کی ہم نے کوئی خاص کوشش نہیں کی تھی۔

کیکن پھراکی۔ ایسے گروہ نے ہمیں و کھولیا جوشاید ہمیں ہیجان گیا تھا 🔐 قیدی. ﴿ قیدی ہماک رہے ہیں پکزو، ﴿ اوروس بارہ افراد پر معتمل بیگروہ ہماری طرف دوڑ پڑا، سہتب میں نے اپی شاندارسائٹی کودیکھا۔ ووایک چھکدار خنجر نکال کر کھڑی ہوگئی تھی۔ وو ننجر میرے پاس بھی مو جود تفاجو میں نے بہرے دارے چینا تھا۔

ہم دونوں بھرے ہوئے گروہ سے قریب آنے کا اتظار کرنے گئے۔'' پکزلو ۔.. کیٹر لو۔.. ' دہ پھر چینے اور جوش میں قریب آھئے۔ہم وونوں کے ہاتھ ایک ساتھ میلے تھاوروو دلد وزجینیں کو نجائھیں۔ووسرے لوگ رک محنے۔

" شانه ... اميرت ييجيها جاؤ .... جوتم تك يبنيهاس كاصفاياتم كروينا- باقى لوكوس كوميس ديمتا مون -"بيدس باره آ دى تع - ميرت كئة کوئی حیثیت نبیس رکھتے تھے لیکن میں نبیں جا بتا تھا کہ ٹانے کوخراش بھی چنچے اوراس کے لئے ضروری تھا کہ ان لوگوں کو کو آلی بات دکھائی جائے جس سے ان کا جوش وخروش فتم ہوجائے ۔ تعجزاس وقت زیاد و کارآ مذہیں تھا۔ چنانچہ میں نے ہاتھ ضافی کر لئے۔ پھرایک نیز دمیرے سینے سے کمرایا اور میں نے اسے بکر لیا۔ نیزہ بردار فضامیں کافی او نجا انجل کر اینے ساتھیوں پر جا گرا اور پھر میں نے بہی ممل و ہرانا شروع کر دیا۔ مجھے ان کے ہتھیاروں کی تو ہرواہ تمی نبیں ،بس میں نے انہیں پکڑ پکڑ کرا میمالنا شروع کردیااور کویاان کی سیست ختم کروی۔

اب وہ انجیل انجیل کرایک دوسرے پرگرر ہے تنے اور چیخ رہے تنے۔ان کے ساتھیوں کے آ زے ترجیے ہوجانے والے ہتھیار خودانہیں زخی کر م ہے تھے۔اناوگون کو ناکارہ کرنے میں ہمیں ذراہھی وقت نہ ہوئی۔ ثانہ بخر ہاتھ میں لئے کھڑی رہ گئی تھی۔ات پہھرکرنے کاموقع ہی نہیں ال ساکا تھا۔ " آؤ ... " اميں في اس كے شائے بريا تھ ركھود يا اور شائه بنس بڑى ۔ وہ مير ئے ساتھ چل بڑى تم مى .. " كيوں يا تمي كيوں آئى ؟"

" سوی ری مول کداس تنجر کا کیا کروں۔"

" کیوں؟" میں نے بوجھا۔

"اس كاستعال كاتونوبت بي نبيس آئي "

" بمكن ب آح آ جائے۔ " ميں نے بھی بنس كركہا۔

" بال ۔اس صورت میں کہ جالیس بچاس افراد کا گروہ سامنے آجائے۔ دس میں آئے تو ای طرح مارے جائیں ہے۔"

المل كرنا ضروري تونبيس بياميس في كبا-

اللا اليكن المروه بي مرنے كے خواہش تد بول الله اور يكسو، و وآ ك الك ربي ہے۔"

''بشک ماساخونخوارے۔''

''شاند''میں نے شاندکوآ واز دی۔

" آول ۔"

" میں نہیں جا بتا کہ بشک ہے آ وی زیادہ مشقت اٹھا کمیں۔ میں اس کے ساتھیوں میں زیاد و کئی پیندنہیں کروں گا۔ "

" تب آؤ ... اس كى مدوكرين \_" شاند في بيخونى سے كهااور مين في اس كا باتھ كار كرساحل كى مطرف دوڑ تا شروع كرديا \_ بهم طوفانى

رفقارے دوڑر بے تھے۔ رائے میں ہمی چنداوگوں کو آگر کا پڑا جنہوں نے بمارارات رو کئے کی کوشش کی تھی۔

اور پھر ہم ساحل پر پہنچ کئے۔ یہاں کا کام بخو بی جاری ہیں۔ جگہ ویکہ ایشیں پڑی ہو کی تھیں ۔ان میں زیادہ تر زرورولوگ تھے۔ چند مقا می ہمی تھے ۔ کنارے پرلوٹ کا سامان ڈھیر تھا۔و و بھی تھا جس کی ضرورت ہمیں تھی ۔ لیکن جنگ جنگ ہوتی ہے۔

کنارے سے جہاز کے درمیان سفر کرنے والی کشتی تیزی سے اپناسفر کر ربی تھی۔اس بارو د کنارے پرآئی تو میں بھی والہی اس میں سوار ہو کیا۔شانہ بھی میرے ساتھ تھی۔ جہاز پر سے سامان کھینچا جانے لگا۔ میں اس طرف متوجہ نہ ہوا بلکہ شانہ کو لے کراو پر پہنچ میا۔

اور پھراسلے کے ڈھیرے میں ایک وزنی کھا نڈاانھالیا۔ ٹانے نے ایک کوار پیند کی تھی۔

" چلو " اس نے کہااور میں نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا۔

"منتم نبین شانه این میں نے کہا۔

"كيامطاب"

" تم يه كيول بجول رق بهول كرتم مير في عورت جو-"

"اوریه بات بھی شہیں معلوم ہونی جا ہے کہ مردی موجودگی میں عورت کی جنگ مرو کے لئے تکلیف وہ ہوتی ہے۔"

"اورسبوتا ، كيامين مرفعورت جول - كيامين دومري عورتول سے مختلف نبيس جول -" شاند في بيار بجرے ليج ميں كبا\_

''یقیناً ہو۔ کیکن تمہارا مرد تمہارے سامنے ہے۔''

" میں تسلیم کرتی ہوں۔"

ااتو خاموثی ہے کھڑی ہوکرا ہے مروکی جنگ دیکھو۔"

'' ٹھیک ہے۔'' شانہ نے محبت بھری نگا ہول ہے مجھے و مکھتے ہوئے کمبااور پھر میں جہاز ہے نیچے اتر ملیا۔ خالی مشتی روانہ ہوئے کے لئے تیارتھی ۔ میں اس پر سوار ہو کمیا اور تھوزی دریے بعد تشتی کنارے پر ہینج کی۔

کتین پھر میں نے کسی قدر بدلے ہوئے مناظر دیکھے۔ جنگ ، ، ، جوجاروں طرف پھیلی ہو گی تھی۔ اب سینے کلی تھی۔ یا توبشک کے آ دی اپنا کامکمل کرنے کے بعد بسیا گی افتیار کرد ہے تھے ۔۔ یا پھر یا پھر صورتحال بدلے تی تھی۔۔

میں تیزی ہے آ مے بڑھا۔ تب جھے دوسری صورتعال کا احساس ہوا۔ میں نے دیکھا زر دروؤل کا زبر دست دیاؤبر ھد ہاتھا۔ دہ بہت بڑی تعدادیس تیار ،وكرآ مي تصاور بشك ك وميول سنبايت دليرك س بنگ كرر ب تهد

بشک نے عظمندی یہ کی تھی اپنے بمھرے : وئے آ ومیوں کوسمیٹ لیا متعااور با قاعدہ صف بنا کر جنگ کرر ہا تھا۔اس طریقے نے انہمی تک ات بچائے رکھا تھاورن اگراس کے آدمی جھرے ہوئے ہوتے تواب تک ان کاسفایا ہو گیا ہوتا۔

بشک سے آدی باا شبہ بے حدولیری سے از رہے تھے لیکن ایک کا مقابلہ وس سے تھا کہاں قتل کرتے بیٹھکن ان کے انداز سے نمایاں تھی۔ اور میں صورت حال بدلنے پہنے حمیا۔ میں نے بھک کی صف چیز وی۔ اور میرا کھانڈا تیزی سے گروش کرنے لگان فووستائی ہے یر دفیسر لیکن میں خود کو بچا طور پر حالات بد لنے والا کر سکتا ہوں ۔ کھا نڈے کی لہائی میں انسان صاف ہونے تھے ۔ پہلی بار انہوں نے موت کی ہے شکل دیمهی تھی ۔ میں نے چند کھات میں ایک مجمرا خلا پیدا کر دیا 🕟 اس وقت تواجتہٰ می طور پرکتل و غارت کری کرنا پڑی تھی تا کہ بشک کے اوگول کوسنبطلنے کامو تع مل جائے۔ جنگ میں ایک نمایاں تبدیلی یہ ہوئی تھی کہ اوگوں نے کھانڈے کی تباہ کاری ویکھنا شروع کردی تھی۔ وہ اس کی کان ویکے دہے تھے اورسششدریتے۔انبیں بیاحساس بھی نبیں رہاتھا کہ کھانڈ ااب ان تک پینچنے والا ہے۔ویکھنے والے تو صرف بیدد کمیور ہے تھے کہ چوڑ ا کھانڈ ااثعتا ہے اورخون ہی خون اہل پڑتا ہے جسم دوحسول میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔کوئی ورمیان سے کنتاہے کسی کومسرف جھیٹ مکتی ہے کیکن دوجھی کھڑانہیں ہوسکتا ادرزشن برگر کرتزئے تلا ہے۔ بات صرف انہی او کول کی نہیں تھی بلکہ بشک کے ساتھی بھی جنگ بھول سے تھے۔ وہ بھی متحیرانہ زکا بیوں ہے جھے دکیر م ہے بتھے۔ بلاشبہ میں دیرے پہنچا تھالیکن میں نے اپنے جھے کا کام چند کھات میں ہی انجام دے اپنے تھا۔ مرنے والوں کو بہت دیرے بعداحساس ہو ا کا کرمورت حال کیا ہے ... اور پھریس نے ویکھا کہ زرورو بہت بری طرح لیث کر ہما مے ہیں۔ان کے زہنوں پر خوف مسلط ہو کیا تھا۔اس ک بھا گئے ہے۔ بھک کوبھی احساس ہوااورا یک بار پھران کے ہاتھ چلنے گئے ۔ لیکن میں نے انبیس آ واز وے کرروک دیا۔

''بشک \_میراخیال ہے ہماراا نقام پورا ہو چکا ہے ۔اب فوری طور پر واپسی کی تیاریاں کرد… اور ہاں ۔کیاتمہار ۔ پجمیراتھی جزیرے

" نہیں سبوتا .....وہ جورہ کے ہیں اب اس قابل نبیں ہیں کدان کے بارے میں موجا جائے "۔بھک نے جواب دیا۔

" موياوه آل بو يحكه بين ياز خي بين ا"

" سبوتا اگرووزخی موتے تومیں انہیں وہاں نہ چھوڑتا ، ، وہ مریکے ہیں۔"

''او د۔ کھیک ہے۔اب واپس کا سفر طے کرو۔''میں نے تھم ویااورانہوں نے بلا چون و چرامیرے تھم کی تعمل کی۔

و و تیزی ہے واپس کیلئے ۔ بھا محنے والوں میں ہمت نہیں تھی کہ ان لیلنے والوں پر ہملہ آ ور ہونے کی کوشش کرتے ۔ وہ تواپی زند کمیاں بچا کر

اس طرح بھا کے تھے کہ انہوں نے بات کرندد کھا۔ تب جاری کشتیاں تیز دفتاری سے جہازی طرف چل پڑیں۔

ہم فاتح كى حيثيت سے دا پس آئے تھے۔ليكن مصلحت كا تفاضا يبي تعاكداب يهال رك كر ان لوكون كے مزيد متبطنے كا انتظار نه كيا جائے۔ویسے بھی ہم پوری طرح تیار تھے کہ اگروہ اسیے جہازوں کو لے کرہم پر تملہ کرنے کی کوشش کریں تو ہم ان سے با قاعدہ جنگ کریں۔لیکن ب بات اہمی 🕟 - کس کوبھی معلوم نیقی کہ تا رس مر چکا ہے اور کن حالات میں مراہے۔ اس کے بارے میں تو کوئی سوج مجمی نہ سکتا تھا۔ اگر تا رس زندو ہوتا تو اس بات کی تو تع کی جاسکتی تھی کہ دو ہمارا تعاقب کرتااورا پی اس فنکست پر جھلا کر ہروہ مکن کوشش کرتا جس ہے ہمارا جہاز تباہ کیا جاسکے 🔐 اور ہمیں کنکست دی جاسکے لیکن میہ بات تو اہمی تارس کے ارمیوں کو بھی معلوم نبھی لیکن امید تھی کہ بہت جلد معلوم ہوجائے گی … اس وقت جب وو تارس سے احکامات لینے کے لئے پہنچیں مے اور تارس کی گردن اورجہم میں انہیں کانی فاصل نظرة بے گا۔ اس مے بعد انہیں احکام دینے والا کوئی ہے یا نہیں یہ بات جھے بھی معلوم نتھی۔

سبرصورت کمندی ڈال کرہم جہاز پر چڑھ گئے اور پھر جہاز کے باد بان چڑھائے جانے لگے۔ ہماری انتہائی کوشش تھی کہ اپنا جائز ہ لینے ت ملے جہاز کو کنارے سے دور لے جائمی اور بشک اوراس کے ساتھی اس کام میں مصروف ہو گئے۔انہوں نے اپنے زخموں پر بھی کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ شانہ نے پر جوش انداز میں میراا سنقبال کمیا تھا۔ پھروہ متحیرا نہ انداز میں اولی۔'' آ ہسبوتا … میں نے تمہیں جنگ کرتے ویکھا تھا۔ میں نے تمہیں جنگ کرتے ویکھا تھاسبوتا ··· تمہارے بازو ہیں یا ··· یا··· 'وہ خاموش ہوگئا۔ میں نے دلیسپ نگاہوں ہےاہے دیکھتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھے (ال دیئے اور آہت ہے اولا۔

" آؤ شاند آرام كري رات كافي كزر چكى ب."

"سبوتا ، تم كنزانو كه بوه كنغ جيب بوه"اس ني آسته يكبار

" كيون؟"مين في مسكرات موت يوجعا ـ

" کیاتہارے جسم برکوئی زخم بیں ہے!"

''نہیں … ان لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میدمیرے بدن کوزشی کرسکیں ۔' میں نے جواب دیااور شانہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کرآ گے

بزه کما۔

شان کو لے کرمیں اپنی خواب گاہ میں پنج میا۔ رائے میں ، میں نے جہاز کے ایک ملات کوروک کرکہا تھا۔ 'اگر بشک یا کوئی اوراس وقت میرے یاس آنے کی کوشش کر نے تو اسے منع کردینا ہی اب آرام کروں گا میکن اگر ۳ رس کے جہاز حملہ آور ہوں تو پھر تکاف نہ کیا جائے اور جو نہی وو سندرين أظرآ مي مجھاطلاع دى جائے ۔ "ميرى بدايت كواس فخص في ذہن نقين كيا اورآ مي بره ميا۔

شانہ نے نواب کاہ کے چراخ روش کردیئے۔میرے بدن پرمرنے والون کے خون کے قیلتے ہم سے تھے۔ شانداس ہات سے منظر بھی کہ کیا واقعی میرے بدن مرکو کی زخمنییں ہے۔ کیااس خون میں میرا خون تو شامل نہیں ہے ؟ چنا نچے تنہا کی میں پینچتے ہی و دمضطر با نہ 1 نداز میں بولی۔ "سبوتا .. سبوتا اتم نے جو کھ کیا ہے ... اس پر جمرانی کا اظہار تو بعد میں کیا جائے کا پہلے تو تم یہ ہتاؤ کہ تمبارے جسم پر کتنے زخم آئے میں۔ جھے بتا ذسبوتا اان زخموں کے لئے میں کیا کروں ۔ان کوٹھیک کرنے کے لئے میں کیا کرسکتی ہوں مہوتا! مجھے بتاذ۔'

''او د\_''ميرے مونوں برمسكراہت محيل كن يائم ميرے زخمول كے لئے مضطرب ہوشانہ 'ا' ميں نے إو جھا۔

" به بات بو جھتے کیوں ہوسبوتا ؟ میری زندگی میں اب تیرے سواہے کیا ، ، ، اگر میں جمہارے ملے پریشان شہول تو کیا کرول کی ؟ " ' ' تب کھر پریشانیاں اینے ذہن سے جھنک دوشانہ .... شی بافکل نمیک ہوں کیا میں تنہیں اُمیک نظرنہیں آر بالا' '

" وهسب تو نھيك بيسبوتا ... اليكن تم بهت مضبوط مور من بحتى مول كهتم ايتي تكيف برقا در موسكته مور"

''ا تیما ابتم پریشان نه مور سلکین مفهرو، میں اینے برن سے مینون صاف کراوں۔ یوں بھی میں اس سے اکتار ہا ہوں ا میری عورت مورسه بات میں کیے بیند کرون کا که اجنبی الوگوں کا خون تیرے بدن ہے س کرے۔''

" تم واتبی بالکل ٹھیک ہوسوتا؟" شانہ نے کسی قدرشوخی کے انداز میں ہو چھا۔

'' ہاں شانہ۔اس میں جموے نہیں ہے ۔ میں ہالکل ٹھیک ہوں۔' میں نے جواب و یالیکن شانہ بہت مخاطقی۔اس نے خود تن مجھے شول نول کرد کھنے کی پیشش کی اور آ ہت۔ میرا سارالباس میرے بدن ہے جدا کر دیا۔ پھراس نے باریک کپڑے سے میرے بدن کا خون صاف کیا۔خون آلودلہاس ار کیا تھا، اندر کالباس ساق تھا۔ جو حصہ کھلے ہوئے تھا ورجن پرخون جماہوا تھا۔ شانہ نے ایک کپڑا ممیلا کرتے کے بعداس ے میرے جسم کوصاف کردیا اور پھر میری بات کی تعمد این کرنے کے بعدوہ خوشی سے سرشار ہوکر بے ساخت بھے سے لیٹ منی۔

''او وسبوتا ، تم كتن انو كے بوء كتنے عجيب بوء بي على تم كتنے عجيب بوء آه، مي كتني خوش قسمت بول ''اس نے ميرے بدل كے

نجانے کتنے بوے لے ذالے اور پھر میں نے اے اپنے باز وؤل میں اٹھایا اور آ رام کی جگہ پر لنادیا۔ میں اس کے نزد کیک ہی مینے کراس پر جمک کیا تھا۔ سخت محنت اور مشقت کے بعد ثانہ کا حسین ترین قرب ساری آگلیف کوئتم کردیا کرتا تھا۔ اس وقت بھی میں نے ثانہ کے حسین و کدازجسم سے اپنی شکن دور کی تھی۔اس وقت میں سرور کی ان بلند بوں پر تھا جہاں پینینے کے بعد عام انسان کی ساری صلاحیتیں ٹستم ہو جاتی ہیں۔ ثیز نہیمی میر ک سحت کا ، میری زندگی کی خوثی کا جشن مناری تھی۔ ٹیانہ کا تجمر پور تعاون میرے اندرآ گ نگار ہاتھا۔ میں اس کے تعاون کا جواب دے رہا تھا۔ اتنے مجمر بور طریقے ہے جس کا اظہار ثانے کے چبرے بردیکتے ہوئے جذبات کے طوفان ہے ہور ہاتھا۔ ٹانہ بیری بھریورسائٹمی جس کے ساتھ کھات کے گزرنے کا کوئی احساس نہیں ہوتا تھا۔ ساراوفت گزر کمیااور منے نزویک آئی۔ جلد ہی شانہ گہری نیندسو کی تھی ۔ میں نے ہمی آ تکھیں بندکر کی تھیں۔

بشک اوراس کے ساتھیوں نے ہمارے آ رام میں مداخلت کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔وہ تو اہمی تک جیرت کا شکار ہوں گے اور مجھے یقین تھا کہ اب ان کی مجال نہیں ہے کہ وہ میرے نزویک آئیں ... ، یامیری کمی بات پرامتراض کر سکیں۔

بشک کو میں نے اپنی ذات ہے بوری طرح مطمئن کردیا تھا۔ ٹیانہ کوسوتا جیوڈ کرمیں اٹھے گیا۔ ظاہر ہے میری ذات ہے رات کا خمار کسی بھی حیثیت ہے نظرانداز نبیس ہوسکتا تھا۔ میں تو ووسری ہی نوعیت کا انسان تھاالبت شانہ کے ہارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ ون چڑھے تک سوئے گی۔اس کئے کہ وہ عام لڑکی تھی کیکن میں عام انسانوں ہے مختلف تھا پر وفیسراعورت کا قرب میرے جسم میں آگ ضرور دو کا ہے کیکن میری آگ کونتم نہیں کر سكا ـ خالباس كا انظام كرايا كميا تعارسويس في لباس ببنا اوركيس بيا اوركيس ما ياجهازى زندگى معمول برآ چكي في راسليد الله عن مهنياديا الياتمااوربشك مركري ساب لماحول كوبدايات جارى كرر باتهار

سفریس کسی حد تک تیزی آمنی تھی ۔میرے قریب موجودلوگوں نے جھے دیکھا اوران کے چبروں پر مقیدت کے اثرات پیدا ہو گئے تھے۔ وداس انداز مین ساکت وصامت مو سئے تھے جیسے اب میری حقیت مجھ بھے موں ۔ تب میں نے ان میں سے ایک کواشارہ کیا. .. -اور وہ دوڑ تا جوا ميرے نز ديك پيني حميا۔

"بشك كبال ٢:

"مستول کے پاس جناب!"

"متول کے پاک ، "؟"میں نے کہا۔۔

"بإل جناب. . كيام البين اطلاع دون؟"

''نبیس۔ میں و بیں جار ہا ہوں۔'' میں نے جواب ویا اور بیفک کی طرف چل پڑا۔ بیفک ایسے فرائفس اتجام وے رہا تھا۔ لو کون کے چروں برتبدیلیاں یا کراس نے بلٹ کردیکھااور مجھے دیکھ کراس کے ہوٹوں پر برتیا ک مسکراہٹ پھیل گئی۔

" آه سبوتا منظیم سبوتا منظیم سبوتا منظیم ندکهنا تیری انوکھی تو توں کا اعتراف ندکرنا میرے لئے مکن نہیں ہے۔ میں نے جرانی ک رات گزاری ہےاور میری دلی خواہش تھی کہ تیری خدمت میں چیش ہوگرا پی بیا بھھن رفع کروں · ··· ہاں ، کیا تو نے منع کا ناشتہ کیا 'ا''

516

" نبیل بفک . . کیاتم نے ناشتہ کرلیا؟"

" نہیں۔ میں نے بھی نہیں کمیا سبوتا .....میری ولی خواہش تھی کہ میں تیرے ساتھ تا شتہ کروں ۔ ' بشک نے عاجزا نہ انداز میں کہا۔

'' نھیک ہے بشک یتم ناشتہ منکواؤ، میں تاشتہ کرتا جا ہتا ہوں۔' میں نے جواب دیا اور تھوڑی دریے بعد ہم بشک کی نشست کا دمیں عدم کھانے سے اطف اندوز ہور ہے تھے۔بشک ہمی میراشر یک تھا۔ہم دونوں ناشتہ کرر ہے تھے۔شانہ کے بارے میں اس نے بوجیما تومیں نے بتادیا كدوه چوكدوريت سوئى باس كئے دريت جامے كى۔ بال، ايك خادم اس كى آرام كاد كے قريب متعين كرديا جائے تاكد جب وہ الشحاتو جميں اطلاع دی جاسکے \_بفک نے میری بدایت پر مل کیا تھا۔

نا شنة كے دوران شايد وواحراماً خاموش رہاتھا ، ہاں جب وہ ناشته قتم كر چكاتواس فياك دست بسة الدازيس كبا- المجصابية بارے میں نہیں ہناؤ مے سبوتا الات

"اب بارے میں کیا بتاؤں بھک؟"

· عظیم سبوتا۔ میں بیا جا ہتا ہوں کر تو جو پھی ہے، اسے چھیانے کی کوشش ندکر۔ '

" توجانات بشك كرزيوراس في جمع ايك فاص كام عد مكايا بميجاب "

" يقيغ بيات مجد معلوم بسبوتا كيكن مي البي طور يرتجو بيور باجول سبوتا ... تويدوي تيرك بير براسرار توت كياب جس في تنقی د اوارین تو ز والیس کیاد وایک عام انسان کا کارنامه تها انهیس سبوتا! تونے اس دفت وشمن کو کشست دی جب بشارة دی بزیمیت انها کر بھاگ رہے تھے۔ ہاں سبوتا، بواس اقت تنبا تھا، تنبا تیری ذات تھی جس نے ہمیں سارادیا۔ ... ورنہ ہمارا خیال تھا کہ ہم جباز پر پہنچتے بہنچتے آ دیھے بھی نہ ر ہیں گے، …زروروجس طرح مسلح ہوکر ہم پرحملہ آ ور ہوئے تنے اس ہے انداز ہ ہوتا تھا کہوہ ہروفت حاق وچو بندر ہے کے عادی ہیں اور بلاشبہ جنگود یا نه مهارت میں کامل کیکن وہ کھانڈے کوئیس جانتے تھے جس کی ساخت عجیب وغریب ہے۔

ہاں سبوتا ... ودکھا ندا جوتیرے ہاتھ میں ہوتا ہے ، عجیب سانتھیار،جس کی ہواہمی کسی بدن پرلگ جائے تو وہدن خود پر قادر ندرہ سکے۔ سانب بدن جھوڑ کر بھا مے جائے۔ میں نے ایسی توت مبلے بھی نہیں دیکھی۔ ہاں قدیم قصول میں ایس کہا نیاں سنے کول جاتی ہیں محرسمی کو یقین نہیں آ تا۔ بس نے آنکھے ویکھا ہے وہ بھی حیران ہے کہ کیا سبوتا و بوتا ہے یا گرایی نبیں ہے تو وہ کیسا خواب تھا سبوتا و بیرے بارے میں جہاز کا ہر

''او دبشک یتم اس بارے میں ضرورت سے زیاد و سوج رہے ہو کوئی خاص بات نہیں ہے بس بول مجھوکہ کمانڈ امیرامجوب ہتھیارہ۔ جب دومیرے ہاتھ میں ہوتا ہے تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ میرے سامنے کے موجوداوگ زندگی ہے، دور ہو چکے میں ... میرے لئے اس یقین کو مہمی فلست نبيس مولى بشك \_بساس سازياده محمونيس ب-"

· الميكن سنى ديوارون كي وه چنانيس ، جو قليم كي شكل مين تعمير ، جنهون نے اپني جگه چھوڙ كرراسته وے ديا تھا ١٠ بشك نے يو عجعا۔

"انسانی عقل سے با بری بات ہے سبوتا۔" بشک نے کہا۔" اگرتم امرار کرر ہے بہوتو میں یفین کئے لیتا ہوں ور نہ میں نبیل مانتا۔"

"الرانساني عقل جسماني قوت كوبيس مانتي بشك إلو مجريس كيا كبيه مكتابول . "ميس في جواب ديا-

" توجیحے پنہیں تاسکتاسبوتا کے تو کون ہے؟" بشک ضدیرآ مادہ تما۔

" سبوتا كے علاده كونيس مول بشك \_ باق تفصيل تهميں زيوراس بن بتا سكے كا \_" من في جواب ديا\_

''او دسبوتا۔ میری مجال کہ بچھ سے وہ پچھ معلوم کرنے کی کوشش کروں جو ٹوئنیس بتا تا جا بتا سیمبر مال سبوتا!اس سے قطع نظر کے میرے آتا زیوراس نے مجھے تیری اطاعت کی ہدایت کی ہے، میں ذاتی طور پر بھی تجھ سے اتنا متاثر ہوا ہوں کہ اب تیری اطاعت میری زندگی کا جزوین گئی ہے۔ میں تیرے احکامات مجانی خوش بختی سمجستا ہوں۔''

" تیراشکریه بشک یم مجھے برا دوست ندیاؤ کے۔"

" آه کيسي بات کي تو في کيايس تيري دوي کے قابل مول سيوتا؟"

" کیون جمہیں اس میں شک کیوں ہے'ا''

' ابس. "عظیم سبوتا . " میں خودکو تیرے سامنے کمتر بخشا ہوں ، تیرے یاؤں کی خاک بھی نہیں ہوں عظیم سبوتا ، کیسے یقین کرلوں' ؟ ' ا

" یہ تیری فلطی ہے، شک میرااس میں کیا قصور " "میں نے جواب دیااور بشک خاموش ہو حمیا۔

جباز کےون، جہازی راتیں خوب سے خوب تر ہوتی سیس ۔ مالکا جزیرے سے جوسامان حاصل کمیا کمیا تھا، و واتنا تھا کہ اب مزید کسی چیز

کی ضرورت نہیں رہی تھی۔بشک نے بتایا تھا کہ آئھ جا نداور آٹھ سوری گزرنے کے بعد شکایابتی کا ساحل نظر آنے سکے کا اوراس تمام وقت کے

النے ہارے پاس بہت کھے باتی تھا۔ کس چیز کی کی بیس تھی ۔ البتہ ما اکالبتی کی جنگ میں بشک کے تیرہ ساتھی کام آئے تھے جن کا سب کوافسوس تھا۔

ليكن يرسوع كرسب خوش سے كواس كے جواب ميں جوتابي مجسياا أن من تعياس كي مثال مشكل سے ل سكتي ہے۔

شاندزندگی کی ساری رعزائیول کے ساتھ میری شریک سنرتھی۔ دن کی روشنی سندر کی لہریں گنتی ہونی گزر جاتی اور رات ایک دوسرے ک دھڑ کئیں حمّتے ہوئے ۔ ۔ ایوں سوری ڈھنتے رہے ، جاند نکلتے رہے اور مجر جب ایک رات کی تیج ہوئی توبشک نے دورے دیکھتے ہوئے بتایا کہ ہم شکایا کے ساحل پر پینٹی رہے ہیں۔

شاندادر میں اس کے نزد کی جا کھڑے ہوئے۔ بہت دور ،افق کے قریب ،شکایا کی بھوری زمین ایک نکیر کی مانند نظرا رہی تھی ، دھوال دھوال ساتھالیکن جوں جوں ہوا نمیں جہاز کوزمین کی طرف تھینی رہی تھیں ، بھوری زمین داضح ہوتی جارہی تھی ، اور پھرسوری نے آ دھاسفر طے کیا تو شکایا کا جزیرہ طے ہوگیا۔

" ساحل اب بہت زیادہ دونہیں ہے۔ سوری اپنے سفر کا ایک اور حصہ طے کر لے تو ہم ساحل پر ہوں ہے۔ "بشک نے ہتایا۔

اور ہم سور ن کے سفر کا جائز ولینے لگے۔ مجمی مجمی جماری نکا ہیں ساحل کے اس جائب بھی اند جاتی تھیں جہاں اپنے اپنے کا موں میں ممروف لوگ ساف نظرآ رر ہے تھے۔ پچھاوگول کو جہاز کے ساحل تک پہنچنے کا انظار تھا اور بیہ و تھے جوز اوراس کے وفادار تھے جنہوں نے ساحل پر ہمارا پر جوش استقبال کیا ۔ مومیں نے محسوس کیا پر وفیسر، کہ یہاں زردروؤں کی تعدا دنہ ہوئے کے برابر ہے۔ بیتو ہمکن تھا کہ وہ خاص تعداو میں يبال موجود نه بول. ، اس سليله ميل سكا كَي كاحواله ديا جاسكنا تفايتم جانة جويرد فيسر! - كانى بستى ميں البته زردروؤں كووه زور حاصل نه تخاجو مانكا میں،اور میں کیفیت شکایا کی بھی ہوسکتی تھی ..... ظاہر ہے بیفو ما کا دارالحکومت تھا۔ بلاشبه شالا یہاں حکمران تعالیکن مقامی باشندوں کا زور یہاں ضرورت سے زیادہ تھا اور شالا اپنی حکومت نہایت احتیاط سے جا رہا تھا اور اگر زرد رویبال ہوتے تو شالا کے نزد کی یا پھر دور دراز کے ان على تول ميں جہان ہے وہستی والوں پر بھر بورنگاہ رکھ کے اوراپنی شیطانی کارروا ئیال انجام دے کئے۔

ز بوراس کے وفاداروں نے مشتیاں پانی میں وال دیں اور برق رفقاری ہے آئیں کھیتے ہوئے جہاز کے قریب آم مے ۔ چمرو وجہاز پر چڑھ آئے اور بھک سے معانقہ کر کے زیوراس کی خیریت ہو چھنے گئے۔ بھک ان کے سوالوں کے جواب ویتار با۔ اس نے بیجمی بتایا کہ زیوراس خیریت ے ہے کیکن وہ اس جباز پر ہمارے ساتھ نبیس آیا۔اس پر زیوراس کے جاہنے والوں نے بیجمی پوچھا کہ آخروہ کیوں نبیس آیا ۔ اس پر بشک نے جواب دیا کہ اس کا خیال ہے کہ دہ چھوم مختلف جگہوں کی سر کر لے گااور پھراس کے بعد یبی جہازات لینے کے لئے واپس جائے گا۔

ز بوراس کے آوی ممل طور پر مطمئن ہو سے ۔ دراصل بشک ، زیوراس کا ایسا معتد تھاجس پرزیوراس خود بھی ہے پناہ انتا وکر تا تھااور شاید ز وراس کے آدمی بھی اس پراعتا در کھتے تھے کیسی نے اس سے کوئی مشتبہ سوال نہ کیا۔

جباز ساحل کے ایک مخصوص حصے تک مہنچایا گیا جہاں نظمر ذال کراہ کھڑا کرد یا گیا۔ پھرلکزی کے بنے ہونے بڑے بڑے پلیٹ فارمز ے مسلک کردیا گیا۔ تب جہاز کے تمام اوگ نیجے اثر آئے اور جباز خالی کیا جانے لگا۔ حکومت کے نمائندے بھی جہاز کے قریب آھمے تھے۔ان میں مقامی اوگ بھی تھے لیکن ان بیس اکا د کا زر دروہ بھی نظر آ رہے تھے جو مالاینا اضریتے 🕟 اور آنے والے جہاز وں کے محمران بھی ۔ انہوں نے سامان پر ايك نكاه ذالى ليكن كمي متم كاتعرض ندكيا تحااورندى كوئى اليي بات كى جس كاسمى كوجواب وينايز تار

بشك النيخ آ دميول كومدا يات دينار ما مجرمير في قريب بيني كر بولا \_

'' سبوتا ، ، میری ذیبے داریاں جو جہاز پر تھیں اب فتم ہو چکی ہیں۔ ہاں اپ آتا کی ہدایت کے مطابق تیری میزیانی کی عزت مجھیے حاصل باورسبوتا بأو اس عزت كوبره هاا درمير يرساته وجل "

" نھيك ہے بھك ... .. ميں تمبارے ساتھ ول رہا ہوں ۔ "ميں في جواب ويا اور بھك مجھے اور شائد كو لے كرچل يزا \_ غالباز يوراس في ا ہے میری قیام کا و کے بارے میں ہوایات وے دی تھیں۔ میکا پاستی درامسل واراٹکومت کہاانے کی مستمی تاہمی ۔ بیبال کی آباوی نہایت تر تیب سے تائم کی گئی تھی اورنہایت ہی نفاست سے رہتی تھی۔ مکا تات ترتیب سے بنائے ملئے تھے، سڑ کیس ، گلیاں ، بازارسب کچھوا یک بخصوص انداز میں تھیلے ہونے تھے۔ مکانات معاف تھرے تھے۔ اوراس ہتی کی نمایاں خصوصیت یہاں کی صفال ستمرائی تھی۔ جس مکان میں مجھے اور مانہ کو پہنچایا گیا، وہ خاصا خوش نما اور کشاد و تھا۔ ہاری آرام گاہ ہمیں دکھادی گئی۔ بیبان شرورت کی ہر شےموجودتی۔

بشک نے پندآ دمیوں کومیرے سائے اا کھڑا کیا اور انہیں ہدایت وی کے میری ضرورت اس طرح پوری کی جائے جس طرح سردار زمیراس کی ضرورت ہو۔ اس کے بعد اس نے کہا۔ ''سبوتا! تو یہاں آرام کر اور مجھے اجازت وے کے میں اپنے اہل خاندان سے جا کر ماا قات کروں۔ بہت جلد میں تیری خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تیرے لئے ضروری ہے کہ تو مجھے اپنی ضروریات سے آگا دکرتارہ۔ اور میں جس لائق ہمی ہوں، تیرے لئے حاضر ہوں ۔''

''ٹھیک ہے بھک ہتم اپنے اہل فاندان میں جاؤ، آ رام کرو، آئ کا دن ہم پہر نہیں کریں ہے۔ رات بھی آ رام کریں ہے، کل دوپیر تک تنہیں میری طرف سے اجازت ہے۔ دوپیر کے بعد یہاں آ جانا پچھ با تیں کریں مے اورا گرمکن ہو۔ کا توشکا یا کی سیر بھی۔'

'' میں حاضر خدمت ہوجاؤں گاسبوتا ، کیکن کیاشکایا کی سیر کے لئے گھوڑ وں کا انتظام کرلوں؟' بشک نے پوجیما۔

"اكرمكن بوسكة ببترب بالايك إت توبتاؤ المس في شك عد كبااورو وبهر تن كوش بوكما ..

"كماشكاييس بنبول برخاص أوجدوى جات ٢٠٠

" انہیں سبوتا ... اس پورے علائے کی بستیوں کے لوگ شکایا آتے جاتے رہتے ہیں۔ اجبنی اوگ جسی یہاں آتے ہیں اور اجبنی جہاز بھی ... اور ان جہاز وں سے اتر نے والوں پرکوئی خاص نگاوئییں رکھی جائی۔ کم از کم مقامی لوگ ان کا جائز وئییں لیتے ... ہاں زروروؤں کے بارے میں کچھ نہیں کہا جائے اور نوبا اس کے اجبنی شکلیں یہاں کسی کے لیے جرانی کا باعث نہیں جوتم رکے تکہ اجبنی بستیوں کے لوگ ، جن کا تعلق بہر مال اس علاقے میں کچھ نہیں کہا جا سے بوتا ہے اور فوما ان کا سردار بھی کہلاتا ہے ، وویباں آتے جاتے رہتے ہیں ... تم دیکھو کے کے اگر تمہاری انوکھی شخصیت نے کسی کوتم باری طرف متوجہ کیا تو دوسری ہات ہود نہ عام طور سے اوگ تمہیں جرت سے نہیں دیکھیں سے ... باں باہر کا مہمان مرور تبھیں ہے۔ "

''واہ ۔ بیتو خوشی کی بات ہے۔' میں نے مسکراتے ہوئے کہااور پھر میں نے بشک کو جانے کی امبازت دے دی۔ بشک کے حلے مبا ۔

ك بعد مين في الني آرام كاه كاجائز وليا ادر شاند سے خاطب بوكر بولات آرام كا و كے بارے ميں كيا خيال ہے شاند؟ "

" بهت خوبصورت، بهت بی مسین کیکن سبوتان تهماری غیرموجودگی مین پهنیس " شانه آنکهول مین و عیرون پیارسجا کربول به

"او دشانه ... تم بهت اتبهی با تین کرتی هو، بهت بی احبی !"

" سبوتا۔ ایک زمانہ تھاجب میں بہت بری باتیں کرتی تھی ، بہت ہی بری ۔ . بکیاتمہیں یا ہے؟''

" بال ليكين وووقت كزر چكاب ثانه " مي مسكرات موع بولا .

" كياتمهين ميري ووباتين يارنبين تنسبوتا؟" شانه في مسكرا كريو معااور من في ايك زبردست قبقهدلكايا\_

' انہیں شاند مجمی نہیں ۔' میں نے شاند کی کمر میں ہاز و ذالا اورا ہے اپنی طرف تحییج لیا۔ شاند میری جانب جھک آئی تھی۔ میں نے شاند کے

نرم ہونوں کی حلاوت کواہیے : ونوں میں جذب کرالیا۔

بشک کی بدایت کے مطابق اس کے فادم ہماری مجر بور فاطر مدارات کررہ بتھے۔شایدید بدایت بھی بشک نے کی تھی کہ میں عمد ولباس جمی مہیا کیا جائے ۔ .. کیونکا کی لباس میر ہے اور شمانہ کے لئے موجود تھے اس کے ملاوہ ہمارے لئے ضرورت کی ہر چیزموجود تھی۔ اس شام ہم نے مکان سے نکنے کی کوئی کوشش نہیں کی اور نہ ہی خدام سے مرورت سے زیادہ تفتگو کی گئی۔

د وسری دن بشک حسب دعده حاضر بوگیا۔ پیخص اب ذاتی طور پر بھی مجھ سے متاثر تھا ، ، بات مسرف اس کے آتا کی ہوایت کی نہیں تھی۔ بلکاب وہ خور بھی میری بات میں مکمل ملورے دلچیسی رکھتا تھا ، اس کے ساتھ اس کی خوبصورت بوی بھی آ ڈیتھی ، جے شایداس نے میرے اور شاند کے بارے میں بہت کھے بتایا تھا۔

حسین عورت کی حسین آئنکمول میں حسین می حیرانی تفی ، وو مجھے اور شانہ کو حیرت ہے و کبیر ہی تفی . . . میں نے اس کی خبریت یو میمی کیکن وو كوئى جواب ندد ئىكى يتب بشك نے بنس كراس سے كہا۔ ' دولا بائم تو بالكل بى كائك بوكى بوسبوتاكى بات كاجواب تودو . '

"آل " كيا " الاعورت چونك براي " اور پهراس كے بونوں پرمسكراہت آئن-اس نے كردن فم كى اور كہا-" جو پچھ بشك نے تیرے بارے میں بتایا ہے سبوتا۔میری مقتل نیران ہے لیکن مجتمے و کھے کربیانداز وہوتا ہے کے کوئی بات غلط نبیس ہے دور بال تیری عورت بے حد حسین ب كيسى انوابهورت بندير كيايس اين باتفول ساس سنوار مكتى مول ـ بدميرى دلى خوابش بـ نا

"بشك كى عورت \_ اى بيس حرج بى كيا ب\_ تومير \_ المحترم اور مقدس ب اور ہم تير ي مهمان \_" ميں نے جواب ويا اور بشك مسكرانے لگا۔

تب دولا با الناند ك إس بيني كن وواس ك بازوول برباته يهيرر اي تقى اوراس ساني محبت كالطبار كرر بي تقى التب ميس في مثك ہے کہا۔

"بشک عورت عورت عربت زیاده متاثر ہوتی ہادر بہت جلد بہ کلف ہوجاتی ہے۔ چنانچ ہمیں اس کی ضرورت نہیں چیش آنے گی کہ ہم ان دونوں کوآ پس میں کمل طور پرمتعارف کرا تیں … تو کیایہ بہتر نہیں ہے کہ ہم ان کو بہاں چھوژ کر کسی دوسری جگہ بیٹیس اورا پے مطلب کی باتیں کریں۔ 'میں نے کہا۔

" یقیناً سبوتا .. ۱۰۰ دولا با شاندی خادمه ب- و واسے کوئی آکلیف نہیں ہونے دے گی۔ "اور میں اس کا باز و پکڑ کراس جگه ہے با ہرنگل آیا اور مرکان کے دوسرے حصے میں کنے کر بھک کے پاس بیٹ گیا۔

'' جبیها که مجتمع معلوم ہے بشک که زیوراس نے مجوز خصوص کام میرے سپر ہو کئے ہیں سو مجھے وہ کام انجام دینا ہیں 🕟 کیکن آن کا دان مرف شکایا کی سیرکا ہوگا، کیکن اس سے قبل کہ ہم لوگ یہاں ہے لکیں ، پہلے تو مجھے یہ بتا کہ کیا تو نے محوزوں کا انتظام کرلیا ہے؟''

" يقيينا سبوتان ، محمور بي با برموجود بيل " ''ببتر …ایک بات اور ہتابشک۔''

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

'' يو جير سبوتا۔'

" جیسا کو نے کہا کہ وسری بستیوں کے اوگ یہاں آتے رہے ہیں ، چونکہ زیوراس نے جوکام میرے سروکیا ہے وہ پوشیدہ حیثیت رکھنا ہاں لئے میں نہیں چاہتا کہ دوسرے لوگ اگر میری طرف متوجہ ہوں تو مجھا ہے حالات ادراہے ماحول ہے اجنبی یا کمیں۔میری خواہش ہے کہ تو مجھ قرب و جوار کی اور دور دور کی بستیوں کے نام ہتا ، جہاں ہے اوگ یہاں آتے رہتے ہیں۔ تا کہ اگر اوگ مجھ سے سوال کریں تو میں انہیں اس کا تسلی بخش جواب دے سکوں اور بیہ یا در کرا سکوں کہ میں : وسری استی سے ضرور آیا ہوں لیکن ان علاقوں ہے اجنبی نہیں ہوں ۔''

"مناسب ہے سیوتا۔ تیری الم انت سے میں افکارنہیں کرسکتا۔ لے کچھ نام ابن نشین کر لے۔"بشک نے کہا اور مجھ ان جزیروں کے نام بتائے فکا جو قریب و دور واقع تھے۔ میں نے ان میں ہے چند نام انہی طرح ذبن نشین کر لئے ۔ پھر میں نے بھک ہے اور بھی دوسری بہت ی باتیں یوچیس اور مشروری نبیس تھا کہ میں آئ بی نعامہ کے بارے میں ساری تنصیلات معلوم کرلوں ۔ پچھرروزیہاں ضرور گزار نے تتھے اور اس کے بعد ی روانجی ہونی تھی ... فوری طور پر بہال ہے واپسی بہت ی نگاہوں میں شک وشبہ کے آثار پیدا کرسکتی تھی اور پھر بشک بھی بہر حال ایک طویل مفر ہے کرنے کے بعدایے گھروا پس آیا تھا۔ یقیناوہ بھی کچھروزیہاں گزارنا پہند کرتا ،، ،اس کے علاوہ میری ذاتی خواہش تھی کے شالا کی حکومت کا بھی جائز ہادں اور انداز ہ لگاؤں کے فوما کی ستی کے اوگ شیالا ہے مس حد تک تعاون کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔اس کے علاوہ زردروؤس کی قوت و بال کیا ہے اور و ایکس طرح رور ہے ہیں۔ان کے اقدامات کیا ہیں۔ بیس نے بھک سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا البث شکایا کی رعایا، اس کے اوگوں کے رہن سبن، با برے آنے والوں کے ساتھ ان کے سلوک کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ر با۔ بشک نے مورے خلوص سے ساتھ مجھے بیمعلومات فراہم کی تھیں۔

ہم بہت دمیتک ببال رکے اور پھراس وقت می ہم تفتلوت چو کے جب وونول خواصورت عورتیں جاری آ رام گاہیں واخل ہو کئیں۔ وولا بانے شکایا کی روایات کے مطابق شانکو سیاویا تھا۔اس نے شانہ کے بال مخصوص انداز میں بث کر بورے مر پر کھیا وینے تھے۔ چبرے پر بھیب وغریب چیزیں لگائی تمیں الباس میں مجمی کھوخصوصیتیں نمایاں تمیں ۔ اور بااشباس قدر مسین نظرا رہی تھی کہ اس پر نگا ہیں جہانا مشکل تھا۔ میں اے دیکھار و کیااور شک کے بونو ل بربھی مسکراہٹ تھیل گئے۔

' وولا باعورت كوسجانے ميں اپنا الى تنبيل ركھتى، تيرى أجمكمول ميں اپل عورت كے لئے جيرت ہے سيوتا۔ ' وه بنتا ہوا بولا۔

" بال ـ ثمانه كابررتك جمع بسند بيكين اس رتك مين تو و ونجائي كيا كي خونظراً ربي ہے۔ " ميں نے كبا۔

" تيرن عورت بي محل تواتي حسين - " دوانا باف مسكرات جوت كها-

"ادرسبوتاك بارت يس تيراكيا خيال ب: "بشك في بس كرا في عورت س يوجيها-

"اكروه ميرے كئے محترم نه : وتا اور اكر ميں جمھ سے محبت نه كرتى تو بدالقاظ كہنے ميں مجھے كوكى عار ندتھا كر سبوتاذ ہوں برقابض مونے ك قدرت ركمتاب ـ ' وولا باب تكلفي سه بول ـ ہم سب بننے کے تھ ... ..اور پھرہم باہرنکل آئے۔ جار جات و چوبنداورتوانا کھوڑے زینوں ہے لیس تیار کھڑے تھے۔ جاروں ک چاروں تو ی بیکل اورخوبصورت رنگوں کے مالک تھے .... سو پروفیسر۔ پیناد کرلیا ہم نے اپنے اپنے لئے ایک ایک محموز ااورسوار ہو گئے اس کے او پر۔ موں جاروں جل پڑے شکایا کی گلیوں اور ہازاروں میں، ، سود کھنے والے دیکھیر ہے تھے جمیں اپنے مکانوں ہے، اور رکتے تھے ،سوچتے تھے اور سوچتے رہ جاتے تھے اور کھوڑے آگے بر مدجائے تھے۔ وونوں عورتمیں ایک دوسرے سے باتیں کررہی تھیں۔ دولا ہا، شانہ کوشکایا کے بارے میں بتا ر ہی تھی اور بشک مجھے، ، ، ہم وور دورتک محوز ول پر سفر کرتے رہے بشک مجھے تمام تفصیا ہے بنا تاریا۔

اور بروفیسر۔ بایا میں نے شکایا کو بہت ہی اچھا۔ درحقیقت میں نے محسوس کیا بروفیسر۔ کدشکایابتی والول نے ہمیں دیما تو سمی لیکن صرف اس طرح کے مردوں کی آنکھوں میں ان دونوں عورتوں کو دیکھ کر تعسین و پہندیدگی کے جذبات انجم آتے اور یہی کیفیت وہاں کی عورتوں کی تھی۔ زردرو جہاں بھی نظر آئے، و محتاط مختاط ہے تھے۔ خاص طور ہے ان کی عورتیں شکایا کی کلیوں اور باز اروں میں نظر نہیں آئی تھیں۔ وہ س مگرنہیں رکتے تھے بلکہ مرف اپنا کا م انجام دیتے تھے۔ ہاں یہ ہات سکائی ہے ذرا مختلف بھی ۔۔ کافیمستی میں ان ملاتوں میں زر دروؤں کوآئے گ اجازت نہیں تھی جہاں مقامی اوگ رہنے تھے۔ رکا کی کہتی نے ان او کوں کور ہے کو علاقہ تو وے دیا تھا کیکن اپنے درمیان آنے کے لئے ان مرتخت يابندى لكار كمي تقى\_

ليكن شكايا ميں يہ بات نبير تقى .... . يہاں زر دروؤں كواتن اجازت تقى كدوه برجكه آجا كتے تحاور مقامى لوگوں كے معاملات ميں مداخلت كر كتة تع . من في جزير ير يركوتي به كامنيس ويكها تعاراس بارب مين بهي من في بشك معلومات عاصل كيس معمود يرآ بست روی ہے جلتے ہوئے میں نے بشک ہے ہو جیما۔" کیا یہاں مقامی ہاشندوں اور زروروؤں کے ورمیان ہر کوں پر تصادم نہیں ہوتا ا''

"ابنيس موتاسبوتا ... يبلي موتاتها"

"كمامطلب؟"

"شبالے نے سفاکی کے دومظاہرے کئے ہیں کے مقامی اوک خوفزد و ہو گئے ہیں۔"

"او بو \_ کیاز روروؤں کی تمایت میں؟"

" بال المرابيا : وتا تها كه أكرز روروكس مقاى باشندے كے كام ميں مداخلت كرتے تفيز مقاى لوگ ائيم آل كردية تقيه ايس چندوا تعات ہوئے کیکن شالا نے بخل ہے ان کا محاسبہ کیا۔ جن لوگوں نے زردر دؤں ڈمٹل کیا تھا۔ انہیں گرفمآر کر کے ای جگہ ان کی گردنیں اڑا دی جاتمی ،ان کے ہاتھ یا دُن کواد یے جاتے ... اور پھرشالاتے اعلان کردیا کے زردرواس کے چینے میں اوراس کی اجازت سے اس بستی میں داخل ہوئے ہیں۔ چنانچے اگر کسی نے ان کے ساتھ برسلو کی تو ان کے خاندان کے کسی فرد کوزندہ نہ چھوڑا جائے گا جو کسی زردروے بدسلو کی کرے گا۔ البتدائ نے یہ میکبا کے خود زروروان کے معاماوے میں خاص طور ہے ذاتی معاملات میں مداخلت نبیں کریں گے۔ ہاں۔ اگر کوئی زروروکسی مقامی مخنع کے ساتھ دزادتی کرے واس کافیصلہ اس جکہ نہ کیا جائے بلکداہے شالا کے سامنے پیش کیا جائے۔ شالاخوداس کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔

ابتدا میں تو مقای لوگوں نے شالا کے ان احکامات کی نعی کی سیکن مخالفت کرنے والوں کے ساتھ انتہائی سخت سلوک کیا گیا، یوں مقامی لوگ مجبور ہو مسئے کہ شالا کے احکامات کی پابندی کریں۔ لیکن نفرت کرنے والوں کے دلوں میں آج بھی زردروؤں کے خلاف نفرت ہے۔ ہاں ایسے لوگوں کی تعداد میں کہ شیل ہے جوشبالا کے ہما والیں اوراس کی مانندزردردؤں کو پسند کرتے ہیں۔''

ہم اوگ ایستی کاطویل سفر کر سچکے بتھا وراس ورران میں نے بہت ک اہم باتیں ذہیں نشین کر لی تھی اور پھر جب سوری حجب عمیا تو ہم سب واپس اپنی آ رام گاہ کی جانب چل پڑے اور تھوڑی وسرے اِحد ہم و ہاں پہنچ گئے۔ بھک اور اس کی عورت ہمارے ساتھ ہی آئے تھے۔ پھر ہم لوگوں نے رات کا کھانال کرکھایا اور بھک دوسرے دن آنے کا وعد ہ کر کے چاہ کمیا۔

آئے کے لئے بس اتنی ہی کافی تھا۔حب معمول رات کو ثنانہ میرے آغوش میں تھی ،اس کا سنہری بدن میرے مضبوط باز و دُس کی گر دفت میں تھا دولا ہائے جس طرح سجایا تھا، میں نے اے اس کی مجر پوروا دری اور ثنا نہ سرشار ہوگئی۔

عمر کے اس طویل دور میں پروفیسر۔ بے ٹار کور تمی آئی تھیں اور چلی ہمی تن تھیں۔ لیکن میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں نے ان سب
کے تاثر ات کو مختلف پا یا تھا۔ بعض الی بھی تھیں جواب بھی میرے ذہن میں زندہ ہیں۔ ان کی یادا کشران کی خصوصیات کے ساتھ میرے ذہن کے موری زندگی میں کھیلاتی ہے۔ میں بینیں کہتا کہ اویا و جھے بے چیویاں ویتی ہے۔ البت میں آرز وکر تا ہوں کہ ان کی ماندکوئی ساتھی کھرے میری زندگی میں میں آئے۔ لیپاس اور دوسری بہت کا ٹرکیاں الی بی خصوصیات کی حالت میں اور ابشانہ سیدر کی بھی اپنی خصوصیات کی بنا پر میری زندگی میں ایک یا دور وجھوڑ رہی تھی ۔ بہر حال دوسرے دون میں نے مان دموں ہے ہو تھا کہ بھک کس وفت آئے گا؟

مجسے جواب ویا میں کہ اگرمبری بدایت بوتواہے نور آبالیا جائے۔ کیونکہ بشک نے انہیں میسی بتایا ہے کہ وہ کس وقت آئے گا۔

" كياء وهور تحيور كياب ؟" ميس في وجيا ..

" إلى دو كهورت بالمربند عيه وي مين " فادمول في جواب ديا ـ

"بس تو ٹھیک ہے ۔ گھوڑوں کو جہارے لئے تیار کردو۔ "میں نے ماازموں سے کہااور ملازم میل بھم کے لئے جلے مجے۔

ناشتے کے بعد میں شانہ کے ساتھ باہراگل آیااورہم کھوڑوں پرسوار ہو کر جل پڑے۔شانہ بھی ولیسی سے شکایا کے مختلف جھے دکیے دہی تھی۔ اس نے رائے میں جھ سے کہا۔ 'سبوتا۔ شکایا فو ما کی بہتی ہے۔ نو مانے یہاں بنم لیا، یمبیں پرورش پائی واسے ایک نمایاں حیثیت حاصل رہی ہے۔ خود شکایا کے باشندوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ ان کا فو مازندہ ہے۔ آو۔ ہم کتنا گہرارازا ہے سینے میں چھپائے بھرر ہے ہیں، سبوتا۔ لیا ہم ان الوگوں ہے۔ تا معلقے نہیں ہیں؟''

"اس انداز میں تو میں شاند" میں نے جواب دیا۔

'' نجانے فومااپی بستیوں پر کب حکمران ہوگا۔ان زردرولوگوں کوتو ویکھو، کس طرت تھیلے ہوئے ہیں اور مانگا پرتو ان کا کافی اثر معلوم ہوتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے مانگاہتی میں سیاوگ کمل طور پر قابض ہوں۔''

" بال شاند و وسرى بستيول كويد إت معلوم بيس ب-"

''معلوم ہوجھی جائے تو کیا کر سکتے ہیں بیاوگ۔شالا ان کا پیرو کار ہے، کاش میں شالا کواپنے دانتوں سے چباسکوں۔'' شانہ کے لیجے تقد

میں غرابث بھی۔میرے مونوں پرمسکرا ہٹ پھیل گئا۔

وحش برنی آج بھی آتی ہی وحق تھی بسرف میرے لئے ووموم ہوگئ تھی ، ، ، ورند مجھے تارس کا حشر یا و تھا اور وومنظر بھی جب وہ تارس کے آ و ھے بدن پرسرد کھے آرام سے لیٹی ہوئی تھی۔

ہم شکایا کی گلیوں اور ہازاروں کی میر کرتے رہے۔ راستے میں نے انہی طرح ذہن نشین کر لئے تھے۔شہر کے ملاقے میں نے انہی طرح د دیجے اور پھرشالا کے کل کی جانب آئل گیا، … میں نے کسی سے اس کا راستزمیں پوچھاتھا۔ بس ایک طرف کچھیخصوس نشانیاں نظر آئیں اور میں نے اس طرف گھوڑے ڈال ویئے تھے۔ شبالا کا کمل بے حد حسین تھا اور ظاہر ہے وہ نو ما کا کمل تھا۔ فو ہا جو اس ملاقے کا شہنشاہ ہوتا ہے۔ شکایا کو ووسری بستیوں پرینوقیت حاصل تھی۔

دو پہر ہوگئے۔ہم نے ابھی والہی کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ تب ایک موڑ پراچا تک میں نے بشک کوریکھا۔ و دایک گھوڑے پرخیران و پریشان چلاآ رہا تھا۔ شایداس کی نگاہ بھی ہم دونوں پر پڑگئی تھی۔ چنا ٹچے اس نے گھوڑا سرپٹ ہاری جانب دوڑا دیااور ہمارے قریب پہنچ گیا۔

"أ وسبوتا من ك في دير في مين تلاش كرر با بول -"

" خیریت تو بیشک! "میں نے بوجھار

" إلى - بالكل خيريت ہے - بس ميں بيسون رہا تھا كە كېيى تم راستاند بھنك جاؤ - شكايا ابھى تمبارے لئے نى بستى ہے - "بشك في بمارے ساتھ ملتے ہوئے كہا ـ

'' بال میکن میں جن داستوں ہے گزرا ہوں بشک میم یقین کرو میں آئیس بہت اٹھی طرح ذہن نشین کر چکا ہوں اس لئے بھنگنے ک منجائش نہیں تھی۔''

'' تم عظیم صااحیتوں کے مالک : وظیم سبوتا۔ مجھے اس بات کا احجمی طرح اعتراف ہے۔'بشک نے عقیدت سے جواب دیا۔

"اورتو کوئی خاص بات تبیس بیشک!" میں نے یو جہا۔

"انبیل سبوتا کوئی خاص بات نبیس ہے۔ سارے معاملات بالکل درست بین اور بدستور بین کوئی ایسی بات نبین جوقابل ذکر بوسوائے اس کے کدمیری بیوی کوشانہ بہت بہندآئی ہے اوراس کی خواہش ہے کہ ایک طویل عرصے تک شانہ کوا پنامہمان رکھے کیاتم آئ میرے فریب خانے برکھا تا کھا سکو سے ہے"

''کیوں نیمی بھک۔ ہم تو مہمان بی تمہارے ہیں۔' میں نے جواب دیااور بھک کے چیرے پر سرت کی سرخی پھیل گئی۔ '' یہ تیری حوصلہ افز ائی ہے سبوتا، … بجھے یقین تھا کہتم اس کے لئے انکار نیس کرو گے۔ چنانچیآن دولا بالیعنی میری عورت شکایا کے خاص کھانے تیرے اور تیری مورت کے لئے تیار کر ربی ہے۔اس نے یہ بھی کہا کہ اگر ممکن ہو سکا اور تم نے اجازت وے دی تووہ تیری عورت شانہ کواپنے ساتھ رکھے گی۔''

''یقیناً یقیناً۔''میں نے کہا۔لیکن میرے و وست دن کی روشنی ان و ونوں کی مجت کے لئے کافی ہے اور اگر ان کی محبت را توں کو بھی جاری رہی تو کیا ہم و ونوں کو پریشانی نہ ہوگی؟''میں نے کہااور بشک بے افتیار ہن پڑا۔ شاند مسکرا کر دوسری جانب دیکھنے گل تھی۔

تو پھررات کوہم بشک کے ہاں مدعو تھے اور ورحقیقت اس کی بیوی نے جمیب وفریب کھانے رکائے تھے۔

میری کیفیت ہے تم اچھی طرح واقف ہو پروفیسر ایعنی خوراک میرے بدن کی وہ ضرورت نہیں جوتم او کوں کے لئے ہے۔ تاہم دنیا ک

لذنول سے میں ہمی ای طرح آشنا ہوں جس طرح تم سب ، تو بعض کھانے جمعے بے حدیہند آئے اور میں نے ان کی تعریف ہمی ک ۔

وولا باب حد خوش ہوئی تمی تب دوران مفتلومی فی بشک سے بوجیا۔

البشك كياتم فوماك محبوبة عامك بارس من جانع مودا

"نعامه الرئياد ونبيس البته ميساني النكانام ضرور سناتها الشكاني جواب ديار

"اختهبین بیریمن معلوم که وه کهان ربتی ہے!"

"اليل بات نبيل ب- "بشك في جواب ديا-

" تو كياتم ال عبد كے بارے ميں جانے ہو، جہاں وہ رہتی ہے۔"

''بال سبوتا۔ شکایا کے لوگ عمو ما ایک دوسرے سے واقف جیں۔ نوما کی مجبوبہ بستارا کی بیٹی ہےاور بستاراایک شاہی عہد بدارہے ، گسکن معتوب ہے۔ کیونکداس کا شارنوما کے وفاداروں میں :وتا تھا۔ تا ہم شبالا اسے کوئی نقصان نہیں کہ بچا سکا۔ وہ آت بھی اپنی جگہ محفوظ ہے۔ 'بشک نے مجھے تمام تنصیلات بتا 'مین ۔

"بستاراء میں نے زیرلبدو برایا۔" فیض کہاں رہتاہے؟"

' شبرے مشرق میں عبادت گاہ کے بائیں جانب وہاں ، جہال پہاڑیوں کا سیاہ مینار ہے۔ ای جگہ فو ماکی محبوبہ کے باپ کا مکان ہے۔

لیکن کیوں اللہ تم اس کے بارے میں معلومات کیوں حاصل کررہے ہوسبوتا۔ 'بشک نے حیرانی سے ہو چھا۔

"بس \_زاوراس واس عيمى كام تعالى من في مع حد تك لا يرواني كاالدازا فتياركيا تاكر بشك كوتحسس شهو\_

"او د "توتم ات ملنا جا ہے ہو؟"

"إلى بفك \_ بم اس سے الاقات كريں مے \_"

نعیک ہے۔کل ہم اس سے ملاقات کرلیں ہے۔ اگرتم پیند کر وتو جھے ساتھ لے جانااور اگرز بوراس نے کوئی ایسا ہی کام تیرے سپر دکیا ہے جس میں میری موجودگی غیر مناسب ہوتو یقینا میں اس کے لئے کوئی اسرار نہ کروں گا۔'' '' تم واقعی ایک اجھے دوست ہو بشک ۔ میں تسبارے اندر بے شارا تھا ئیاں پاچکا ہوں۔ '' میں نے بشک کی اجھا ئیوں کا اعتراف کرتے ہوئے جواب دیا۔اس جواب میں ، میں نے ساقر ارجمی تیا تھا کہ بھک کی وہاں جانے کی ضرورت نبیں ہے اوراس حد تک کہا کہ وہ جھے نو ما کی محبوبہ کے باپ کے مکان تک چہنچا دے۔ سو بات فتم ہوگئ اور بیتو ملے پایا ہی تھا کدرات کی تنہا ئیاں اپنے لئے مخصوص ہول گی 🕟 ہاں اس میں مجھے اعتراض نه ہوا۔ ، سویدرات میں نے بشک کے مکان ہی میں گزاری۔ میٹھیک تما یعنی ایسا تو نہیں تھا جس میں ہم قیام پذیریتے کیکن ایسا ضرور تھا جہاں تیام کیا جا سے اور ذہن میں کو لی تروز ند ہو۔

راتون کاذکر کیسانیت رکھتا ہے پروفیسر۔اور بات صرف ابتداکی ہوتی ہے،اس کے بعد کے معمولات کیسان ہوتے ہیں اور معمولات میں جب تک دوسرے کی طلب بھر پورر ہے، دوسرے کا تعاون حاصل رہاس وقت تک ان میں دکھشی ہوتی ہے ، اور بھم ؛ ونول تو بہر حال ایک ووسرے کو چائتے تھے ۔۔ ، ہاں پر وفیسر۔ شانداور میں ایک دوسرے کی طلب تو تھے۔

سوان راتوں کا کیا کہنا۔حب معمول شانہ کی آنکھوں کے مرخ ڈورے اوراس کی گرم جوشی کیسان تھی ،اس کی طلب میں کوئی کی نتھی ، رات کی رفتار حب معمول رہی اور منے کی آ مدہمی تحسب معمول شاند دیر تک موتی رہی۔ البت میں جاگ کمیا تھا اور اپنی آ رام گاہ ہے باہر بشک اور اس کی بوی کی معروفیات کی آوازین من ر باتها۔

مجر جب شانہ جا کی تو ہم نے درواز و کمول دیا اور بھک کے پاس کہنے گئے ۔ ناشتے کی تیاریاں کمل ہو چکی تھیں۔ ناشتے کے بعد میں نے بشک ہے کہا کہ میں شکایا کے دوسرے جھے دیکھنے کا خواہش مند ہوں۔ دولا بانے اجازت مانگی کہ دوشانہ کو دن تجرابے ساتھ در کھے گی شانہ، جواب بہلے ہے مختف ہوئی تھی اورات یادا میاتھا کہ وہورت ہے ، کی مورت کی معیت کو برانہ بھی تھی۔ میں نے اجازت دی توو دہمی تیار ہوگئی۔

شانہ کو بشک کی عورت کے پاس مچھوڑ کر میں باہر آگل آیا اورہم وونوں مجمورٌ وں پر بیٹو کرچل پڑے۔بشک میرے ساتھ ضاموشی ہے چل رہا تھا۔ کافی دیر تک ہم دونوں نے کوئی تفتیکوئیس کی اور صرف کلیوں اور بازاروں کا جائز ، لیتے رہے۔ پھراس طویل خاموثی ہے اکتا کر میں نے بشک کو مخابلب كيا\_

' ایک بات تو ہتاؤ بھک ۔ ' اور بشک سوالیہ نگا ہوں ہے مجھے د کیمنے لگا۔ ' مقامی لوگوں کے ساتھ شبالا کا کیا سلوک ہے؟ میرامطلب ان پابندیوں کےعلاوہ جواس نے لگائی میں؟''

· برانہیں ہے،میرامطلب ہے مسلم کھلا برانہیں ہے۔ ہاں ووبس اپنے خلاف بعنا وت نہیں چاہتا۔ یوں بھی سبوت ... شالا بذات خور کیمنہیں ے وہ آتا کہ تالی ہے۔ ممکن ہے اسے رہمی معلوم ہو کہ کس من سب وقت زر در دلوگ اسے معزول کر کے اپنے آ دمی کواس کی جگہ تخت شین کرویں۔'' ''اوو يتواس كي الي كوئي آوازنبيس بـ ؟''

المر مرتبيل - ابشك في جواب ديا-

'' زیوراس وغیرو کے بارے میں مقامی لوگوں کی کیارائے ہے'ا'

''وہ ایک سردار کی حیثیت ہے اسے چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے۔ زردرو زیوراس جیسےاوگول پر گبری نگاہ رکھتے ہیں کیونکہ زیوراس کا شاران خطرناک لوگوں میں ہوتاہے جواگر کسی کے دشمن بن جانمیں تواہے جینامشکل ہوتاہے۔''

''احصار کیا بہاں کے اوگ فوما کو محلم کھلا یادکر سکتے ہیں ا''

" ہاں۔ ابھی ان اوگوں کی حیثیت اُتی نہیں برحی کہ و دنو ما کے بارے میں کسی پرکوئی پائدی لگاسکیں۔ نوما کی یادگاریں جکہ جگہ تغییر ہیں۔ " بشک نے جواب دیا اور میں ایکدم سنجل کیا۔ ظاہر ہے بشک کوایک خاص حد تک بی راز دار بنایا جاسک تھا اور میر سے سوالات میں خاصی بے تکلفی تھی۔ ''مگویا یہاں کے لوگ فولات بہت مجب کرتے تھے '''

'' پوجتے تنے اے۔ آئ بھی اگر نو ماکے خلاف کو کی ہات کہددی جائے تو وہ لوگ جائیں دے دیں گے۔ گوفو ما مرحوم ہمارے درمیان نہیں بے لیکن اس کے پچاری صرف اس کے تصور کو بع جتے ہیں۔ ''

'' ہول۔' میں نے گہری سانس لی۔' بہر حال ما نگاجز رہے میں زر در واو کوں کی حیثیت بہت بڑ ہے کئی ہے، یہ بات تھویشناک ہے۔'' '' ہے حد ۔ کو یاد و کام شروع ہو گیا ہے جس کی تو قع کی جاتی تھی۔''

"بشك يتم في كباكه شالازرور واوكول كالجموب كياس بات علم مقامى اوم واتف بي"

الكولى بهى المتنبيل مب مجهة مين البطك في جواب ديا-

''لکیکن ذروروؤں کی قوت بڑھتی جارہی ہے۔اگر سنبوط ہوکرو و مقامی لوگوں کے سامنے آجا کمیں تو پھر مقامی اوگ ان کے خلاف کیا کر لیس مرے؛''

میرے اس سوال پر بشک خاموش رہا۔ دیر تک سوچتارہا کھر بولا۔ '' افسوس ان اوگوں کے مقابلے میں جمارے پاس کوئی انجھی قیادت نہیں ہے۔ ہم انفرادی طور پرتو اس خطرے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اجتماعی طور پرکوئی کا رنامہ انجام نہیں دے سکتے ۔۔۔۔ بس یہی کی ہے۔''
''کبھی ان کے خلاف کوئی محافہ بنانے کی کوشش نہیں کی کئی؟''

" کیم ہوا ہے۔ ایک گروہ آفکیل دیا گیا ہے اور میگروہ بزے سردار دل کا ہے جن میں زیوراس بھی شافل ہے۔ میگروہ سفیداور زرورو اوگول کی کارروائیوں پر نگاہ رکھتا ہے۔ اگر کہیں کوئی ایک کارروائی ہوتی ہے جے مقامی اوگول کے خلاف سمجما مباتا ہے تو شبالا کوا طلاع دی جاتی ہے اور شبالا ان کے خلاف کارروائی کرتا ہے۔ "

"او داليي ولي بات ٢٠٠٠

" إلى ـ "بشك في جواب و يااور مين خاموش جو كميا ـ پھر مين في بشك سے بستارا كے مكان كے بارے مين ہو چھاا در بشك نے كہا۔ " ميں تمہيں دوسری جگہوں كی مير كراتا ہوااس طرف لا يا ہوں ۔ وواس طرف ديھموا يک سياه مينار نظر آ رہا ہے ۔ اس كے نزد يک بی بستارا كامكان ہے ۔ قرب وجوار ميں كوئى نظر آ ئے تواس سے ہو چھ لينا۔"

" تھیک ہے بھک ۔ابتم وائیں جاؤ۔"

' ' والبِّس جاؤس \_ ' بشك بولا\_

" بال كيون إمي مهمين بتاجكا وول "مين في كها-

'' نعیک ہے۔لیکن تم واپسی کا راستہ تو نہ بھٹک جاؤ مے سبوتا۔ کیا تم میرا مکان تلاش کراو مے '' بہتریہ ہے کہ میں کسی مناسب جگہ مرک کر تمہارا نظار کروں ۔''

" يەمناسىنىيى بىرىنىگ يىم داپى جاۋادر بەئىر بوجاۋ يىجىدا چى يادداشت پرىمل اعماد بىر يىم باسانى تىمار بى پاس داپس پېنى باۋل كا-"

· · جبیبی تنهاری مرضی سبوتا · تم خوا و کتنی آبی دیر میں آؤ۔ میں نبایت سکون ہے تمہاراا تنظار کرسکتا ہوں۔ '

" تمہاری محبت بتمہارا خلوص میرے دل میں گفش ہے بھک ۔ میرے دوست کیکن یقین کرویہ مناسب نہیں ہوگا۔ میں نہیں کہ سکتا مہاں میں کتنا وقت صرف کروں گا۔ چنانچے اسان

" نھیک ہے سبوتا۔ میں واپس جار ہا ہوں۔ 'بشک نے کہااور پھراس نے کھوڑا موڑ نیا۔ میں اسے دور تک جاتے ویکھار ہاتھا۔ وہ محبت کرنے والا جذیاتی انسان تھااور مجھے پیند تھا۔ ندمسرف وہ بلکہ اس کی بیوی بھی اس کی ما تند باا خلاق تھی۔ پھر جب وہ نگا:وں سے اوجعل ہو کیا تو میں آئے بڑھ کیااورا ب میرارخ اس ساوقدرتی مینار کی جانب تھا۔

ہواک کا ان نے بہاڑ کی اس تنبا چنان کو مینار کی شکل دے وی تھی۔

کی وقت میں یہ ایک ٹیلے کی شکل کی ہوگی۔ اگر صرف چٹان ہوتی تو آئی بلند نہ ہوتی ۔ لیکن اس انداز میں وہ بجیب گتی تھی ۔ ۔ سیاہ بینار کے قریب زیادہ آبادی نہیں تھی۔ صرف چند مرکانات ہے ہوئے تھے، پہلوں کے درمیان سبزہ زار چا دوں طرف بھیلے ہوئے تھے، پہلوں کے درخت لہلہار ہے تھے، سبزیوں کی کیاریاں ورتک پھیلی ہوئی تھی اور اس سبزہ زار میں یہ مکان کا فی حسین لگ رہے تھے۔ میں نے بینار کے سب سے قریبی مکان کے بارے میں اندازہ لگایا۔

یدا کیک خوشما مکان تھااور شاید پھلوں کے سب سے زیاد وور خت ای مکان کے بائیس مت تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے پورا باغ ہواور شایداس مکان کے کمینوں کی ملکیت ، بہر حال شہر ای مکان کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے سوچا کہ اگرید بستارا کا مکان نہ بھی ہوا تو کم از کم وہاں سے اس کے مکان کی نشان وی ہوسکے گی۔ چنا نچہ میں مکان کی طرف بڑھ گیا۔

اور مرکان کے قریب پینچنے ہے بل ایک درخت کے پنچے میں نے ایک مقائی لڑک کو دیکھا جو بے صدحسین اور معصوم تھی۔اس کے ہاتھوں میں ایک خٹک نہنی تھی جس ہے وہ زمین کرید رہی تھی ۔لڑکی اتن جاذب نکا ہتھی کہ میں کئی ساعت اے ویکھتار ہا۔ پھر میں اس کی طرف بزھ گیا۔شاید اس نے میرے قدموں کی چاپ نہیں سی تھی کیونکہ وہ نہایت انہاک ہے زمین کریدتی رہی تھی۔ میں اس کے بالکل قریب جا کھڑا ہوا اور پھر جب وہ میری آیدے باخبر بی نہ ہوئی توجیں نے زورے زمین پر پاؤل مارا اور اس وقت میں شدید حیران ہو کیا جب اس کے باوجو ولاک میری جانب متوجہ نہ ہوئی ۔''اوو کہیں وہ سبری تو نہیں ہے۔'' میں نے سوچا اور اس بار میں اس کے سامنے جا کڑا ہوا۔ ،، مجیب لڑک تھی ۔ بیانہاک تو نہیں ہوسکتا۔ میرے یا ذال اس کے سامنے تھے، عاجز آ کر میں نے کہا۔

''شکایا کی حسینہ۔ کیا تو میری طرف متوجہ نہ ہوگی '؟''میری آواز کن کراس نے گردن انھائی اور سونی سونی نگاہوں سے جھے دیکھنے گئی۔ کیسا انو کھاانداز تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں کی بیکیفیت میری تبچھ میں نہ آئی۔'' میں تجھ سے پکھ بوچسا جا ہتا ہوں۔'' میں نے کسی قدر جملائی ہوئی آواز میں کہا۔

'' میں بھی تم ہے کچھ ہو چھنا جا ہتی ہوں۔'' وو کھوئے کھوئے کہج میں اولی۔اور میں نے پریشانی ہے گرون ہلائی۔عجیب انداز تھا۔ کیا وہ پاکل ہے .... میں نے سوچا۔

" چلوپورتم بی یو جیداو - "میں نے سی قدر مصحکہ خیزا نداز میں کہا۔

"بتاؤمي إ"اس نے برستورای انداز میں ہو جھا۔

" ضردر بتاؤ**ں گا۔**"

" ما ند كول لكتاب ؟" اس في كبا-

" باندنی پھيلانے كے لئے۔زمين مؤركر نے كے لئے۔" ميں في جواب ديا۔

"جهيب كيول جاتاب" ووبولي

"بس بالكيمل ب-اس كے بعد سوري ذكل أتاب-"

" سورج أكل آتاب كين روش كيون بين بوتي "

" سورج اپن روشن مجسیا تا ہے۔ "میں نے البھے ہوئے انداز میں کہا۔ لڑکی کی کوئی بات میری مجھ میں نبیں آئی تنی نے البھے ہوئے انداز میں کہا۔ لڑکی کی کوئی بات میری مجھ میں نبیں آئی تنی نبیا کو اس کر

ر ہی سمجی ۔

"الکین سوری کی روشی جملسادی ہے۔ پھرا پیاسوری کیوں انکتا ہے۔ جاند قائم کیوں نہیں رہتا۔ جواب دو یہی میراسوال ہے ....سوری کی روشی آفس برساتی ہواور میں ہم جو جلادی ہے۔ سب کچھ میں ذمین پر جاند تلاش کر رہی ہوں۔ ل جائے گانو آ دھا تہمیں دے دوں گی۔ میں اب جاؤشا باش۔ ''اس نے جھے چیکارتے ہوئے کہااور میں سر کھجانے لگا۔ لڑکی کے بارے میں ، میں کوئی فیصلہ نہ کر سکا تھا۔

" المجمع حيا ندنبين حيا ہے محتر مه ١٠٠٠ مين آپ ت مجمد يو جيمنا حيا ہتا زول ـ "

" جھے سے کھے نہ پوچھو۔ جاند کے سوامیں کھی نہیں جانتی۔ جاؤ، جھے میرا جاند تاش کرنے دو۔ ' کزی نے کہااور پھرای انہاک سے جاند تلاش کرنے تھی۔ یہاں کھڑے رہنا مجھے تمانت ہی محسوس ہوئی۔ یہ بات پایے بھیل کو پہنی تھی کے لڑکی وہنی طور پر درست نہیں ہے۔ اتن خوبصورت گڑ کی ادر پاگل... افسوں کی بات ہے۔اب میں نے بہتر یہی سمجھا کہ تہیں رکے بغیر سیدھا مکان پر جاؤں اور دستک وے کر باہر نکلنے والے سے مبتارا کے مکان نے بارے میں معلوم کروں۔

چنانچ میں آ مے بڑھ کیا اور پھر میں مکان کے درواز ب پر مہنچا ہی تھا کہ کسی نے درواز و کھول ویا۔ درمیانی عمر کاایک توانا اور باوقار سا آ دمی تھا۔ جھے دیکے کڑھ کھیا۔ اس نے میرا جائز دلیا اور پھراس کے چہرے پر کسی لندرتچر کے نقوش کھیل مجنے ۔ و دخاسوش کھڑارہ کمیا۔

" مجھے بستارا کی رہائش کا ہ کی تلاش ہے۔"میں نے کہا۔

" يى ہے۔"اس فے جواب ديا۔

" تب براوكرم بستارات كبو ميساس ت ما تات كرنا جا بتا بوس من شكب اوراس في كردن بادى \_

"اندرآ جاؤ' وو بجيب سر بولا اوريس اندروافل موكيا- بهرمال اس مدتك كامياني تو نعيب بوكي تمي يين في بات كر محورت كو

و يحوال الت رہے دوسنجال لياجائے گا۔ 'ووميرا مقصد مجھ كربولا اور ميں نے كردن ما دى۔ ووجے ساتھ لے كرايك نشست كاوميں بيني هيا۔

" بيطور بيرانام بت راب ـ "اس ف كهااور من في جوكك كرات ويكها يضندااور جبانديده وي معلوم : وتا تعا\_

" نوب .... توتم بستارا مو؟"

" بال لیکن تم کون ہوں۔ کیا تمہار اتعلق شکایا ی ہے ہے یا کہیں باہرے آئے ہوں ۔ یا پھرتم شالا کے پیشروؤں میں ہے میرامطلب

ہان میں ہے جو کہیں اور ہے آئے ہیں؟"اس کے لیج میں کی عود کرآئی جس سے انداز ہوتا تھا کہ و دیجی زردر دؤل کے خالفوں میں ہے۔

" تمبارا ایک خیال درست ہے اور دوسرا غلط یعنی میرا تعلق شکایا ہے ہیں ہے بلکہ میں کہیں اور ہے آیا ہوں لیکن میراتعلق ذرو چبرے

وااول نے بیں ہے۔"

'' پھرتم کون ہو؟''بستارا کے انداز میں نرمی آخمیٰ۔

"ایک سیان ۔ ایک آوار وگرد۔ ونیاد کیسے کا شائق ۔ مینا کدایک ملک ہے۔ یہاں سے اتناد ورجس کا تم تصور نہیں کر سکتے وہاں ایک زخی محفی جس کا نام نما تا تھا جمیے ملا۔ اس نے مرتے ہوئے بتایا کہ وہ شکایا کار ہے والا ہے اور وہاں اس کا ایک عزیز بستارار ہتا ہے۔ اس کومیری موت کی اطلاع دینا اگر تمہارا وہاں گزر ووسوجب جمیے معلوم ہوا کہ ایستی شکایا ہے تو میں نے تمہاری تلاش کی اور تم تک پہنچ تھیا۔"

"نماتا؟"بستارانے جیرت ہے کہا۔

"بال-اس نے یمی نام بتایا تھا۔"

"ادركبال ملاتعاوه؟"

"سيناميں"

''انسوس میں نے تواس زمین کا نام ہی آئ سا ہے۔''بستارائے ذہمین پرزورد ہے ہوئے کہا۔

"اورنما تاكا؟" مين في يوعيها-

"بينام بمى ميرك لئے اجنبى ہے۔"

" تمهارا كوني ايسا عزيز ..... جوكهين دور دراز نكل حميا بودا"

"ميراالياكوني عزيزتبين ب-"

" تمہاری کوئی بنی ہے؟"

"الال ہے۔"

الاس كانام نعامة تنبيس بيا"

المحويا من فلونيس كنيا- اليس في شاف بلات موسكم

" تم نحیک بہنچ ہو لیکن میں اپنے ایسے کسی عزیز کو کیوں ٹیس جانیا۔" اس نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔

''انسوں اس نے مینیں بتایاتھا کہ میں اس کا تعارف کس طرح تم ہے کراؤں۔ مبرحال میں نے ایک مرتے ہوئے ففس کی خواہش بوری

كروى بان سن إدويس كيفيس جامتا تعاراب مجصا جازت دور المين في كهااور كفرا: وكمار

' انہیں اجنبی میٹھو یتم نے میری ذہن میں جوالجین پیدا کردی ہاسے دور کرنا تو ضروری ہے۔اس کے ملاو وتم نے بتایا ہے کہتم کہیں اور

ے آئے ہو۔اب میں اتنا بداخلاق تو نہیں ہوں کہ تہاری تعور ی ی خاطر مدارات بھی ندر سکوں۔"

' انہیں بتارا ، میں مجھ بدول ہو گیا ہو۔ اگرتم اس سے شناسائی کا اظہار کرتے تو میں تمہارے پاس سرور رکتا اور تم سے گفتگو کرتا۔۔

الميكن السي شكل مين يبال ركنا بهترنبين كليايه"

''ادہ نیں دوست میں کہ چکا ہوں کہ آخرتم میرے گھر آئے ہو۔ میرے مہمان ہو بھرو۔ شی تمبارے لئے پھی بندو بست کرتا ہو۔ براہ کرم بیٹو ''بتتا را با برنگل کیا تھا۔ میری کوشش کا میاب ری تھی۔ ببرحال میں بتتا را تک پہنچنے اور اس سے شناسائی حاصل کرنے میں کا میاب ہو کیا تھا۔ اب تھوڑی ہی کوشش سے اس کی توجہ اور حاصل کی جائے اور یہاں آنا جانا شروع کردیا جائے۔ اس کے بعد نعامہ سے ملاقات زیادہ مشکل نہ ہوگی ۔ بستا راچند ہی منٹ میں واپس آ گیا تھا۔ وہ دوبار ومیرے سامنے بیٹھ کمیااور پھراس نے ہو چھا۔

" تمهارانام كياب دوست؟"

السيوتاية

"اورتمباراوطن"

' ' تسى آوار و كروكاكوني وطن نبيس بوتا ينجاف بهال پيدا بوا تحااورنجان كهال كبال مارامارا كهرا بول ين من في جواب ديا ـ

" شكايا آئے ہوئے كتنے دن ہوئے؟"

"مرف چندروز ... شایرآ شهرسورن انجرم میں "

"كس طرح آئے اكلياتمباداكوكى جبازے البتارانے يو جما۔

''او و نہیں۔ میرے ساتھ صرف میری مورت ہے اور میں زیوراس کے جہاز میں آیا ہوں۔''

"زيراس كے جہازش"ا" ووچونك برا۔

الله منهي حيرت كيول موتى الأنا

" زيوراس تو كهيس ميا تها ؟"

"بال ـ وه سكالُ بستى ميا تعا- سكانُ ك حكيم باكون ات بلايا تعا- "

' او د تم اس قدر جانتے ہو۔' وہ تعجب سے بولا۔' لیکن تم زیوراس کو کیے جانتے ہوا؟'

' 'نما تا نے اس کا حوالہ بھی د ¿ تھااورا بنی ایک نشانی مجی۔ بیا تفاق ہے کہ زیوراس سے رکائی میں ملاقات ہوگئ۔اس نے نما تا کی نشانی پہچان کرمیرے ساتھ مبت اچھاسلوک کیا۔ چراس کا نائب شک مبال آر ہا تھا تواس نے میری درخواست پر مجھے بھی اس کے ساتھ میبال جھیج دیا۔''

' ' حیرت ہے۔ جھے شدید حیرت ہے اور اگرزیوراس نے تمہارے اوپراعماد کیا ہے تو بلاشبہ قابل اعتماد انسان ہو مے لیکن نما تا جھے کیوں

نېي<u>س يادآ رېا؟'</u>ا

" بيسوال اين فربن سے كرو ميں اس كاجواب كس طرح و سے سكتا بول ـ " ميں نے كبار به جار د بستارا كانى يريشان بوكيا تحار مجھاس کی حالت پرافسوس ہور ہا تھالیکن بیسب کچھٹروری تھا۔اس ہے شناسانی کے لئے میں اور کیا کرسکتا تھا۔کوئی اور ترکیب میرے و بن میں نہیں آئی۔

بھیٹر کے گرم دودھا در چھے مجلوں سے میری تواضح کی تنی اور اس دوران بستا را مجھ سے طرح طرح کے سوالات کرتار ہا۔ کیکن ظاہر ہے وہ کیا تیجا خذ کرسکتا تھا۔مجبور ہوکر خاموش ہوگیا۔ پھراس نے کہا۔ ' چونکرتم زیوراس کےمعتند ہوائ لئے تمہارے او پراعتاد نہ کرنے کی منجائش نہیں۔ ميكن يقين كرومير، وست \_ مجيه تما تا يا نبيس آسكا-''

"انسوس لیکن اس نے تمہاری بنی کا بھی تو حوالہ و یا تھا۔ کیا تم اس ہے معلوم نیس کر سکتے۔ مجھے معاف کر نابستارا ، کوئی ایسا ہخص ہے جس سے تم واقف نہ و بلکہ تہاری بی نعامدات جانتی ہو۔"

" جن معنول مين تم كهدر بي بور والمكن نبيل بي-"

" كياتم اس سے ج چھنالسندنيس كرو كے ؟ " ميں نے كبا۔

" "نبيس" اس في شند ي سانس كرجواب ويا اور مين بستاراكي صورت وسيحيفه لكا بستارا چندساعت خاسوش ر بالهجر بواا- "اس ف غلوص ول عصرف ایک انسان کو جا با تماصرف ایک انسان کو واس کی دیثیت کونه جائے ہوئے ۔۔ اور اس نے جمی اس کی چاہت کی پذیرائی ک تمى ليكن تقدير في نعامه كے ساتھ مذال كيا اور تقدير كا بيذال بورى توم كا الميه بن كيا۔ "

"میں مجمانیں ۔"میں نے کہا۔

"اس نے پوری زندگ میں فوما کو جاہا تھا۔ فوما مجھ کرٹیس ایک عام انسان کی حیثیت ہے ۔ لیکن فوما بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو کمیااور اس نے نعامہ سے ملاقاتی میں شروع کرویں۔ پھراس نے بھے پیغام بھوایا کہ وہ ونعامہ کواپنی بیوی بنانا چاہتا ہے اور یہ سعاوت بھاا عام انسانوں کو کہاں حاصل ہوتی ہے کہ وہ فوما کے خاندان میں شامل ہوجائے۔ میں بھی بہت خوش تھا۔لیکن زندگی نے فوما ہے وفائد کی اور وہ مرکیا۔"

"او د - بال تنبار ب فوما ك موت كالمجيمة لم ہے -"

' فوما كى موت اس بورى قوم كى تبابى بن كئ ـ ' '

"أيك بات إو فيمول بستارا"

الضروريوجيجوية

"مهادت اس بورے علاقے كاسردار نوماكبال تاب نا؟"

"بإل-"

" تب الرفومات بہلے اس کے آبا واجداد بھی مرے ہوں مے ،کیاان کی موت پر بستیاں ای قدرو بران ہوجاتی تنمیں؟"

"انبیس" اس نے ادای ہے جواب دیا۔" کیونکے تم زیوداس سے معلق رکھتے ہوا ور بہادرزیوداس کے بارے میں سب جانے ہیں کہ دو فو ما کا پرستار اور آج ہی اس کے نظریات ہے وفا دار ہے۔ وہ کسی ایسے انسان کوائے قریب نہیں دیکھ سکتا جونو ما کا غداریا اس سے خالف ہو۔ چنا نچ اس لحاظ ہے تم قابل احتاد ہو۔ یہ میں اس لئے کہ رباہوں کہ میں مجمی مقدس فو ما کے عقیدت مندوں میں ہے ہوں اور اس کی ناوقت موت سے ملول ہوں۔ بلاشبہ فو ما بدلتے رہے ہیں لیکن آخری فو ما برلحاظ سے ایک اچھا انسان تھا۔ اس نے اس قوم کو بچائے کے لئے زردرووں کو اتناز بردست مقابلہ کیا تھا کہ ان کی کمرٹوٹ کئی۔ اگر وہ زندہ در بتا تو بہت جلدان سازشیوں کی جڑیوں آ کھا ڈیجینکٹا ۔لیکن آئ سادی تو ما بوسیوں کا دیمارے کیونکہ ان کے ورمیان فو مائیس ہے۔ درور و پھیلتے جارہے ہیں اورا کیک دن وہ ہماری بستیوں پر ورمیان فو مائیس ہے۔ فو ما کی زندگی آزادی تھی اوراس کی موت نے غامی کی زنجریں ہمارے بروں پرائکا دی ہیں ۔۔۔ مقامی کون پہند کرتا ہے ان ا

"او د\_يه بات ہے۔" ميں فے گرون بلا كي۔

" ہاں میرے دوست ۔ بیالمیہ بوری قوم کے لئے نا قابل ہر داشت ہے۔اب ہماری روایات مٹ جائیں گی۔"

" مجھے انسوس ہے۔" میں نے کہا۔

"ایک وقت ایسا آئے کا جب برزی روح جارے او پر افسوس کر سے گی ۔"

''بهرمال بستارا، ...اب مجھا جازت دو''

" كاش نما تا كامسُلة ل وسكنا - مين بميشه البعهن مين ربول كا-"

" میں نے ایک تجویز چیش کی تھی کی تین تم نے اسے قابل قبول نہیں سمجھا۔ اگر ایک بارتم نعامہ سے یہ بات ہو چیو لیتے تو شاید مسلے کا حل لباتا۔ "

" میں تمہیں کیسے بتاؤں میر نے دوست نو ماکی موت کے بعد نعامہ ابناؤ بنی تو ازن کھو پیٹی ہے۔ وہ نیم دیوانی ہوگئ ہے۔ ہروقت کی نہ کسی کو شے میں پیٹی زمین کرید تی رہتی ہے جاند تا اور میں چونک پڑا۔
کسی کو شے میں پیٹی زمین کرید تی رہتی ہے جاند تا اس کر رہی ہے ، نہ جانے جاند کی دول اور بیا تا ہے ' بستارانے بتا یا اور میں چونک پڑا۔ تو وہ نعامہ تھی ، میں اسے دولو ماکی قاتل نہیں ہو سکتی ، ضرور گرز برد ہونی ۔ بعد۔ اس کا مطلب ہے کے ووٹو ماکی قاتل نہیں ہو سکتی ، ضرور گرز برد ہونی ۔ بعد۔ اس کا مطلب ہے کے ووٹو ماکی قاتل نہیں ہو سکتی ، ضرور گرز برد ہونی ۔ بعد۔ اس کا مطلب ہے کے ووٹو ماکی قاتل نہیں ہو سکتی ، ضرور گرز برد ہونی ہونی ہے۔

بہر حال برامتصدهل ہو چکا تھا۔ بیس نے نعامہ کو پہچان ایا تھا اور اب زیاد و شرافت کی ضرورت نہیں تھی۔ نوبا نے جو سے بہی کہا تھا کہ معامہ کو کے حالے جانے جانے جانے جانے جانے ہا تھا کہ معامہ کو کے حالے جانے جانے جانے جانے جانے ہا سکتا۔ سوائے اس کے کہ خاموثی سے اسے انحوا کر لیا جائے۔ شکایا میں میرا کام پورا ہو چکا تھا حالا نکہ یہاں آئے ہوئے زیاد و دن نہیں گزرے تھے لیکن اس مختصروت میں میں نے اپنا کام بورا کر لیا تھا اور اب میں نے سوچا تھا کہ نوری طور پر بھک سے کہوں گا کہ وہ والیس کی تیاریاں کرے۔

بستارا برخصت ہوکر میں واپس چل پڑا۔ بستارابز بے اخلاق سے چیش آیا تھا۔ چلتے وقت اس نے کہا تھا کہ میں دویارہ بھی اس سے
ملا آتات کرول میکن ہے کی طور پرنما تاکا معمول ہو جائے۔ میں نے وعد و کرلیا تھا لیکن نما تاوالے معاطے میں، میں اس شخص سے معذرت خواد تھا
کہ میں نے خواہ خوا ہو اس کے لئے ایک ابھمن پیدا کردی ہے جسے وہ بھی حل نہ کرسکے گا۔

میں دائیں بشک کے مکان پر پنٹی میا۔ بشک بے جارا میری دیثیت سے دا تف نبیں تھا۔ اس کا مکان بھولنے کا کیا سوال پیدا ہوتا تھا۔
بہر حال میں وہاں پہنی میااور بشک نے بخصے و کھے کر خوشی کا اظہار کیا۔ شانداور دولا با آئیں میں خوب مل مل کئی تھیں ۔ دولا با نے شاند کو بھی کمل عورت بتا
دیا تھا۔ اس وقت وہ دونوں کھانا تیار کر رہنی تھیں۔ شاند کو اس طرح کام کرتے دیکھے کرمیرے ہونؤں پرمسٹر ابٹ تھیل می ۔ بشک بے جارہ تو اس ک
خصلت سے بھی ناوا تف تھا۔

"كيا مواسبوتا ... .. كيابت رائيتهاري ما قات موكى ؟"

"بال-"ميس فيخفرا كبا-

" تم ف كما تما كرز يوراس ك كام ع تم اس علنا جائة ،و"

"بان بفک میں ذہوراس کے کام سے بی بیبان آیا تھا اور اتفاقیہ طور پر یے کام اتن جلدی اور آسانی سے ہوگیا ہے کہ بین خورہمی تبین سوی سکتا تھا۔ زیوراس کا خیال تھا کہ جھے اس کام میں ونت لگ جائے گا۔لیکن اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جتنی جلد مکن ہوسکے میں واپس آنے کی کوشش کروں۔" "او و ، ہاں اس نے بھی سے بھی میمی کہا تھا کہ سبوتا جب بھی واپس کے لئے سے اے نو را واپس لایا جائے۔" بھک نے جواب ویا۔ " تو یوں سبھ لوبھک میں واپس سے لئے تیار ہوں۔" " او دسبوتا \_مير \_يقو وجم وگمان ميں مجمى نبيس تعا-"بشك بولا \_

" مجھانداز و بلیکن جلداز جلدتم یہال ہے کب تک واپسی کے لئے تیار ہو کتے ہو۔"

· بهیں براہ راست کا لُ کے لئے سفر کرنا ہوگا اس لئے خاصے انتظامات کرنے ہیں۔ ابھی توصرف جہاز کا جائز ہ لیا گیا ہے۔ چوتکہ اس

كے بہت سے جعےم مت طلب متحاس لئے مير ب ساتھى ات درست كرد ب ميں۔"

۱۰ ببر حال بنگای بنیادوں پر کام کرو۔ دودن کا کام آ دیسے دن میں کرواور جس فقد رجلد ہوسکے متیار ہوجاؤ۔ ۱۰

" میں آج ہی سے تیری ہدایات پڑ کمل کروں گا سبوتا۔اظمینان رکھ۔ میں دن رات جہاز کی روائلی کے انتظامات کراؤں گا۔ 'بشک نے کہا اور میں نے کروان ہلادی۔بشک اس وقت کے بعد سے بنجید و ہوگیا تھا۔ اس رات کے بعد ہم نے اس سے اجازت ما تکی اور واپس زیوراس کے مکان میں آ گئے جہاں زیادہ آرام تھا۔ووسری میں بشک کی بیوی دولا ہا آگئی اور شائداس کی آ مدسے بنوش ہوگئ۔ جمھے اور بشک کوآزاوی تھی چتا نچے ہم جہاز کے کامول کی تکمرانی کے لئے چل بڑے۔

جباز پر برق رفمآری سے کام ہور ہاتھا۔ شاید بھک نے پوری رات یہاں گزاری تھی۔ بے شار آ دی جباز کی مرمت کرر ہے تھا وران کے انداز میں بڑی پھرتی تھی۔ میں نے اس برق رفمآری کو پہندیدگی کی انگاء ہے دیکھا تھا۔

"اس طرح توزياده وقت نبيس ملك كابشك \_"ميس في كبا\_

" میں نے تہیں کرلیا ہے سبوتا کہ جلد ہے جلد کا مکمل کر الوں اور تم ویکھو سے کہ بین کتنی تیزی سے تیاریاں کرتا ہوں۔ 'بشک نے جواب ویا۔ دو پہرتک میں بشک کے ساتھ وہان رہا اور پھر ہم دونوں واپس کھر آ گئے ۔ شاندا در دولا با بہت خوش تھیں ۔ کھانا کھایا اور ابھی کھانے سے فارغ موٹ کی سے کہ باہر سے اطلاع فی کہ کوئی آیا ہے۔

''کون ہوسکتا ہے؟'بھک نے تعجب سے بو مجھااور پھرخود باہر نکل کمیا ۔ تھوڑی دیر کے بعدوہ بستارا کے ساتھ واپس آیا۔ میں نے بستارا کا خیر مقدم کیا تھا۔

''بشک نے بتایا ہے کہ تم زیوراس کے دوست ہوا دراس کے لئے قاش احتر ام کیکن نماتا کامعمداب بھی حل نہیں ہو سکا۔' بستارا نے کہا ادرا جا تک میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔

"بستارا يبال تبارى معروفيات كيابي؟"

"الكاليان"

" إلى - "مين نے اے فورے ديکھتے ہوئے کہا۔

''کوئی خاص نہیں ہیں سبوتا ، بس میری زمینوں پر کاشت ہوتی ہے میکن اس کی دیکہ بھال میرے کارندے کرتے ہیں۔ میں ان ک محمرانی کرتا ہوں۔''

" تمبارے اہل فاندان میں کون کون ہے؟"

' ا خاص او کول میں کوئی نبیں ، سوائے میری بٹی کے ۔اس کی مال مر چکی ہے۔ '

' اورتم نماتا کے معے کے لئے مضطرب ہو۔ کیاتم اے ہر قیت پرطل کرنا چاہتے ہوا؟ 'میں نے پوچھا۔

'' ہاں۔ وہ میرے لئے کافی بزی انجھن بن گیا ہے۔ایس انجھن کہ جس را توں کوس بھی شیس سکتا۔ آخروہ کون تھا اور یہ پیغام کیا حقیقت

ركمتاب إلابستاران جواب ديار

"البهنول كال كرين كي التي بحقر بانيال ديناه وتي مين بستارا - أكرتم مزيدا لجهنون بيجنا جائة موتو پحرته بين ميري بدايات رحمل كرناموگا-"

"مین نبین مجما سبوتا \_"بستارا اور بریشان بو میاتها \_

'' میں بشک کے ساتھ رکائی واپس جار ہا ہوں۔ اگرتم میرے ساتھ سکائی تک چلنا پیند کروتو میں تنہیں یقین ولاسکتا ہوں کہ تمہاری بريشانيون كاهل ل جائے گا۔

'' سكانًى مين اس كاحل موجود بين ''بستاران يوجيها \_

" بال عليم إكواس بارے من بورى تفصيل جانتا ہادر جھے يقين ہے مايوس ند ہو سے ."

'' در مقیقت میں بڑا پریشان ہوں نیکن میرے دوست! اپنی تیار بٹی کا کیا کروں۔ بیہاں میری ما نندکوئی اس کی تکرانی نبیس کرسکتااورا ہے میوز کر جانا میرے کئے مکن میں ہے۔"

" تواے ساتھ لے چلو ممکن ہے۔ مندر کا طویل سفراس پرخوشگواراثر ڈالے ۔ "

" آ و اس کاغم مختلف ہے جس کاعلاج کس کے پاس نہیں ہے کیکن تہاری تجویز قابل خورہے ۔میرا خیال ہے اس المرح میں سفر کرسکوں گا۔" " ہم بہت جلد یہاں سے روانہ ہوجا کمیں مے بستارا! اگرتم ہارے ساتھ چلنا جا ہوتو ہمیں جواب دے دو۔ طاہر ہے تہبیں کسی ہے مشور و تو کرنا نہ ہوگا۔بس اپنے کارندوں کو ہوایات وواورروانگی کے لئے فوری تیاریاں کرلو۔ میں نے کہااور بستارا کسی سوچ میں ڈوب کیا۔ پھراس نے ممری سانس کے کر کہا۔

" حمهیں یقین ہے کہ تکیم ہا کو بیری مشکلات کاحل تلاش کر لے گا ا'

"میں اس کی ذیے داری قبول کرتا ہول"

" تب میں تیار ہوں ۔" بستارا نے جواب دیااور مجھے دلی خوشی ہوئی۔اس طرح میرا کام اورآ سان ہو گیاتھا.... اوراب مجھے وہ مجھے نہ کرتا ہوگا، جو بہرحال نا گوار تھاا دراس کے لئے کچھ خصوصی فے سے دار ای قبول کرٹا پڑتیں ۔ شانہ کوہمی مطمئن کرتا ہوتا۔

بھک اس ووران ممل طور پرخاموش رہا تھا۔اس نے میرے معاملات میں مداخلت کرنے کی ممتا ٹی نہیں کی تھی۔وہ برطرح سے تعاون تمرنے والوا کیا اچھا انسان تھا۔ اس نے بستارا کی مدارت کی اور پھر بستارا واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے بشک ہے اپنی خوثی کا

اظهاركيا تفاادر بشك بهي مطمئن بومميا تحابه

بشک نے درحقیقت دن رات ایک کرو یے تھے اور آن اے جہاز پر کام کراتے ہوئے تیسری رات تھی۔ جہاز کی مرمت کمل ہو چکی تھی۔ باو ہان درست کردیئے مئے تھے اورخوراک اور پانی وغیرد کے ذخیرے کئے جارہے تھے۔رات کا ونت تھالیکن میں بھک کے ساتھ تھا اوران کا موں

"كل سورج وعلى بم روان بوجائي محسبوتا رسارت كام كمل بويك بير" بشك نے كہا۔

" مجھے خوشی ہے بشک ۔ بلاشیتم ایک اجھے نظم ہو۔ ایک طویل کا متم نے مختصر وقت میں کیا ہے ۔ کل منع میں بستارا کو بھی اطلاع دے دول گاتا كەدە تيار بوكرىڭ جائے۔"

''یقیناً۔''بشک نے جواب دیااورہم اس جہاز کی طرف ؛ کھنے لکے جواب ساحل سے بالکل قریب پہنچ رہا تھا۔اس چھوٹے ہے جہاز کو شام کود یکها ممیا تعااور خیال تعا که رات کے کسی جھے میں وہ ساعل تک پہنچ جائے گا۔اس دوران قرب د جوار کی بستیوں ہے کئی جہاز آ کر ساحل ہے تکے تتھاس لئے جہاز وں کی آید پرکسی کو جیرت نہیں ہوتی تھی۔ان جہاز وں پر بستیوں کے جبنڈے ہوتے تھے جمن سے انداز ہ ہوتا تھا کہ وہ کون س مہتی اور کون ہے جزیرے ہے آیا ہے۔ جہاز کا مجنٹہ انظر نہیں آر ہا تفالیکن اس وقت اس کی نشا ند ہی کے لئے روشنی کردی تی تھی کہ بیاصول تھا۔ بشک کی نگاءا تفاق ہے بی اس طرف انھ کئی تھی۔وہ کونی کام کرر ہاتھاا جا تک انھیل پڑااور آئکھیں بھازیماز کر جبازی طرف دیکھنے رگا۔

میں نے بھک کی ریکیفیت دیکھی ممیکن اس سے قبل کہ میں کچھ بولٹا ربشک ہی ابول پڑا۔ اسبوتا اہم دیکھ دے ہو۔ اس کی آواز میں کرزش تھی۔ " کیابات ہے بھک میراانداز و ہے تم اس جہاز کود کھے کر پریشان ہوئے ہو؟"

" إل سبوتا - بدما نكاكا جہاز ہے اوراس كا حبند البرانبيس ر بابلك مرتمول ہے جس كا مطلب ہے كہ يكسى حاوث كى خبر لايا ہے - 'بشك ف کہااوراس کے چو نکنے کی وجدمیری سمجھ میں آجمی ۔

"اور پنجرتارس کی موت کے علاو واور کیا جرعتی ہے۔"میں نے کہا۔

'' بال سيوتا .....اورة نے والے زيوراس كے جہاز كى كہانى سنائيس مے ـ اپنى جانب سے وونہ جانے كيا كيا كہيں ليكن صورتحال اجا كك خراب ہوجائے گی ہم جانتے ہوشالا ان کا پھوہے۔''

'' ہوں۔' میں نے مبری سائس لی اور دوسرے کہتے میں نے ساحل پر نگاہ دوڑ ائی ... ساحل پر ہمارے علاوہ بھی بہت ہے اوک تنے اور ا بنا ابن كامول مين مصروف تعيد ان مين شبالا كربيابي بهي تنهد تب مين في بشك يهدا البشك فورأ آنهود الأوكون وتياركرواورايك منتنی امر والو \_جلدی کرد \_' '

بھک نے مرف ایک کھے کے لئے میری صورت دیکھی اور پھرووسرے لیجاس نے بھاگ دوڑ شروع کروی۔ میں خود بھی اس بھاگ دوڑ میں عملی طور پرشریک تھا۔تھوڑی دیریے بعدایک بزی سختی آنے والے جبازی طرف تیزی سے بڑھ ربی تھی۔اس میں موجود لوگوں کوصورت حال مجمادی تی تھی۔میرا کھانڈ امیری کمرے بندھا ہوا تھااور میں نے اور بھک نے سرے پاؤں تک کمبلوں کالباس پہن لیاتھا تا کہ ہمیں پیچانا نہ جا سکے۔اس طرح ہمارے بتھیار بھی حجیب گئے تتھے۔

تمام اوگ ل کر کشتی چادر ہے تھے ،اس لئے اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ وہ تیر کی مانند جباز کی طرف جار بی تھی اور ہماری کوشش تھی کہ ہم ساحل سے زیادہ سے زیادہ دوراسے جالیں۔ چنا نچہ ہم اپنی کوشش میں کا میاب ہو گئے ۔کشتی کو ہم جہاز کے ایک کنارے پر لے آئے اور اس کے ساتھ چلنے گئے۔ جہاز سے ہمیں و کھے لیا ممیا تھا۔ تب کھے لوگ گفت وشنید کے لئے آئے۔

"كيايه جهاز مانگاجزيرے سے آيا ہے ا"ميري مدايت پربشك في مفتلوشروع كي تقي -

" الل - بم ما ذكاكے برنصيب بيں - "جواب ملا۔

"اليكن اس كامهنذا كيول سرگول ٢٠١٠ بشك في يوجيما -

"مم اوك كون مو؟" جبازے يو ميما كيا۔

" شبالا کے وفادار ، سماحل کے تمران ۔ "بشک نے جواب دیا۔

"مانگارِ تبای اوٹ پڑی ہے۔ تارس کول کر دیا ممیا ہے اور مجرم شکایا آ چکے ہیں۔ ہم شالا کے پاس فریاد لے کرآئے ہیں۔" کلو کیر لہج میں بتایا کیا ۔۔۔ بشک نے میری طرف و یکھااور میں نے آہتہ۔۔اے ہوایات دی۔

''بڑی بری خبر سنائی ہے تم نے ہم او پرآ سے ہیں ؟اس طرح تنعیلی مفتلو ہو سکے گی۔ ' بشک نے کہااوراو پر سے دی کی سیر صیاں پھینک دی آئیں جن کے ذریعے ہم لوگ آسانی سے او پر پہنچ گئے۔ پندرہ سولہ آدمیوں نے ہمارااستقبال کیا تھا۔ ان میں ہمی تھوڑی سی تعداد مقامی لوگوں کی ہتمی ، باتی زرورو نظر آرہے تھے۔

" تم اوگ شالا کے پاس آئے ہو!" بشک نے پو مجا۔

"بإل-"

" تمبارالیڈرکون ہے؟ ہم اس سے بات کر، جا ہے ہیں اکس کے شالاکواس کے حوالے سے بوری تفسیل بتائی جاسکے۔ 'بعثک نے کہااور ایک زردرو آ مے بڑھ آیا۔

"میرانام گرشائبادریس ان کامردار ہوں۔ جیمے تظیم نے ہمیجاہے ، کے شالا کواس بمورتحال ہے آگاہ کر کے قاتلوں کے خلاف کارروائی کی اجازت لے سکوں۔"

" " گرشار تمبارے ساتھ جہاز میں کتنے افراد جیں؟" ا

''کل بیں۔ ہم بڑگا می طور پر روانہ ہوئے بین تا کہ نساد کرنے والے شکایا کا ساحل نہ جیموز دیں۔ کیا زیوراس کا جہاز ساحل پر موجود ہے'ا'' گرشائے کہا۔

539

"بال ، و ہسائے ہے۔ کیاتم اس کے جہاز کو پہچانے ہو؟"
"بال ۔ لیکن رات کی تاریکی میں ہم اے نبیں و کی سکتے۔"

" تو پھرتفصیل بتاؤ۔ 'بشک نے کہا اوراس نے ایک بھوٹی کہائی سائی کے سطری زیوراس کا جہاز مانگائیس پینچااور تارس نے اسے خوش آمدید کہا۔ تب زیوراس کے لوگوں نے کہا کہ انہیں ضرروت کی چیزیں مطلوب ہیں، وہ انہیں فراہم کی جا کیں لیکن وہ اوائیگ کے لئے تیار نہ تھے۔ غاہر ہے تارس یہ برتری کیوں تسلیم کرتا۔ اس نے منع کیا تو ان اوگوں نے بتھیا رہ کال کراوٹ مارشروع کر دی۔ بے ثار اوگوں کوئی کیا اور تا رس کو بھی ہلاک کر کے وہاں سے بھاگ آئے۔''

بشک کے بونٹوں یمسکراہٹ پھیل گئی۔ میں بھی مسکرار ہاتھا۔

"اس كا مطاب ب كربز ، بهادرلوك تقد" بشك في كبار

"كياما فكاوالي اتن برزل اور كمزوري كدا يك جهاز انبين روندسكنا ب:"

" به بات نبیں ہے۔ اِس انہوں نے اچا تک تملہ کرو یا تھااوراس ہے قبل کہ ہم سنطقے ، ووا بنا کام کرے وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ "

"كيامله بالكل عاك كياميا تما" "بشك في مربو تجار

" الإل بمين اميد جي نبين تعيي كداليا موكا ."

"اس طرح تونہیں۔"بشک نے کہااور پھرا جا تک بی اپن کموار نکال کر گرشا کے پیٹ بھی بھونک دی۔ یہ بات دوسروں کے لئے بھی اشارہ تھی چنانچ سب معروف ہوئے ۔ تقریباً تمام لوگ ہی ہم ہے گفتگو کرنے آگئے تھے اس لئے مشکل نہیں چیش آئی اور ہم نے کھیت کا نے شروع کر ویتے ۔ بلاتغریق ایک کو مارڈ الا کمیا۔ ان لوگوں میں ہے کسی کی زندگی بھی خطرناک ہو سکتی تھی۔ پھر جہاز کے کونے کی تلاثی لی کئی اور چھپے ہوئے لوگوں کو بھی تلاش کر کے قل کردیا ممیا۔ چند لوگوں نے سمندر میں کودنے کی کوشش کی تھی لیکن بھک اور اس کے ساتھی ہوشیار تھے۔

یوں ہم نے میہم بھی خامیثی سے سرکر لی مرنے والوں کی آ وازیں ساحل تک نبیں چنچنے وی می تھیں۔اس کے بعد واپسی کا سفرشروع کر ویا حمیا اور تھوڑی دیر کے بعد واپسی کا سفرشروع کر ویا حمیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہم جہاز پر پننی محصّہ بنتی محصّہ بنتی ہے۔ بال محصر محمد محمد دیکھ مربا تھا بھر وہ بولا۔"اب تو تیزے لئے میرے پاس عقیدت کے انفاظ بھی نبیں رہ محضسوتا ، کو حالات پراس طرق قادر ہوجانے والوں میں سے بے کہ بیان نبیس کیا جاسکا۔"

'' آئنده کی سوچوبشک اب کیا کرو کے؟''

''سوچنے والاتو ہے۔ تیرے سامنے کوئی تبویز پیش کرناسورج کو چرائ دکھانا ہے۔ میں تو صرف احکا مات کا غلام رہنا جا ہتا ہوں۔''

" تب چرجوسنر جمیں کل شروع کرنا ہے اسے آئ بی کیوں نے شروع کردیا جائے۔"

" یقینا کیا جاسکتا ہے۔ بہوتا۔ جہاز کے تمام کام کمل ہیں۔ راتوں رات میں ان اوگوں کو لے آتا ہوں جو ہمارے ساتھ سفر کریں مے اور روشنی ہے قبل ہم ساحل چیوڑ ویں مے۔" کی شامت کے بارے میں علم ہوجائے گااور ممکن ہے ہمیں کسی انجھن میں گرفتار ہونا پڑے۔''

" بالكال تعيك سيوتا \_ا يك اجازت اور جابتا مون \_ ' بشك في كها \_

'' ہاں ہاں کبو۔''

"اگرتیری اجازت ہوتو میں اپنے ساتھ وولا ہا کوہمی لے آؤں۔ مکن ہے یہاں انکشاف ہوجائے۔ ایسی صورت میں وودولا ہا کونة نسان پنجا سکتے ہیں اور میں ہمی سفر میں مطمئن شدرہ سکول گا۔"

'' نحیک ہے بشک ۔اس میں پریشانی کیا کیا بات ہے ہتم دولا با کو لے آؤ۔' میں نے اجازت دے دی ادر کھرہم دونوں اپنے اپنے مشن پرچل پڑے۔بشک نے چنددوسرے اوگوں کو بھی ساتھ لے قیا تھا۔ پھروہ دوسرے رائے پرچل پڑااور میں نے سیاہ بینار کی طرف قدم بڑھاد ہے۔ بستارا سکون کی نمیندسور ہاتھا۔ بڑی مشکل ہے جا گااور مجھے دیکھ کر حیران روگیا۔'' سبوتا … تتم اس وقت……''''

" الله بستاران مالات الي بي بنكاى صورت اختيار كرميخ مين تهباري بين كبال ب: "

"مورى ب\_ "ابستاران جواب ويا\_

"فوراً تياريال كراواورمير \_ساتحه جلو"

" معر ، محركبان؟"

" ہم آئ رات بی سامل جھوز رہے ہیں ۔" میں نے جواب دیااور بستارام ایک بار پھر جیرت کا دور ورا ا

" آن آی اوات ... مرکون!"

" تمهین کونی اعتراض بے بستارا؟ "میں نے یو مھا۔

" نبیس ایکن ال طرن؟ میرامطلب ہے اجا تک ... " بت ارائے تجب ہے کہا۔

" براه کرم وقت نه ضالع کرویتھوڑے عرصہ میں وہ ضروری سامان ساتھ لےلوجس کی تمہیں ضرورت ہے اور میرے ساتھ چل پڑو۔"

۱۰ کیکن سبوتا ۱۱ ۱۱۰۰ مجعید دسرے لوگول کو جھی مدایات وینا ہیں۔''

"افسوس فیرونت ندر ہے گا۔"میرے ذہن میں جھنجا ہٹ پیدا ہوئی۔ بستا راشاید نیندے ما کا تھااس لئے بیاح تھانہ کھنگاو کرر ہاتھا۔ اگر دومزید بکواس کرے گاتو نقصان اٹھائے گا۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں بلکہ صرف اس کی بنی نعامہ کی ہے جے وہ جائے ،نہ جائے ، میں اپنے ساتھ سے جاؤل گا۔ لے جاؤل گا۔

بستارا گمری سوی بیس تھا۔ پھروہ بولا۔'' چونکہ بیسب میرے لئے غیرمتوقع ہے،اس لئے میں بھیب ی ابھن کا شکار ہو تمیا ہوں اور سوی میں ڈوب کیا ہوں کہ کیا کروں 'ا'' " تمباری سوئ میرے لئے پریشان کن ہے بستارا۔ میں مرف تمبارا جواب چا بہتا ہوں۔ اگرتم چینا پیند کروتو چلو، ندما نا چا ہوتو میں تمہیں مجبورتين كرول كا-"

" میں تمہیں اپی وین کیفیت سے لامل نبیں رکھوں کا سبوتا ، تمہاری اس طرح اچا بک آمد سے میرے زبن میں شکوک وشیبات پیدا ہو مئے ہیں۔اس لئے میں وس وقت سفر کے لئے تیار نہیں ،وسکتا۔اگر میری مشکل کاحل مکیم ہاکو کے پاس موجود ہے تو میں بہت جلداس سے ملنے ک كوشش كرون كايه

" نھیک ہے بستارا ، مجھے اعتراض نہیں ہے۔ اگرتم مصطرب ہوتو سکا ٹی بہتی پہنچ جانا کیکن خبر دار ، اپنی کسی پر ایٹانی کو ووسرول برآشکار ' کرے تم غداری کے اقد ام سے بیچنے کی کوشش کرنا۔ تنہیں بیسب پھھا ہے سینے میں ہی رکھنا : وگا۔میری رائے کہتم میرے ساتھ چلو۔'' وهنيس سبوتا ... من عجراً وَل كالـ ا

'' تمہاری مرسنی۔' میں نے کہااور ہاتھ :و ھا کر بستارا کی گرون پکڑ لی۔ بستاراا مجھل پڑ الکین میں کیا کرتا واس نے خود ہی اپنی شامت کو آ واز دی بھی۔اس نے خوفز دوزگا ہول ہے میری شکل دیمہی اور پھرخود کو بچانے کی جدوجہد کرنے لگالیکن بے جارا کیا کرسکتا تھا۔

میں نے اس کی گردن پر بلکی می گرفت و ال کراہے ہے ہوش کردیا اور پھراہے ہازوؤں پر اٹھائے اندر چلا کیا۔ اندرآ کر میں نے احتیاط ے ایک جگدلنادیا اور مجرسنسان محارت میں نعامہ و تلاش کرنے لگا۔ بستارا کی بیٹی ایک کم سے میں اُنظر آئی معصوم لزکی معصومیت کی نیندسور ہی تھی۔ میں اے چونکہ پہلے بھی دکھیے چکا تھا اس لئے کوئی وقت نہ ہوئی۔ تب میں نے بے جاری نعامہ وہمی ای انداز میں بے ہوش کیا اور ستم رسید ولا کی غاموثی ہے ہے ہوش مومی تھی۔ میں نے اسے مجھول کی مانندا ٹھا یا اور وہاں سے چل پڑا۔

اوگوں کی نگاہوں سے بچناہوا میں ایک بار پھر ساحل پر پہنچ میااور پھرایک شنی مجھے جہاز پر لے گئے۔ جہاز پر آخری کام بزی تیزی سے مور با تھا۔ بادبان چے حائے مارے تھے ورکو لے جانے کے لئے بالکل تیار تھے۔ میں نے نعامہ کوایک فاص کرے میں پہنچادیا اور بدایت کردی کہ اے کوئی تكليف ندة و يهرين دوباره ليث برايشاند وولا بااور بشك مجيدات بن مين ل من تنصده جهازي جانب آرب تنصيش اندميرت ياس بني كني كي .

"كولَى خَاص بات بوكَنْ سيدتا؟" شاند نے يو ميما ـ

"ببت البمنين ب النه ... بفك في بتايا وكاكم أم في الها كدوان بوف كافيعل كرايا بها"

"بال-ال تباياب كن-"

· "تفصيل مين جهاز برجل كربتادون كا\_"

''او و اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص بات ضرور ہے۔''

'' ہاں کسی حد تک ، ''میں نے کہااور ثانہ خاموش ہوگئی۔ مجرہم جہاز پر پہنچ کئے۔بشک کے آ دی اس کی ہدایت کے مطابق جہاز پر پہنچ ر ہے تھے اور پھرساری تیاریاں کمل ہو تشی جس کی اطلاع بشک نے مجھے وی۔ پھرو وہ ہت۔ بواا۔

· الكيكن بستارا بمجيع نظرنبين آيا؟''

" بال ـ دوا حا نك احتياط كاشكار ، وكميا \_"

'' میں نہیں سمجھا'' ''بشک تعجب ہولا۔

"اے اس بات پر جیرت تھی کہ ہم نے اچا تک روائی کا فیصلہ کیوں کرلیا۔ چنانچاس نے طے کیا کہ وہ ثما تا کا سناد حل کرنے کے لئے اسے ذرائع سے حکیم ہاکو کے یاس بیٹی جائے گا۔"

"اود- پیمر ۱۰ ۱۰

" دراصل مجھےاس کی نبیس اس کی بیٹی تعامہ کی منرورت تھی۔"

''او د۔''بشک کچم خیران رو کمیا تھا۔

' ابن میں نے بستارا کو ہے ہوش کردیا اور نعامہ کواٹھالایا۔'

' اٹھالا نے ؟ کہاں ہےود ا ' بشک نے بوجھا۔

"جہازے ایک جھے میں آ رام کررہی ہے۔" میں نے جواب دیا۔ بھک بے چارے کی بجھ میں کوئی بات نہیں آئی تھی۔ اس لئے اس نے فاموفی افتیار کرلی اور پھروہ جہاز کا آخری معائنہ کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے باد بان کھول دیئے جانے کا حکم وے دیا۔۔۔۔۔۔ اور جہاز نے ساحل مجھوڑ دیا۔ باد بانوں کے رخ کھلے مندر کی جانب تھے لیکن جباز کی رفتار میں تیزی پیدا کرنے کے لئے جہاز کے ملاح چوچا رہے تھے اور جہاز کی رفتار خاصی تیزتھی ۔ خود بھک اس کی تمرانی کررہا تھا اور ابھی ہم دوسرق باتوں کی طرف متوجہ نہیں ، وئے تھے۔ شانہ بھی میرے ساتھ کھڑی تھی اور ہم ساحل کی جانب کی جہاز کی اطلاع تونبیں ہوگئی یاس کا کوئی دو گل تونبیں تھا۔ وہ جہاز ہی اطلاع تونبیں ہوگئی یاس کا کوئی دو گل تونبیں تھا۔ وہ جہاز ہی اطلاع کی اطلاع تونبیں ہوگئی یاس کا کوئی دو گل تونبیں تھا۔ وہ جہاز ہی اطلاع کی اطلاع کوئی دو گل تونبیں تھا۔ وہ جہاز ہی

ہم برق رفتاری ہے سفر کرتے ہوئے کھلے سمندر میں کافی دور نکل آئے۔ کنارہ اب دور ہو گیا تھا اور بہت مختصر وقت میں ایک طویل سفر طے کرلیا گیا تھا۔ جب بشک کواطمینان ہو گیا کہ ابسامل پر ہمارے فرار کی یا ہماری کوششوں کی اطلاع ہو بھی گئی تو کم ہے کم وہاں سے چلنے والے جہاز کواتنا وقت ضرور کھے گا کہ کم از کم ہم کافی دور نکل جا کیں۔

جس وقت باطمینان موممیاتو بشک ممبری سانس کے کرمیری طرف متوجہ مو کیا۔ وہ اس وقت میر نے نزویک ہی کھڑا ہو کیا تھا۔

" ہم مُكايا چيوڙ كي ميں سبوتا يا "اس في مسكرات بوئ مطمئن مجيد ميں كما۔

" إن ... اوركاميالي كساته ـ"

" ميراخيال إبظابراب وفي المجهن نبيس ب-"

" يقيياً بشك إاسابي ب-"

'' چنانچے سبوتا۔ ہم اپنی آ رام کا ہوں کا تعین کر ایس اس رات کو ہم تیز رفتاری سے زیادہ نظار جانے کی کوشش کریں ہے۔ اس کے بعد جو ہوگاد یکھا جائے گا۔'ایشک نے کہااور شس نے اس کی ہاں میں ہال ملائی۔

" تھيك ہے۔" ميں في جواب إيا۔

"كيا خيال إسبوتا - بم يبلك كانندا بي نشتول يا آرام كا بول كانتخاب ندكرين المنابك في وجها-

"بالكل تعيك ب... مجھے اس ميں كوئى افتراض نہيں بركيكن اس بارتمبارے ساتھ دولا بالبھى ہے، اس كئے تهبيں اپنے لئے جكه كا

ابتخاب كرنا ہوگا۔''

" الل \_ مين بهمي اين كن حكه بناول كاليكن أكرتم آرام كرنا جا موسيوتا تو آرام كرو-"

"مرا خیال ہاس رات ہم آ رام بیں کریں گے ... ..اب میں اس از کی کی خرکنی جا ہے۔" میں نے کہا۔

"او مو .... بان و وتو مین بعول بی عمیا تھا۔ ووکون سے کمرے میں ہے؟"

" آؤ ... میں جہیں دکھا دوں۔ میں نے کہااور پھر میں نے شاند کی کمر میں ہاتھ ڈالا۔ بھک اور دولا ہا بھی میرے ساتھ تھے۔ شاندلوک کے تذکر سے پرکسی صدیک جیران نظر آ رہی تھی۔ پھر جب ہم اس کیمن میں داخل ہوئے جہاں نعامہ بے ہوئی پڑی ہوئی تھی تو دولوں عور تیں بری طرح چونک بڑیں۔ ان کی آ بھوں میں جیرت و تجسس تھا۔

"ارے مریکون ہے!" شاند نے تعجب سے کہا۔

"بستاراك بني نعامه\_"

"بستارا ...وه جوایک بار بهارے گھرآیا تھا۔"

"بإل-"

"ليكن به يهال كيية مني؟"

"اےلایا حمیات، میں نے کہا۔

" كون لايا ہے؟"

'' میں ۔ ۔ '' میں نے جواب ویا سے اور شانہ تھیران نگاہوں ہے جمعے دیکھنے گئی۔ لیکن اس کے بعداس نے کوئی سوال نہ کیا۔ کسی میں میں میں کا رہے تھی اس کے ساتھ کا میں کا میں میں کا میں میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں ک

تب بشک نے دولا باہے کہا۔'' کیاتم اس اڑک کے پاس رہنا پہند کروگی دولا با ... ... میرامطلب ہاں کمرے میں؟''

" كيون نيس ... اگراس كى مفرورت بنة محصائ كے پاس د بنے ميں كو كى اعتراض نيس ب- "دولا بانے جواب ديا۔

" بال دولا بالسن اس كي مكراني كرون من بيه بهار م لئة بري ابميت ركمتي ب-"

" فعیک ہے۔ میں تیار ہوں ... ہاں کیا میں اے ہوش میں لاؤں؟"

" كوئى بات نبيس اسے سونے وو۔ سيخود بخود بوش بيس آ جائے گی۔ " پھريس نے بينك سے بع جيما۔" اب مجھے آ رام كرنے كى اجازت ہے؟" '' میں بیاجازت کیسے دیے سکتا ہوں سبوتا… ، بقو ہا لک ہے تو مختار ہے۔ ہاں اب جہاز میں کسی ایس نگرانی کی ضرورت ہاتی نہیں رہ گئی ،

ہے جس کے لئے ہمیں جا گنا پڑے ۔ ۔ ، ملاح اپنا کام کرر ہے ہیں،اورو واوگ دن رات یکسان مستعدر ہے ہیں۔''

" توتم آرام کرو. ... نیکن دولا با کے ساتھ نعامہ کی موجود کی تمبارے لئے خوشکوار نہ ہوگی ۔" '

"اس كابند وبست بھى ميں كراوں كا۔"بشك نے كہااورد والا ياكى تا تكسيس جمك كئيں ۔

الماركسي حدتك خاموش نظرة أي تعي جس كا حساس مجھ اپنے كمرے ميں بيني كر موا۔ ايك ليح كے لئے ميں نے سوچا اور پھرا نداز وكرليا ك شانند کی بنجیدگی کی وجه کیا ہوسکتی ہے۔میرے ہونتوں پرمسکرا بٹ کھیل گئی ، اس حسین لڑکی کی غلط نہی و در کرنا ضروری تھا۔ کیونکہ یہ میری زندگی ک ساتھی تھی اور بجھاس سے کافی پیارتھا۔ سومیں نے نہایت محبت سے شانہ کواغما کر بستر پرلٹادیا. ۱۰۰۰ اور پھرخود بھی اس پر جھک کیا۔

"نيلا ربى ب الناه المسين في المالة

" تتمكن محسول كرر بي ود؟"

'' میں مجھی نبیں تھکتی سبوتا۔''شانہ نے پھیکی مسکراہٹ سے جواب دیا۔

" پرتمبارے انداز میں خاموثی کیوں ہے!"

'' میں تجھ سے خلعی جوں سبوتا ۔ اس لئے اپنے ول میں کو کی ایسی بات نہ رکھوں گی جو جیھے بچھ سے برنمن کرے۔ بہتر یہی ہے کہ میں اس

بارے میں تجدے ہو جیماول۔"

"بال ثانه ببتريمي بوتا ہے۔"

" تو چر مجص بيه تاكديارك كون باورتوات كيول لا يا بع؟"

" ياركى .... " ميں نے ايك مجرى سانس كے كركبار" ثاند إتهبين علم بكرنة وحل تحكيم باكوكا غلام بول اورند بى فو ماكر نوميس احسان کرچکا ہوں۔اس کی زندگی بچانے میں، میں نے بہت نمایال کردارادا کیا ہے اورازراہ بدردی بی میں اس کی مدکرنے پرآمادہ بواہوں۔ ورندکوئی طاقت مجھے ایسا کرنے پرمجبورنبیں کر عتی تھی۔ ایسی حالت میں تم خودسوی علق ہوکہ مجھے نو مایکس اور کے احکامات کی کیابرواہ ہو علی ہے۔ میں ا بی مرضی کا ما نک بوں۔

تاہم جب میں نے فوما کے لئے ہمدردی سے کام کرنے کا فیصلہ کیا تو میں نے سومیا کداس کے ساتھ برقتم کا تعاون کیا جائے۔ چنا نچاس کی چند با تمن ایس جن کے بارے میں خیال ہے کہ کی کواس کے بارے میں نہ بتایا جائے۔

میں نے اہمی تک تمہیں صرف اس لئے نبیں ہتایا تھا۔ ورندتم یقین کرو کہ تمہاری حیثیت فوما، باکواور اس بستی کے تمام اوگول سے افضل

ہے۔ میں تہدیں جس قدر جا استفاءوں کسی اور کونبیں۔ میں نے سرف فومات ہدروی اور تعاون کی وجہ سے تہدیں سیجھ باتوں سے مے خبرر کھا۔ لیکن اس كاسطلب ينبيس بكريم عد عقيقت جيميانا جابتا تحاسة تيري جابت ميرے لئے سب سے برامقام ركھتى ہے۔ باتى باتمي تو بعدى بير، ا " میں یہ بات بہت المجھی طرح جانتی ہوں سیوتا ، الیکن کیاان باتوں کا تعلق میرے اس سوال ہے ہے؟"

"ببت كبراً علق بشاند " اوراب مين تم سے كھ چھيانا بسند بھى نہيں كرتا ، سنور بم في اتنا طويل مغرصرف نعامہ كے لئے طے كيا ہے۔"

" شكايا بستى كا مز؟"

"البكن تم في توكما تما كرتم فوما كي كام ك لئ الريسق من آئے ہو ، كما تم في الله كما تما؟"

'' ہاں شانہ ... فوما کا کام بھی تھا۔ اس نے ہی نعامہ کو طلب کیا ہے جس کے لئے ہم نے اس بستی کا سفر ملے کیا۔''

" إل-"

''نعامہ اس کی محبوبہ ہے۔ فومااسے بے صدحیا بتا ہے۔ لیکن اس کے ذہن میں ایک فلافنی ہے۔اس کا خیال ہے کہ خوونعا مہ نے اسے زہر ویا تھا ، اورای کی وجہ ہے اس کی موت وا تع ہو گی۔"

"اوه" شاند كي أنكمول من تحير ك نقوش مجمد و محت ستا " عجيب كهاني ب- عجيب وغريب - " شاند في كها-

"بالشاند"

''لیکن پھرٹومانے اسے طلب کیوں کیاہے؟''

'' شانه۔ فومامیرا بھی راز دار ہے۔اے بیلم تھا کہ میں شہبیں جا بتا تھا بتم ہے عبت کرتا تھا ·· اس نے بھے ہے کہا تھا کہ اگر میری محبت

کا میاب ہوگئی تو بھر میں کوشش کر کے نعامہ کواس ہے ملا دوں ۔''

"اود سفولمات اتناجا بتاب؟"

" إل . . . بياس كي محبوبه ہے۔"

"الكين تم تو بتار ب: وكهاس في فوما كوز برديا تعاليا

" به بات مشکوک بے ثانہ ، فوما میں بات معلوم کرنا جا ہتا ہے کہ اس کی موت میں نعامہ کا باتھ تھا بھی یا نہیں ، ، اورا کر نعامہ نے ہی ات قبل كرنے كى وشش كائتى ، محرة فوما كى محبت ميں فرق آئے كا ليكن بات جونك مخلوك باس لئے فوماس سے اس كمل كے بارے ميں بوچوكر فيمله كراينا ما بتائد.

"تو كياس لزكى كومعلوم بك كوفومازنده ب؟"

· نبیں۔ات پر نبیں معلوم۔ '

" كيريه مارك ساتحد كيول جار اي إ"

''میں نے کہانا، ، ، میں اسے لے جار ہا ہوں ۔ ، میں اسے انحوا کر کے لایا ہوں اور اس وقت پیے ہوش ہے۔''

'' بن<sup>ی</sup> تیرت انگیزبات ہے سبوتا … میری مجھ میں آق<sup>ی</sup> کھونیں آر با۔''

" انہیں ، نہیجھنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ بس تم یہ بھاد کہ فوہ اے جا ہتا ہے اور اسنے ہی ایسے بدایا ہے ، وہ معلوم کرنا جا ہتا ہے کہ کیا نعامہ زرورواد کوں کا شکار ہوگئی ہے ؟ کیا اس نے ان او کون کے ساتھ مل کرفو ما کے خلاف کوئی سازش کی تھی ، ۔۔ اور اگرنہیں کی تھی ، فو ہا سرف ملط نبی کا شکار ہے قوفوالے و بارہ سینے ہے لگا لے گا۔''

الكيناس كم باب فاسے لے جانے كى اجازت كيے دے دى؟"

"بستارا پہلے خود بھی ہمارے ساتھ چلنے کو تیار تھا لیکن اس دفت جب میں اس کے پاس کیااور میں نے بتایا کہ ہم روا کی کے لئے تیار ہیں تو ووسٹترہ و کمیا ، ، ، اور دہ سمجھا کہ ہم اس سے فریب کررہ ہیں ۔ اورای لئے وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ ا

الهم .. بيمركينا:وا؟"

''لبس، میں نے اے بھی بے بوش کردیا اور نعامہ کو بھی ہے ہوش کر کے اپنے ساتھ لے آیا ، اب نو ماجانے اور اس کا کام۔'' ''اوہ۔''شانہ نے مہری سانس کی۔''تم … واقعی مجیب ہوں … بے حدانو کھے سبوتا لیکن کیا اس کر کی نے فوما کو آئی کوشش کی ہوگی''' ''شمانہ سیاپی وہنی تو از ن کھوٹیٹھی ہے … سیز مین کر پیر ہی تھی اور اس میں سے چاند تلاش کررہی تھی ۔ اور اس کا وہنی تو از ان ای وقت خراب ہوا جب فوما کی موت کی خبر سب کو ہوئی ۔''

"اوہوں اس کا مطلب ہے کہ اس کی موت میں اس کا کوئی ہاتھے نہیں ہے ... اگر بیا سے اتنا جاہتی ہے تواسے زہر کیوں ویتی ؟"
"بیتینا ، اور جمعے یقین ہے کوفو کا کی ناطانبی دور: وجائے گ۔"

"او ديت ويلز كي هارے لئے قابل احترام ہے۔"

" ہاں۔ میں تم ہے یہی کہنے والا تھا کہ اس کا خیال رکھنا۔اے کوئی تنکلیف ندہو نے دینا ... .. بیتمبرارے مقدس اور تظیم فو ماکی محبوبہ ہے اور ہم اس کی امانت کو لئے جارہے ہیں،جس کی حقاظت تمبرارا فرض ہے شاند۔" میں نے کبا۔

"میں فوما کی امانت کی حفاظت کروں گی اور میں تم ہے بشر مندہ بھی ہوں۔ درائسل میرے ذہبن میں ایک جیب ساخیال آیا تھا سبوتا۔ درائسل میں نہیں جا بتی کہ کوئی دوسری لڑکی تمہاری زندگی میں کسی بھی دیثیت ہے داخل ہو، میں برداشت نہیں کرسکی سبوتا، اوراس کے لئے میں تم ہے معافی کی خواستگار ہوں۔ 'شاندے شرمندہ لیج میں کہا۔ " میں نے بھی یہی محسوس کیا تھا شانہ المین کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بھی تمباری محبت کی علامت ہے۔" میں نے شانہ کو سینے ت تمثاتے ہوئے کہااورہ وہمی میرے مینے سے لیٹ گئی۔

شانہ کے ساتھ جہاز کی ایک اور حسین رات گزری۔ اب تو الین را تو ل کا شار بھی مشکل تھا۔ میکن شانہ کی دیکشی میں اضافہ ہی ہور ہا تھا۔ طویل عرصے تک خود سے بے نیاز رہنے کے بعد دوا پی شخصیت میں واپس آئی تھی۔ چنانچیاب و ہیا ہے دنوں کی بیاس بجھا ہی تھی۔

صبح تھوڑی دریے کے بعد ہی ہوگئی۔سورج نے ہمارے کمرے کی درواز وں ہے جما تک کرہمیں اپنی آمد کا احساس دلایا اورہم دونوں نے

مسكرات بوئ ايك دوسرے كى طرف ديكھا، " منح ہوكئ سبوتا ـ " شمان نے بزے محبوبات انداز ميں كہا۔

''بال ثنانه · ثم توسومجی نبین عیس-''

" تمهارے ساتھ ....بس جا محتے رہنے کوول چاہتا ہے میم بھی تو نہیں سوئے سبوتا ۔"

' اگر میں تبہاری کسی کوشش ہے مارا جاتا شاندتب -- ۱۶۰۰ میں نے بیار مجری نگاموں ہےاہے و کیھتے ہوئے کہااور شاند نے میرے مند پر باتھور کھاد یا۔

'' تب جس وقت بھی تمہاری محبت میرے ذہن میں امجرتی ، میں تمہارے پاس پننی جاتی۔'اس نے جواب دیا اور میں ہننے دگا۔ گھر میں نے اس کاباز و پکڑ کرا تھاتے ہوئے کہا۔

'' آؤشاند ۔ تیار ، و جا کی اوراپنے ووست کی خبرلیں ۔۔ ون میں ساری ضروریات سے فارغ ہونے کے بعدتم تھوڑی ویرسولینا بسل دور بروجائے گی۔"

"اب میں اتن کرورعورت بھی نہیں ہوں کے سوئے بغیر کرار ہی نہ سکوں ۔" شانہ من کر ہولی ۔ اور ابتدائی ضروریات سے فار ن ہوکر ہم بابرنکل آئے یموزے ہی فاصلے پرمیری کا ویشک پر پڑی ۔ وہ بادیا نوس کے رخ بداوار باتھا تاکہ جبازی رفتاراور تیز ہوجائے۔

"رات كسى كزرى بفك ؟" بيس في اس كرتريب في كركبار

" پرسکون سبوتا. ... کوئی قابل ذکر بات نبیس بوئی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو چوس کرویا تھا کے سمندر میں کوئی بھی نشان دیکھیں تو مجھے منرورآ گاہ کریں۔ کیکن ہمارے دوستوں کوشایدا بھی تک خبر نہیں ہوئی۔ بہرعال اب ہم اتنی دورنکل آئے ہیں کہ دوہمیں نہیں پاسکتے۔'' "نعامه بوش میں آمنی ؟" میں نے ہو جھا۔

''بال کیکن اس کی جنی حالت درست نہیں معلوم ہوتی سبوتا یتم اے بے ہوش کر کے بی الائے تتے نا۔۔۔لیکن اس کے انداز ہے ایک بارجمی حیرت کا ظہار نہیں ہوا۔ یوں گھتا ہے جیسے اسے اپنے بارے میں کو کی احساس ہی شہو۔''

'' ہاں۔ وہ وَبَنَ فَوْرِكَا شِكَار ہے۔ كُونَى بات كُمِنَّى اس نے السے باپ كے بارے میں پوچھاتھا الا''

' 'نہیں یہ کھے بے معنی الفاظ اس کے منہ سے انگئے تتھے۔ کہنے تنی ، جا 'مزوب کیوں ہوجا تا ہے؟ کیا پانی میں بھی جا ندنہیں اکلیا ؟ ''

" جوں فیک ہے بھک ۔ اس کا خاص خیال رکھنا ہے ۔ یول مجھویہ غرصرف اس کے لئے کیا حمیا تھا۔ "

" تم مطمئن ر ہوسبوتا ..... تمبارا ایک بار کی بات کے بارے میں کہن ہمارے گئے بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے۔" بھک نے جواب دیا۔

" دولا بانے اس کامنہ باتھ دھلا کرا سے ناشتہ کرادیا ہے۔"

" بہت خوب۔"

"اس كے علاوہ دولا باك لباس بھى اس كے بدن كے مطابق بي - بم اسے كوئى تكليف ف بوت ديں مے - بابر كے معاملات برسكون ين يسبونا م كياجم أوك ناشة كرليس؟"

''او ديم ن ناشته بين کيا؟''

'' تمہارے بغیر کیے مکن تھا۔ آؤ۔ 'بشک نے کہااورہم اس کے کیبن کی طرف بڑھ کئے ۔نعامہ شبراو یوں کی بی شان ہے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے نگامیں افعا کرہم دونوں کودیکھالیکن اس کے چہرے پر کوئی تاثر اتنبیں پیدا ہوئے۔وولا بابھی موجودتھی۔اس نے شاندکا پر تیاک استقبال كيا- اور وهرنا شته الكاديا كيا- من ف نعام كوخاطب كيا-

"كياتم جار بساته ناشتنبين كروس كي نعامه" "كيكن اس في اس سوال برميري طرف ديهما بمي نبيس نفار و واي طرح خاموش بينهي راي -"ند جانے اس بے جاری کو کیا ہوا ہے؟" وولا بانے ہدروی ہے کہااور پھروہ ہارے ساتھ ناشتے ہیں شریک ہوگی۔ ااشتے کے بعد ہم با برنگل آئے ۔شانہ دواا با کے ساتھ روگئی تھی۔ بھک نے بورے جہاز کا چکر رکایا۔ جہاز سل بخش انداز میں اپنی منزل کی طرف بڑھ مہا تھا۔

شام ہوگئی۔کوئی قابل ذکروا تعذبیں ٹیٹ آیا۔ہمیں یغین ہو گیا تھا کہ شکایا کے جہاز ہمارے تعاقب میں نہیں آئے اورا کراب و وآنے کی کوشش بھی کریں مے تو ہم تک نہیں ہی تھیں سے۔اس کے علاوہ ہمارے پاس جہاز میں اب اتناسامان موجود تھا کہ راہے میں کہیں رکنے کی ضرورت

محی نبیں تھی ۔ شام کومیں نے شاندے کہا کے تعامد کو جہاز کے کنارے پر لے آئے۔

'' بے جاری اڑکی۔ مجھے اس کے اوپر بہت رحم آن ہے۔ 'شانہ نے کہا۔ 'محسی معاملے میں چھے بولتی ہی نہیں ہے۔ بس میں نے ہاتھ میڑا تو مير خيماتهم چل آئي."

" بال اس كي حالت قابل رقم بـــ"

" ویسے میدو ہال بینی کرٹھیک ہوجائے گی نا؟"

'' تویا رکانات ہیں۔اول تو اس کے مرض کا ماہن وہاں موجود ہے۔ دوسرے وہاں تحکیم ہا کوہمی ہے اور ببر حال وہ اپنے ٹن کا ماہر ہے۔'' "اس میں کوئی شک تبیں ہے۔ " شاند نے کہا۔ میں تعامد کے پاس بینی گیااور پھر میں نے اس سے کہا۔

''نعامه حمهين معلوم هيم كبال جاربي جوزا''

" ياني بين جائد موتاب؟"اس في كلوع موت ليج مين كبار

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

" تمهيس جا ندكى تلاش بيس في كبار

"بال ـ نه جانے کہاں کھوگیا ... جا ندکب مجھے گا؟"

" جا ندتمهارا تظار کرد با بنامه ... وه بهت جلد کل آئے گا۔"

" كل آ ع كالا "اس ف بالقياركبا-

'' ہاں نعامہ .... تمہیں فومایاد ہے'؟'' میں نے سوال کیا اوراحیا تک نعامہ کے چیرے ہر پھی تبدیلیاں ہوگئیں۔اس نے وحشتا ک زگاہواں ے جھے دیکھا پھرٹانہ کو ۔ اور پھروہ آ ہت آ ہت میرے نز دیک آئی۔ اس کے انداز میں جیب می بے چینی تھی ۔ جیبے وہ مجھ سے پہر کہنا جا ہتی ہو لیکن اس کی مجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ کمیا کہے . ... اور وہ کھڑی مجھے دیکھتی رہی ۔

'' فوما یاد ہے تمہیں''' میں نے مو تیمان اوراس نے وونول کان بند کر لئے۔اس کے چبرے سے کرب کا اظہار ہور ہاتھا۔ پھراس نے ببن سے ٹاندی طرف دیکھااور شاند نے ہدروی سے اس کے شانے پر ہاتھ در کودیا۔

'' ہم تہبیں نوماکے پاس نے جارہ ہیں نعامہ مہت جلدتم اس ہے ملوگ ۔''شانہ نے کہااور نعامہ اس طرح و و لئے کی جیسے چکر آسمیا ہو ان نے اے معبولی سے تھام لیا تھا۔نعامہ بہوش ہوگی۔ہم دولوں اسے کیمن میں لے آئے تھے۔

"كميا بواسبوتا؟"شاند في تعجب س بولي-

' ' فو ما کے تام کااس نے بیاثر لیا ہے ۔' میں نے جواب دیا اور ثنا نہ کرون ہلانے لگی۔ بہرحال ہم سب کونعا مہ ہے مدر دی تھی۔ یہ بات تو اب پاپیچیل کوپینی می تھی کے نعامہ نے نوما کو تا نہیں کیا تھا،اگر ووکسی کی آلہ کار ہی جونو دوسری بات ہے۔ الیکن وہ بھی انجانے میں۔اتن محبت كرف والحال كى غدار نبيس بوسكى تقى -

دن رات سفر مباری تھا۔ بواؤں کے رخ موافق تھے۔ چٹانچے تیز ہواؤں نے فاصلے کم کردیئے اور بالاً خروہ دن آھيا جب ہم نے دوبارو کائی کی زمین دیمنی سراحل براور بہت ہے جہازوں کا اشا فہ ہو کیا تھا۔ان پر رنگ رنگ کے جھنڈے لہرارے تھے۔

''او و ۔ کانی علاقوں کے جہازآئے ہیں ۔'ابشک نے دورے دیکھ کر کہا۔

" کچر بیب سے حالات محسوس ہوتے ہیں سبوتا ، کمیاتم نہیں محسوس کرتے ا'

"مين نبيل مجمايشك -"من في انجان بن كركبا-

''اس کی وجیصرف بیہ ہوسکتی ہے کہتم نو مااوراس کے ملاتوں کے حالات سے واقف نہیں ہو۔' بشک ٹھنڈی سانس لے کر بولا اور پھر جب ہمارا جہاز ساحل سے کانی دور تھا کہ ہم نے ایک بری مشتی جہازی طرف آتے دیکھی۔اس میں چنداول سوار تھے۔قریب آئے تو اندازہ ہوا کہ عکیم ہا کو وز بوراس اور زبوراس کے چند معتد ہیں۔ کشتی جہاز کے بالکل قریب بنی گئے۔ اس پرسوارلوگ خوشی ہے ہاتھ ہلارہے ہےاورتھوڑی وریے بعدوہ

ادير فزرة كيرة

ان او توں نے ہمارا پر جوش استقبال کیا تھا۔ عکیم ہا کو مجھ سے لیٹ کیا۔اس نے میری خیریت بوجھی اور پھر شانہ سے اس کے بادے میں معلوم كرف الكاراس كے بعداس في استدت كبار" جس مشن برتم كئے تھے اورا بوكيا؟"

" إلى -"من في جواب ديا-

''بہت خوب۔ تب ہم اُدگ آخر میں جباز ہے چلیں گے۔ ہر چند میں ابتدا ہ میں اے اپنا مہمان بناؤں کا لیکین اس کے باوجود میں اے دوسرے لوگوں کی نگاموں سے جمیانا جاہتا ہوں۔' ہاکو نے کہا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جہاز کے نظر ڈال دیئے گئے تھے اور چونکداب خادسع ن کا بھی کوئی کام نہیں تھاسوائے اس کے کہ باد بان و نمیرہ لیسٹ دیئے جا نمیں۔ چنانچہ اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد مشتوں کے ذریعے وہ ساحل کی طرف چل پڑے۔ پھرآ خری مشق ہے بھک ماس کی بیوی دولا یا میں ، شانداورنعا میمی ساحل کی طرف چل پڑے اور تھوڑی دیر کے بعد ہم ساحل کے اس ووسرے جھے میں پہنچ مجے جدھر ماکوکا مکان تھا۔سندر کے تنارے کنارے کرئ کے مجمدا ورمکان تعمیر کئے محت بنے جو پہلے نہیں تنے۔ یقینانیکیم ماکوکا کا رنامہ معلوم ہوتاتھا۔ اور بیا تدازہ بھی لگایا جا سکتاتھا کہ بیدیکان آئے والول کے لئے بی بنائے گئے ہوں مے۔ بہرحال میں نے اس کے بارے میں معلوم نبیں کیا۔

ہاں حکیم ہاکو نے کھانے کے وقت مجھے ہتا ہے۔ 'آخری سروار بھی سکائی پہنچ کمیا ہے سیوتا۔ یوں مجمومشن کا پہلا حصہ کمل ہو کیا ہے سرف تمہارا تظارتھا، آخری مشورے کے بعد کام کا مہلا مرحلی کمل کرلیا جائے۔''

"اوه -ان لوكول كواته ي تك كونى الدازه موسكات كرانيس ببال كيول بلايا كميات ا"

" بس وقنا فو قنا ان سے ملتار با مول . ... اور چو کھ انہیں فو ما کے نام پر بلایا کمیا ہے۔ اس کتے انہیں میا نداز وتو ہے کہ بات وطن کی مجعلا کی کی ہے البتہ دوسری باتیں بھی ان کے ذہن کے کمی کوشے میں نہیں مول کی ۔ ویسے سبوتا! پیسب وہ ہیں جوعلاتے کی محلائی کےخواہاں ہیں ادراس ئے لئے سب چھ کرنا ما جے ہیں اور صرف میں جذب انہیں تھینی لایا ہے اور وہ خاموثی سے انظار کررہے ہیں۔''

"بهت خوب رزیوراس کواس سے زیاد و توملم نیس ہوسکا؟"

''ہم کرنہیں ممکن وہ بے چین بہت ہے۔تمہار سے بارے میں تو وہ نہ جانے کیا کیا خیالات رکھتا ہے۔ا کثرتمباری باتیں کرتا رہتا ہے۔ کہتا ہے تم کوئی آس نی نظوق معلوم : وتے :واور پھرونی زبان میں یہ بھی کہدا شتا تھا ۔ آوا نو ما کوکوئی تمکیف ند ہور تی ہو، وہ کسی چیز کا ضرورت مند نہ ہو۔'' میرے ہوئوں پرمسکراہے آمئی۔'' ہاں ہاکو۔فومااس سلسلے میں واقعی خوش نصیب ہے ،اس کے لئے پریشان ہونے والوں کی اتعداد بہت کافی ہے کیکن اب کیاارادہ ہے؟''

'' فو ما کوتمباری آمد کی اطلاع و ب وی جائے۔ ظاہر ہے میرے علاد واسے میاطلاع کون دے گاس مختے ایھی اسے پہ نہ چل سکاموگا۔'' " فیک ب می خوداس سے ان تاہوں۔" میں نے نہا۔

'' میں بھی چلوں گا۔'' } کونے کمااور مجرسورت مجیے میں مشانداور ہا کوفو ہا کے پائں چل پڑے ۔ فو ما مجیے دیکھی کرمسرت ہے انجیل پڑا تھا۔ وہ مجودت لیٹ میاادراس کے چبرے پر مجمول کھل اسمے ۔اس کی آنکھوں میں سوال تھے۔تب میں نے اے مشکش میں ندر ہنے دیااور آ ستدہے کہا۔ ''میں نعامہ کو لیے آیا ہوں۔'' فو ما کے بدن کی لرزش میں نے صاف محسوس کتھی۔'' اور میں اپنے تما سزتر تجربے کی بنا پروٹو کی ہے کہتا ہوں كدارك بقصور ب-" نومان كوئى جواب بين اليا-وه فاميتى سے ميرى صورت و كيور باتھا۔ فرط جذبات سے اس كي واز بند ہوگئ تھى۔ بمشكل تمام

'' وہ تمہاری موت کے بعد دبنی تو از ن کھوجیٹھی ہے۔ پھر ہر وقت زمین کرید کر جا ند تلاش کر تی رہتی ہے۔' میں نے کہااور نو ہا کی آئکھول ے آنوول كے قطرے بيد أكلے۔

''وہ مجھےز مین کا جا تد کہتی تھی۔''اس نے ہتایا۔

"اب كمااراده بإوازامس ني يوميااورفومانة نسويوني كم لئه

" مین تمهاراا تظار کرر با تعاسبونات جسیاتم کهو مے۔"

" تب پر حکیم باکواجیسا کتم نے کہاہے کرسب مطلوباوگ آھے ہیں بکل ہماری ان سے ماد قات کے بارے میں آخری فیصلہ کریں سے اوراس کے بعدکارروائی شروع ہوجائے گی۔ "میں نے کہاوردونوں نے میری بات کی تائیدگ۔

''اوراب بہتریہ ہے کہ نو ماکواس کی محبوبہ سے ملاقات کی اجازت دے دی جائے۔''میں نے مسکراتے ہوئے کہاا در حکیم ہا کومسکرانے لگا۔ شن نہ وہیں نے وہیں چھوڑ ویا اور پھر میں اور با کووالیں آ گئے۔ باکو کے مکان میں آ کرمیں نعامہ کے پاس مہنجا۔ وہ حسب معمول خاموش بیٹی ہو کی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور و و خاموش سے اٹھ کھڑی موئی۔اس کی یہ مصومیت جمھے بہت پسندآ تی تھی۔ بے جاری کچھ سوچتی جمعتی ہی نہیں تھی۔ میں اسے لے کر با براکل آیا۔

"نعامه ا"من في مندر كاطرف علته موع اعماطب كيا-

"كياجا ندمهم نبيس نظيمًا؟" وهايخ مسوص انداز ميس بولي\_

" تم نو ما كوچا بتى مونعا مەنا" مىں ئے برا دراست كہاا دروہ چلتے چلتے رك كئى۔ وہى كيفيت طارى موكئ تقى اس پر ، جس كويس ميلے بھى و كيھ

رِعَالَمَا۔

" جاند كيون نبيس كلااً" ووب جين سے بولي۔

" تم نے فوما کواہنے باتھ سے زہرہ یا تھا۔" میں نے کہااوراس کے انداز میں کرب پیدا ہو گیا۔

" وه مندر مین و وب گیا ہے، چاندا ب مندر میں چمکتا ہے۔ وہمیمی نہیں انکے کا مجمی نہیں وکلے گا۔"

' فو اتمبار امحبوب تھا۔ وہتم سے بے حدمحبت كرتا تھا۔اس شراب ميں زہرتھا جوتم نے فوما كو پاائى تتم ايكس بے تم اس سے بخبر

تنمیں ۔نو مازندہ ہے ... . بنومازندہ ہے ۔ کیاتم اس ہے ماوگی ا'' میں نے کہاا ورنعامہ نے ایک زور دارجیخ ماری اور پھروہ مجھ ہے لیٹ کر پھوٹ پھوٹ كرر دين كلى - بجريس فيمحسوس كيا كه ومكرري ب- تب مين نه ات باز وؤل مين المعايا اورتيزي بفو ما يحمكان في طرف چل برا ... قوما ب قراری سے میراا تظار کرر باتھا۔ بے ہوش نعامہ کود کی کراس پرسکتہ طاری ہوگیا۔ پھراس کی آنکموں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ پھروہ نعامہ عظریب آسمیا۔ '' إل \_ يه بة تسور ہے سبوتا! اس كے چېرے كى معصوميت ديجسو۔' ووگلو كير ليج ميں بولا۔ ثمانياس كے زور يك كھزى :و في تقى \_ ' ممر ات كياموكيا 'ا'

"من في تهارانام ليا تعارات مايا تعاكم ذنده بورب بوش بوكل ب-"

" مجھے یقین ہے کہ یہ بے تصور ہے۔ " تو مانے کہا۔

"كياتمبارے خيال ميں، ميں نے وقى تصور كيئے شانه كائم سے اچا تك شانت بوج جااور وجواس مظرميں كھوئى، وكى تقى ، چونك بزى۔

" تم نے ؟ میں نبیس مجھی ا" وو بو کھلائے ہوئے انداز میں بولی۔

"اكريس نے كوئى تصور نبيس كياتوتم ميرے ساتھ سامل پر كيون نبيس چلتيس؟" مين نے كہااور نوما جذباتى مقائش كا شكار ہونے كے باوجوو ہنسما پڑا۔ ثمانہ بھی میری شرادت سمجھ کی تھی۔اس سے ہونوں پر شرکمین مسکرا ہٹ چیل گئی اور میں نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا۔تب ہم دونوں ساعل کی شند تراریت کی جانب چل دیتے۔ریت کا سیندہم دونوں کوہل پیند تھا۔

و دسری صبح میں اور شاند مکان میں واپس پہنی منے ۔ فو ما جمیں جا کہا جواجی ما تھا۔ اس کے چبرے میں نمایاں تبدیلی کا وروہ مسرت ہے جرگار ہاتھا۔ ووہر کی محبت ہے مجھ سے لیٹ کیا۔

" تونے میرے او پراتنے احسان کئے ہیں سیوتا کدان کا تصور کر کے بو کھلا جاتا ہوں ۔ سوچتا ہوں کدا کر مجھے میرا سب پہنے واپس کی اتو ایں مجھے تیرے احسانات کے صلے میں کیادوں کا۔"

" دوی تمام چیز وں سے بری ہوتی ہے فوما۔"میں نے جواب دیا۔

"بال اتو أسان ب وسيع اور بكرال .. تولولول كومرف د بسكتاب كوئي سيم وينبين و سكتاب"

"نعامه كى كيا كيفيت با"

" بالكل محيك بوكل ہے۔"

۱، ہم اوگ اے یاد میں ا<sup>۱</sup>

" إلى . . اورتمبارا نام كروه جذبات يخوش ، وجاتى ب- ظاهر بوه بحى تمبار احسانات كاصلدي عقاصر ب- "فوما نے جواب دیا۔

'' میں بہت بڑا مودے باز ہوں نومان ، منقصان کا سودا مبھی نہیں کرتا۔ میں جانتا تھا کہ میں تیمہے گئے ووسب پچھ ضرور کروں گا جوٹو جا ہتا

ہے۔ میں تیری بستیوں کو پھرے آ باد کردوں گا اور اس کے لئے میں نے پورے فلوس سے کام کرنے کا نیصلہ کرایا تھا۔ سومیں نے سوحا ،جب محنت کرنی ہے تو معاوضہ چیکی کیوں نہ وصول کرلیا جائے۔ تیری بستی ہے میں نے بورابورامعادضہ وصول کرلیا ہے اوراب تیرے او پرمیرا کوئی قرض نبیس ہے۔ ' "معاومنية مين بين مجماسود تا؟" نومان كبايه

'' ثانه…' میں نے شانہ کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔' یہ میری تمام محنت کا صلہ ہے جو میں کر چکا ہوں اورآ مند و کروں گا۔' میں ف جواب دیاادر فوما فے مسکراتے ہوئے ثاند کی طرف دیکھا۔

"الحريه بات ہے ومیری بستی کی اس اڑک نے میرے اوپر برااحسان کیاہے۔اس نے میرا بوجھ بانٹ لیا ہے۔"

' 'اوراب شہیں ناشتہ بھی کرائے گی۔ ' میں نے کہاا ورفوما ہننے لگا۔ شانہ ناشتہ تیار کرنے چلی کئی تھی۔ ناشتے کے بعداس نے کہا۔

" بونك نعامه البحى سورى باس لئے ميں دولا ہا كے پاس جانا جائتى مول -كيا ميں تھوڑى در كے لئے اس كے پاس جلى جاؤس؟ وو يبال آنے يہ بہت خوش كيكن تباكى محسوس كرے كا -"

'' ضرور شانه ، به به نکرر بو به نعامه کونا شنه دے دیا جائے گا۔' فومانے کہا اور شانه چلی می پیس اور فوما ایک جکہ جا بیٹھے اور پھر فوما مجھ ت سفر کے حالات ہو جھنے لگا۔

"اسفركى ايك دليب داستان بولومااجويس في وقت نه ملنى وجد سن زوعتى سائى باورند كليم باكوكو"

''او و ، کو کی خاص دانند پیش آیا تھا؟''

" بال ۔ اطلاع سے طور پر مانگا جزیر و ممل طور پرتمہارے و شمنوں کے قبضے میں ہے۔ وہاں ان کی پہند کی حکومت تھی کیکن میں نے تارس کو تحق کردیا ہے اور شاید آت و بال کوئی حکران نبیس ہے۔ میں نے مانگا کی پوری مجمانی سنادی اور پھریہ بھی ہتایا کہ مس طرح نعامہ کولایا۔

فو اب حدمتا ژنظرا ر باتھا۔ پھراس نے مبری سانس کیر کہا۔ "سارے کام بی تیرے مرہون منت ہیں۔ اکرؤ و ہاں نہ جاتا تو پھر کہتے ہی سب چهمکن تفالیکن ۱۰۰ نو ما خاموش بوگیا ..

'' چیز بیں۔ بیساری چیزیں متوقع ہیں۔ بمیں کسی غاطانبی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ زر دروا چی کوششوں میں مصروف ہیں۔ شالا کا زوال بہت جلد آجا تا۔ اول تو و وان کے اشاروں بر تا پنے والوں میں سے ہے لیکن اس کے باوجود جب و مکمل طور پر باا فتیار موجاتے تو حکومت برشالا کا

"مكن ب- "مين في كرون بلائي-

"ویسے شالا کی چونہ کی کارروائی منرور کرے گا۔ ممکن ہاں کے جہاز سکائی کے لئے چل پڑے ہوں اور پھی عرصہ میں بہاں پہنینے والے ہوں۔ میرامطلب بتم او کول کو گرفتار کرنے کے لئے ۔ لیکن آنے دو۔ ہم بھی اپی کارروائیوں کا آغاز ۔ کائی ۔ بی کریں ہے۔ ' فومانے پر خیال انداز میں کہا۔

''زردروؤں کی مقامی بہتی کا کیا حال ہے؟''میں نے پوچھا۔

"سخت بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔" فوما بے اختیار مسلم ایڑا۔

"كيامطلب"

"وس دیں ہارہ ہارہ افراد کی ٹولیاں، جمونی کشتیاں ہیں، اعلیٰ پیانے پر ماہی گیری کرنے تکی ہیں لیکن انہیں نزدیک آنے کی جراُت نہیں موقی اور تجرعکیم ہاکو نے بھی آنے والوں کو ہدایت کردی کہ کشتیوں کوزیاد وقریب شآنے دیاجائے لیکن زم رویے والے جعلسازوں نے آن تک کسی سے تعرض نہیں کیا۔ ہاں، وہ ہمارے گشت کرنے والے اوگوں سے تھلنے کمنے کی کوششوں میں برابرمصروف ہیں۔"

'' خوب کیاان کے جہاز ول کی آید ورفت کاراستہ کھا :وا ہے؟''

" إل - المحن تك اس المرف كوئى يا بندى نبيس لكائى عن -"

"أن علاد كوائ كا - المن فكها-

'' نھیک ہے میں خود بھی سوی رہا تھالیکن ساری کا رروائی میں نے تہاری آ مدتک ملتو ی کر دی تھی۔ آت ہے ہم ان کے بیرداستے بند کر دیں گے۔''فومانے جواب دیا۔

' ممکن ہے زیوراس کے جہازے ہونے والی کارر وائی کی اطلاع بھی کافئے منی ہو۔'

'' إلى مِمكن ہے۔' نو ماتے جواب ديا اور پھر بولا۔' ببر حال آج كى كارروائى كے بارے ميں كيا خيال ہے۔ ميں باكو كالمتظر ہوں ، وہ آ جائے تو فيصلہ كراليا جائے ۔ ويسے تم نے شكايا كے حالات كا جائز دليا ہوگا۔ وہاں ميرے بارے ميں كيا تا ثر ہے؟''

"میں نے ہرجگہ تمہارے پرستار پائے ہیں۔ خاص طور پر شکایا میں اوگ زیادہ کھل کرتمباری تمایت کا انلان کرتے ہیں۔ ما تکالبتی میں البتہ میں نے محسوں کیا تھا البتہ میں کے محسوں کیا تھا البتہ میں کے محسوں کیا تھا البتہ میں کے محسوں کیا تھا کہ البتہ میں کے محسوں کیا تھا ہے۔ آزاد میں ہیں۔ بہر صورت فو مال مجھے یقین ہے کہ تم تھوڑی کی کاوشوں کے بعدا بی کھوئی ہوئی حکومت حاصل کراو سے ایکن پندسوالات میرے ذہن میں مراجمارتے ہیں۔"

الوه كياسبوتا؟ " فولات يو تهار

" تم الى سينيت وحكومت حاصل كريينے كے بعدان لوگوں كے ساتھ كيا سلوك كرو مح؟"

" زردروذن كيساته؟"

"بال-"

''سبوتا۔ ان لوگوں نے جمھے جن حالات میں پہنچادیا ہے ،اس ہے تم انہی طرت واقف ہو۔ ، جمھے بتاؤ ،اگر میں اپنی حیثیت میں واپس آ جاؤں تو جمھے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا جا ہے ، میں تمہارے الفاظ استا جا ہتا ہوں سبوتا!''فو مانے جمھے ہے کہا۔ "دراصل فوما ... بحص تموزى ى مدردى ان اوكول ي بحى ب ـ " بين في ساف ليج من كبا - ظاهر بي بردفيسر، ميسكى كزر تحت تو تھانبیں ..... جو کچھے میں کرر باتھا وہ تو میری ذاتی ولچیں کی باہ بھی ورنہ نوما یا کوئی اور بجھے کا م کے لئے کون مجبور کرسکتا تھا۔ ، باتی رہی ان لوگوں ک بات، ، ، تو پروفیسر! مجھے پوستیا کے الفاظ یاد تھے۔اس نے کہاتھا پروفیسر، کہ اس کی تو میں بھی قائل نہیں ہوں کہ کسی کی زمین پر قبضہ کر سے اسے بے وظل كردياجائي كيكن زيمن برتموزى ك ديثيت بم اوكون كي بهي بوني جائد -اور پوستياكى يه بات مجيمة تركزي تقى -

میں نے سوالیدا نداز میں فوما کی طرف دیکھا۔ فوما کسی سوچ میں ڈوب سیا تھا پھراس نے کرون ہلائی اور بولا۔

"اس بات کے بارے میں، میں نے اہمی تک ببرصورت کوئی فیصلنیں کیا تھالیکن سبوتا ، تم مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا جا ہے ؟"

'' میراا پنا خیال ہے فوما کدان میں ہے مرف ان سرکش او کوں گول کردیا جائے جوسازش کے بانی جیں ، ، جو یبال اپنی حکومت جا ہے ہیں .... باقی رہاان تمام اوگوں کا ستندتو میری رائے ہے کہ ایک جزیرہ بکہ ایک بڑے جزیرے کا ایک حصد ان اوگوں کے لئے تخصوص کر ویا جائے

اور باقی تین حصوں میں تہاری بھر پورتوت رہنی چاہئے تا کہان پر نگاہ رکھی جاسکے. ﴿ جزیرے کا وہ حصہ جوان کے لئے مخصوص کیا جائے اس میں ان کی زندگی گزار نے کی ہرسہولت موجود ہونی چاہئے ۔انبیں تھم ویا جائے کہ وہا بی ہرطرت کی کا رروائی کر سکتے ہیں ۔انبیں اس جھے پر کمل آزادی

دے دی جانی حائے۔

جا ہے اس جھے پروہ کا شنکاری کریں یا بچھاور کریں یاز ندمی گزار نے کے لئے ہروہ طرایقہ جوانبیں بیند ہوں سکین ضروری ہوگا کہ ان کی برنق وسل پرنظرر کی جائے ۔اگران میں کچھاورلوگ بھی آ کرشال ہو جاتے ہیں توایک مدتک برداشت کرلیا جائے ۔ باقی یوں مجھوکہان کی ایک نو آبادی بنادی جائے تاک ووزندگی بسر کر تلیس لیکن حکومت کے دست محررہ کر بی اسلامی نادی

فو ما خاصی حد تک متاثر أظرآ ربا تعا-شایدات میری تجویز پیندآ کی تھی۔ پھرو دبولا۔ الکین سبوتا .....ہم اس تجویز کو پایئے تھیل تک کیسے پہنچا

" بیکام کرنا کوئی زیادہ مشکل نہ ہوگا فوما ،،، بیکام ہم ان کومجبور کر کے بھی لیے سکتے ہیں اوران پر پہجے ذمہ داریاں بھی ڈال کتے ہیں۔ بال ،اگرو وسرشی کی کوشش کریں توان پر نوخ کشی کر ہے ان کی بغاوے کو مجل دیا جائے ۔'`

فو ماغورے میری تجاویز سنتار ہا پھراس نے گردن ہلا کر کہا۔ "خوب خیال ہے سبوتا۔ میں بھی اس بات کا قائل نہیں ،ول کہ وشمنوں پر ز مین ننگ کردی جائے۔ آنہیں ہمی زندہ رہنے کاحق کمل طور پر حاصل ہے اور میں اس حق کوشکیم کرتا ہوں ۔ بیکن شرط یہی ہے کہ اگرانہوں نے کو گی سازش کی یا مرکشی کی کوشش کی تو پھرانہیں برداشت نییں کیا جائے گا۔ ' فو مانے کہاا در میں فو ماک اس تجویز سے متفق تھا۔

'' بال يتم أنبين بياطلاعُ دے كئے ہوكہ انبيسان كى سرشى كى اتنى زبردست سزادى جائے كى كه آئندہ و و بغاوت كرنا مجول جائيں۔'' میں نے کہااور نو مائے گرون ہلاوی۔ پھر بجیدگ سے پچوسو پتا ہوا بولا۔

'' در حقیقت تونے بہت المجھی بات کہی ہے سبوتا! صرف اس کے شیس کے تومیری مدد کرر باہے تومیں تیری بے بات قبول کراوں، بلکہ میں نے

بار ہا سوچا ہے کہ اگر میری حکومت بیبال قائم ہوتی تو میں ان اوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا، ظاہر ہے بے شار انسانوں کوتبس نہس تو نہیں کیا جا سكتا .....اس كے علاوہ بدلوگ جمي زندگي گزار نے كاحق ركھتے ہيں.. ...اورضروري نہيں ہے كہان ميں ہے ہر مخف غلط ہو۔'' "بشك-"مين نائيدكا-

'' تو مظمئن روسبوتا…..تونے جو پچھ کہا ہے، وہ مجھے یا و ہے۔اگر مجھے اپن حیثیت دوبارہ حامل موگنی تو میں ایبا ہی کروں گا سليلي مين تيرامشور وشامل كرون كا وتيري حيثيت جو يجه ميرى نكاه مين بسبوتا وشايدتواس يدواتف نيين بيا

"الي باتنبيس بوفواليكن بحص فوى بكرة في ميرى بات ان لى المستن في مطمئن الدازيس كبا-

ہم اوگ بیشے گفتگو کرتے رہے۔ تھوڑی در کے احد علیم ہا کوآ سیا۔ ہم دونوں کو دیکھ کراس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ' بہت خوب کیا میری آمدے میلے ای کارروائی شروع موکن؟ "

" انہیں تکیم ہاکو۔ ہم کچھ دوسری باتیں کررہے تھے۔ افوانے جواب دیا۔ اس نے اس سلسنے میں تکیم ہاکوکوکو کی آنصیل نہیں بتائی تھی اس لئے میں نے بھی خاموثی بی اختیار کر لی اس کے بعد ہم تیوں مرجوز کر بیٹھ گئے۔

مسلد بہتھا کداب کیا کیا جائے ، دونوں نے سوال کرنے کے بعدمیری طرف دیکھا اور فوما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ' بات بہت سبوتا ... میرے جانے کے بعدہم نے تیرے بارے میں بہت کی مفتلو کا ۔''

" تو كياس تفتكوك بارے مِن تم مجصنه بتاؤ محر؟" مِن نے فواے يو تعا۔

"دراصل سبوتا! عليم باكوكا خيال ہے كه تيرى پراسرارتو تين صرف جسماني حد تك محدودنييں بيں بكه نوجسماني طور برطا تتور ہے ہي، دہني الورممي بهت طاقتور باور جوم قدم انحاتا باس من خاص معلمت اورمر ورتوت بوتى بينانياس سليط من تيرى رائ سب عامقدم ہے۔ ہم تیری رائے کوسب سے بوئ حیثیت دیتے ہیں۔ ہمیں بتا کہ میں کیا کرنا جا ہے: ان

''بات به ہے نوما کہ ... میں تمہارے ذاتی معاملات میں کوئی مدا فلت نہیں جا بتا تمالیکن تمہارے اس سلسلے میں اتن الجیسی محسوں کرتا موں بھتنی کتم خود، چنانچاب ميرا خيال ہے كتم اپني اسلى حيثيت ميں طاہر موجاؤ۔"

"او د\_" نو مانے معنی خیزا نداز میں حکیم باکوی طرف دیکھا۔

"لیکن س طرح؟" مکیم ہاکو نے یو مجھا۔

'' آن کی میننگ میں تم تمام بستیوں کے سرداروں کوجمع کرواور حکیم ہا کو!تم انہیں بیہ بناؤ کہ آن جس ملسلے میں بلایا تمیا ہے ای کااعمشاف کیاجانے والا ہے۔ جہال میں منتک ہوگی ، وہاں فومانیمی موجود ہوگا. ، اور مکیم ہا کو اس میننگ کے لئے تمہارامرکان نل سب ہے بہتر ہے ہتم انہیں مختمرحالات بتاتے ہوئے ان کا جائز ہلوکہ و ہاس سلسلے میں کیامن سب بچھتے ہیں اوراس کے بعدان پر اظہار کردو کرفو ماان کے درمیان موجود ہے اور وہ تنہائبیں ہیں۔اگر وہ کام کریں کے تو فوما کی سرکر دگی میں ،تب فوما کوان کے سامنے پیش کر دوتا کہان کے حوصفے بزھ جائمیں اوراس کے بعدائبیں ان کے ملاقوں میں رواند کردو . اوران سے کہوکہ واپنے طور پر کارروائیاں کریں۔ جہاں تک کائی کے لئے کام کرنے کا تعلق بواس کے لئے میرامشوره یہ ہے کہ جس وقت سرداروں ہے بات چیت ہو جائے گی تو ان ہے کہا جائے کہ وہ اپنے تھوڑ نے تھوڑ ہے آ دی ابتدائی طور پر یہاں جمیع دیں اوراس کے بعد یہال کارروائی شروع کردی جائے۔'

"مناسب خيال هيسبوتا! بهم تيري وبني قو تول محمعترف بين-" فوماا ورحكيم باكون تعريفي انداز مين كبا-" ليكن اس يرياكوئي خاص الزيز بدكاليا

" بال . ، دراصل میرامقصد به تعاکسب سه پیلی بهم سکائی پران زر درواوگوں کی مبتی پر قبند کرلیں ۱۱ داس کے بعد کوئی دوسرامل کریں۔" " دوسرے مل تتمباری کیامراوہ سبوتا؟" فومانے ہو چھا۔

''وراصل میری تم سے پہلے بھی بات ہوئی تھی فوما کہ جب ہم نے پہلاقدم کائی سے اٹھایا ہے تب میرا خیال ہے کہ ہمارے باق کام بھی کائی میں بی ہونے جائیں۔ کو یا سکائی ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے۔ یہاں ہے ہم اپنی کارروائی کا آغاز کریں ، اس کے علاوہ سردارا پنے اپنے علاقے میں انتبائی ذہانت دمہارت ہے۔اپنا کام شروع کردیں۔اس کے مااوہ میرے ذہن میں پچھاور تنجاویز ہیں جنہیں اگرتم حیا ہوتو میں بتادوں۔''

" ابال بال \_ ابھی متادو ..... منسرور \_" حکیم ہا کونے رئیس ہے کہا فو ماجھی اس مفتلومیں پوری بوری دلچین لے رہاتھا۔ '' کائی کے رہے والوں کا رابط میرے کہنے کا مطلب ہے زرورولوگول کا رابط جبازوں کے ذریعے ہی ووسرے عااتوں سے رہتا ہ

ناج المين في وجمار

"بال-ظاہرے-"

" كويايهال ك توك جائة رجع بين اورو بال سعة ته رجع بين -"

" يقيناً " عكيم با كونے كہا۔

'' تو چند جہاز ... میرامطلب ہے سکائی پر قبضہ کرنے کے بعد دور دورتک کشت پر پھیاا دو۔ جوزر در و باہر سے آئی انبیں آنے ویا جانے اور پھر جو پہلیم معلومات یا خبروہ سبال ہر لے کرآئمیں وہ خبران ہے باسانی معلوم کی جاسکتی ہے۔ان کو پھر ہمیشہ کے لئے یہاں بند کرویا جائے۔ اس طرت ان کی کارر دائی کمزور بھی پڑ جائمیں گی اور جب سردارا بی تیاریاں عمل کرلیں … بقر پھرایک بڑے حملے کاا علان کر دیا جائے ۔ فوما، شالا کو پیغام جیسے کہ چونکہ وہ خورمو جود ہےاس لنے شالاخود کوفو ماکی خدمت میں پیش کرد ہے۔اس کے بعد ہم ان زروروؤں کار بمل دیکے لیں مے۔ہم پیھی و کمیے لیں مے کہ و وخود کس حد تک کارر وائی کرتے ہیں اور پھر ہم اس کارر وائی ہے شفے کا طریقہ بھی سوی لیں مے۔''

"بهت مناسب تجويز إ- " عكيم باكون مناثر ليج من كها-

'' میں نے کہا تھا ناحکیم ہا کو… ''فوما بولا۔'' سیوتا جو پچھ بتائے گا وہ انتہا کی جامع اور کمل ہوگا۔''

" تو نعیک ہے پھر کا دروائی کی ابتدا یبال ہے شروع کی جانے کی منظوری دی جاتی ہے ا' انحکیم ہا کونے بوچھا۔

" بال حكيم باكو ....اوراس سليله مين چند ضروري امور كايند و بست بهي مراول "

" مثلاً بیکہ جس ممارت میں تم تمام مرداروں کو جمع کرو،اس ممارت کے بارے میں بیمعلومات حاصل کراوکداس ممارت سے کوئی بات بابرتونبين جاسكتي. بهم برطرح موشيار رمنا ي يت بين ـ''

"بہت مناسب ہے۔ میں اس بات کی تکمل طور پر وشش کروں گا کہ ہر کا منہایت اطمینان اور تسلی سے بو۔ " تحییم با کونے جواب دیا۔ " تو محیک ہے۔ تھوڑی در کے بعد فو ماکو وہاں پہنچاد یاجائے۔ "میس نے کہااور ہم تینوں اس بات برشنق ہو گئے۔

تحلیم باکود بان سے چلا کیا ... بوماہر ک دلیسے نگاہوں سے مجھے دیکور باتھا۔ پھراس نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کبا۔

" در حقیقت تو میرے لئے قسمت کابہت براانعام ہے سبوتا!"

"اوه نوما ، ، اس بات کومچموژ و - جاؤو کیموتمباری محیوبه جاهگ کی یانبیس ـ " میں نے بیت ہوئے کہا ۔

''او دبال ، نعامه کی نیند بوری بوگل ، وگل ـ'' فو ما نے کہااور پھر مغذرت آمیز انداز میں مجھے دیکھتا ہوا با برنکل حمیا۔

تھوڑنی دریے بعدنو مااورنعامیای کمرے میں آمنے جہاں میں موجود تھا۔لعامہ دروازے میں تصمحکی ، چندساعت مجھے دیمیمتی رہی ادر پھر میرے قدموں میں جھک می نعامہ کی آنکھیں مسلسل آنسو بہارہی تعیس ہیں نے اسے باز ووں سے پکو کرا شمالیا۔

"اسبوتا السبوتا المين اب نعمك بوكي جون سبوتا! أو مجت ياو ب، أو في مير الله جو يحد كيا ب مين زند كي مجرتير احسان س برى الزمەنە بوسكول على "

''او ہ نہیں نعامہ ہم دونوں ل محنے وسب سے خوشی کی ہات ہی ہے۔سب سے بڑی بات یہ ہے کدفو ما کے ول ہے وہ خیال نکل کیا ، جواس کے ذہن میں پرورش پار ہاتھا، جوتمہار ہے ظانے تھا، فوما اکیا تو نے نعامہ کواس ہارے میں بتایا؟''

" بال سبوتا و ملى فاس سے ہوچھاتھالیکن معامداس بات ہے بے خبرتھی کے شراب میں زہر ہے۔ بیشراب اے دوسرے ذراقع سے مہیا کی گئی ۔۔ ایعنی ان ذرائع ہے جہاں ہے شراب کمی شی لیکن کسی طرح اس میں زہرشامل کردیا ممیا تھا۔میری موت کے بعد نعامہ نیم دیوانی ہو منی ··· اے بیمی پیتاچل کیا تھا کہ میری موت ای زہر کی وجدے ہو کی ہے۔''

" ببرصورت جو كيريمي وتاب نعيك اى ووتاب بمين اس لئة زياده بريثان يا قكر مندنيس مونا جاب تم وونول ل مح مجصانتا كي خوش سناور میں اس وقت اور زیاد وخوش موں گا جب تمباری حکومت تمبیس والیس ال جائے گی ۔''

"سبوتا ...سبوتا ، بس، تيراشكرياداكر في ك لئ بهاد ع إس الفاظنيس بي - وفواف جذباتي ليج من كبا-

"اافا نائبيس جي توشكر بيادا كرنے كى كيا ضرورت ہے۔ بس اہتم جاؤ، ذرانعا مەكونا شتە دغيره كرا دو ممكن ہے تكيم ماكو كى طرف ہے با وا آجائے ... میں شانداور دولا یا کو تلاش کر کے یہاں جیسے دیتا ہوں۔اب یہ تینوں عورتمی کیجار دسکتی ہیں۔ ' میں نے کہا اور فومانے کرون بلاوی۔ تب میں بابراکل آیا۔ شان علیم ہاکو کے مکان میں دواا با کے پاس موجودتھی۔ دونول خوش نظر آرہی تھیں۔ شایدشاند، دولا یا کواپنی زندگی کے بارے میں بتار ہی تھی۔ دولا با بخت جیران تھی۔ مجھے دیکھ کردونوں خاموش ہوگئیں۔ پھردولا بائے ہونٹوں پرمسکراہٹ پھیل کئی۔اس نے ہنتے ہوئے مجھ ہے کہا۔ "م دونول کی زندگی کے مالات بے حد عجیب ، بیحد وککش اور بے حد خواصورت میں ۔ شاند نے مجھے ان کے بارے میں ساری تنعیل بتا

''میں جانتا ہوں دولا یا....عورتیں جہاں بیٹھی ہیں ، یہی 'فیکو کرتی ہیں۔' میں نے مبنتے ہوئے کہاا ور دونوں عورتیں ہنے آگیں۔تب میں ئے ان ہے کہا کہ د داخمیں اور میرے ساتھ چلیں، ۔۔ دولا با تیار ہوگئ تھی۔ بشک زیوراس کے ساتھ مصروف تھا، ای لئے اس ہے بچھ پو جینے ک ضرورت تونبير متحی اور ظاہر ہے بشک کومیرے اوپر بورے طور ہے احتاد تھا۔ سومیں ان دونوں عورتوں کو لے کرسمندر سے کنارے ہے ہوئے لکڑی کے اس مرکان میں پہنچ حمیا جہاں ٹو ما اور نعا سہ موجود تھے۔

فو ما دوسرے کمرے میں چا حمیا۔ اس نے نعامہ کواس بارے میں کچھ بتا ویا تھا چنا نچے شاندادردولا با ،تعامدے پاس پہنچ حمیر اورتھوڑی دیر کے بعد تکیم ہا کو کا پنام ہمارے یا س بنی کیا۔

تب میں نوما کو نے کر تھیم ہا کو سے مکان کی جانب چل پڑا۔ فوما کواس انداز میں جادراوڑ ھادی کئ تھی جیسے بیاروں کواوڑ ھائی جات ہے۔ اس طرح فو ما دوسر ہے لوگوں کی نگا ہوں سے پوشیدہ بھی ہوگیا تھا۔

حليم باكوكا مكان كمل طور يرفذ لى كراليا مميا تهاراس في مكان عقبي دروازے ير جاراا سنقبال كيا. ...اور پرفوما كوايك عبى كرے ميں پہنچادیا۔ پھراس نے آہتہ۔ گردن بلائی اور مجھ سے بولا۔ مسبوتا ااب میں تمام سرداروں کو یباں لے آتا ہوں۔ '

تھوڑی در کے بعدایک بڑے ہال میں تمام سردار جمع ہو گئے۔ بہت ہے اوگول کو مکان کے جاروں طرف چھیلا دیا گیا تھااور مدایت کر و کا کی تھی کہ و کی مکان کے قریب نہ منظنے ہائے۔

سرداروں کے چبرے پر مجسس تھا۔ بہت ی نگاہوں میں مجھے دیکے کرجرت امجرآ کی تھی۔ تب تحکیم ہاکو نے جلسے کی کارر دائی کا آغاز کیا۔ '' مردار د \_ میلے میں اپنے او پرتمبارے اعتاد کا خلوص دل ہے شکریہ ادا کرتا ہوں یتم نے میری وعوت کولبیک کہااوریہ جانے بوجھے بغیر حویل سفر کر کے بیبان آئے کہ میں تم سے کیا کہنا جا بتا ہوان. ، مردارہ! میری خواہش ہے کہ تم سب متفقہ طور پر کسی ایک سروار کوا بنا اردا بنالو تا کہ دو بحث اور الفتكوين حصه في كرتمها دى حانب سيسوالات كري كديم بهتر طريقه ب- "

سرداروں میں چے میگوئیاں ہونے تکییں۔ پھرمتفقہ ملوریرا وہارا کوسر برا وہنالیا گیا۔ یہ ایک معمرا در ذہبین سردار تھا .... اس کا علان کیا حمیاا در ئىراد بإراانى كمزا: دا ـ

· عكيم اور دانشور باكو! تو ضعيف العمر باور بم مين ترقى ايسانبين ب جويدنه جانتا : وكيتو بهارے مرجوم سردار فوما كا جال ثار تماا ور فوما تیرے اور چمل اعتاد کرتا تھا۔ پھرتونے ہمیں آ واز دی تو فوما کا نام لے کر ۔ ، تو نے ہمیں یہ پیغام نبیں بھجوایا تھا کہ فوما کے نام پر ہلاتے کی بقائے لئے

ہم تیرے پی کٹی جائیں؟''

"بإل - ميرا بيغام مين تها ... اورنو ما كانتم! غلط بين تها ـ " عليم ما كو ف كبا ـ

'' تب بھروسہ کر… ہم نے یہاں آ کر تیرے اوپر احسان نبین کیا ہے بلکہ تیرے شکر گزار ہیں کہ جو بات ہم سب انفرادی طور پرسوی مرہے ہیں اور اے کرنا جائے تھے ،تو نے عملی طور پر کر دی۔ بلاشبہ اس بات کی ضرورت تھی کہ ہم سب اَیک محور پر بتنع ہوکر کوئی فیصلہ کر تئیس اور کوئی اچھا اقد ام کر تکیس ۔''

"مناسب بات ہے۔"بہت سے او کوال نے تائید کیا۔

" تو چر تکیم ماکو! تا ، تو نے ہمیں کیوں طلب کیا تھا؟"

'' میں وہی بتانے جار ہاہوں دوستوں! جیسا کے تمہیں معلوم ہے کہ فوما کی جدائی کے بعداس بات کے امکانات قوی تر ہو گئے تنے کہ وہ ہم برقابویالیں۔''

"بِشك ربيامكانات توى تر موك تع يا

"ادراس کے لئے ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم سب ل کر پھی سوچیں۔" ہا کو نے کہا۔

" بال يقيينا \_بستيول كے حالات اس قدر كرت جارت بيل كدانبيس سنجالنا نامكن موتا جار بات ـــ"

" توسرداروں اس سوال كاجواب انفرادى موكا ، ، بين تم سے يو جھتا موں كرتمهارى اپنى بستيوں مين تمهارى حيثيت كيا ہے !"

"اس موال ت تمبارا كيامقعد ب حكيم إكوا"

" تم الي طور يرو بى توت ركت مو ... تم ميس كوئى ايساميمى ب جونود كوكرور باتا جو؟"

۱۰ کی بستیاں ہیں علیم ہاکو ، جہن زردرو حکر انوں کی مرد سے زیادہ طاقتورہ و محتے ہیں اور بیدو ہی بستیاں ہیں جہال انہوں أ بي پسند

كے آدى كو حكمران بناديا ہے۔"

" نوب تمهارے اپنے آومیوں کے جوش وخروش کی کیا کیفیت ہے؟"

''وه سب مضبوط میں یکین جانتے ہیں کہ ان کی تنہا آواز کوئی اہمیت نہیں رکھتی ۔''مروار نے جواب دیا۔

"اور يصور تحال جس قدر ذوناك باكانداز وسب وبي

''اینینا۔ ہم لوگ اپنے اپنے علاقوں میں سے بات محسوں کرر ہے تتے۔''

"كيافوماك جدائي جم سب كى بدننتى نيتمي "" حكيم باكون يوجيما ـ

'' ہاں۔ فوما جارے درمیان ہے ٹمیا تو ہماری کمرنوٹ تی۔ ہم سب بے سبارا ہو گئے ۔ قوما جمارا تحقیم ہا پ ، جمارا محافظ، جمارا رکھوالا، او باراکی آواز مجرا گئی۔ " بتمهين اندازه بدوستول \_ كرفوما كوز بروے كر بلاك كيا تميا تفا؟"

" كيا؟" بهبت ي آوازي الجري \_

'' ہاں … یہ بات کوئی نمیں بتا سکتا تھا۔ لیکن یہ بات ایک ایسے خفس نے بتائی جوہم میں سے نبیں ہے اور جس کا تعلق زرو فا مول سے ہمی نہیں ہے۔ …''اور تقلندوں کی نکا ہیں میری جانب اٹھ کئیں۔ایک اجنہی کی حیثیت سے میں بی ان کے سامنے تھا۔

" اجنبي كويه بات كييمعلوم بولى ؟" 'او باراني يوجيما ـ

" يتشرح بهى كروى جائے گى۔ بيس اسے تھنہ چھوڑ كراب ايك دومراسوال كرنا چاہتا موں ، اورسوال يہ ہے كان حالات ميں ہم كيا كر كتے ہيں ؟" باكو نے كيا۔

'' پہھنہ کھ کہ کر ناہوگا۔ یہ بہت مدوقدم ہے تکیم ہاکو۔ کہتم نے ساری بنتیوں کے دوگوں کوجمع کردیا ہے۔ اس طرح تم نے ایک عظیم کام کیا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ یہاں ہم کسی لائح مل پر شغنق ہو جا کمیں اور زرد فاسوں کواپئی زمین سے ہمیشہ کے لئے نیست و نابود کرنے کا منصوبہ بنا لیں۔ 'او بارا نے کہا۔

''اب میں تمہیں ایک اوراطلاع دیتا ہوں۔ ایک ایس اطلاع جو ہماری خوش بختی کی طرف اشارہ کرتی ہے اور اس بات کا احساس والا تی ہے کہ ہمارے ستارے کروش سے نکل چکے ہیں۔''

"اوه \_ جلدی بتاؤ باکو سه جم منتظر ہیں ۔" بہت ی آ دازیں انجریں ۔

"اس کا نام سبوتا ہے لیکن تم اے دوروشن ستارہ کہد سکتے ہو جو ہماری بستیول کے آسان پر ہماری تقدیر کے اجالے لے کر جہا ہے۔ سبوتا نے جو بات ہمیں بتائی ہے۔ میرامطلب ہے زہروالی بات و وفو مانے سبوتا کو بتائی تھی۔ "

الوك احتفانه انداز ميں ايك دوسرے كي شكل ديجھنے تكے۔ پھرني آوازي انجريں۔

''فومائے؟''

"بال.....فرمانے بـ"

"لكين نوه في ات به إت كب مّا أنى ؟ كيام ترة وقت ؟"

''نہیں۔مرنے کے بعد۔'' ہاکو نے مشکرات ہوئے کہا اورایک بارسب اُوگ تعجب سے ایک دوسری کی شکلیں دیکھنے گئے۔ان کے انداز ے معلوم ہوتا تھاجیسے و دہاکوکو یا گل مجور ہے ہوں۔

"براوكرم بهار عد إت عن فعيلوم أكو"

" مجھے تل ہے دوستوں ، ہاں مجھے تل ہے کہ میں جس طرح کا نداق جا ہوں تم سے کروں ، ، کیونکہ میں تہمیں ایسی می خوشخبری دیے والا ہوں۔'' '' حکیم ہا کو، ، ، براہ کرم جو پچھے بتا تا جا ہتے ہو۔ جلدی بتاؤ۔''

" حكيم باكو....تم كيا كمبنا جا بتي بو؟"

" جلدي كبوعكيم ماكو " "سبقل بدم بوئ جارب تھے۔

'' میرے دوستو۔ ہماری خوش بختی کا سورج غروب نہیں ہوا ہے۔ زردروفو ما جسے عظیم انسان کواپنے رائے ہے ہٹا کر مجھارے تھے کہ

انہوں نے میدان صاف کرلیا ہے لیکن 🗥

‹ اليكن كيا فوما .....؟ ، ، كميرا كي :و في آوازي انجري \_

" الماراسوري تابنده بي ... فومازنده بي-"

''زندہ ہے ، '''آوازوں میں بیجان تھااور کھر ہنگامہ برپا ہو کیا۔وہ اوٹ پاگلوں کی طرح انھیل کوور ہے تھے۔انہوں نے ہاکوکو پکر لیا تھا۔'' حکیم ہاکو۔ہم مرجا کیں مے۔جلدی بتاؤ … جلدی بتاؤ۔'وہ اسے جعنبوزر ہے تھے۔

''بال عظیم فوما زند د ہے۔''

''لیکن یہ کیے مکن ہے؟ و دکہاں ہے، ۔ ، وہ کہاں ہے؟''لوگ ہاکو کی بری حالت ہنائے دے دے بھے بھٹک تمام ہاکو نے انہیں نھنڈا کیا۔ '' میں تفسیل بتانے جار ہا ہوں ۔ سنوفور سے سنو۔ اور یہ بھی سنوکہ یہ اطلاع ای مخفس نے دی ہے جس کا نام سبوتا ہے ۔ کیا یہ ہمارے لئے مفحیم ستار ونہیں ہے'''

" آه-اے کیےمعلوم ؛ یکون ہے ؛ فوما کہاں ہے ہاکو ایک جلدی بتاؤ۔ "

'' فیخص سندر کاسفر کرر باتھا کے نوما کی لاش اسے لمی۔اس نے اسے نکال لیا ۔۔ ،تب اسے اپنی تھکت سے بیاندازہ ہوا کے فوما زندہ ہے۔ سیا ہے نہیں جانتا تھالیکن … اس نے نوما کی خدمت کی اور بالآخراس کی زندگی واپس لیآیا ۔۔۔۔۔اس نے فوما کوئی زندگی بخش وی۔''

'' کھر .. کھر کیا ہوا؟''

" فوما نے اے اپنے حالات بتائے اور اس نے وعد و کیا کہ وہ فوما کواس کی مطلوبہ جکہ مہنچادے گا۔ تب وواے لے کرسکائی آحمیا۔ " حکیم باکو نے کہا۔

بیساری اطلاعات ان او گول کے حواس پر بجلیاں گروری تھیں۔ ہر لیسے کا نیا انکشاف ان کے لئے سو بان روح بن گیا تھا اور میں تعلیم ہا کو کی اس بچکا نہ فطرت سے لطف اندوز ہور باتھا۔ بعض معاملات میں ایک عمر رسید دفخص بچہ بن جاتا ہے، پروفیسر بتمہار اکیا خیال ہے؟'' ''ایں …… ہاں شاید …'' پروفیسر خاور کو بیدا خلت زیادہ بہندئیمیں آئی تھی۔

جیے اس کہانی کوتم بچوں کی مانند ہی من رہے ہو۔ تو وہ اوگ ابسٹسنی کی انتہا کو پہنچ مجئے تھے۔ تب عکیم ہا کونے کہا۔

" ہاں۔ وہ اے سکائی لے آیا ، اور بچھے بیٹخر ماصل ہے کہ میں نے نوما کی خدمت کی ۔ میں نے اس کے لئے راز واری کا بند و بست کیا اورای کی بدایت پر میں نے تم سباوکوں کو یبال بلوالیا۔ " "فوما كبال ب باكو؟ " جارافوما كبال ٢٤ أ وبتادوية وبتادوكيم باكو .... بمار مسركا ورامتخال شاويه"

"سبوتان قوما کولے آؤے" اور میں نے گرون بلاوی۔ پھر میں اس بال ہے با برنکل حمیا۔ جب میں نوما کے ساتھ اندرداخل واتو نوما کے مرستارصف بنائے ہوئے کھڑے تھے اوراس کے بعد جیب بجیب جذباتی مناظرد کھنے میں آئے۔سب کی آئکھوں سے آنسو بہدر ہے تھے اور ووفو ما كے باؤل چوم رے تھے اسے جات رے تھے۔

'' آ وفوما · · · هارے آتا ہے تابی آلکھیں اس قابل تو نہمیں کہ دو بارہ تیرن زیارت کرشیں · · · آ ہ مکیا ہمار نے فیبوں کی انتہائبیں ہے۔'' فولان سب سے ملے مال اور مجراس نے بھاری آواز میں کہا۔

''میرے وفا دارو۔میرے جان شارو! مجھے زندگی کمی میری مدوا یک ایسی شتی نے کی جوعام لوگوں ہے کمبیں برتر ہے۔ ہاں 🕟 اگروہ نہ ہوتا توتم مجھ بھی نہ پاتے اور میرابدن مندر کی موجوں ہے لڑتا ہوا ہا آ خرمچھلیوں کا شکار بن جاتا۔ کیکن ہم سب کی خوش بنتی نے سبوتا کو سمندر میں بھیج دیا.... اور پھر میں نے سکون کی سانس لینے کے بعد تکیم ہا کو کو ،اپنے و فارشعار کے ذریعے تنہیں بکارا۔ میں خوش ہوں کرآئ ہم پھر تکجا ہیں۔ جذبات كوذبين عن أكال دوية والماس البكام كي باتي كريري"

بڑی مشکل ہے وہ اوگ اختدال ہر آسکے۔سب کے چہرے جوش اور جذبے ہے محمنار ہور ہے تھے۔تب نومانے کہا۔

'' میرے ساتھیو! ہم حالات سے ناواتف نبیں ہیں۔میرے پیٹھےان بستیوں میں جو آپنی ہوا ہے، میں اس سے بھی ایا کلم نبیں ہوں۔امھی چندروز قبل سبوتا ، زیوراس کے جہاز میں شکایا گیا تھا۔رائے میں یہا نگا جزیرے میں رکا۔ کیا تمہیں مانگا کے بارے میں معلو مات میں ؟''

" بال فوا من مالكا جزير يريم رس مراب به مشالا في الدخاص طور سده بال تمريكيا بهاورتارس ايك بدطينت اورا الحجي انسان ب-" "سبوتائے بھی میں بتایا ہے۔ ببر حال سبوتائے تارس کو ہلاک کرویا ہے اوراس نے وہاں زیروست تبابی پھیلا ل ہے۔ ممکن ہے میکایا ے شالا کے جہاز زردروؤں کو لے کریہاں آ جا نمیں اور سبوتا اور بھک کی گرفتاری کا مطالبہ کریں۔ میں پہیں ہے جنگ کا آغاز کرویتا جا بتا ہوں۔'' " پوری قوم تیرے ساتھ ہے فوما۔" سردار کر ہے۔

'' تب میری مدایت ہے،اپنی اپنی بستیوں میں جاؤاوراعلی پیانے پر تیاریاں کرو… خفیہ پیانے پراس خبرکو کردش و کہ فوماز ندو ہے اور پھر جب تهبیں مدایت ملے، اپنے اپنے ملاتوں میں جنگ کرو۔ جمیں ایک با قائدہ نظام کے تحت جنگ کرتا ہے۔ زردر دؤں کی توجہ بانٹ و واور ان کی ملانت كونتم كردويه'

"ئو ہمارے ساتھ ہے فوما۔ ہم ایسا بی کریں ہے۔"

'' میں اس کام کی ابتداء سیکا کی ہے کروں گا۔''

" تيري كامياني فيني بنوما " سردار چيخ - برا جوش تحاان ميس -

''تمبارے ساتھ جتنے بھی اوگ آئے ہیں،ان میں ہے پانچ اڑا کے میرے پاس ٹیموڑ دو۔ میں عوام کی طافت کو لے کر پہلے سکائی کوان

ے پاک کرلیتا ہوں۔اور ہاں اس سلسلے میں ایک مکمل ضابط مل تم تک پہنچ جائے گا اس کے مطابق کام کرنا ہے۔ میری مراد ہے کہ ذرور ووڈ ل میں ہمی ان لوگوں کا خیال در کھنا ہے جو گھن کی حیثیت رکھتے ہیں اور میں بے تمنا وانسانوں کا قتل جمی نہ پسند کروں گا۔ ہاں ، جو تمہارے خلاف جنگ میں شریک ہول انہیں معاف کرنے کا کوئی جواز تہیں ہے۔''

'' فو ما کے اس حکم کا خیال رکھا جائے گا۔' سرداروں نے جواب دیا۔اس کے بعد فو مائنیس مختلف بدایات دینار ہااور مجمراس کے اشارے پر سردار منتشر ہونے گئے۔انہوں نے فو ماکے ہاتھ چو ہے اور پکرانتہائی خلوس سے انہوں نے میرے ہاتھ بھی چو ہے اورا و ہارا بولا۔

، عظیم سبوتا۔ نصرف ہم بلکہ ہماری اولادی، ہماری سلیس تیری نسلول کا احترام کریں گی ،ان سے محبت کریں گی کے تو نے ہمارے فوما کو نی زندگی دے کرہم پراحسانِ عظیم کیا ہے۔"

توانداز ہ تھا کہ اب نوما کا راز ، راز ندر ہے گا اور اس کی ضرورت بھی نہیں محسوس کی جاتی تھی کیونکہ فوما اب کمل کرسائے آھیا تھا۔ ہاں ،اس وقت تک راز داری درکارتھی جب تک سردار اپنے علاقوں میں معنبوط نہیں ہوجاتے۔ تو اس کے لئے بہتر طریقہ یہ تھا کہ جزیرے کے راز جزیرے سے بابر بی نہ جانے دیئے جائیں اور سکائی کے ذروروؤس کی پوری طرح ٹاکہ بندی کردی جائے۔ ، پوری طرح۔

پہلے سردارے جہاز نے سیکائی کا سامل جھوڑ دیا۔ وہ لوگ فوری طور پر کارروائی شروع کردیا جا بنے تنے۔ تب میں نے فوما کے ساسنے دوسرنی تجویز چیش کی ۔

"سرداروں کواپے ساتوں میں جانا ہے فومالیکن میں نوابش مند ہوں اس بات کا کہ چند مضبوط جہاز سکائی میں قیام کریں کیونکہ ہم سکائی کو ہرلحاظ نے مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔اس لئے یوں کروکہ ایک جہاز میں دوسردار جا کیں۔ پہلے جہاز ایک سردارکواس عذاقے میں اتارے اس کے بعدد وسرے سردار کے علاقے میں جانے۔اس طرح کچھے جہاز مہال رہ جا کیں۔"

"بات دانشمندی کی ہے۔ یقینا تبیں اعتراض نہ ہوگا۔ "فومانے کہااور پھریدا حکام بھی سرداروں تک پہنچ گئے۔ چنانچداس طرح سکائی کے پاس آٹھ مضبوط جہازوں کا بیڑہ تیار ، و کمیا۔ جن پراوگ بھی موجود تھے اور یہ وہی اوگ تھے جو مختلف علاتوں کے سرداروں نے فوماکی خدمت میں جھوڑے تھے۔

یبان تک کہ آخری سردار بھی روانہ ہو گیا اور جھے اندازہ ہونے لگا کہ اب اس علاقے کی کہانی کا آخری منظر قریب آرہا ہے اور ظاہر ہے اس کے بعد ۔ جھے بھی یہاں نہیں رہنا تھا۔ یوں بھی کافی ون جو سئے تھے پروفیسر، اور ستارے کچھاور چاہتے تھے۔ ستارے میرے دوست، جن سے میں نے طویل طرصہ سے ما قات نہیں کی تھی۔ نہ جانے ستارے اب کوئ تی کہانی تخلیق کررہے تھے۔ اور تم جانے ہوستارول نے جو کہانیاں تخلیق کیس، وہا ہے اندرانفرادیت رکھتی تھیں، ایک انو تھی انفرادیت، سومیں تو ستاروں کی جال سے چلنے والوں میں سے تھا۔

آ خری سردارکورواند: وئے تین ون گزر بھے تھے۔ان ٹین دنوں میں بالکل خاموثی نبیس طاری رہی تھی بلکہ ہم اپنے طور پر کام کرتے رہے۔ تھے۔میرے ہی ایما پر مکیم ہاکو نے درختوں کے موٹے موٹے ہیتروں کی مدو ہے۔سمندرے تھوڑے فاصلے پرایک اونچامینار تھیرکیا میااورجس دن

مينار مكمل بواتو فومان اس كامعائنه كميا ـ ودبهت خوش نظراً ربا تعا ـ

" میں اس کامقصد جانتا: ون سبوتا ا" اس نے کہا۔

"كمامطلك؟"

"كيابه مينارتونے دورے آنے والے جہاز وں كود كھنے كے لئے بين تعبير كرايا ہے؟"

''یهی بات ہے فوما۔''

'' تیرےاندرنہ جانے کون کون تی تیں ہیں سبوتا! درحقیقت میں آئے بھی تجھ سے اتناہی لانعلم ہوں جتنار دز اول ہے تھا ممکن ہے، شانہ مجھ سے زیاد و جانتی ہو۔''اس نے مسکرا کر کہااور میں بھی مسکرانے لگا۔ بید عویٰ تو ابتدائے آج سک کو کی لز کی نہیں کر عتی تھی۔

ہاں، مینار کی افادیت ایک روز ظاہر ہوگئی۔ جب ان پر چڑھے لوگوں نے بتایا کے سندراور آسان کی لکیر پر چند باد بان نظرآ رہے ہیں اور سورن کی تمازت نے ان پر ملکے ہوئے جمنذ وں کے رنگ بھی نمایاں کئے تھے۔ بلاشبہ یہ جمنڈے شکایا کے تھے۔

企业企业企

(اس دلچسب ترین داستان کے بقیہ واقعات چوتھے جھے میں ملاحظہ فرما کیں)

## ديوي

دیا کے ایک شعلہ ایک اور ستم کی متضاد جذبوں کی کہانی ۔ ان میں ہے ایک شبنم ہے اور ایک شعلہ ۔ ایک شیشہ ہے اور ایک گیر ۔ ایک کو زمانے نے ڈاکو بنایا ہے ، صرف مارنا اور انتقام لینا سکھایا ہے ۔ دوسر ہے کواس کی اطرت نے ویوں بنایا ہے ۔ ووسر ف پیار کرنا اور معاف کرنا جانتی ہے ۔ وہ دونوں ایک دوسر ہے ہے بیحد مختلف ہیں نیکن ایک دوسر ہے کے ساتھ جانچ پر ججور ہیں ۔ کیونکہ انہیں منہ زور مجت کی ڈور نے ایک ووسر ہے ہے باندھ دکھا ہے ۔ ایک نامی کرامی مجرم اور ایک اور نے خاندان کی '' چھوٹی چو بدرانی'' کے ملاپ کی کہانی ۔ وہ اپنا اپنے مزان اور ذہن کے مطابق اپنے نوفناک سائل ہے نشخے کی کوشش کرتے ہیں ۔ کا میاب کون جوتا ہے اس کا فیصلہ آپ کہانی پڑھ کر کریں ۔ دہ ایک مطابق اپنے خوفناک سائل ہے نشخے کی کوشش کرتے ہیں ۔ کا میاب کون جوتا ہے اس کا فیصلہ آپ کہانی پڑھ کر کریں ۔ دیسے ایک میں ویکھا ہے کہانی پڑھ کر کریں ۔ دیس ایک میں ویکھا ہے اسکان ہے ۔ دیسے ایک میں ایک ہونے وی ماول سیشن میں ویکھا جاسکتا ہے ۔